



مكن برحان المراب المرا

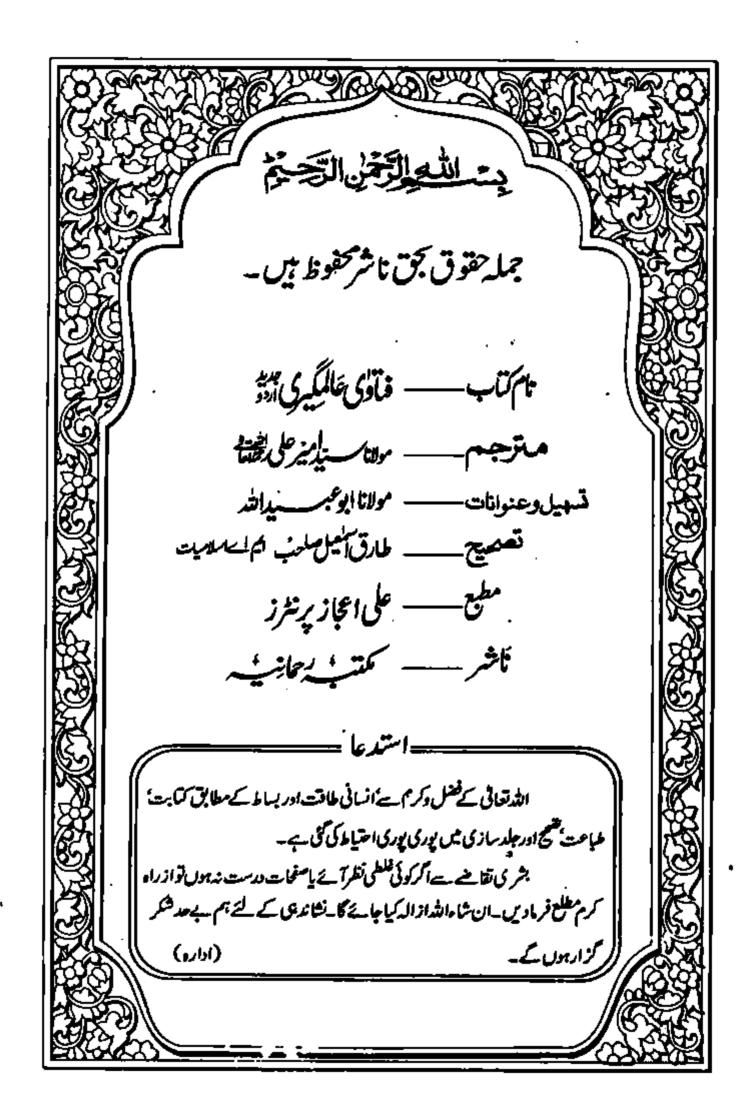

| سنخ      | مضبون                                         | منۍ       | مضبون                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--|
| 41       |                                               |           | <b>خوده</b> كتأب الدعوى <b>خوده</b>           |  |  |
| '        | ان امور کے میان میں جن سے دعویٰ على تاقض بيدا |           | <b>⊙</b> : ♦                                  |  |  |
|          | ہوتا ہےاور جن سے میں ہوتا ہے                  |           | دمویٰ کی تغییر رکن شرط وغیرہ کے بیان میں      |  |  |
| 1-0      | <b>⊙</b> : ♦⁄                                 | <b>j-</b> | <b>⊙</b> : △⁄⁄i                               |  |  |
|          | دوا شخاص كدوك يان ش                           |           | ان چزوں کے میان ش جن عی تن کے ساتھ دوئ        |  |  |
|          | یہلی فصل ایک مال عین ملک مطلق کے دعوے         |           | ع ۽                                           |  |  |
| <u> </u> | کے بیان میں                                   |           | يهني فصل الله وين اورقرض كروي كيان عن         |  |  |
|          | وومرى فعن الم الم عن ص بسبب ارث يا خريديا     | 11"       | ورمری فصل بندرموی مین منقول کے بیان میں       |  |  |
|          | مبدیااس کے حل سبب سے ملک کا دوی کرنے کے       | ١٨        | نبري فعن ١٠٠٠ مقار كداو ع كيان عي             |  |  |
| 1+1      | بيان عن                                       | *(*       | <b>⊚</b> : ბ <sub>γ</sub> ;                   |  |  |
| rii l    | سائل متلا                                     |           | قم کے بیان شی .                               |  |  |
| 11/2     | متفرقات                                       |           | يهني فعن الله أستحلاف وكول كيميان يس          |  |  |
|          | نبعرى فعن ١٠٠٠ ايك قوم وربط كروك كرتے ك       |           | ووري هن ١٠ كيفيت يمين اورا تحلاف كيان عي      |  |  |
| 1977     | بيان مي                                       | ۳۸        | نبعرى فعن ملاجن رحم آتى باورجن رئيس آتى       |  |  |
|          | جونوا فعن الم تعند عرفزاع واقع ہونے كم يوان   | ۵۰        | Ø: ¢⁄v                                        |  |  |
| 1977     | غن                                            |           | تخالف يعنى بابم ايك دوسرے كے دوئ يرقنم كمان   |  |  |
| 16e      | ( <b>©</b> : ♥\/4                             |           | ا کیان ش                                      |  |  |
| 1        | ديوار كدوكل كيان عن                           | ۵۵        | Ø: Ç^!                                        |  |  |
| IM       | <b>(</b> ): ♥\(\(\frac{1}{2}\)                |           | ان لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ مصم     |  |  |
|          | مریق ومسل کے دفوے کے میان عمل                 |           | ہونے کی صلاحیت دکتے ہیں اور چوٹیس دکتے        |  |  |
| 121      | <b>(</b> €): €⁄\t                             | דר        | φ:φ <sup>λ</sup>                              |  |  |
|          | دمو مدین کے میان عم                           |           | کن صورتوں میں دوئ مدمی دفع کیا جاتا ہے اور کب |  |  |
| 102      | • Ø: Ç/4                                      |           | وض من موتاب                                   |  |  |
|          | وكالت وكفالت وحواله كدولوي كيان ش             | 9.        | @:¢/v                                         |  |  |
| ואו      | ب√ب: ﴿                                        |           | ان صورتوں کے بیان میں جوما علیہ کی طرف سے     |  |  |
|          | دو کانب کے میان میں                           |           | جواب تار مولی بی                              |  |  |

|          |        | ··>                                   |            | <u></u>              |
|----------|--------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| •        | فكسيتي | 1262(                                 | m ) 7000 ( | فتاوي عالمگيري جلد 🛈 |
| <u> </u> |        | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 200        |                      |

| <u> </u>    |                                                  |      |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنج         | مضبون                                            | منخد | مضبون                                                                                                              |
|             | جولالویل فصل 🖈 غلام تاجر و مکاتب کے دعویٰ        |      | یہلی فصل مید مراتب تسب واس کے احکام وانواع                                                                         |
| 194         | نب کے بیان میں                                   |      | دموت کے بیان ش                                                                                                     |
| <b>†9</b> 9 | ینر ر بو به خواج محمر قات کے بیان میں            |      | ودمری فصل الم مشترى و باكع كے دعوت كے بيان                                                                         |
| r•r         | ب√ب: ◙                                           | ITE  | این به در ا                                                                                                        |
|             | ووئ استحقاق اور جواس کے معنی جس ہے اس کے         |      | نبری ف مل کم کمی فض کا ہے لا کے کی باندی کے                                                                        |
|             | ومویٰ کے بیان میں                                | 141  | بچه پردموی کرنے کے بیان میں                                                                                        |
| Hr          | تړ∕>: ঊ                                          |      | یمونع فعن شم مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا                                                                          |
|             | وموکی غرور کے بیان میں                           | 147  | د موی کرنے کے بیان میں                                                                                             |
| rit         | ن√ب: ◙                                           |      | بانجوين فصل الم غيرقابض وقابض كاورووغير                                                                            |
| ,           | متغرقات کے بیان میں                              | 144  | قابنتین کے دعوت نسب کے میان میں                                                                                    |
| rrr         | <b>۱۵۰۰ کتاب الاترار ۱۹۵۵ ۲۰۰</b>                |      | رجہنی فصل اللہ جورو ومرد کے دعوی کرنے کے بیان                                                                      |
|             | نم.ک.                                            | 14+  | می در حالیکہ بچدونوں یا ایک کے قضر میں ہو                                                                          |
|             | اقرار کے معنی اور رکن اور شرط جواز کے بیان میں   |      | مانویں فصل 🖈 غیرکی بائدی کے بچہ کا بحکم نکار                                                                       |
| rra         | یا∕ې: <b>⊙</b>                                   | IAT  | دعویٰ کرنے کے بیان میں                                                                                             |
|             | ان صورتوں کے بیان میں جو اقرار ہوتی میں اور جو   |      | النوين فعن الماونا اورجواس كي من ب                                                                                 |
|             | تبين ہوتی ہيں                                    | IAT  | اس کی دعوی نسب کے بیان میں                                                                                         |
| tri         | <b>.</b> ⇔                                       |      | نویں فصل جد مالک کی اپنی ہائدی کے بچہ کے دعویٰ                                                                     |
|             | محرارا قرار کے بیان میں                          | IAF  | نب کے بیان میں                                                                                                     |
| rrr         | ر بر∕ب: @ مر .                                   |      | وموبن فعن الم يحد كي نب كاكى دوسرے كے                                                                              |
|             | جن کے لیے اقرار مجھے اور جس کے واسطے حجے نہیں ہے |      | واسطے اقرار کرنے کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کرنے<br>کے بیان میں<br>مجار ہو کا فعمل جہ تحمیل النسب علی اقیر اور اس کے |
| 7174        | <b>((</b> ) : <b>(</b> √ <b>)</b> . <b>(</b>     | IAZ  | کے بیان میں                                                                                                        |
|             | مجهول مخص کے واسطے اور مجبول ومبم چیز کے اقرار   |      | الجاريرة فعن المحمل السبطي الغير اوراس ك                                                                           |
|             | کے بیان میں                                      | IAA  | مناسبات کے بیان میں                                                                                                |
| ror         | نابې: ⊙                                          |      | بار بویں ہے کہ طلاق دی ہوئی عورت کے بچداور                                                                         |
|             | مریض کے اقراروں اور فعلوں کے بیان میں            |      | وقات سے عدت میں میٹی ہوئی مورت کے بچہ کے                                                                           |
| ry∠         | نم∕ث: ۞                                          | 141  | نب کے بیان میں                                                                                                     |
|             | مورث كے مرنے كے بعد دارث كے اقرار كے بيان        |      | فبردوب فعن اللهال باب من سالك كريك                                                                                 |
|             | ين                                               | 198  | نقی کرنے اور دوسرے کے دوئی کرنے کے بیان عل                                                                         |

| فهرست      | ) 5657( " | ه <i>)) کاری (</i> | فتاوی عالمگیری <i>جلد</i> ۍ |
|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| <b>3</b> - | 1941      |                    |                             |

| <u></u>     | 2001                                                                                                                     |              |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صغد         | مضيون                                                                                                                    | صنح          | مضبون                                                                          |
| rır         | س : ذ√ر                                                                                                                  | <b>1</b> /2+ | <b>⊗</b> : Ċ <sub>\</sub> /i                                                   |
|             | خرید و فروخت میں اقرار اور مجھ میں عیب کے اقرار                                                                          |              | مقراورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے                                      |
|             | کے بیان میں                                                                                                              |              | <u>يا</u> ن يمر                                                                |
| rr-         | نهرځ : 🏵                                                                                                                 | <b>127</b>   | <b>⊙</b> : <\(\forall \)                                                       |
|             | مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں                                                                                         |              | كى شے كے كى جكدے لے لينے كے اقرار كے                                           |
| ***         | تر^ن : ن€                                                                                                                |              | یان ش                                                                          |
|             | وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں                                                                                 | 12A          | <b>⊕</b> : ✓ <sup>\\</sup> !                                                   |
| <b>77</b> 2 | <b>ن</b> ر∕ : <b>®</b>                                                                                                   |              | قراري شرط خيار ياستقى كرني اوراقرار يحدجوع                                     |
|             | جس کے قضد میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا                                                                                |              | کرتے کے بیان جس                                                                |
|             | موصی لدے واسطے اقرار کردیے کے بیان میں                                                                                   | 714          | با√ب: ؈                                                                        |
| " mm        | با√ب: ⊕                                                                                                                  |              | ہو مال کی فخض کو کی فخص ہے ملااس کا دوسرے کے                                   |
|             | فل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں                                                                                        |              | اسطے اقراد کرنے کے بیان میں                                                    |
| 771         | <b>⊕</b> : Ċ\/i                                                                                                          | YAA          | <b>⊚</b> : با√ب                                                                |
|             | متفرقات میں                                                                                                              |              | ہے اقرار کوایسے حال کی طرف نبیت کرنے کے ا                                      |
| 1 1773      | معالم الصلح معالم المعالم معالم المعالم          |              | یان میں کہ جس عال میں اقرار چھے تمیں<br>استان میں کہ جس عال میں اقرار چھے تمیں |
|             | بان: ن ملوسمة من كري تكرير المان           | rqi          |                                                                                |
|             | ملح کےمعنی اور رکن وتھم وشرا لکا وانواع کے بیان<br>م                                                                     |              | ن صورتوں کے بیان میں جوٹر کت کا اقرار ہوئی ہیں  <br>پیند یہ تند                |
|             | ا میده                                                                                                                   | W8./         | ورجوکش ہوتش                                                                    |
| ""          | بلاب: ﴿<br>د من هم صلح کم تراد او سکامتعلق بشرائ کر اور هم را                                                            | 172          | باب: ﴿<br>يے اقرار جن مرج ايراء موتا ہے اور جن سے                              |
| سوين س      | دین بیں صلح کرنے اورا سکے متعلق شرائط کے بیان بیں<br>مارے دیں                                                            |              | سے امراز من سے سرل ایر او ہوما ہے اور من سے ا<br>نیس ہوتا'ان کے بیان میں       |
| '''         | باب: ﴿<br>مهرو نکاح وظلع وطلاق و نفقه و سکنی سے سلح کرنے کے                                                              | P***         | بان : ها                                                                       |
| 1           | بررون و رون و مارون و<br>میان می |              | عصارت.                                                                         |
| mr2         | @: <>\v                                                                                                                  | J 1941       | . c\ <sub>√</sub> i                                                            |
|             | ود بعت اور جیدو اجاره و مضاربت و رئین شی صلح                                                                             |              | نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں                                            |
| 1           | كرنے كے بيان ميں                                                                                                         | .            | @: \( \sqrt{\text{\text{V}}}                                                   |
| rar         | @: \!</th <th></th> <th>نب وام ولد ہونے وعن و كابت اور مدير كرنے</th>                                                    |              | نب وام ولد ہونے وعن و كابت اور مدير كرنے                                       |
|             | غصب اورسرقد اور اکراہ وتبدیدے کے                                                                                         |              | ک اقرار کے میان میں                                                            |
|             |                                                                                                                          |              |                                                                                |

i

|              | ا کا                                                                       |               | فتاؤی عالمگیری جادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح          | مطبيون                                                                                                         | مني           | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [*·]         | صلح باطل كرنے كواوقائم كرنے كے بيان ميں                                                                        | ror           | بيان يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>L.</b> L. | <b>(4)</b> : ♦                                                                                                 | rol           | ( <b>0</b> : ♥\v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | جوسائل ملامتعلق باقرارين أن كيان من                                                                            |               | حمال ہے کہ کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۰۳          | (A)                                                                        | 100           | 9 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ان امور کے بیان میں جو بعد سلے کے بعد اسلح میں                                                                 |               | ا الله الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | تقرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں                                                                                    | ۳۲۲           | مدر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (*49         | <b>@</b> : ♦⁄4                                                                                                 |               | المسلح عمل المرط خيار اورعيب المسلح كرف كيان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1            | متغرقات بمن                                                                                                    | 1719          | بالمن في المنافع المنا |
| mr           | موالله المضارية موالله                                                                                         |               | قیت وجریت کے دمویٰ ہے ملکے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | (): Q\u                                                                                                        | <b>172</b> •  | ⊕: Ç <sup>/1</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | مضاربت کی تغییر ورکن وشرانکا اوراحکام کے بیان                                                                  | ررسو          | عقاراوراس كے متعلقات مل كے بيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | اعی د                                                                                                          | 722           | باپ: ۞<br>حم <u>من مم کرنے کہ بیا</u> ن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| מוא          | ۱۹ با ب ن الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                | <b>1</b> 74.A | · ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İ            | ان سار بول علیان میں ان میں ہدون سرل کا<br>کذکر کرنے کے مضاربت جائز ہے                                         |               | خون اورزخول سے ماکر نے سکے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| l me         | باري و و دروع عاربي و و و دروع عاربي و و و و دروع عاربي و و و و دروع عاربي و و و دروع عاربي و و و دروع عاربي و | የአል           | <b>⊕</b> : ♥\i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| '''          | ا پیے فض کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت                                                                      |               | مدیدی ملح کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1            | یردیااور بعض مضاربت رئیس دیا ہے                                                                                | PAY           | <b>⊘</b> : Ç⁄\ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ויזיי        | @:Ç <sup>/\</sup> !                                                                                            |               | فیرکی الرف سے سلح کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ان تضرفات من جن كالمضارب كواهتيار باورجن                                                                       | 1749          | <b>(a)</b> : Ç∕\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | كاافتيارتين ب                                                                                                  | }             | وارثوں وومی ومیراث ومیت میں ملح کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| מייי         | ب√ب 💿 : 🕟                                                                                                      |               | بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | دو فخصول کو مال مضاربت دينے کے بيان من                                                                         | 1"99          | <b>®</b> : ♥\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PY           | ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        |               | مكأحب وغلام تاجرك ملح كيان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | مضاربت پرشرطیں قائم کرنے کے بیان میں                                                                           | P***          | <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسؤمها       | Ø: ⟨√/ı                                                                                                        |               | ذموں اور حربوں کی سکے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | مغارب کے مال مغمار بت فیرکو وینے کے                                                                            | (**1          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | بيان يم                                                                                                        | <u></u>       | مع ك بعد مرى يا معاطيه يا معال عليد ك بغرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ` فَكَرَسْتَ                           | ) SLOSU( | 4 ) 706 ( | ملدن | فتاويٰ عالمگيري |
|----------------------------------------|----------|-----------|------|-----------------|
| —————————————————————————————————————— | CO 1     |           |      |                 |

ŕ

| <u> </u> |                                               |        |                                                |
|----------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| منحه     | مطبيون                                        | مني    | مضبون                                          |
| ۳۲۳      | <b>⊗</b> : Ç∕\ı                               | mm     | ئړې : ﴿◊                                       |
|          | مضارب کے مال مضاربت سے منکر ہو جانے کے        |        | مضاربت عن مرابحداور توليد كے بيان عن           |
|          | بيان مي                                       |        | فعن ١٠ مضاربت كى رقم وغيره پرمرابحد يا توليد   |
|          | <b>⊕</b> : ♦⁄γ                                |        | فروخت کرنے کے بیان عمل                         |
|          | نف کے تعمیم کرنے کے بیان پس                   | :      | وومرى فعن المهرب المال ومضارب عدر يدو          |
| ሞዝሞ      | نې∕ے : 🐼                                      | المهما | قروخت یم مرابحه کے بیان میں                    |
|          | رب المال و مضارب ش اور دو مضاریوں ش           |        | انبعری فعن الله دومضار بول عمل مرا بحد کے بیان |
|          | اختلاف کے بیان ش                              | ۳۳۸    | عن `                                           |
|          | ربهنی فصن الله مضارب کی خریدی موئی چیز عی اس  | 779    | <b>⊙</b> : Ç⁄4 -                               |
|          | طورے اختلاف کرنے کے بیان میں کدریمضار بت      |        | مضاربت میں استدانت کے بیان میں                 |
|          | ک ہے                                          | ויאין  | <b>⊕</b> : ♦,                                  |
|          | ور مری فعن الم مضاربت کے عموم و خصوص عل       | 1      | خیارمیب وخیاررویت کے بیان می                   |
| ۵۲۵      | اختلاف کے بیان میں                            |        | ن√ت: €                                         |
| İ        | بسری فعن الله مضاربت کے واسطے جو تفع شرط کیا  |        | على التراوف آ م يتي دو مال مضاربت ك دين        |
|          | مياأس كى مقدار من اختلاف كرني اورراس المال    |        | اورایک کودوسرے ش طاویے اور مال مضاریت کو       |
| רר"ו     | کی مقدار می اختلاف کرنے کے میان میں           |        | غیرمضار بت کے ملادیے کے بیان میں               |
| 1        | جونع فعن 🖈 رب المال كو راس المال تواه         |        | ن√ب: €                                         |
|          | دونوں کے تف تقسیم کرنے سے پہلے یابعدوصول ہونے |        | مغارب کے نقعے کے بیان ش                        |
|          | یاندوصول مونے من اختلاف واقع مونے کے میان     | ror    | <b>⊕</b> : ♦ 1                                 |
| PT9      | يم                                            | i .    | مضاربت کے غلام کے آزاد کرنے اور مکا حب کرنے    |
| FZ+      | بانومون فعن ملا وومضارب كاختلاف على           |        | اورمضاربت کی ہائدی کے بچد کے وجوئ نسب کے       |
| ,        | جہنی فعن اللہ مضارب کی خریدی ہوئی کے تسب      |        | بيان عر                                        |
| 121      | عن اختلاف کے بیان عن                          |        | ب√ب: ؈                                         |
|          | انویں فعن اللہ اس باب کے مترقات کے بیان       | '      | فرید و قروضت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد مال     |
| 121      | ين                                            |        | مضاربت كے تلف ہوجائے كے بيان ميں               |

|       | م کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا    |          | فتاویٰ عالمگیری طدی                       |
|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| صغ    | مضبون                                       | صغح      | مضمون                                     |
| ľΛI   | <b>ن</b> ې : <b>ن</b>                       | <b>M</b> | نړ∕ې : ن                                  |
|       | مضاربت چی شغعہ کے بیان چی                   |          | مضارب کے معزول ہونے اور اس کے تقاضا ہے    |
| rar   | <b>6</b> : ⟨√ړن                             |          | امّاع کرنے کے بیان می                     |
|       | الل اسلام واہل کفر کے درمیان مضاربت کے بیان | FLL      | ئىرب: ®                                   |
| Mr    | ين                                          |          | مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے   |
| ] '/" | ن√ب: ؈                                      | وسرم     | بيان عمر                                  |
|       | متفرقات میں                                 | 127      | <b>"</b> • : <> <sub>∕</sub> ⁄⁄           |
|       | اگر مضارب نے مال مضاربت سے وو باندیاں       |          | مضاربت کے غلام پر جناعت واقع ہونے کے بیان |
| PAS'  | خریدیں ہراکیک کی قیت ہزار درم ہے            |          | يم                                        |

門のかんとう コーニー アインこうない

# الدعولى الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعولي الدعو

اِس مِس چندابواب ہیں

باب (لآل

#### ۔ دعویٰ کی تفسیر شرعی ،رکن ،شروط جواز ،تھم ،انواع اور مدعی کومد عاعلیہ سے پہچا نے

# کے بیان میں

ایک بیہ ہے کہ دعویٰ میں تناقض نہ ہوسوائے نسب اور حریت کے دعویٰ کے اور تناقض کی بیصورت ہے کہ مپلے اُس سے کوئی ایس بات نہ ہو چکی ہو کہ جواُس کے دعویٰ کی صناقض ہے مثلاً اپنی ملکست ذاتی کا اتر ارکیا پھر مدعا علیہ سے خرید نے کا اس سے پہلے دعویٰ کیا اور اگر بعد یا مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا تو مناقض نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ ایک بیہ ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ ثابت ہو سکتی פרו (ניויף מ

۔۔ اُن چیز وں کے بیان میں جس میں بیچ کے ساتھ دعویٰ سے ہےاور جن میں نہیں مسموع ہوتا ہے اور اس میں تین فصلیں ہیں

فصل الآل ١

دین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمدگی ہو ین ہوتو فدکور ہے کہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کذائی الکائی اوردوکی قرض کا میجے نہیں ہوتا ہے مگر قدرجنس و صفت کے میان کر دسینے کے بعد سے ہوتا ہے یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی چیز ہوتو دھوئی آس وقت میچے ہوتا ہے کہ جب مدمی آس کی جنس و کر کر دے کہ گیبوں ہے تو آس کے ساتھ آس کی قتم و کر کرے کہ تی ہے یا ہری ہے خریق جنس و کر کر دے کہ گیبوں ہے تو آس کے ساتھ آس کی قتم و کر کر رے کہ تی ہے یا ہری ہے خریق ہے یا رہیں ہے اور آس کی صفت و کر کرے کہ گندم سفیدہ ہے یا سرخہ ہے اور جید بین یا درمیانی بین یا ردی بین اور بیا نہ ہے آس کی صفح اور جید بین یا درمیانی بین یا ردی بین اور بیا نہ ہے آس کی صفحہ اور جید بین یا درمیانی بین یا ردی بین اور بیا نہ ہوتی بین مقدار و کر کرے کہ اس قدر تفیر بین کی دو اتبا متعاوت ہوتی بین

كذاني الذخيرو\_

اورمغت اورمقدار ذكركرنا بالمن مسب وجوب كاليحى ذكركرے كم كول واجب موے بيميط مل ہے۔ اگروس تفيز كيبول قرض ہونے کا دعویٰ کیا اور بیدذ کر کیا کد کس سبب سے واجب ہوئے تو ساعت نہو کی بیٹرزائد اُمعنین میں لکھا ہے اور تی سلم ہونے کی شرطیں بھی ذکر کرے اور اگر دعویٰ میں کہا کہ بسبب سلم سجع کے واجب ہوئے اور اُس کی شرا تعاصحت نہ بیان کی تو امام شس الاسلام اوزجندی اس دموے کو سے معنے من اور دوسرے مشائخ اس کو سے نہیں کہتے ہیں اور اگر رہے کے دموے میں کہا کہ بسب کا محکم کے واجب ہوئے توبلا خلاف میجے ہے ویلی بذا۔ ہرا ہے سب میں جن کی شرائط بہت ہیں دعوے میں عامد مشام کے سے فزو بک أن شرا كا كاؤكر كرنا ضروري باورجس سبب كى شرطيس كم بين أس مين مرف سبب كهددينا كافى ب- يظهيريد مين لكعاب- اورقرض كيديو ين قبعنه كرنا اورمتعقرض كالتي ضرورت بين صرف كرنا بعي ذكركرت تاكه بالاجعاع بيمال أس يرقرض بوجائ اوربعي وموح قرض بي يان كرے كدش في اسين ذاتى مال سے اس قدر قرض و يا - كذاف الذخير و معدد الاسلام في مايا كيقرض على مكان الفاء اور تعين مکان عقد بیان کرنا ضروری نبیں ہے بیروجیز کردی میں لکھا ہے۔ ایک عنص نے دعویٰ کیا کہ میرایس مدعا علیہ پراس قدر مال بسبب ہا ہمی حساب کے جو ہمارے درمیان ہے واجب ہے تو بیٹیج ہے کیونکہ حساب پچھ مال واجب ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے كذا في الخلاصه اوراكر دعوى وزنى چيزيس بوتو محت كواسطينس بيان كرنا مثلاً جائدى بياسونا بيضرور ب- بيس اكرسونا بيان كيااور و معزوب ہے تو اشر فی ہے ہوری یا کلد اروغیر و بیان کرنا جا ہے اور بیربیان کرے کداس قدر اشرفیان تعیس کذانی الحیط اور دیناروں ے دموے میں اور وہی باوہ بی نبی بیان کرنا ضرور ہے كذائى الخلاصد-اورمشائخ نے فرمایا كداس كى صفت كرجيد باوسط باروى ہے بيان كرنا جا ہے برميط على لكما براور بدوى اكر بسب وج كے بوتو صفت ذكركرنے كى ماجت بيس بر طيك شريس ايك عى نظروائج ومعروف ہو محراس صورت میں بیان کرنا جاہیے کہ جب وقت تھے ہے دعوے کے وقت تک اس قدر زمانہ کر رکیا کہ معلوم نیس کے شہر میں كون نقدرائج بيل المرح بيان كرے كه خوب شاخت ش آجائے . بدو خروش باكرشر ش نقود الف علتے بول اورسب کارواج بکسال ہوکوئی زیادہ نہ چاتا ہوتو کی جائز ہے اورمشتری کوافقیار ہے جا ہے جس نفذ کوادا کرے لیکن دعوی می سند کا تھین ضرور ہے اور اگرسب کا رواج برابر ہے لیکن بعض کا بعض پر زیا و صرف ہے جیے ہمارے ملک میں مظر بنی اور عدانی میں تعیاق بدون بیان کے ای جا رئیس ہاور نہدون بیان کے دعوی سے بے بے طاش ہادرا کرایک نقدزیادہ رائج موااور دوسرا اس سے افتل موق ت جائز اور نفقر رائج سطے اور میں نے استروشن کے ہاتھ کی تحریر دیکھی کدا گرشمری چند نفود کا رواج ہواور ایک زیادہ رائج ہواتو دھوی بدون بیان کے بیل ۔ بیضول عمادیہ میں ہے۔ اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال میں صفت بیان کرنا ضرور ے بینہاییس ہے۔ اگر دعوی بسب قرض اور تلف کردینے کے ہوتو ہر حال میں صفت بیان کرنا ضرور ب بینم ایدی ہے۔ اگر ہوں ذكركيا كداس قدرد ينار نيشا يورى منتقد اورجيد ذكرنه كياتو مشاكخ في اختلاف كياب بعضول في كها كدجيد كي مفرورت نيس بهاور يكى مج باوراكرجيدة كركيا اورمنتعد تدكها توسي وموى مج بكذاني الحيط اور تيثا يورى يا بخارى ذكركر في بعداحرة كركرتى كي ضرور مندنیس بے کونکسواے احمر کے وہال دوسرے بین ہوتے ہیں ہال جید ذکر کرنا ضروری ہے اور یمی عامد مثالخ کا تدہب ہے

فتاویٔ عالمگیری ...... طِلد 🕥 کیک 🗥 ۱۲ کیک کتاب الدعوٰی

اور فآوی نسفی میں ہے کہ اگر احمر خالص وکر کیا تو جید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعضے مشاکخ کے فزویک بید بیان کرنا ضروری ہے کہ کس بادشاہ کے وقت کاسکہ ہے اور بعضوں کے نز دیک بیشر طنبیں ہے۔ سیجے میرہے کہ اس میں وسعت ہے اور ذکر کرنے میں زیادہ احتیاط ہے کذافی الذخیرہ۔اگر سونامعنروب نہ ہوتو وینارنہ کیے بلکہ مثقال کے وزن سے بیان کرے اور اگرمیل نہ ہوتو بیان کر دے اور اگر اس میں میل ہے تو وہ نہی یا وہ مشتی وغیرہ بیان کردے بظہیر بیدیں ہے اور اگر جاندی ہواور مضروب ہوتو اس کی نوع بعنی جس طرف منسوب ہے اور اس کی صفت کہ جید ہے یا درمیانی یاروی اور اس کا وزن مثلاً وزن سبعہ ہے اس قدر درم جی بیان کردے كذا في الحيط اوراكر جا ندىمعنروب ہواوراس ميں ميل غالب ہو پس اگرلوكون ميں وزن ہے اس كا معاملہ ہوتا ہے تو اس كى نوع و صفت ووزن ذکرکرے اور اگرشار ہے معمول ہیں تو تنتی ذکر کرے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اور اگر جا ندی غیرمصروب ہے اور اس میں میل نہیں ہے تو خالص ہونا اوراس کی نتم ذکر کر دے مثلاً نقر ہُ فرنگ یاروس یاطمغا جی اورصفت کہ جید ہے یار دی ذکر کرے اور بعض نے کہا کہ طمعانی ذکر کرنے کے بعد جیدوردی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہاورسفید جا ندی ذکر کرنا کانی نہیں ہے تا وقتیک طمعاجی یا کلیجی ذکرنه کرے کذافی الوجیدالکروری اور درم ہےاس کی مقدار بیان کرے کہ کذانی المحیط اگر ٹیہوں یا جو کا منون ہے دعویٰ کیا تو فنوی کے واسطے متاریہ ہے کہ مری سے دریافت کیا جائے اگراہے بسبب قرض و تلف کردیے کے دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کی صحت کا فنویٰ ندویاجائے اور اگر بسبب این مال معین فروخت کرنے کے یابسب سلم کے دعوی صحیح مغیر ااور کواولایا کدر عاعلیہ نے اس قدر گیہوں یا جو کا اقر ارکیا ہے اور اقر ار میں صفت کا ذکر نہیں ہے تو گوائی اس باب میں مقبول ہوگی کداس سے بیان صفت کے واسطے جر کیا جائے نہ یہ کہ حق ادامیں جبر کیا جائے گا۔ بیمحیط میں ہےاورکنگنی اور ماش میں عرف معتبر ہوگا پیضول عمادیہ میں ہےا گرآ نے کا دعویٰ کیا اورنقیر کے ساتھ اس کا وزن بیان کیا تو سیح نہیں ہے اور جب وزن بیان کردیا تا کددمویٰ درست موگیا تو اس کے ساتھ خشک آٹا شتہ بیان كرنا اور پخت يا نا پخت بيان كرنا اورجيد يا وسط يار دى بيان كرنا جا ہے بيظهيريديس بيا كرايك نے دوسرے پرسوعدالي ك غصب كر لینے کا دعویٰ کیا اور عدالی دعوے کے مفتو و ہیں تو ان کی قیمت کا دعویٰ کرنا جا ہے اور امام اعظم کے نزو یک دعویٰ وخصومت کے روز کی قیمت لگائی جائے اور امام ابو پوسف کے نز دیک غصب کے روز کی قیمت اور امام محد کے نز دیک اُس روز کی قیمت کہ جب وہ مفتو د ہوئے ہیں اور اکی صورت میں درموں کے واجب ہونے کا سبب بیان کرنا ضروری ہے۔ بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرمیت پر قرض کا دعویٰ کیااورکہا کہ اس قرضہ میں سے پچھادانہیں کرنے پایا تھا کہ و مرحمیااوران وارثوں کے ہاتھ میں اس قدرتر کہ چھوڑ گیا ہے کہ برقبوش ادا ہوجائے اور پچھزیج رہے اورورشہ کے اموال معینہ بیان نہ کئے تو فتویٰ بیہ ہے کہ دعوے کی ساعت ہوگی نیکن وارث پر ادائے ترش کا تھم جب تک اس کے باس ترکدند بیجے ندکیا جائے گا۔ پس اگر اس نے وصول ترکدے انکار کیا اور مدی نے اثبات کرنا جا ہے تو جب تک اموال معیندترک کر کے اس طرح بیان نہ کرے کہ اس ہے آگاہی حاصل ہو جائے تب تک اس پر قدر نہ ہوگا ہے وجیز کردی میں ہے۔ اگر مدیون نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کواس قدر درم بھیج دیے ہیں یا میرے بلا تھم فلاں مخص نے اس کوقر ضدادا کر دیا ہے تو دعوی سیح ہاورتشم لی جائے گی اگر اُس پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیرے ہاتھ میں فلاں مخف کے ہاتھ سے پہنچے ہیں اور وہ میرا مال ہے تو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جیسے مین میں غیر سموع ہے کذانی الخلاصداور ڈگر بسبب کفالت کے مال کا دعویٰ کیا تو بیان سبب ضرور ہے اورای مجلس کفالت میں مکفول عنہ کا تبول کر لینا بیان کرے اوراگر بیان کیا کہ مکفول نے اپنی مجلس میں قبول کیا تو سیح نہیں ہے۔ای طرح اگر عورت نے اپنے شو ہر کی و فات کے بعد وارثوں پر مال کا دعویٰ کیا تو ہدون بیان سیب کے سیح نہیں ہے۔

( فتلویٰ عالمیگیری ...... جلد 🕥 کینیک الدعوای

مشائخ نے فرمایا کہ بھے یا اجارہ وغیرہ کے سبب سے مال لازم ہونے کے دعویٰ میں بیہمی بیان کرے کہ بیعقد خوشی خاطرے اُس حال میں کہ اُس کے تعرفات اُس کے نفع و نقصان کی راہ سے نافذ ہوتے تنے واقع ہوا تا کہ دعویٰ وجوب میجے ہو جائے بیجیو کروری میں ہے۔۔۔

مسكد ندكوره كى بابت شيخ ابونصر مِينالية كابيان

ایک فیض نے دومر کے پردوئی کیا کہ میر ہے وہی نے میر ہے مغری میں تیر کے ہاتھ میر افلاں وفلاں مال اس قد رداموں کو
تیرے ہاتھ فرو دنت کیا اور اُس نے پچھودام نیس پائے تھے کہ وہ مر کیا تو وہ دام تو جھے اداکر دے ہیں بعض مشارکنے نے کہا کہ بید ہوگی تیج
مہیں ہے کیونکہ وصل کے مرنے کے بعد دام وصول کرنے کاحق اُس کے وارث یا وصل کو ہے اور اگر اُس کا کوئی وصل یا وارث نہ بموتو
قاضی اُس کی طرف ہے مقرر کرے گا۔ بیخ رضی القدعنہ نے فر مایا کہ جو مشارکنے بیفر ماتے ہیں کہ وکس تھے کے انتقال کے بعد شن وصول
کرنے کا استحقاق موکل کو حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لڑے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول
کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے ہیں دعویٰ میچے ہوگا یہ محیط ہیں ہے۔

وديرى فقل

# دعویٰ عین منقول کے بیان میں

جس مال معین منقول پر مدعی دعویٰ کرتا ہے اگر مجنس تضایں حاضر ہوتو اُس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے کہ بیمیرا ہے اورسر سے اشارہ کرتا کانی نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ اس کے اس طرح اشارہ سے وہی چیز معلوم ہوجائے جس پر دعویٰ کرتا ہے بیڈنا وئی قاضی خان میں ہے اوراگروہ چیز مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو اُس کے حاضر لا نے کے واسطے تھم کیا جائے گا تا کہ دعویٰ محتال کو ای قاضی کے سائے میں مثل کو ای وغیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کر کے کذائی الکانی ہے سالائم حلوائی نے قرمایا کہ بعض منقولات کا قاضی کے سائے حاضر لا ناممکن نہیں ہے جیسے اناج کی ڈھیری یا بحریوں کا گلدتو اس میں قاضی کو اختیار ہے اگر اُس سے ممکن ہوتو خوداس مقام پر چلا

ا کیفنن کے تبغہ میں ایک مال معین ہے اُس پر دمویٰ کیا اور مجلس قضامیں اُس کو حاضر کرانا جا ہا اور مدعا علیہ نے وہ مال اپنے ہاتھ میں ہونے سے انکار کیا چرمدی دو کواہ لایا کہ اُنہوں نے کوائی دی کہ آج سے ایک سال پہلے وہ مال اُس کے پاس تھا تو ساعت ہوگی اور مدعا علیہ پر جرکیا جائے گا کہ حاضر لائے بیٹز لئے اہمٹنین میں ہے۔

ا مرایے مال معین پردوئ کیا کہ جو غائب ہے اور اُس کی جگہ معلوم ہیں ہے مثلاً تمی پر ایک کپڑے یا با عمی خصب کر لینے کا دمویٰ کیا اور معلوم ہیں کہ و موجود ہے یا ضائع ہوئی ہیں اگرجنس اور صفت اور تیت بیان کردی تو دعویٰ مسموع اور کوائی مقبول ہوگی اور اگر قیت ندمیان کی تو تمام کمایوں میں اشارہ کیا کہ دعویٰ مسموع ہوگا یظ ہیر ریٹس ہے۔

اگر مرقی برضائع ہوتو دو کی بدون بیان جن و صفت و طید قیت کے تی نیں ہے کونکہ بدون ان چیز ول کے بیان کے اس کا علم بیں ہوسکتا ہوا ور قیت کا بیان کرنا خساف رحمۃ الشعلیہ نے شرط کیا ہے اور بعض قاضوں کے زدیک قیت بیان کرنا شرط خبیں ہے کذائی الحیط السرخی اوب القاضی بیں ہے کہ فقیہ ابواللیٹ رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ بیان قیمت کے ساتھ مذکر وسوئٹ بیان کرنا چاہئے کذائی الکائی اور چوپائے کے دوکی میں رنگ و بیئت کا ذکر کرنا ضرور نیس ہے تی کداگر ایک مختص نے ایک کدھا خصب کر ایک کو اور میں کی بیان کردی اور موافق دوکی کے گواہ منا کے اس معاعلیہ نے ایک کدھا ماضر کیا اور مدی نے کہا کہ میں نے ایک کدھا ماضر کیا اور مدی نے کہا کہ میں ان کے بیان سے اختلا ف ہے مثل مواہوں نے بھی بی کہا پھر جود یکھا گیا تو بعض میا سے میں ان کے بیان سے اختلا ف ہے مثل مواہوں نے ایک کو این ایسانہ تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ بیامر مدی کی ڈگری کرو سے کا مائن تیں ہو اور اس سے ان کی گوائی میں خال فریس ہے۔

اہامظہیرالدین سے دریا دنت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسر سے پرایک ترکی غلام خصب کر لینے کا دعوی کیا اوراس کی صفات

ایان کردیں اور درخواست کی کہ غلام حاضر کرایا جائے گھر جب حاضر ہواتو بعض صفتوں جس مدع کے بیان سے اختلاف پایا گیا اور

مدی نے گواہ قائم کردیے کہ بیونی ہے ہیں جن صفات جس اختلاف پایا گیا اگر ایسے بیں کہ اُن بی تغیر و تبدل کا احمال نہیں ہے اور

مدی نے کہا کہ جس نے اسی غلام کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سموع نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ بیہرا غلام ہے اوراس سے زیادہ چھے نہ کہا تو وعویٰ سموع اور گوائی مقبول ہوگی بی تو دعویٰ سموع نے چند معین چنز وں کا جن کی جنس و توع وصفت مختلف ہے دعویٰ سموع اور گوائی مقبول ہوگی بی قاور کی قاضی خان میں ہے ایک محص نے چند معین چنز وں کا جن کی جنس و توع وصفت مختلف ہے دعویٰ کیا اور سب کی اکٹھا قیمت بیان کردی اور ہرا یک کی قیمت کی علیمہ تفصیل نہ کی تو دعویٰ سے ہے اور تفصیل بیان کرنا شرط نہیں ہے اور سمجھ ہے بیشز اندا معتبین وفاویٰ قاضی خان جی ہے۔

ایک مخص نے کی مخص پر ہزار و بنار کا اس سب سے دموی کیا کہ اُس نے میری چند معین چزیں تلف کروی ہیں تو ضروری ہے۔ ک ہے کہ جہاں تلف کر دی ہیں وہاں کی قیمت بیان کرے اور اعیان کو بھی بیان کرے کے فکہ بعض اس میں سے متلی ہوتی ہیں اور بعض قیمت والی ہوتی ہیں بیضول محادیہ میں ہے۔ ایک مخص نے رؤ مرکے پاس اپنا عمام تلمیذ کے ہاتھ روانہ کیا کہ اس کو درست کردے پاس رفو گرنے عمامہ وصول پانے سے اٹکار کیا اور تمیذ مرچکا ہے یا غائب ہے پھر عمامہ والے نے دعویٰ کیا کہ میراعمامہ ہے میں نے فلاں تنمیذ کے ہاتھ تیرے پاس بھیجا ہے تو ایسے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جب تک بیز کے کہتو نے اس کو تلف کیا اور قیمت کا دعویٰ کرے اور اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے پاس بھیجا ہے تو ساعت ہوگی بیہ خلاصہ میں ہے۔

اگرامگوروں موجودہ یا بقول کا دعویٰ کیا تو اشارہ کرے اور اوصاف دونوں ونوع بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور قرض بیں اور فصل موجود ہے تو مقدار ونوع وصغت بیان کرے اور جید وردی ہونا بیان کرے اور اگر ایسا ہو کہ جس پازار بھی بکتے تھے وہاں ہے منقطع ہو بھے ہوں تو حاکم دریا فت کرے گا تو کیا جا ہتا ہے اگر اُس نے کہا کہ انگور چاہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ تقطع ہو بھا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ تیمت چاہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ تیمت چاہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ تیمت چاہتا ہوں تو اس کوسیب وجوب بیان کرنے کا تھم کرے گا کیونکہ اگر بیددام تھے کے تھے تھا۔ نہ کہ تیمت خالم کر سے ایسا بھی اہم تھی اور اگر بسبب سلم یا تلف کر و بینے یا قرض کے ہیں تو مطالبہ کرسکتا ہے اگر انگوروں کی فصل تک انتظار نہ کر سے ایسا تھا ہی اہم تھیں۔ اللہ ین نے فرمایا بیدوجیز کر دری ہیں تکھا ہے۔

اگر دونتم کے انگور حلائی و درخمتی درمیانی شیریں سوئن کا دعویٰ کیا تو تفصیل بیان کرنا چاہیے کہ حلائی کس قدراور درخمتی کس قدر تھے کذائی الحجیط اوراناروسیب کے دعویٰ میں وزن اور ترش وشیریں وصغیریا کبیر بھی ذکر کرے اور گوشت کے دعویٰ میں سبب میان کرنا ضرور ہے کذائی الحلاصہ پس اگریوں بیان کیا کہ میں اس سبب سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے بچے کا ثمن قرار دیا تھا تو دعویٰ متجے ہے

اگراس کا وصف اورموضع بیان کرد ہے بیوجیز کردری میں ہے۔

اگر کسی پرسومن کوک (قتم روٹی) کا دعویٰ کیا تو میچی تہیں ہے مرجب کرسب بیان کردے کیونکہ روٹی کے سلم میں اور قرض لینے میں اختلاف ہے اور قتم روٹی تلف کردینے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اور اگر سبب نہ بیان کیا کہ تاہ کا تمن ہوگی ہے جو کوئی گئے ہے لیکن بیان کرنا چاہئے کہ کیسے آئے کی بی ہوئی ہیں اور سپیدی مائل یا مزعفر ہیں اور اُس پر آل کے ہوئے ہیں یائیس بی سیر بی سے ہے۔ برف کا دعویٰ جب و منقطع ہو چکا ہوتو میچ تہیں ہے کیونکہ اُس کے مثل دیا نہیں جاسکتا ہے تو اُس کو چاہئے خصومت کے روز ک قیمت لگا کر دعویٰ کرے کہ میری اس قدر قیمت چاہئے ہے بیدوجیز کردری میں ہے اور تیل وغیرہ الی چیزوں سے دعویٰ میں اگری کا سب ہوتو اشارہ کے واسطے حاضر لانا ضرور ہے اور اگر بسب قرض یا تلف کردینے یا ٹمن قرار دینے کے ہوتو موجود کرشنے کی ضرورت مہیں ہے بیٹر ایڈ المقتمین میں اکھا ہے۔

اگر کمی مخفی پر دبیاج کا دعویٰ کیا پس اگروہ مال پینے تو اس کا حاضر کرانا اور اُس کی طرف اشارہ کرنا شرط ہے اوروزن وتمام اوصاف بیان کرنے چاہئے ہیں اور اگر سب سلم کے دین ہوتو اس صورت ہیں وزن ذکر کرنے کی شرط ہوئے ہیں مشاکح کا اختلاف ہے عامہ مشاکح کے نز دیک شرط ہے اور بھی سے ہے دنچر ہو ہیں ہے۔ ایک مختص کے ذمہ ایک خرگاہ بسب مہر کے واجب ہونے کا دعویٰ پیش ہوا تو مشارح نے سیجے ہوئے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس میں زیادہ جہالت نہیں ہوتی ہے کہ اُس کے ذمہ واجب ہو یہ محیط میں ہے۔

بعض مشائخ نے ذکر کیا کہ کسی نے زیر بچی کا دعویٰ کیا اور اس کا طول خوارزم کے گزوں سے کسی قدر میان کیا پھر جب وہ پائی گئی تو زائد یا کم نگلی اور کواہی موافق وعویٰ کے وہ بچے ہیں تو دعویٰ و کواہی دونوں باطل ہیں جیسا کہ چو پایہ کے دانتوں کے اختلاف میں ہوتا ہے۔ایک شخص نے کسی قدر او ہے پر دعویٰ کیا اور اُس کا وزن دس من بیان کیا پھروہ ہیں من یا آئے من نکلاتو دعویٰ و مواہی مقبول ہوگی کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا اُس کا وزن بیان کرنا نغو ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔روئی کے دعویٰ میں یہ بیان کرنا کہ کہاں کی ہے تر قانی ہے یا بیمٹل یا جاجر ہے ضرور ہے کذانی خزنسا استفتین اورفتو کی اس پر ہے کہا ہے من اس قدرروئی ہے گالا نکلتا ہے بیان کرنا شرط نیس ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔

تیص کے دعویٰ میں جب نوع وجنس وصفت و قبت بیان کی تو اُس کے ساتھ مردانہ یا زنانہ جھوٹے یا بڑے بیان کرنا عاہنے بینز انتہ اُسٹنین میں ہے۔ کپڑا جاک کرڈ النے یا چو یا بیہ کے ذخی کرنے کے دعویٰ میں چو پایہ یا کپڑے کا حاضر کرنا شرطنبیں ہے کیونکہ مدعی بہ حقیقت میں وہ جزو ہے جونو ت ہوگیا کذائی الخلاصہ۔

اگر گوہر کا دعویٰ کیا تو اُس کا وزن بیان کرنا چاہنے اگر عائب ہواور مدعا علیہ اپنے پاس ہونے سے انکار کرتا ہو بیراجیہ ش ہے۔ موتی کے دعویٰ بی اُس کا دورو چیک ووزن بیان کرے بینز انتہ امفتین بیں ہے۔ اگر چند ہوئیوں یا مسلوں (سوجون) کا دعویٰ کیا تو اس کا سب بیان کرے کیونکہ اس کا حاضر کرنا لازم ہے اگر عین ہواوراگر دین ہوبسب سلم یا بین نیچ کے تو جہالت رفع کرنے کے واسطے نوع وصفت بیان کرنا ضروری ہے اور تلف کردیے ہے ان کامٹل واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ قیمت والی شار ہیں نہیں اور قرض کے سب سے وجوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرض جا تر نہیں ہے بید جیز کردری میں ہے۔ اگر کسی قدر دنا کا دعویٰ کیا تو جیدو وسط وردی بیان کرے اور ذکر کرے و بدون اس کے دعویٰ کیا تو کوفت و نا کوفت ذکر کرے و بدون اس کے دعویٰ میں ہے بیشر ان کہ اُس خین میں ہے۔

### ودیعت کے دعویٰ کی بابت فآویٰ رشیدالدین میں مٰدکورہ مسئلہ 🖈

ایک طاحنہ کا وہ کی کیا اور صدووط تو نہ اور اوات کو بیان کر ویا لیکن اُس نے ادوات کو سی نہ کیا اور نہ ان کی کیفیت بیان کی تو بعض نے کہا وہ کی سی ہے اور ہیں اس ہے بیش کرنے کا خواستگار ہوں تا کہ بی اس ام کے گواہ میری اس محتمل کے باس اس اس کے بیش کرنے کا خواستگار ہوں تا کہ بی اس ام کے گواہ سناؤں کہ یہ بیری ملک ہے بشر طیکہ وہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ بیرے بیش مرنے کا اور بینہ ہے کہ دو کرنے کا عظم ہو بید ضول محاد بیری ملک ہے بشر طیکہ وہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ بیرے بیشت سی آئے اور بینہ ہے کہ دو کرنے کا عظم ہو بید ضول محاد بیری ملک ہے بیشر طیکہ وہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ میرے بیشت سی آئے اور بینہ ہے کہ دو کرنے کا عظم ہو بید وہ بیرا کی بار میرادی ہیں ہے بی فارور کوئی فصب کا بیان کرتا ہوجس کی بار برداری ہے تو موضع فصب کا بیان کرتا فروری کی بار برداری ہے تو موضع فصب کا بیان کرتا فروری کی بار برداری ہیں ہے۔ غیر مثلی کے فصب و استہلاک میں فصب کے روز کی قیمت بیان کرتا جا ہے بی فا ہرالروایت ہے بیفسول موجیز کردری ہیں ہے۔ فوگ اوری کی کو میں میں فیصب کے دوز کی قیمت بیان کرتا جا ہے بین فا ہرالروایت ہے بیفسول کا دبیع ہیں ہوائوں ہوگے کہ کو میان کرتا ہوتی کی خواس کی قیمت ضرور ہے تا کہ معلوم ہو سکے کہ دبیا ہی میں ہو سکے کہ سے دیو بی کی قوصاحیوں کی تو صاحبین کے زور ہے تا کہ معلوم ہو سکے کہ سے دیا وہ بی کی تو صاحبین کے زوری کی کی کو تو ساحبین کے زوری ہیں ہوگے کی تو صاحبین کے زور ہوگئی تو بیں ہوئی کہ کی کردیا ہوگی کی کردیا ہوگئی تو بیں ہوگئی تو بیں ہوگئی تو بیں ہوگئی تو بیل کی کردیا کہ بھے ہرد کردیا ہوگئی تو بیل نے اور دسے کی گی کردیا کو جب بیک کے در میان تھا اس نے دور می کی اس کردیا ہوگئی تو بیل کی کردیا ہوگئی تو بیل کی کردیا ہوگئی کو کا کردیا ہوگئی کو کوئی کردیا ہوگئی کوئی کردیا ہوگئی کردیا ہوگئی کی کردیا ہوگئی تو بیل کردیا ہوگئی کوئی کردیا ہوگئی کوئی کردیا ہوگئی کی کردیا ہوگئی 
کہ دعویٰ میں بیز کرنے کرے کہ بید مال وقت اجازت کے مشتری کے ہاتھ میں قائم تھا اور ضرور ہے کہ وقت اجازت کے ممن کا رائے ہوتا ہیں بیان کرے اور بید بھی بیان کرے کہ بالغ نے مشتری ہے ممن وصول کرلیا اور قاضی مدی ہے دریافت کرے گا کہ بید مال معین تم دونوں میں ملکی شراکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور دونوں میں ملکی شراکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کہا کہ عقدی شرکت تھی تو وقت اجازت کے بید عین مشتری کے پاس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ممن پر قضول تا کہ بید میں ہے۔ قضہ کرنے کا بیان شرط ہے تا کہ نصف میں کا مطالبہ درست ہو یہ فصول تا دید میں ہے۔

ال شرکت کے جیل کے جیل ہے مرجانے کے دوئی میں یہ بیان کرنا چاہئے کہ ال شرکت کی جیل کے ساتھ مراہ یا جو چیز ال کے ساتھ مراہ کیونکہ مال شرکت کی طانت شکی ہے اور جو چیز اس سے تربیدی گئاس کی قیت کے ساتھ صان ہوتی ہے اور جو چیز اس سے تربیل کے ساتھ مراہ کیونکہ مال شرکت کی طانت شکی ہے اور جو چیز اس سے تربیل کے ساتھ مراہ کے بیان کرنا چاہئے کہ موت کے دوز اُس کی کیا قیت تھی ایسا ہی مال دوئی بیننا عت و دیعت میں بسب جہیل وغیرہ کے مرنے کے بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرنے کے دوز اُس کی کیا قیت تھی ایسا ہی الم مضار بت نفذ تھا یا حوض مضار بت کے دوئی میں اگر مضار بت نفذ تھا یا حوض مضار بت کے دوئی میں اگر دوسر کے تھی کی ساتھ مرگیا تو بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرنے کے دوز اُس مضار بت نفذ تھا یا حوض میں اُس مضار بت نفذ تھا یا حوض کی اُس کی مرنے کے دوز اس مضار بت نفذ تھا یا حوض کی اُس کی مرنے کے دوز اس مضار بت نفذ تھا یا حوض کی اُس کی اُس کرنا چاہئے کہ بعدا نکار کے دون کی میں تو اس کے شکل واپس کرتا ہی ہوئے جی بین تو اس کے شکل واپس کرتا ہی ہوئے جی بین تو اس کے شکل واپس کرتا ہی ہوئے جی بین تو اس کے شکل واپس کرتا ہی ہوئے جی اور اگر کف ہوئے جیں تو بیان کرنا چاہئے کہ بعدا نکار کے کہ مراہ ہوئے جیں اور اگر کف کرد ہے جیں تو بیان کرنا چاہئے کہ اس کی طرف سے کف ہوئی جوئے جیں بین اس میں ہوئے جیں اور اگر مفاح جی بین ہوئی جی تو بین اس کردا ہی ہوئی جی کور پر لے کر قبنہ میں کرنی جی بین اور اگر ملف کہ ہوئی جی کور پر لے کر قبنہ میں کرنی جی بین اور ایک گئے ہیں تو ان کی قبت اوا کر بے تو یہ دوئی تھی تھیں کرنی جی بین اور ایک ہیں تو کرنی تھیں تو کہ کہ کہ کہ کور پر لے یہ فعول تا در ہیں جب تک یوں نہ کہ کہ کہ کہ کور پر لے کر قبنہ میں کرنی تھیں تا کہ گر بیند تا کہ جب تک یوں نہ کہ کہ کہ کہ کور پر لے یہ فعول تا در ہیں جب تک یوں نہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دور پر لے کر قبنہ میں کرنی جس سے کہ کہ کور پر لے کر قبنہ میں کرنی تھیں تا کہ گر بیند آ کی تو اس کرنی ہیں ہوئے جس تک یوں نہ کہ کہ کہ کہ کور پر لے یہ فعول تا دور پی کے کور پر لے یہ فعول تا دور پی کے کور پر لے یہ فعول تا دور پی کے کور پر لے یہ فعول تا دور پی کے کور پر لے یہ فعول تا دور پی کے کور پر لے یہ فعول تا دور پی کے کور پر لے یہ خواد پر لے کر قبنہ میں کرنی کور پر کر کور کے کہ کور پر لے کہ کور پر لے کر قبلہ کرنی کی کرنی

فنادی رشید الدین میں ہے کہ اگر بالغ نے اپنے اوپر تھ زبردئ ہونے کا دعویٰ کیا تو زبردئ کرنے والے کے تعین کی ضرورت نہیں ہے چنا نچہ اگر بسبب سعایت کے کسی مال کا دعویٰ کیا تو جن سپاہیوں نے لیا ہے اُن کے تعین کی ضرورت نہیں ہے اور مہی

امنح ہے بیضول ممادیہ میں ہے۔

رس ہیں ہوں مار میس ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس منتقی میں ہے کہ ایک فلاں شخص کو تکم کیا اُس نے بھے ہے اس قدر لے لیا ہے بس اگر حکم کرنے والا بادشاہ وقت ہوتو دعویٰ سیح ہے اور اگر سوائے بادشاہ کے کوئی شخص ہوتو اُس پر پیجیز بیں ہے بیے خلاصہ میں ہادر اگر سامان کا دعویٰ کیا ہیں اگر تھم کہ کندہ سلطان ہوتو مامور پر دعویٰ سیح نہیں ہادر اگر سلطان ہیں ہے تو مامور پر دعویٰ سیح ہے اور بحر دیم کم مامور پر دعویٰ سیح ہے اور بحر دیم کم کندہ سلطان ہوتو مامور پر دعویٰ میں قابض مال کا نام دنسب ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے کہن سعایت کو مار کہ اور کی میں ان کی خالموں نے میر افقصان کردیا تو فقط اس کہنے ہے دعویٰ سیح نہیں ہے۔ اس کا مار کر اور کہا کہ خالموں نے میر افقصان کردیا تو فقط اس کہنے ہے دعویٰ سیح نہیں ہے۔ اس کا طرح اگر یوں کہا کہ فلاں شخص نے ناحق میر اخسارا کرادیا تو بھی سیح نہیں ہے بینظا صدیس ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر یہ دوئی کیا کہ اس نے بیرااس قد رفتصان کرایا بسب اس کے کہ بادشاتی آ دمیوں کو لے کرہ تن اس مدی پر سعایت کی اور بادشاتی آ دمیوں کو لے کرہ تن اس مدی پر سعایت کی اور بادشاتی آ دمیوں نے ناچن اس مدی پر سعایت کی اور بادشاتی آ دمیوں نے ناچن اس مدی پر سعایت کی اور بادشاتی آ دمیوں نے ناچن اس مدی سبب اس مدعاطیہ کے سعایت کی اس قدر مال موصوف نے لیا ایساد کوئی اور گوائی دونوں میچن نیں اگر چہ قابض مال کو معین کر کے ذکر نہ کیا اور سعایت کی تغییر ضرور جا ہے تا کہ دیکھا جائے گہ آ با اس پر مال واجب ہوتا ہے یا نہیں نیں اگر ایک خض بادشانی آ دمیوں کے پاس آ یا اور کہا کہ میر اس پر واجبی تن جائے ہے انہوں نے اس کو ادا کر دینے کے واسطے پکڑ ااور ابنا حق کے لیا تو ایک سعایت موجب مثمان نمیں ہے کوئلہ بی تن پر ہے اس طرح اگر سعایت کی اور کہا کہ وہ میری ہوئی کے پاس آ تا ہے کی سلطان نے آس کو پکڑ ااور اس سبب سے مال آس سے لیا تو یہ موجب مثمان نمیں ہوئی در جو مال لیے جانے کا باعث ہوجائے مثلا یا دشاہ کے پاس آ یا اور کہا کہ فلال مخص نے مال ہے وہ بی ہوئی ہو تقصیل کی تو ساعت ہوگی در زئیس کا ان الحام ہوئی کوئی کیا کہ آس سے نے بھی ہو در شعید کی اس مال سے تو بھی بدون تقصیل کی تو ساعت ہوگی در زئیس کا ان الحام ہوئی کیا کہ آس

ښري فصل خ عندال کراده

ع**قار<sup>ا</sup> کے دعویٰ کے بیان میں** ں حدین ذکر کرے اور اُن کے مالکوں کے نام بیان کرے اور اُن کے ہاپ دادا تک بیا

اگر مد فی بعقار ہوتو اس کی جا روں حدین ذکر کرے اور اُن کے مالکوں کے نام بیان کرے اور اُن کے باب داوا تک بیان کرے کذا فی اور ختیار شرح المختار اور داوا کا ذکر کرنا اہام اعظم رحمۃ الشعابہ کے فرد یک ضروری ہواور بھی سی ہے ہیں ہوات او بات میں لکھا ہے اور بی ختی اس وقت ہے کہ وہ فخص مشہور نہ ہواور اگر معروف ہوتو بالا جماع باپ و داوا کے ذکر کی ضرورت فیل ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔ حاکم امام ابولھر احمد بن مجر سم وقدی نے پی شروط میں بیان کیا ہے کہ اگر دعوی عقار میں واقع ہوتو اُس شہر کا جس میں گھر ہے پھر محلّہ کا پھر محلّہ کا پھر محلّہ کا پھر محلّہ کا پھر کو چہ کا ای طرح عام سے خاص کی طرف اُر تا جلا جائے جب اگر امام مجد رحمۃ الشد علیہ کا اخرادی نے بیان کیا کہ خاص ہے عام کی طرف چلے کہ بیگر فلال کو چہ فلال محلّہ فلال ام محد رحمۃ الشد علیہ کا احسن ہے بیفسول مجاور بید میں ہوتا ہے بلکہ گوائی ہے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہ سے جو تھنہ میں ہوتا ہے بلکہ گوائی ہے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہ سے جو کے قبضہ کا جوت محقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت محقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت محقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کی جوت کے قبضہ کا جوت محقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت کو خال میں موتا ہے بلکہ گوائی ہے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہ میں کے جونے کا جوت کے قبضہ کا جوت کے خال میں موتا ہے بلکہ گوائی ہے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہ سے کے قبضہ کا جوت کے قبضہ کا معروب کے جونے کا جوت کے خال میں موافق نہ بہ بوتا ہے بلکہ گوائی ہے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہ بوتا ہے کوتھ کے قبضہ کا جوت کے خال میں کیا ہو کہ کو کو کیا تا میں کو کے کہ وہ کیا گولئی کے کا معروب کیا گولئی کے کا میں کو کیا گولئی کے کا میں کو کیا گولئی کے کو کو کیا گولئی کے کا میں کو کو کیا گولئی کے کا تو کیا گولئی کے کا میں کو کیا گولئی کے کا تو کیا گولئی کے کا تو کیا گولئی کے کہ کولئی کولئی کولئی کیا گولئی کے کا کہ کولئی کے کا کہ کولئی کیا گولئی کے کا کولئی کی کی کولئی کی کولئی کولئی کیا گولئی کے کا کولئی کولئی کی کولئی کولئی کی کولئی کی کا کولئی کی کولئی کا کولئی کولئی کی کولئی کولئی کولئی کولئی کولئی کے کا کولئی کولئی کولئی کے کولئی کی کولئی کولئی کولئی کولئی کولئی کی کولئی ک

ہوتا ہے بیکائی میں ہے اور بیان کرے کہ بیس مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکداُ س کا حق مطالبہ ہے پس مطالبہ کرنا ضروری ہے اور ایک احتمال بھی تھا کہ شاید مرہون ہوں یا نتمن کے عوض اُس کے پاس محبوس ہووہ مطالبہ کہنے ہے وقع ہو گیا ہے اور اس سے مشاکخ نے کہا کہ متقولات میں بیرکہنا واجب ہے کہ اس کے قبضہ میں بلاحق ہے کذاتی البدایة ۔

ا يک گھر کا دعویٰ کیااور اُسکی ایک حدیر زید کا گھر بیان کیا چھرد وبارہ دعویٰ کیااور اس حدیر عمر و کا گھر بیان کیا 🏗

قال المترجم ⇔

سند الله الله الله الله الله الله المرادعباده اوراگر حدجهارم میں بیان کیا کرزقد بازقاق سے تنصل ہے اورای طرف مدخل یا دروازہ ہے تو بیکا فی نیس ہے کیونکہ زقد سبب ہوتے ہیں ان کوکسی طرف منسوب کرنا جا ہے تا کہ معلوم ہواورا گرکسی طرف منسوب نہ ہوتو محلّہ یا قریبے یا آ حید کا زقہ بیان کرے کہ اس سے ایک طرح کی پیچان ہو گئی ہے بیضول عماد بیدو ذخیرہ میں ہے۔اگر دوحدیں ذکر کیس تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں ہے اور یہ ہمارے اصحاب کے نزویک ہے اور اگر تین حدیں ذکر کیس تو کافی ہے اور اس صورت میں حد چہارم کے تھم کرنے کی صورت میں خصاف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بمقابلہ حد قالت کے لے کر ابتدائے حداق ل تک شم کردی جائے گی گذائی الحیط۔

اگر حد چہارم دو مخصوں کی ملکیت ہے متصل ہواور ہرایک کی زین علیحہ و ہویا کسی کی زین اور مجد ہے گئی ہواور مدی نے بیان کر دیا کہ حد چہارم فلاں مخص کی زیمن سے ہوستہ ہاور دوسر مے خص یا سبحہ کو بیان نہ کیا تو مجھے ہاور بعض نے کہا کہ مجھے ہے کہ دولوں صورتوں میں دموی ہے تہ ہوتا چاہئے بیضول جماویہ میں ہے۔ اگر کسی محدوکا دعویٰ کیا اور اُس کی ایک حدیا تمام حدیں مدی کی ملک ہے گئی جیں تو حدفاصل بیان کرنے کے حق میں بعض مشاکے نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ کی ملک سے متصل ہوتو فاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور بعض مشاکے نے کہا کہ اگر مدی ہزین ہوتو ہی تھم ہاور اگر بیت یا منزل یا دار ہوتو قاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور دیوار فاصل ہوتی ہے ہی جاور در بحت نہیں فاصل ہوتا ہے اور دمینا تا یعنی بند آ ب فاصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسات ہوتی ہوتو فاصل ہوسکتا ہے بوطلاحہ میں ہودر است حد ہوسکتا ہے اور اصح بیے کہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شراکہ مری ہوتو فاصل ہوسکتا ہے بی خلاصہ میں ہودر است حد ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہے اور است ہوسکتا ہوس

اُس کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہر حدنہیں ہو عمق ہے اور اصح یہ ہے کہ نہر مثل خندق کے حد ہو عمق ہے یے خزایا المفتین میں ہے اور اصح یہ ہے کہ نہر کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریخزایۃ الفتاویٰ میں ہے

اگر عام راست حدقر اردیا گیا توطرین قرید باطرین شهر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کذانی المحیط نظاہر مذہب یہ ہے ک چارد بواری حدہوسکتی ہے فصول عماد سیمی ہے اور بھی اضح ہے بینزائۃ الفتادی میں ہے اور مقبرہ اگر نیکرا ہوتو حدہوسکتا ہے ور زئیس پہ وجیز کردری میں ہے اگر دس گھرز مین کا دعویٰ کیا اور نو کے حدود بیان کیے ایک کے بیان ند کئے پس اگر بیز مین ان سب کی زمینوں کے درمیان میں ہوتو حدمیں آگئی پس جمت سے ٹابت ہونے کے وقت سب کا تھم دیا جاسکتا ہے اور اگر اس ایک کی زمین ایک کنار ہے ہو تو ہدون حدود ذکر کرنے کے معلوم نہیں ہوسکتی ہے ایس ڈگری نہوگی بینزائۃ المفتین و ذخیرہ میں کھا ہے۔

اگر کہا کہ زمین وقف سے ہوستہ ہے تو مصرف بیان کرنا ضروری ہے اور اگر زمین مملکت سے ہوستہ بیان کی تو امیر مملکت ک نام ونسب بیان کرنا چاہئے اگر دوامیر ہوں کذاتی الخلاصة اور اگر حدمیں یہ بیان کیا کہ فلاں کے وار توں کی زمین سے ہوستہ ہے تو بیہ کافی نہیں ہے بیمچیط میں ہے دوراگر لکھےا کہ فلاں کے وار توں کی ملک ہے لمحق ہے تو کافی نہیں ہے بیروجیز کر دری میں ہے۔

میں نے ایسے تھی کی تحریر دیکھی جس پر مجھے اعتاد ہے کہ اگر یوں لکھا کہ فلاں مخص کے ترکہ کے گھر ہے ہوستہ ہے تو سیح ہے اور بینہایت عمدہ ہے اور اگر حدیں بیان کیس کہ زمین میاں دیمی ہے ہوستہ ہے تو کانی نہیں ہے اور اگر ہُس کی کوئی حد میں ایسی زمینیں بیان کردیں جن کے مالک کا پیتنہیں ملتا ہے تو کانی نہیں ہے تا وقتنگہ بینہ ذکر کرے کہ کس کے قبضہ میں میں اور اگر کسی حد میں بیان کیا کہ اراضی مملکت سے پیوسہ ہے توضیح ہے اگر چہ یہ بیان نہ کرے کہ کس کے قبضہ میں ہیں لیکن فاضل بیان کرنا ضروری ہے یہ نصول عمادیہ میں ہے اور مستثنیات مثل طریق ومقبرہ وحوض کے حدود بیان کرنے کی شرط ہونے کے باب میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے شرکط کیا ہےادربعضوں نے نہیں اورمشٹی کی تحدیداس طرح ضرور ہے کہ امتیاز حاصل ہوجائے اور جس طرح ہمارے زمانہ میں لکھتے بین کہ صدود اربعہ مشکل اُس زمین سے بیوستہ بیں جواس دعویٰ میں داخل ہے یا اس تیج میں آئی ہے بیسی نہیں ہے کیونک اس ے؛ منیاز حاصل نہیں ہوتا ہے پس اس طرح ذکر کرے کہ امتیاز حاصل ہویہ فزائد اسمفتین میں ہے اور امام ظہیر الدین مرعینا کی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کداگر مقبرہ کوئی نیکرا ہوتو اُس کے حدود بیان کرنے کی ضرورت ہیں ہے ور نہضرورت ہے بیفصول ممادیہ میں ہے ا مام عنی نے بیان کیا کہا مام سرحسی خاصة گاؤں کے خرید نے میں متجدوں اور مقبروں و عام راستوں وحوصوں وغیرہ کے عدور ومقدار طولی وعرضی بیان کرنے کی شرط کرتے تھے اور جن محضرون اور سجلات و دستاویز د ں میں ان چیز وں کی اشٹنا ، بدون بیان حدود کے ندکور ہوتی تھی ان کورد کر دیتے تھے اور امام سید ابو شجاع نہیں شرط کرتے تھے امام نسٹی نے فرمایا کہ ہم بھی مسلمانوں پر آسانی کرنے کے واسطے ایسا بی فتوی وسیتے ہیں بیرخلاصہ میں ہے اور جو ہمارے زمانہ میں تحریر کرتے ہیں کد دونوں عقد کرنے والے اس تمام بھے کو پہچا ننے و جانے ہیں جس پر عقد واقع ہوا ہے بس اس کوبعض مشائخ نے ر دکر دیا ہے اور میں مختار ہے کیونکہ گواہی کے و نت اس قاضی کو تع معلوم نہیں ہو سکتی ہے بس تعین کرنا ضروری ہے بیاضول مماویہ میں ہے۔ ایک محص نے ایک دار مقبوضہ غیر پر ،عویٰ کیا قاضی نے دریافت کیا کہتوائ کے صدود پیچانتا ہے اُس نے کہا کہبیں پھرائ نے دعویٰ کیااور صدود بیان کردیں تو ساعت نہوگی اور اگر کہا کہ میں اہل حدود کے نام ہے وا تف نہیں ہوں پھر دو ہار ہ دعویٰ میں بیان کئے تو ساعت ہوگی اور نو فیق کی حاجت نہیں ہے بیرحلا صہیں ہاوراگرائی نے کہا کہ میں صدور نبیل جانتا ہوں پھر دوبارہ دعویٰ کرتے بیان کردیں اور کہا کہ میری مراویتی کہ مجھے اہل صدود کے نا منہیں معلوم ہیں تو بیتو فیق مقبول ہو کر دعویٰ کی ساعت ہوگی بیدذ خیر و میں ہے۔

ایک مخفس نے ایک محدود کا دعویٰ کیا اور صدود بیان کردیں اور بی بھی بیان کیا کہ اُس میں درخت ہیں پھر معلوم ہوا کہ اُس کے صدود تو بھی ہیں تو دعویٰ باطل نہ ہوگا ای طرح اگر بجائے درختوں کے احاطہ خدو تو بھی ہیں تو جو کی باطل نہ ہوگا ای طرح اگر بجائے درختوں کے احاطہ ذکر کئے تو بھی ہیں تھم ہے اور اگر مدی نے بیان کیا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بھوادری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں بڑے یہ درخت ہیں کہ جن کا پیدا ہو جاتا بعد دعویٰ کے متصورتیں ہوسکتا ہے تو دعویٰ باطل ہو گا اگر چہ صدوداُس کے موافق دعوے کے ہوں اگر کسی زمین کا دعویٰ کیا اور صدود بیان کردیں ہو رہوا تی ہے اور اس سے زیادہ نگی تو دعویٰ باطل نہ ہو گا کہ اُس میں دس من دانہ ہویا جاتا ہے اور دو ہوا تا ہے اور دو ہوا کہ ایک ہوگا کہ اُس میں دس من دانہ ہویا جاتا ہے اور دو ہوا تا ہے اور دو ہوا کہ ایک ہوں اگر ہوگا کہ اُس میں اختال تو دعویٰ ہوگا کی نہوگا کہ اُس میں تھا ہوگا کہ اُس میں اختال تو دعویٰ ہوگا کہ اُس سے بید قاویٰ قاضی خان میں تکھا ہے۔

اگر کی محدود کا دعوی کیا کہ فلال موضع عمل ہے اور صدود بیان کر ویں اور محدود کا تا م ندلیا کہ انگور کا ہائے ہے یا زمین ہے یا دار ہے اور گواہوں نے بھی اسی بی گوائی دی تو تش الائم برخسی کا فتو کی م نقول ہے کہ دعوی و گوائی سے تبییں ہے اور شمی الاسمان ما اور خید دی کا فتو کی منتول ہے کہ دعوی نے بھی ایسی بھی گوائی دی تو تو تشکہ کا فتو کی منتول ہے کہ دعوی نے ایساد موسود کا بیان جمود و سے سے مدعا میں جہالت تبیی ای اور نام ظہیرالدین مرغینا نی جواب فتو کی میں تم می کر ہے ہے کہ اگر کسی قاضی نے ایساد موسی ساتو جا تر نہ ہوائی ہے ہواؤہ کہ ایسی میں اور بھی است جہال کے جہالت مرفع میں اسے نام کی اور جس کہ اور میں گوئی کی کہ ہے ہیان کر نام رو سے کہ کس جگہ ہے تا کہ جہالت مرفع میان نے کہا کہ موضع میان نے کہا کہ موضع میان نے کہا کہ ہوگہ کہ کہ کہ ایسی موسی کہ اور میں کہتا ہوں کہ ال شروط کے باہمی اختلا فات کو عام سے خاص کی طرف بیان کرتے ہوئے آتا کہ کہتا ہوں کہ ال شروط کے باہمی اختلا فات کو عام سے خاص کی طرف بیان کرتے ہوئے آتا است کا دعوی کی کیا تو ضرور بیان کرنا چا ہے کہ بیان کرنا شرط ہے بیضول تماد دیون میں ہے۔ اگر کی فضل کے کمریں اپنے بانی بہنے کی خال ہے یا دوسرے کی زمین سے اپنی کار باجادی ہونے کا دعوی کی سات کہ دیون کی دوسرے کی زمین سے اپنی کرنا ہے اس کوئی کیا یا کہ کہ کا کہ کہوئی کیا یا کہ کہ کہ دون جگہ دوس کی زمین سے اپنی کار باجادی ہونے کا دعوی کی سات کہ دوسرے کی زمین سے اپنی کار باجادی ہونے کا دعوی کی سات کی دوسرے کی زمین سے اپنی کرنے کے دعوی کی کار باجادی ہوئے کا دعوی کی سات کی دوسرے کی ذمین سے اپنی کوئی کیا تو بعض دولی کی می میں خوال میں موسی کی دوس میں خوال دعوش بیان کرنے کے دعوی کی سے میں میں خوال کی میں میں میں کہ کوئی کیا تو بعض دول میں میں خوال میں میں خوال میں میں میں کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کیا کہ کوئی کیا کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کی کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کو

ایک فض پر نائش کی کداس نے میری زمین میں نہر کھود کر اُس سے اپٹی زمین میں یانی لے گیا تو ضرور ہے کہ جس زمین میں
ہر کھودی اس کو بیان کر سے اور نہر کی جگد کہ یا کیں طرف ہے یا داختی طرف ہے اور نہر کا طول وعرض میں بیان کر سے بعد از ان اگر مدعا

ہر کھودی اس کو بیان کر سے اور نہر کی جگد کہ یا کیں طرف ہے یا داختی کی کہ دائند میں نے اس محف کی زمین میں نہر نہیں کھودی ہے

ہر کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس طرح آگر اپنی زمین میں تمارت بنا لینے کا دعویٰ کیا تو النفات نہ ہوگا جب تک کہ زمین کو اور تمارت کے طول و

رض کو اور یہ کہ کھڑی کی ہے یامٹی کی ہے نہ بیان کر سے اور اگر اپنی زمین میں در خت لگا دیے کا دعویٰ کیا تو بھی ایسا ہی ہے لیں اگر مدعا

ہر نہ تا مار تا اپنے یا در خت بود سے کا اقر ارکیا تو تمارت نو ہا دینے اور در خت اُس کھاڑ ڈالنے کا تھم کیا جائے گا اور اگر انکار کیا تو تھم

ہونے گی کہ واحقہ میں نے اس کی زمین میں تمارت نہیں بنائی یا در خت نہیں لگائے کیں اگر تیم سے باز رہا تو تمارت گرا دینے اور رخت اُس کماڑ ڈالنے کا تھم کیا جائے گا یہ فعول تماد ہے میں

رخت اُ کھاڑ ڈالنے کا تھم کیا جائے گا یہ فعول تماد ہے میں بنائی یا در خت نہیں لگائے کیں اگر تیم سے باز رہا تو تمارت گرا دیے اور رخت اُس کھاڑ ڈالنے کا تھم کیا جائے گا یہ فعول تماد ہے میں ہوئے۔

ا کرکس مخص پر ایک محرے وی حصول میں سے تین حصوں کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کھرے دی حصوں میں یہ تین حصر میری اور کہا کہ اس کھرے دی حصول میں یہ تین حصر میری اور کہا نہاں ہوا چنا نچا جماع مرکب کی بحث اصول میں متر رہا ا

ملک وئل بین اوراس مدعا علید کے قبضہ میں ناحق بین اور بینہ بیان کیا کہ پورا گھراس مدعا علیہ کے قبضہ میں ہواور گواہوں نے بھی اس کونہ بیان کیا تو بدوی وگا ہی مقبول ہے بیمچیط میں ہے۔ نصف دارمشاع کے خصب سے دیوی میں بید بیان کرنا کدتمام دارمشاع کے فصب میں تمام اوراً س کے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعفر علیہ کے قبضہ میں مشائخ کے نزویک شرط ہے کیونکہ نصف دارمشاع کے فصب میں تمام اوراً س کے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعفر مشائخ نے کہا کہ نصف دارمشاع کا فصب بول متصور ہے کہ وار دو فضوں کے قبضہ میں ہوائی نے ایک کے قبضہ سے فصب کرایا ان نصف دارمشاع کا فصب ہوا یو فسول محاور ہیں ہے۔ اگر بیدیوکی کرے کہ بید چیز میری ہے اس سب سے کہ میرے حصد میں پڑی ہے تو ضرور بیان کرنا جا ہے کہ تعلیم باہمی رضا مندی سے تھی یا بھی قاضی تھی کذائی الوجیز الکر دری۔

مسئله ند کوره کی بابت امام اعظم میشد سے منقول دوروایات 🌣

ایک خص نے دوسر کا دارفروخت کر کے مشتری کے سپر دکر دیا اور مالک نے آگر بائع بر دارکا دعویٰ کیاتو دیکھا جائے گا کہ اگر اُکر نے لینے کا دعویٰ کیاتو میں کہ اور اگر بسب فصب کے منان لینے کا دعویٰ کیاتو تھم بنا براس اختلاف مشہور کے ہے کہ عقا کا سب موجب منان ہوتا ہے یا نہیں اور بیج کر کے سپر دکر دینے سے منان واجب ہونے میں دمام اعظم سے دور واپیتیں آئی ہیں کذا فر اللہ بھی اور اس کے روایت میں ہے اور اگر مالک نے اکر افکی اور اس کے روایت میں ہے اور اگر مالک نے اکر دعوٰ کی میں بھی کی اجاز ہ دیے کہ بھی کے اور دام لینے کا اراد دو کیاتو دعویٰ سے کذائی الحیط اینے باب کے ترکہ میں سے ایک دارکا دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے باب کے ترکہ میں سے ایک دارکا دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے باب کے ترکہ میں ہے ایک دارگی سے جا کہ اور باتی وارثوں نے اس سے انکار کیاتو بعض نے کہا کہ بیدو کی میں ہوں ہے اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہے۔ اور بھی ہونا جا ہے بھی ہونا جا ہے بھی ہونا جا ہے بھی ہونا جا ہے۔ اور بھی ہونا ہے اور بھی ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے۔ اور بھی ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہون

ایک محص نے ایک عقار فروخت کیا اور اُس کا بیٹا یا یوی یا بعض اقارب وقت بھے کے حاضر تھا آپ کو جائے تھے اور با جہ بھند ہوگیا اور مشتری نے ایک زمانہ تک اُس میں تقرف کیا بھر بعض حاضرین نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری ملک ہے اور بھے کی ملک نہ تھی تو متاخرین مشاکخ سمر قد کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ سی نہیں ہے اور اس وقت خاموش رہنا کو یا اقر ارکرنا ہے کہ یہ بائع ، ملک ہے اور مشاکخ بخارا نے اس دعویٰ کے سیح ہونے کا فتویٰ ویا ہے صدر الشہید نے اپنے واقعات میں فرما یا کہ مفتی نے اگر مدعا پر نفتا کر کے جواحوط ہے اس پر فتویٰ ویا تو بہتر ہے اور اگر ایک نظر نہیں رکھتا ہے تو مشاکخ بخارا کے قول پر فتویٰ دے اور اگر و قص جو بھے ۔ وقت حاضر ہے یا مشتری کے پاس تمن کا تقاضا کرنے کو آیا ہی اگر اس کو بائع نے بھیجا ہے تو بھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ مسموع ہوگا اور تقاضے کی وجہ ہے اس نے کو یا بھے کی اجازت دی پھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کرنا تھے فیص ہے یہ میصوط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو تیرے وصی سے تیری نابالغی میں خُریدا ہے تو تسخیح ۔ جب کہ وصی کا نام ونسب ذکر کر دے ایسا ہی اگر کہا کہ میں نے تیرے دکیل سے خریدا ہے تو بھی سیح ہے اور اگر کہا کہ تھھ سے میر۔ وکیل نے خریدا ہے توضیح نہیں ہے کذائی الخلاصہ۔

ایک فخض نے ایک دار پر جو دوسرے کے قبضہ بھی ہے بید کوئی کیا بید دار میرے باپ فلال فخص کا ہے وہ مرکیا اور آس ۔ اس کومیر ہے اور میری بہن کے واسطے میراٹ چھوڑا کہ ہم وونوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور بھی چو بائے و کپڑ۔ میراٹ چھوڑ نے پس ہم نے میراٹ کو قسیم کیا اور بیگر میرے حصہ بی آیا اور اب بیتمام داراس سب سے میری ملک ہے اور اس م اے دارمشاع مینی وہ دار جومشترک ہوتا ہے ۔ احواجس میں زیادہ اضیاط ہوئین مفتی کواگر بیلیا تت حاصل ہے کہ واقعات میں امل مضمون پر داقہ بوجائے تو حق کولیا ظاکرے خواہ موافق مشارکے بخارا ہویا سمرقند ہوورنے قول مشارکے بخارا برفتو کی وسے تا عایہ کے قبضہ میں ناخل ہے تو بدوموئی سی ہے کہاں کرنا ضروری ہے کہ میری بہن نے اپنا حصہ میراث میں سے لے لیا تا کہ دعا علیہ سے بددموئی کرنا کہ تمام دار بیٹھے میر دکر ہے تھے ہے اور اگر مدگ نے اپنے دموئی میں یوں بیان کیا کہ میرا ہاپ مرا اور بیدارمیر سے اور میری بہن کے واسطے میراث چھوڑا پھر میری بہن نے میر ہے واسطے تمام کا اقرار کردیا اور اُس کی بہن نے اس اقرار کی تھا دیل کی تو میٹے الاسلام اوز جندی ہے منقول ہے کہ دعوی تھے ہے اور تھے یہ ہے کہ تمائی میں بیدوی کی تھے نیس ہے یہ بھیط میں ہے۔

مش اسلام اوز جندی ہے دریافت کیا گرا کے فض نے دوسرے پر کسی مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیرسرے باپ کی ملک ہے اُس نے بعد موت کے میر ہے اور فلال کے واسطے میراث جیموڑا ہے ہیں وارثوں کے نام بیان کر دیے اور اپنا حصہ نہ بیان کیا تو یہ دعویٰ سمجے ہے لیکن جب سپر دکر نے کے مطالبہ کا وقت آئے تو اپنا حصہ بیان کرنا چاہتے اور اگر اپنا حصہ بیان کیا تکروارثوں کی تعداد نہ بتلائی مثلاً کہا کہ میرا باپ مرااور اُس نے یہ مال میر ہاور سوائے میری ایک جماعت کے واسطے میراث جیموڑا اور میرا حصہ اُس میں ہے اس قدر ہے اور سپر دکر دینے کا مرعا علیہ ہے مطالبہ کیا تو دعویٰ مجھے نہیں ہے اور وارثوں کی تعداد میان کرنا ضروری ہے کہ اُن الذخیرہ۔

اگرکس دار پر اپنے ہاپ یا مال سے میراٹ کیٹنے کا دعویٰ کیا اور مورٹ کا نام ونسب نہ بیان کیا تو جس الاسلام اوز جندی سے منقول ہے کہ دعویٰ سموع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کس مال معین پر جوا یک مختص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے کہ ذکہ قابض نے میرا ہونے کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرے اس پر بزار درم ہیں کیوفکہ اس نے میرے واسطے ان کا اقر ارکیا ہے یا یوں بیان کیا کہ اس محض نے اقر ارکیا ہے کہ بیال معین میرا ہے یا میرے اس پر اس قدر درم ہیں تو عامد مشائح کے قول پر یہ ہوئی میں کھا ہے کہ اگر مدی نے دعویٰ کیا جو لیے میر داشہید نے شرح ادب القاضی میں کھا ہے کہ اگر مدی نے دعویٰ کیا یا کہ اس مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے کہ یہ میری ملک ہے تو کہ میرے پر دکرے اور بید وی گن کیا کہ یہ میری ملک ہے تو عامد عالم میں اس کو تھم کیا جائے کہ میرے پر دکرے اور بید وی گن دکیا کہ یہ میری ملک ہے تو عامد عالم میں ہوگی اور قاضی تھم کرے گا کہ مدعا عاید مدی کے میر دکرے یہ فصول تماد میری ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ یہ ال معین میری ملک ہاورایہای قابض نے اقرار کیا ہے یا کہا کہ میرے اس پر ہزار درم قرض ہیں اورایہ ہی مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے قبالا جماع دعوی ہی ہے اوراقرار کے گواہ نے جا کیں گے کذائی الذخیرہ اوراس صورت ہیں اگر اس نے انکار کیا تو کیا اس ہے اقرار پر تم کی جا سکتی ہے یا نہیں ہی فتو کی اس بات پر ہے کدا قرار پر تم نہ کی جائے گی بلکہ مال پر تم کی موسول جماد یہ ہی ہے اور جس طرح بسب اقرار کے مال کا دعوی سے نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے ہی تراہے قو اس کی ساعت ہوگی ہی سبب اقرار کے مال کا دعوی ہی ہے اگر اس کی ساعت ہوگی ہی سبب اقرار کے دائی الذخیرہ ۔ اگر مدعا علیہ کی طرف ہے دفعیہ کا دعوی اقرار اس طرح ہو کہ مدی کے اقرار کیا کہ میرا مدعا علیہ کی طرف ہے دفعیہ کا دعوی اقرار اس طرح ہو کہ مدی ساعت میں اختیار کی مدیر امدعا علیہ پر پچھوٹی نہیں ہے یا بیا قرار کیا ہے کہ بید شے مدعا علیہ کی ملک ہوا و منا ہے تو ایسے دیوے اقرار کی ساعت میں اختیار نہ ہو کہ انہ ہو کہ دیا ہے کہ دیا تھی افت ہوگی الفت کی العماد ہیں۔

فتاوی عالمگیری ..... طد 🛈 کی تاکیزی كتأب الدعواي

فیمر (بالب کی اور اس میں تین نصلیں ہیں: مسلم کے بیان میں اور اس میں تین نصلیں ہیں:

فعل (وَلُ

# استحلا ف ونکول کے بیان میں

استحلاف کے معنی معلوم ہونے کے واسطے تھم اور اُس کی تفسیر ورکن وشرط وتھم کا جانتا ضروری ہے۔ واضح ہو کہ بمین بعنی تشم عبارت ہے قدرت فوت ہونے سے ومراد زرات سے بہال یہ ہے کہ انکار دعویٰ پرفتم کھانے والا اس امر کی قوت حاصل کرتا ہے کہ نی الحال مدعی کا دعوی دفع کرے اور رکن اس کا اللہ تعالی کا نام مقرون بخیر ذکر کرنا ہے اور منکر کا انکار اُس کی شرط ہے اور تھم ہیہ ہے کہ بعد قتم کے خصومت کا انقطاع ہوجاتا ہے اور جھگز اختم ہوجاتا ہے اگر مدعی کے پاس آپنے دعویٰ کے گواہ نہوں تو اُس کے دعویٰ کی بھر ساعت نہ ہوگ<sup>ی حس</sup>ن ابن زیاد نے امام اعظم رحمۃ القدعایہ ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی مخض کودعویٰ میں شک ہوتو چاہیے کہ اپنے تصم کو راضی کرے اورتشم کے واسطے جلدی نہ کرے اور اس ہے سکے کر لے اور اگر شبہ ہوپس اگر غالب رائے میں اُس کا دعویٰ سمجھ ہے تو اس کو قتم لینے کی مخوائش نہیں ہے اور اگر غالبًا باطل ہے توقتم لے سکتا ہے بیم پیطا سرحتی میں ہے۔ استحلا ف<sup>لے سی</sup>مجے وعووں میں جاری ہے نہ فاسد میں پیضول عمادیہ میں ہے۔

اگردوئ سي جور عاعليد سه دريافت كراس فاقراركياتوفيها ورنداگرا تكاركيااور مرى في دليل پيش كي تومري کے موافق تھم کرے درند مدی کی درخواست پراس ہے تئم لے بیکنز الد قائق میں ہے اگرمنگر پرفتم عائد ہوتو چاہئے تئم کھالے اگر سچا ہے یا مال دے کراپنی قسم کا فدریداً تاروے میرمحیط سرتسی میں ہے۔ اگر مدعی سے کہنے کے مرعا علید نے قاضی کے سامنے قسم کھائی اور قاضی نے منتم ہیں ولا کی ہے تو یہ تحلیف نہیں ہے کیونکہ تحلیف قاضی کا حق ہے بیقدیہ و بحرالرا کق میں ہے۔

نچی امام ابو بوسف رحمة التدعاید نے فرمایا كه قاضى جار چيزوں ميں قبل ورخواست مدى كے مدعاعايد سے سم لے كا۔ آيك بدك شفع نے گئا گرقاضی ہے شفعہ کا تھم طلب کیا تو قاضی اُس ہے تھے لے گا کہ واللہ میں نے شفعہ طلب کیا جس وقت مجھےخر بداری کی خبر معلوم ہوئی اگر چیمشتری اس قتم کینے کی درخواست نہ کرے اور امام اعظم رحمۃ الله علیہ وامام محمد رحمۃ الله علیہ کے نز دیک قاضی میشم نہ نے گا۔ دوسرے بیک عورت باکرہ نے بالغ ہوکر اگر نکاح ہے جدائی اختیار کی اور قاضی سے تفریق کی درخواست کی توقتم لے گا کہ تو نے بوقت ہائع ہونے کے ہی جدائی اختیار کرلی اگر چیشو ہراس متم لینے کی درخواست نہ کرے تیسر سے بیکہ مشتری نے اگرعیب کی دجہ ے واپس کرنے کا اراد ہ کیا تو قاضی اُس سے سم لے گا کہ جب ہے تونے دیکھا تب سے تو عیب پر راضی نہیں ہوا اور نہ تا کے واسطے پیش کیا چو تھے یہ کہ عورت نے اگر قاضی ہے اپنے نفقہ کی درخواست کی کہ اُس کے شو ہر غائب کے مال ہے اُس کے واسطے نفقہ مقرر کر وے تو اُس ہے تتم لے گا کہ شوہرنے اس کوجاتے وقت نفقہ نہیں دیا ہے اور واجب ہے کہ مسئلہ نفقہ میں انفاقی سب کا قول ہویہ نصول عمادیه میں ہےاورصورت استحقاق میں امام ابو یوسف رحمة القدعلیہ کے نز دیک بدون طلب قصم کے متحق سے قتم لے گا کہ والقد میں نے ندأس کوفر و خت کیا اور نہ ہبد کیا ہے اور امام اعظم رحمۃ القدعلیہ وامام محمد رحمۃ القدعلیہ کے بز دیک بدون درخواست مخصم کے پھرفتم نہ لےگا۔ بیخلاصہ و چیز کردری میں ہے۔

و استحلاف یعن شم لینا این دعوی پرخواه برایک دوسرے کے دعوی پرشم لے یا ایک بی طرف سے ہوببرحال طلب کرنے پر قاضی اس کے واسطے صلف لیگا۔

مدیون میت (جس پرقر ضه ہو) کی بابت ایک مسئلہ ﷺ

بالا جماع جو تقل میت پر قرضه کا دموی کرے اس سے قاضی تم لے گا بدون در خواست وصی و وارث کے کہ والقہ بیل نے مدیون کی میت ہے اوا کیا اور ند میری طرف ہے کی نے جعنہ کیا اور ند میں کے خواس کی طرف ہے اوا کیا اور ند میری طرف ہے کی نے جعنہ کیا اور ند میں کے فرضہ یا کی قدر کے ہوش کے اس کی طرف ہے اوا کیا اور ند میر سے پاس تمام قرضہ یا کی قدر کے ہوش رہی ہے کہ میت پر قرض کا دموی کر سے اس کی قدر کے ہوش رہی ہے کہ میت پر قرض کا دموی کر سے والے نے اگر گواہ وہ بی کہ میت پر قرض کا دموی کر سے والے نے اگر گواہ چین کے تو اس میں میں جائے گی اور پر کے نصوصیت فرض کے دعویٰ کی نیس ہے بلکہ جس حق کا ترکہ میت میں دعویٰ کر میت میں وہ اس میں میں ہوا ہے گی کہ والقد میں نے باتا حق کی ترک ہوئی کہ میت میں دعویٰ کرتے ہوئی کہ میت میں ہوا ہوں ہے استحقاق کا بت کرنے وہ لے ہے سے تی میں حقوق القد تعانی کے بدون دمویٰ کے تم کی جاتی ہوئی ہے ۔ دوسر سے یہ کہ بی کو اموں سے استحقاق کا بت کرنے وہ لے ہے سے تی میں کو اموں سے استحقاق کا بت کرنے وہ لے ہے سے تی میں کہ ہوئے کا افقیار ہے کہ والقد میں نے اس کو فروخت نہیں کیا اور ند ہر کہ ہوئے میں کو اموں سے استحقاق کا بت کرنے وہ لید میں اب تک علیہ کو اموں سے استحقاق کا میں میں کہ ہوئے علام کا گواہوں سے دموی کر کے اس میں می جاتے گی کہ والقد میں میں میل میں اب تک علیہ کی کہ والقد میں میں میں ہوئے ہوئے کی کہ والقد میں میں میں میں ہوئے ہوئے کی کہ والقد میں میں میں ہوئے ہوئے کی کہ والقد میں میں میں ہوئے ہوئے کی کہ والقد میں میں ہوئے ہوئے کی کہ والقد میں میں ہوئے ہوئے کا اس کے تھی کہ وقت کی کہ والقد میں میں میں ہوئے ہوئے کا اس کے تھی کہ وقت کی کہ والقد میں میں میں ہوئے ہوئے خواس کی ہوئے کی کہ والقد میں میں میں ہوئے کہ کہ ہوئے کا میک میں اس کا کہ کہ والمیں میں میں میں ہوئے ہوئے خواس کی ہوئے کو کی کہ والمیں میں ہوئے کی کہ والمیں میں میں میں میں ہوئے کہ کہ والمیں میں میں میں ہوئے کہ کہ کو کہ میں میں میں میں میں میں کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

اگریدی نے کہا کہ اس مقدمہ کے گواہ میر ہے شہر میں موجود ہیں اور مدعا علیہ سے تئم کی ورخواست کی تو امام اعظم رحمۃ القہ علیہ کے نز دیک قتم نہ لی جائے گی لیکن اُس ہے کہا جائے گا کہ تمن دن کے واسطے اپنی ذات کا کفیل دے تا کہ تو غائب نہ ہو جائے کہ مدعی کاحق ہر ہا د ہواور بیدوا جب ہے کے فیل تفتہ ہوا در گھر اُس کا معروف ہوتا کہ فیل لینے کا فائدہ حاصل ہو کذافی الکانی۔

اُس نے انکارکیا تو اُس پرڈگری کروی جائے گی اور اگر قاضی ہے دومر تباتشم پیش کرنے پر مدعاعلیہ نے تبن روز کی مہلت ما گلی پھر تین روز بعد آیا اور کہا کہ میں شم نہیں کھا تا ہوں تو قاضی اُس پر ڈگری نہ کرے گایہاں تک کہ تین مرتبہ و وہتم ہے انکار کرے اور از سرنو تین مرتبہ تتم پیش کی جائے اور مہلت سے پہلے کا انکار معتبر نہ ہوگا یہ آنا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک فخض نے اپنی مورت پردمی کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اُس نے انکار کیایا مورت نے نکاح کا دمی کیا اور مرو نے انکار کیایا طلاق وانقضائے عدت کے بعد مرد نے دمی کی کہ میں نے عدت میں اس سے رجوع کیا ہے اور مورت نے انکار کیایا مورت نے ایسادموی کی کیا اور مرد نے انکار کیایا مورت نے ایسادموی کیا اور مرد نے انکار کیایا کہ میں کہول کی دمی کے بدت ایلا ، میں اس سے مجول نے اس پر یہ دموی کیایا اس طرح ول عقاقہ یا وال عموالا قامی ایسا جھڑا ایش ہوایا کی مجمول کی دموی کیا کہ یہ میرا غلام ہے یا کس مجول نے اس پر یہ دموی کیایا اس طرح ول عقاقہ یا والا عموالا قامی ایسا جھڑا ایش ہوایا کی مجمول کی دموی کیا کہ یہ میرا غلام ہے یا کس مورت نے اپنے ما لک پر دموی کیا کہ جمعے سے بیاز کا بید ابوا ہے یا دموی کی کیا کہ جمعے سائل کے ایک اولا دہوئی تھی وہ مرکئی اور میں اس کی ام ولد ہوں کی ان ساتوں مسکوں میں امام اعظم رحمۃ القدمایہ کے زویک منکر سے ہم نہ کی جائے گی اور صاحبین کے ذر دیک کی ہا کی اور ہم مشر پر عاکمہ ہوگی ہے فزاید المحقین میں ہے۔ اگر ما لک نے ام ولد بنانے کا دموی کیا کہ ان اس کی ایک ان ارائی التفات نہ ہوگا کی ان اس مائل میں طرفین سے دموی متصور ہے مرام ولد بنانے میں ایسانہیں ہے یہ جو ہرہ نیرو میں ہا تھی کا انکار ان کی افتات نہ ہوگا کی ان اس مائل میں طرفین سے دموی متصور ہے مرام ولد بنانے میں ایسانہیں ہے ہے جو ہرہ نیرو میں و کیے اگر اس کی طرف سے تعنت نا ہم ہوتو صاحبین کا قول افغیار کر کے اس سے تم سے اور اگر مظلوم نظر آ نے تو امام کے قول کے موافی میں ہے۔

ینا تع میں تکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شو ہر کو قاضی کے یاس لے تی اور اُس نے نکاح سے انکار کیا تو قاضی اس سے تم لے گا

پس اگروہ متم کھنا کمیا تو قاضی کمچ کا کہ میں نے تم دونوں میں جدائی کرادی ایسائی خلف ابن ابوب نے امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ سے روایت کی ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی یوں کمچ کا کہ اگر یہ تیری عورت ہے تو اُس کوطلاق ہے پس شو ہر کمچ کہ ہاں میسمراج الو ہاج میں ہے۔

یر سب اُس صورت (۱) میں ہے کہ مدی ہے اُن اشیاء کے دعویٰ کے ساتھ مال کا دعویٰ نہیں کیا اور اگر مال کا دعویٰ ہے مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ اس فخص نے مجھے اس قد رمبر پر نکاح ہی لیا اور قبل دلی اور نصف مبر کا دعویٰ کیا یا طلاق کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفقہ کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف قاضی شو ہرہے وقت انکار (۲) سے تشم لے گائے قرآ و کی معزیٰ ہیں ہے۔

اگر دی نے کہا کہ میں باپ کی طرف ہے دیا علیہ کا بھائی ہوں اور ہماراباپ مر کیا اور جو مال چھوڑ اوہ اس مدعا علیہ کے قیمت میں ہے بھور بیت کا دھوئی کیا مثلاً کہا کہ بیتا بالغ جس کو لقط کے طور پر لایا ہے ہیر ابھائی ہے تھے اس پر چھور کر نے کا افتیار حاصل ہے اور قابض نے انکار کیایا دی نے کہا اور و وقع ہے کہ میں مدعا علیہ کا بھائی ہوں ہیر ہوا سطے اس پر کھومقرر کر و سے اور مدعا علیہ سے نے بھائی ہونے ہے انکار کیایا واب نے ملب ہے رجوع کر نے کا ارادہ کیا لیس موہوب نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں تو معاطیہ ہے وقت انکار کے دو کی نسب پر تم کی جائے گی اور یہ بالا جماع ہے لیکن اگر تم ہے بازر ہاتو سوائے باتی صدور پر تم نے جائے گیا ہوئی ہوں چوری کا دو وئی الا جماع ہے بائی ہوئی ہوگا ہوگی اور اس نے انکار کی پر کیا اور آس نے انکار کی بر کیا تا کہ ہوئی کیا کہ آس نے جھے ذیا کی تب سے اور تم طلب کی تو تو می کیا کہ آس نے جھے ذیا کی تب سے اور تم طلب کی تو تو تو تی آس سے تم نے گا میران الو بات میں ہو ۔

مدرالشبید نے ذکر کیا ہے کہ صدود میں بالا جماع استحلاف نیس ہے کراس صورت میں کہ سی کی کوظشمن ہوتو صدود میں تتم لی جائے کی مثلا اینے غلام سے کہا اگر میں زنا کروں تو تو آزاد ہے چر غلام نے دعویٰ کیا کہ اس مخص نے زنا کیا ہے اور کوا و موجود میں

(١) يعنى غلام المتحلاف ١١١ (٢) يعنى الكار تكار ١٢

میں تو مالک سے تتم لی جائے گی ہیں اگر تتم ہے ہازر ہاتو عتق ٹابت ہوجائے گازنا ٹابت نہ ہوگا یتبیین میں ہے۔ پھر جب مولی ہے موافق ندہب بخار کے اس مقام روسم فی جائے تو سب روسم فی جائے کی کرواللد میں نے جب سے اسے زنا پرغایم آزاد ہوجائے کی سم کھائی ہاس کے بعد ہے زنائبیں کیا ہے کذافی فادی قاصی فان۔

ایک حص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااوراُس نے انکار کیا تو بالا جماع اُس سے تسم لی جائے گی ☆ ا گرکسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اُس نے مجھے یا منافق اے زندیق اے کا فرکہایا اُس نے مجھے مارایا تھیٹر مارایا ایسے ہی · امور موی کیاجن میں تعزیر واجب ہوتی ہے اور تسم کی درخواست کی تو قاضی مدعا علیہ ہے تشم لے گا پس اگر اس نے تشم کھالی تو کچھ نہیں ورندا گرفتم سے باز رہاتو اُس پرتعزیر ہوگی اور اس می تحلیف حاصل (۱) پر ہوگی بیمچیط میں ہے۔اگر ایک محض نے دوسرے پر

قصاص کا دعویٰ کیااوراس نے اتکار کیا تو بالا جماع اُس سے تتم لی جائے گی مید ہداید میں ہے۔ بس اگر اُس نے فتم کھالی تو ہری ہو حمیا بدسرات الوہاج میں ہے۔ اگر نفس کے دعویٰ سے ماسوائے میں فتم سے باز رہا تو قصاص لا زم ہوگا اور اگرنفس کے دموی میں متم ہے بازر باتو قید کیا جائے کا یہاں تک کدا قرار کرے باشتم کھائے اور بیامام اعظم رحمة القدعلية تعالى كزر يك باورصاحبين كزر ويك دونون صورتون من ارش واجب بموكا كذافي البدايية

ودبرىفىتى☆

الے اللہ محیط مرتسی میں ہے۔ اگر مدی نے درخواست کی کداس سے تسم لی جائے کدائی بیوی کی طلاق یا با تدی وغلام کے آزاد ہوجائے کی تشم کھائے بعنی اگر ایسا ہوجیسا مدعا کہتا ہے تو اُس کی بیوی کوطلاق ہے تو موافق ظاہرالروایت کے قاضی اس کومنظور نہ کرے گا کیونکہ طلاق وعمّاق وغيروك ما تندكى مم كما ماحرام باوريمي سيح بيفاوي قاضى فان يسب-

ا گرفتم میں تغلیظ کرتا ہوتو الند تعالی کے اوصاف بڑھا دے کہتم ہے اُس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ الما ہرو پوشیدہ سے واقف ہے وہی رمن ورجیم ہے اور پوشیدہ کواس طرح جانتا ہے جس طرح علانے کو جانتا ہے کہ مجھ پریامیری طرف یہ مال نلاں مخص کا جس کا دعویٰ کرتا ہے بیٹن اس اس قدر رہنیں ہے اور نداس میں سے پچھے ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ تغلیظ میں اس پر . زیاده کردے یا تم کردے اور اگر احتیاط کرے تو لفظ ویا اور کوذ کرنہ کرے تا کہ مکردشم اُس پر نہ ہوجائے اور اگر چاہے تو قاضی تغلیظ نہ كر مصرف والله يا بالتدكيلات كذافي الكافي اوربعض مشائخ في مايا كه قاضي اكريد عاعليد كي صورت من نيكول اورصالحين ك آ ٹاریائے اورا پنے نز دیک اُس کو مجم نہ تھم رائیو صرف القد تعالی کے نام کی شم کانی ہے اوراگراس کے برخلاف ہوتو تغلیظ کرے اور بعض مشائخ نے مرایا کہ مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کر ہے ورنہ فقط اللہ تعالیٰ کے نام کی تشم دلائے پھر مال عظیم کی تعداد بعضوں نے یہ بیان و کہ بعدرنصاب زکوۃ کے ہواور بعضوں نے بعدرنصاب سرقہ کے مال کثیر کہاہے۔

اگر یہودی پر تغلیظ منظور ہوتو یوں منتم دلا دے کہتم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے موی پر توراۃ نازل فرمائی اور اگر نصر انی یر تعلیظ کے ہوتو اور قتم دلائے کہتم اُس اللہ پاک کی کہ جس نے عینی علیہ انسلام پر انجیل ٹازل فرمائی ہے کذانی انحیط اور کسی خاص مصحف کی طرف اشار و کر کے قتم نہ ولائے بعن قتم اس القد تعالیٰ کی جس نے بیا جیل یابیتو را قاناز ل فرمائی ہے کیونکہ جب وونوں میں

ا حسم من خلیظ لین شم می تشددوا شخام ا (۱) یعنی حاصل دعوی ایج صول دعوی بربوکی اا م

سے کی قدر کی تحریف فابت ہوئی تو اس سے مامون نہیں کہ اشارہ تحرف کی طرف واقع ہو پس اُس کی قتم ولا نا تغلیظ کے ساتھ تغلیط الی چیز کے ساتھ تغلیط کے ساتھ تغلیط کے ساتھ تغلیط کے ساتھ تغلیط کے ساتھ قتم دلائے تو یوں ولائے کہ قسم اُس اللہ تغالی کی جس نے آگ کو بیدا کیا ہے ایسا بی امام محررہ تا اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے کذافی البدایہ وکٹر اللہ قائق اور ظاہر الروایت میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے خلاف منتقول نہیں ہے کیان اور میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ قسم کے وقت آگ سے مروی ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ قسم کے وقت آگ کے اور کو کہ نہوں نے فرمایا کہ قسم کی جائے ای طرح بعض مشائح نے فرمایا کہ قسم کی جائے گا ذکر نہ کرتا چاہئے ہے میں ہے اور موان نہ تھم کی جائے گا در یوں نہ قسم کی جائے گا کہ کہ مرتب کی اور یوں نہ قسم کی جائے گا کہ تم اُس اللہ تعالی کی جس نے وقت اور میں اور مسم کو بیدا کیا ہے دیجیوا سرحمی میں ہے اور مشرکین سے ان کے عبادت خانوں کی تم نوس کی گذائی الاعتمار شرح الحقار۔

مسلمان پر تغلیز فتم زبان یا مکان کے ساتھ واجب نہیں ہے رہائی میں ہے کوئنے کافتم ولا نااس طور سے ہے کہ قاصی اُس سے کیے کہ تھے پر انشر تعالیٰ کا عبد ہے اگر اُس مخص کا تھے پر بیٹن ہوا ور کو نگا اپنا سر ہلائے لینی ہاں اور یوں قسم نہ لے کہ والقہ تھے پر اس خفص کے ہزار درم نہیں ہیں اور وہ سر ہلائے کہ ہاں بیمجیو سرحسی میں ہے۔

اگرمدگی گونگا ہے اوراس کے اشارے بچھ میں آتے ہیں اور معروف ہیں اور اُس کا خصم سیج سالم ہے تو قاضی کو تنظے کی درخواست سے اُس سے تنم سے گا کہتم اللہ باک کی جس سے سوائے کوئی معبود نہیں ہے جیسا کہ دونوں کے سیج سالم ہونے کی صورت میں تنا اور اگر مدعا علیہ کو تنظے ہوئے ہوئے ہوئے کی جس سے سوائے کی کہتم اللہ کرے گا کہ تحریر اُس سے جواب طلب کرے گا کہ تحریر اُس سے جواب طلب کرے گا کہ تحریر اُس اور اُس کے جواب و اُس کو اشار سے جواب دے جواب دے اور اُس کے اشار سے بچھے جاتے ہیں اور وہ معروف ہیں تو اُس کو اشار سے جاتا ہے کا سے ساتھ برتاؤ کرے گا بیدذ خیرہ ہیں ہے۔

پھرود ضح ہو کہ حاصل دعویٰ پر متم ولا یا جاتا بھی امام اعظم رحمۃ القدعلیہ وامام محدر حمۃ القدعلیہ کے فز ویک اصل ہے جب کہ ایسے سبب سے ہوکہ رفع واقع سے مرتبن ہوئی ہواوراگراس میں مدی کے حق پر لحاظ جاتا رہتا ہوتو بالا جماع سبب پر متم لی جائے کی مثلاً

اگرسب ایسا ہوکر وفع دافع ہے مرتفع نہ ہوتو بالا جماع سبب پرتم لی جائے گی مثلاً غلام سلمان نے اگراپ یا لک پر دوئ کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے کیونکہ اُس پر دوبارہ رقیت کررٹیس ہوتی ہے بخلاف بائدی یا کافر غلام کے کیونکہ بائدی پر مرقد ہوکر دار الحرب ہیں جاہلے ہے دوبارہ رقیت ہے آ سکتی ہے ایسا ہی کافر پر عہد ٹوٹ کر دوبارہ دارالحرب سے پکڑے جانے سے رقیت آجائے گ کو ای الہدایہ مشتری نے اگر خرید کا دوگوئی کیا پس اگر خمن اواکر نے کا ذکر کرتا ہے تو دعاعلیہ سے یو لائم فی جائے گی کہ واللہ بی غلام یا کہ جراس میں سے مدعی کی ملک اس سبب سے نہیں ہے جس سبب سے دوگوئی کرتا ہے اور یول ختم ند دلاتی جائے گی کہ واللہ میں فروخت نہیں کیا ہے یہ ضول مجاوریہ میں ہے اور اگر چاہتے تو یول ختم دلائے کہ واللہ میر سے اور اس کے درمیان جس می دوگوئی کرتا ہے اس وقت بچ قائم نہیں ہے یابوں کیے کہ واللہ میگر بعوض اُس خن کے کہ جس کا دوگوئی کرتا ہے اس وقت خرید میں نہیں ہے یا واللہ میر تھ کہ جس کا جھ پر اس کھر کے بارہ میں دوگی کرتا ہے بعوض اُس خن کے اس وقت قائم نہیں ہے جسیا کہ اس نے دوگوئی کیا ہے اور اگر

اگر دعاعلیہ نے دام اواکر وینا ذکر نہ کیا تو قاض اس سے کہا کہ دام حاضر کر پھر جب وہ دام الایا تو قاضی متم ولائے کا کہ وائند جھے پران داموں کالینالوراس کے کا وینا جس وجہ سے مرقی دموی کرتا ہوا جب بیس ہے۔ اگر چاہتے ہوں تم ولائے کہ وائند بھر ساوراس کے درمیان پیٹر پداری اس دم قائم نیس ہے یضول عماد بیس ہے۔ اگر بائع نے بھے کا دموی کیا ارمشتری نے انکار کیا ہی اگر اس نے یہ دموی کیا کہ میں نے بچھ ہر وکر دی اور دام نیس وصول پائے ہیں تو مشتری سے تم لی جائے گی کہ وائند بھری طرف بددار ہا اور نداس کے دام ہیں اور اگر اس نے بدوی کی کیا کہ اس نے بھے نہیں دی اور نددام پائے ہیں تو یوں تم لی جائے گی کہ وائند بددار میر انہیں ہا اور نہ بیدام جواس نے بیان کیے ہیں جھے ہر واجہ بہیں بیر محمد میں ہوتا ہے ہیں ورنوں پر تم لی جائے گی جیسا دموی خرید میں ہوتا ہے یہ نسول عمادیہ میں ہاور نکاح میں یوں تم لی جائے گی کہ ہم دونوں میں فی الحال نکاح نہیں ہے کذائی البدایہ ہے۔ اگر مورت نے نکاح ومبر کا دعویٰ کیا تو صاحبین سے ظاہرالروایت میں مروی ہے کہ حاصل دعویٰ پرتنم لی جائے گی کہ والقدیہ عورت میری جورونیں ہے جس نکاح سے کہ دعویٰ کرتی ہےاور نہ مجھ پر بیمبر کہ جس کا دعویٰ کرتی ہے واجب ہےاور نہ مبراس قدر ہے اور نہاس میں سے پچھ مجھ پر واجب ہےاوراگر مدی اس امر کا مرد ہوتو عورت سے تنم لی جائے گی کہ والقدید میر اشو ہر نیس ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک کورت نے اپنے شوہر پر آیک طلاق رجعی ویے کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس مورت پر میری طرف ہے اس ساعت طلاق واقع نہیں ہے اوراگر بائن طلاق کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ وائنداس ساعت بیعورت میری طرف ہے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ ملی حسب دعویٰ بائن نہیں ہے یا وائند میں نے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ اس نکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور یوں قسم نہ لی جائے گی کہ وائند میں نے اس کو تین طلاق مطلقا نہیں دی ہیں بیروجیز کر دری میں ہے۔اس طرح اگر عورت نے ایساوعویٰ نہ کیا کیکن ایک محض عاول نے یا فاستوں کی ایک جماعت نے قاضی کے سامنے اس طرح گوائی دی تو قاضی و حتیا طاکر کے قسم کیونکہ حرمت فرخ چق شرع ہے ہی قاضی پر ایسی صورت میں احتیا طلازم ہے بیرمحیط میں ہے۔

## عورت كاايي نفس كواختيار كرناجك

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے شو ہر سے طلاق کی درخواست کی تھی ہیں اُس نے جھ سے کہا کہ تیرا کام تیر سے افتیار می بہاس میں نے اپنے تھم وینے اوراس کے افتیار کرنے دونوں سے انکار کیا بیٹی میں نے نہیں کہا کہ تیرا کام تیرے افتیار کی بہاس ورنداس نے افتیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعویٰ پرتم دونوں سے انکار کیا بیٹی میں نے نہیں کہا کہ تیرا کام تیرے افتیار میں ہے اور نداس نے افتیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعویٰ پرتم نہیں دیا نہ نہیں کہا کہ تیرا کام تیرے افتیار میں ہے اور نداس نے افتیار کیا کام اس کے افتیار میں نہیں دیا بعد اُس کی درخواست طلاق کے جب سے کہ آخر تروی اس کے ساتھ کی ہے اور ندیس جا در نہیں جا نہ ہوں کہ اس تیوں کہ اس تیوں کہ اس تیوں کہ سے کہا تھوں کے باتھ اس کے افتیار میں ہے اور اُگر از کر از کر اگر از کیا کہ میں نے کہا تھا کہ تیرا کام تیرے افتیار میں ہواس جلس افتیار دیا کہ اس نے اپنے نفس کو افتیار کیا کہا ہم تیرے اس کا امراس میں جس میں افتیار دیا کہا کہ اس نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں بیا کہ جس میں اپنی میں دیا تھا تو قسم کی جانے گل کہ واللہ میں نہیں دیا تھا تو قسم کی جانے گل کہ واللہ میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں بیل اس کے کہ جس میل میں اپنی نفتیار کیا جہ سے کہ اس کے قضہ میں بیا کہ اس کے قضہ میں بیا کہ اس کے قضہ میں بیل اس کے کہ جس میل میں اپنی کی کہ واللہ میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں بیل اس کے کہ جس میل میں ہے۔ نفس کو افتیار کیا کہ اس کے قضہ میں بیل اس کے کہ جس میل میں ہے۔ نفس کو افتیار کیا کہ اس کے قضہ میں بیل اس کے کہ جس میل میں ہے۔

ایک ورت نے اپ شوہر پر دمویٰ کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ایلا ، کیا اور ایلا ، کی مدت گذر کئی ہی ہم دونوں میں جدائی
واقع ہوگئ اور قاضی سے درخواست کی کہ اس سے شم کی جائے اور قاضی کوآگاہ کیا کہ اس کا غرب بیر ہے کہ ایلا ء کرنے والا بعد جار
مینے کے موقف شا ہوتا ہے ہی پیٹی شخص شم کھائے گا کہ بیٹورت بھے سے ہائن نہیں ہے اور ندمیں جاتا ہوں تو قاضی اُس سے سبب پر شم
ہے گا کہ وانقہ میں نے اس سے بیٹیں کہا تھا کہ وانقہ میں تھے ہے تربت نہ کروں گا اسے دنوں بناء بردمویٰ عورت کے ہی اگراس نے
منتم سے گول سل کیا تو عورت کے حال پر لحاظ کر کے اس کوا کی طلاق کے ساتھ ہائن قرار دے گا اگر چہ اس میں شوہر کے واسطے ضرر کا
احتمال ہے بیٹی طرحی میں ہے۔ ہی اگر شوہر نے ایلا ، کا اقرار کیا گردمویٰ کیا کہ میں نے مدت کے اندراس سے قربت کر لی ہوا ور میں اور میں اندراس سے قربت کر لی ہوا ور میں اندان کے دوز میں اُس کی

جورونیں ہوں بسب اس کے کہ جو دعویٰ کیا ہے اور میتم نہ لی جائے گی کہ والقد اس مرد نے چار مہنے گذر نے سے پہلے مجھ سے قربت نہیں کی ہے اور کتاب الا بخلاف میں ہے کہ بشر نے فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسف رحمۃ القدعایہ سے سنا کے فرماتے تھے کہ بول قسم لی جائے گی کہ والقد چار مہنے گذر نے سے پہلے اس مرد نے جھ سے قربت نہیں کی اور احتیاط ان کے قول کے موافق اس میں ہے کہتم میں زیادہ کہاجائے کہ والقد چار مہنے گذر نے سے پہلے اس مرد نے جھ سے قربت نہیں کی اس نکاح کے ساتھ جس کا میخص مدی ہے میچ ط میں کہاجائے کہ والقد چار مہنے گذر نے سے پہلے اس مرد نے جھ سے قربت نہیں کی اس نکاح کے ساتھ جس کا میخص مدی ہے میچ ط میں کہا ہوائی ہوئے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے قول پر سبب پرتشم لی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے قول پر سبب پرتشم لی جائے گی بیز اللہ المفتین میں ہے۔

ایک جورت نے اپنے شوہر پر دھوئی کیا کہ اس نے تشم کھائی تھی کہ اگر اس دار میں داخل ہواتو اس میری جورت ہم تین طلاق ہیں دور بعد اس شم کھانے کے بیوش اس دار میں داخل ہوا ہیں اگر شوہر نے تشم اور دار داخل ہونے کا اقر ارکیا تو طلاق کا آخر ارکیا اور اگر دونوں ہاتوں سے انکار کیا تو موافق خاہر الروایت کے حاصل دعویٰ پرتشم کی جائے گی کہ دائنہ بیر جورت بچھ سے تین طلاق کے ساتھ ہائن نیس ہے جیسا کہ بیدو وکا کرتی ہے اور اگر تشم کیا اقر ارکیا تمر بعد تشم کے دار میں جانے سے انکار کیا تو یوں تشم کی جائے گی کہ دائنہ اس کی طلاق کے تشم کھانے کے بعد میں اس دار میں نہیں جمیا اور اگر اس زیانے میں دار کے اندر جانے کا اقر ارکیا اور تشم کھانے سے انکار کیا تو یوں قشم کی جائے گی کہ دائنہ اس دار میں داخل ہوں تو بیر تی صورت میں ہے کہ اگر میں اس ادار میں داخل ہوں تو میر ی کہ اس نے تشم کھائی تھی کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو بی آزاد ہے اور پھر بیضی داخل ہوا تو اس طرح تشم کی جائے گی اور اگر مالک یا شوہر نے ان تسمیوں میں قاضی سے پچھوم شرکیا تو یوں تشم کی جس کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح تشم کہ میں ہورے میں دو حاص کا دعویٰ کرتی ہے نہیں ہوا در نہیں بسب اس قسم کے جس کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح تشم کھائی تو اس کی مراد حاصل ہے بیشرح ادب القاضی میں ہے۔

اگر کئی نے دعویٰ کیا کہ مُس نے تیرے پاس اس قدر مال ود بعث از کھا ہے اُس نے کہا کہ تو نے فلا ل مُحَص کے ساتھ رکھا ہے پس سب میں تھے نہ دوں گا تو مدعا علیہ ہے تتم لی جائے گی کہ والقد سب تھے واپس کرنا مجھے وا جب نہیں ہے پس اگر اُس نے تشم کھالی تو خصومت وقع ہے بیٹرزائد المفتین میں ہے۔

ا کیے باندی فعنب کرلی اوراس کوغائب کردیا پس مالک نے گواہ سنائے کداس نے میری باندی فصب کرلی ہے تو مدعا علیہ قید کیا جائے گا یہاں تک کداُس کو لا کر مالک کودے دے اور بسب ضرورت کے بیدو کو گی تیج ہے باوجود جہالت کے اوراگر مالک کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس سے تیم لی جائے گی کہ والند نہ اس محفض کی بائدی مجھ پر جا ہے اور نہ اس کی قیمت بینی اس قدر درم اور نہ اس سے تیم بیدوجیز کر دری میں ہے۔

جارہ اور مزارعت و معالت میں یوں تتم لی جائے گی کہ والقدمیر ہے اور اس کے درمیان اس گھر کا اجارہ یا اس زمین کی مزارعت اس وقت ہے اور جس وقت تک کا مد گی دعویٰ کرتا ہے بعوض اس قد راجرت کے جومد ٹی نے بیان کی لازم قائم نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر مد ٹی نے گھر کے کراید کا وعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو قاضی یوں تتم لے گا کہ والقدمیر کی طرف اس کا میرا ایہ جو اس گھر کے کراید کا وقت کرا ہید سے جے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے اور مشائ نے قرمایا کہ اگر قاضی جا ہے تو یوں قتم لے کہ والقدمیری ارفائ کا بیکرا بیرو بیان کیااسب سے جودو کی میں بیان کیائیس چا ہے یا جس وجہ ہے دوئی کیا ہے ٹیس چا ہے بیچیط میں ہے۔

اگر مال یا عروش کی کفالت کا دعویٰ کیا تو حاصل دعویٰ پرتشم کی جائے گی لیکن اُس وقت قسم کی جائے گی کہ جب کفالت سے بحد کا علی کر سے خوا و بخبر بھو یا کسی شرط متعارف پر معلق ہواور بیان کر سے کہ کفالت اس کے تقم سے تھی یا جلس کفالت میں اس کفالت سے س نے اجاز ت دی تھی اور بدون اس کے کفالت کا میچے دعویٰ نہوگا کی تحلیف علی اس پر متر تب نہ ہوگی اور تم یوں کی جائے گی کہ وافقہ سے اس کفالت کا ذکر اس واسطے ہے کہ دومری کفالت کو بری طرف بیہ بڑار درم بسب اس کفالت کے جس کا بیدوئوئی کرتا نہیں ہے اور اس کفالت کا ذکر اس واسطے ہے کہ دومری کفالت کو نہیں ہے درکفالت نفس میں یوں تسم کی جائے کہ دونتہ میری طرف بیدوئی کرتا ہے قلال محض کو درکفالت نفس میں یوں تسم کی جائے کہ دونتہ میری طرف بیدوئی کرتا ہے قلال محض کے تعلی کا سے میر دکر دن بیدہ سول محاویہ بیس ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے گھر کے بہلویں ایک گھرخر بدا ہے اور میں اپنے گھر کی وجہ ہے اس کا شفیع <sup>سے</sup> ہوں اور تشم طلب کی تو قاضی سبب پرقشم نے گا کہ واللہ میں نے بید ار کہ جس کو بیخض بیان کرتا ہے اور اس کے بیصدور ہیں نہیں خریدا ہے اور نہاس میں سے پچھٹریدا ہے اور اگرید عاعلیہ نے خرید نے اور مدگی کے جوار ہونے کا اقر ارکیااس نے کہا کہ مدگی کو جب خريد كا حال معلوم مواتواس في شفعه نبين طلب كيا اورشفيع في كها كنبين بلكه مين في طلب كيا توقتم سي شفيع كا قول ليا جائع اور ہر درخواست مدعا علیہ تفع سے یوں قتم لی جائے گی کہ واللہ جب جھے اس دار کے فروخت کی خبر پینچی اتو میں نے شفعہ طلب کیا اور کسی بالکع إمشتري يا دار كے حضور ميں طلب شفعد كے كوا وكر ليے ايها ہى كتاب الاستخلاف ميں مذكور ہے دئيكن اس وقت ٹھيك ہوسكتا ہے كہ مدعى نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھے اس دار کے فروخت کی خبرا ہے وقت پیچی کہ میں آ دمیوں کے جمع میں تھاا دراگراس وفت کوئی اس کے باس نہ تھا وراس کو بچ کی خبر پیچی تو فی الحال کواہ نہ کر لینے ہاس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس سے بول تشم لی جائے گی کہوائند میں نے جس وقت نيج كي خبريائي اس وفت اپنا شفعه طلب كيااور بوقت امكان كوابول كي حلاش ميں نكا اور كسي باكع يامشتري يا دار يحضور ميں شفعه طلب كرك كواه كركيا ورا كرمدى نے دعوىٰ كيا كه جيرات ميں رئع كى خبر پنجى اور صبح ميں نے شفعہ طلب كيا اور كواه كر ليے تو قاضى يول تتم لے گا کہ واللہ مجھے سوائے اس وفت کے جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں تیج کی خبر میں پیچی اور صبح کے وقت میں نے شفعہ طلب کرے گواہ کر ليے روسيط ميں لکھا ہے جوعورت بختيار بلوغ مختار ہے اس كا تقم اپنے نفس كے اختيار كرنے ميں ليني اپنے آپ كوطلاق وے دينے ميں مثل شفیج کے بےطلب شفعہ میں اور اس کا استحلاف بھی مثل استحلاف شفیع کے ہے بس اگر اس نے قاضی سے کہا کہ میں نے اسپے نفس کو اختیار کیا جھی مجھے بلوغ ہوایا کہا کہ جھی میں بالغ ہوئی میں نے فردت اختیار کی تؤمنتم ہے اس کا قول معتبر ہوگا اورا کریوں کہا کہ میں کل بالغ ہوئی اور میں نے فرقت طلب کی تو بدون کواہوں کے اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگرشفیج نے ایبا کہا کہ میں کل سے روز رہے پر واقف موااور شفعه طلب كياتو بحى مبي علم موكار فصول عماد مدس يها-

ایک شخص نے دوسرے پر دمویٰ کیا کہ اس نے میری چاندی کی ایرین یعنی چھاگل جس کوفاری میں ہم ہریز کہتے ہیں تو ڑ ڈالی اورابرین کوحاضر کیایا یوں دمویٰ کیا کہ اس نے میمرے کھانے میں یااناج میں پانی ملاکراس کو ہر بادکر دیا ہے پس اگر مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا تو ابرین یااناج کے مالک کواختمیار ہے چاہتے ابرین واناج کواپنے پاس رکھے اور اس کو پچھڑیں ملے گایا مدعا علیہ کودے دے اور ابرین کی قیمت میں اس کی جنس کے خلاف لے لے اور اناج میں اس کے مثل لے لے اور نقصان کی ضمان نہیں ہے سکتا ہے اور

ا منجروه كفالت جوبدون كمي شرط كے في الحال نافذ بولا تا تحليف فتم لينا ١٢ سي شفيع جس كول شفعه ينج تا بيا ا

اگرخرق زیادہ ہو کہ جس سے تمام کپڑے کی قیمت داجب ہوتی ہے تو<sup>ع</sup> سبب پرتشم لے گا کدواللہ میں نے بیاخل خرق جس طرح مدمی دموئی کرتا ہے بیس کیا ہے اس میں مدمی کے حق کا لحاظ ہے اگر چدمد عاعلیہ کے حق میں ضرر متصور ہو کذافی شرح اوب القاضی للخصاف للصد الشہید۔

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری و بوار ڈو معاوی یا تو ڑ ڈالی ہے اور مقدار دیوار اور موقع فکست یا نقصان کو بیان کر دیا اور قاضی ہے نقصان کی درخواست کی تو قاضی اُ سخص ہے حاصل دعویٰ پرتشم لے گا کہ واللہ جمھے پراس مدمی کے اس قدر دام یا پچھاس میں ہے بیس واجب ہیں بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایا بی خصاف رحمة الشعلید نے ذکر کیا ہے اور شمس الائم حلوائی نے بیان کیا کہ سبب پرتم کنی جائے حاصل دعویٰ پرند کنی
جائے اور بین بچے ہے بیجیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسر ہے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری بکری یا گائے ذری کر ڈالی یامیر ہے غلام کی
آ تکہ پھوڑ دی اور ووسوائے اس کے اور کسی وجہ ہے مرکمیا یا میر ہے جو پایدی آ تکہ پھوڑ دی یامیر ہے کسی مال میں نقصان کر دیا اور یہ چیز
حاضر نیس ہے تو قاضی دریافت کرے گا کہ اس کا نقصان کس قدر ہے پس اُس پرتم لے گا اور سبب پرتم نہ لے گا کونکہ سبب پرتم لینے
سے دعا علیہ کا ضرر ہے اور حاصل دعویٰ پرتم لینے ہے مرس کا نقصان نہیں ہے کدائی شرح اوب القاضی۔

آیک مخص نے دوسرے پردموئی کیا کہ اس نے میری دیوار پراٹی کئی رکھ لی یا میری حیست پر پانی بہایا یا میرے کھر میں پر ٹالہ جاری کیا یا میری چاردیواری میں دروازہ نکالا ہے یا میری دیوار پر عمارت بنائی ہے یا میری زمین میں مٹی یا بالوڈلوائی یا کوئی مردہ جانور ڈال دیا ہے یا میری زمین میں درخت لگائے یا کوئی تھل کیا ہے کہ جس سے زمین میں نقصان آتا ہے اور زمین کے مالک کواس کے دور کرنے کی ضرورت ہے اورا ہے صحت دعوی کے واسطے دیوار کا طول دعوض موضع بیان کردیا اور زمین کے حدود موضع کو بیان کردیا ہی گرد عاعلیہ نے اس سے افکار کیا تو قاضی سبب پرتم لے گا اور اگر بیصورت ہو کہ ویوار پربٹی رکھنے والا مدمی ہواس طرح کہ میری ایک بی اس مخص کی دیوار پرتمی وہ گرتی یا بی نے درست کرنے کے واسطے اس کوا کھاڑا تھا اب بیٹن کی جھے رکھنے نہیں دیتا ہے تو بدون تھی بھی کہ دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بٹی کی موٹائی بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بٹی کی موٹائی بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بٹی کی موٹائی بیان کرے بھر جب دعوئی تھی ہوا اور مدعا علیہ نے افکار کیا تو قاضی حاصل دعوے پرتم نے گا کہ واللہ اس شخص کو اس بھی کی موٹائی اس بھی کا اس دوبائی دوبائی اور اگر کی موجائے گی اور اگر کی موجائی گیا کہ اس بھی پروہوئی کے اس موبائی کی درخواست دی ۔ پس اگر زمین کے کیا کہ اس دوباؤر کھی کا مقام ومقد ار اور نقصان بیان کیا تو قاضی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پرتم نے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان بھی ہے پرنیس وا جب ہے کہ جس کا بیدعوئی کرتا ہے اور سبب پرتم نہ کے گئے وقاوئی خان میں ہے۔

اکرکسی پردیوی کیا کہ میراحق ہے کہ اس سے تھر ہے میرے تھر کا پانی بہے یا اس سے تھر سے میرا راستہ ہے تو حاصل دیوی پر تشم لی جائے گی کہ دانشداس تھر میں اس محض کو بیچق جس کا دیوی کر رہا ہے حاصل نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرکی فضی پروکوئی کیا کہ اس نے عمد أمير بے بيٹے یا غلام یا ذی کوا پسے آلہ سے آل کے جس سے قصاص واجب ہوتا ہے ورقصاص کا دعویٰ کیا یہ یہ دعوئی کیا کہ اس نے میرا ہاتھ یا میر سے تا پالنے بیٹے کا ہاتھ عمراً کاٹ ڈالا ہے یا سر کے زخم یا جراحت کا دعویٰ کیا کہ جس میں بدلا واجب ہوتا ہے اور مدعا علیہ نے اٹکار کیا تو اس سے تسم لے سکتا ہے پھر آل پرتسم لینے میں ووروا بیٹی جی ایک روابت میں آیا ہے کہ حاصل جوی کی چسم کی جائے کہ واللہ جھ پر اس کے فلاں بیٹے یا فلاں غلام یا فلاں ونی کا خون تہیں ہے اور شمیری جانب کوئی تن ہے بسبب اس خون کے کہ جو بید دعویٰ کرتا ہے اور ایک روابت میں آیا ہے کہ سبب پرتسم کی جائے کہ واللہ میں کے فلاں بن فلاں اس محفل کے ولی کو عمراً آئی تھیں کے فلاں بن فلاں اس محفل کے ولی کو عمراً آئی تھیں کیا ہے اور ماسوائے آئی کے زخم وجراحت وغیرہ میں جن میں قصاص آتا ہے بیہ ہے کہ حاصل دعوئی پرتسم کی جائے کہ واللہ مجھ پر اس کے اس زخم کا جد آئیس ہے اور نداس وجہ سے میری طرف اس کا کوئی تن ہے کہ اگر اس نے تسم کھائی تو کہا اور ایا م اعظم رحمد اللہ بی کے زخر دیک دیت دینے کا تھم کیا جائے گا اور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی کے زد کیک دیت دینے کا تھم کیا جائے گا اور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی تھائی گئر دیک ویک قدر کیا جائے گا دور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی کے زد کیک دیت دینے کا تھم کیا جائے گا دور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی کے زد کیک دیت دینے کا تھم کیا جائے گا دور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی کے زد کیک دیت دینے کا تھم کیا جائے گا دور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی کے زد کیک دیت دینے کا تھم کیا جائے گا دور ایا م اعظم رحمد اللہ تعالی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی پر دوئی کیا کہ اس نے میرے بیٹے یاو کی کو خطا ہے لگ کیایا خطا ہے اس کا ہاتھ کا تایا خطا ہے سرزخی کیایا کوئی ایسے بھٹ کا دعویٰ کیا جہت جس میں دیت یا ارش سے لازم آتا ہے تو حاصل پر تسم لی جائے کہ واللہ اس مجھ پر بیار شایا دیت جس کا وجوئی کرتا ہے جس جہت ہے دوئی کرتا ہے نہیں ہے اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جوئی فیر مدعی علیہ پر واجب ہوش قبل خطا کہ اس کی دیت مددگار بر اور ک پر ہے اور وہ جرم کہ جس کے وض ارش واجب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح ہے تسم لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس محتم کی جائے گئی نہیں کیا اور واللہ شداس کو بیز قم دیا ہے اور جس جرم کا عوض اس مدعا علیہ پر واجب ہواس میں حاصل وہوئی پر تسم لی جائے گئی بیشرح ادب القاضی میں ہے۔

ا كرغلام يردعوى بويس اكرنفس كے جرم كا دعوى بواورعداً بوتو محصم اس باب من ويى غلام باس عضم لى بيائے كى اور

ہے۔ بتی اس نواح کی زبان میں جہتیر کے ماندو منی ہوتی ہے اس اس وعویٰ لینی جس سب سے دعویٰ کیا ہے اس کا جو پھیم تعمود و ماصل مطلب ہواور دوم یہ کرسب پرضم ہوکہ میں نے بیسب نہیں کیا جس سے اس کا نقصان ہوائیکن اسی عبارت سے تئم ہوکہ ناویل کی تنجائش ندر ہے اا سے ارش جر مانداور دیت خون بھا اا خطا ہے جرم نفس کا دعویٰ ہوتو خصم اس کا مالک ہے اُس برقتم آئے گی لیکن قتم علم پر لی جائے گی اور اگرنفس ہے تم جرم ہوتو خصم اس کا

ما لک قرار بائے گا خواہ عمد أبو يا خطاء بوليكن أس سے علم رفتم كى جائے كى يہ محيط ميں ہے۔

اگروموئی ہروجہ سے فعل مد عاملیہ کا بوتو اس سے علی البتات یعنی قطعی طور نے تم لی جائے گی علم ہرتم نہ لی جائے گی مثلا اگر ک کیا کہ تو نے میری سے چیز چرائی ہے یا غصب کر لی ہے اوراگر ہروجہ سے قعل غیر مد عا علیہ کا دعویٰ ہوتو علم ہرتم لی جائے گی مثلا اگر ک میت ہر ویے کا دعویٰ اس کے وارث کی حاضری میں بسبب استحلاک کے کیا یا بدوئوئی کیا کہ تیرسے باپ نے میری بدیز چرائی یا غصب کر لی ہے تو وارث سے اس کے علم ہرتم لی جائے گی اور یہی ہمارا تہ بب ہے کذائی الذخیر واور شس الا تشرطوائی نے فر مایا کہ بیت فاعد ہ ہر جگہ تھیک ہن تا ہے سوائے رو یا لعیب کے مثلاً مشتری نے دعویٰ کیا کہ بدغلام بھوڑ اسے اور بائع سے تم لینی جائی تو قطعی قسم لی جائے گی حالات کہ یا گئا ہمامن ہوا ہے کرتا م عیبوں سے پاک سے دارو رو نے جائے گی حالات کی حالات کی حالات کی حالات کی حالات کی میں اس کی مطان کی طرف را جع ہے اور اس واسطے کھلی جائی ہی تو تعلی میں وقت کی جائی ہے کہ جب مشکر نے کہا کہ جملے اس کا عنہ تیں ہوا ہے کہ بائع نے علم کا دعویٰ کیا تو اس سے طبی تھی کہا تو نہیں و گھتا ہے کہ اگر مودع نے کہا کہ ما لک و دیعت نے واور جب بائع نے علم کا دعویٰ کیا تو اس سے طبی تھی ہی جب وہ کی کیا تو نہیں و گھتا ہے کہ اگر مودع نے کہا کہ ما لک و دیعت نے واب سے خواب کی کہا گئا ہے جب دعویٰ کیا کہ موکل نے شن پر قبضہ کرلیا ہے تو اس سے طبی تم کی جو اسے گئی گذا نی الحجہ سے دیا عاملہ کا تھل ہے اور اس کی میں کرائے کی خواب کی گذا تی انجا ہے گئا کہ ما کہ وجہ سے خریدی یا ترض کی یا کہ اس کی گذا تی انجا ہے گئا کہ وہ سے خریدی یا ترض کی یا کہ اس کی گذا تی انجا ہے گئی کہ اس کی گذا تی انجا ہے گئی کہ وہ کہ دو اسے گئی گذا تی انجا ہے گئی کہ دی کہ دیا گئی کہ دیا گئی ہو کہ سے خریدی یا ترض کی یا کر اپنی تو تعلق تھی کی گذا تی انجا ہے گئی کہ دی گئی گئی کہ دی کہا کہ دی کہ دی کے دی کہ دی کی کہ دی کے دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کے دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کے کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کی کہ دی 
ع سینی اس دارث کے مورث نے اس قدر مال آف کردیا تو اس قدر مال اس پرقر ضد ہوا جواس کے ترکدے دلایا جائے 11 ع ساس کے حصہ کی خصوصیت اس وجہ ہے ہے کہ شاید دوسرے دارث منکر ہوں اور اگر سب نے اقر ارکیا تو سب سے لے کردیا جائے پھر جس نے اقر ادکیا اگر دونا بت کردین قسب ہے واپس لے 11

اختلاف کیا ہے اور عامد مشائخ کے نزدیک دومر تبداس سے تم فی جائے گی ایک مرتبرتر کدومول ہونے پرقطعی قتم فی جائے گی اور دوسری بارقر ضد پر ملی قتم فی جائے گی ہوئے ہوئے گی اور دوسری بارقر ضد پر ملی قتم فی جائے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے گی اور اس سے اس طرح قتم طلب کی تو عامد مشائح کے نزدیک دو بارہ قتم فی جائے گی ایک مرتبہ باپ کے مرنے پر علم پرقتم فی جائے گی اور دوسری مرتبہ ترکہ دوسول ندہونے پر قطعی قتم فی جائے گی ہیں اگر وہ قتم سے بازر با بیباں تک کہ موت ثابت ہوگئ تو قرضہ پر علم الرقتم فی جائے گی ہیں اگر دوسول ندہونے پر قطعی قتم فی جائے گی ہیں اگر وہ قتم سے بازر باتو اس پرؤگری ہوگی کذافی شرح ادب القاضی لخصاف۔ جائے گی ہیں اگر در عاعلیہ نے کہا کہ بیرمال بیس مجھے فلا اس محفی کی طرف سے خرید نے یا بہد یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے جہے۔ اگر در عاعلیہ نے کہا کہ بیرمال بیس مجھے فلا اس محفی کی طرف سے خرید نے یا بہد یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے جہے۔

ایک فض نے ایک مال مین پر جوایک فض کے بقدین ہے وہ کا کیا اور دعاعلیہ ہے ہم طلب کی ہیں اگر دعاعلیہ نے کہا کہ دیا مال میر ے بعدین بر براٹ ہے آ یا ہا وہ قاضی اس کو جانا ہے یا نہیں جانا ہوں دی نے اس کا افر ادکیا یا نہیں کیا لیمن دعاعلیہ نے کہ اور اللہ میں نہیں جانا ہوں علیہ ہے ہیں اس موروں میں علم پر ہم دلائی جائے گی اس طرح کہ دعاعلیہ ہے کہ واللہ میں نہیں جانا ہوں کہ بچھ پر اس مال معین کا سپر دکرد بنا اس مد کی کو اجب ہے اور اگر قاضی کو تقیقت حال معلوم نہ ہوئی اور نہ می نے اس کا افر ادکیا اور نہ دعاعلیہ نے در خواست کی کہ مد کی ہے تم لی جائے کہ اس کو مدعا علیہ نے در خواست کی کہ مد کی ہے تم لی جائے کہ اس کو میراث میں براہ ہوئی ہوئی اس کے ملم پر بول ہم کے گا کہ دانقہ میں نیس جانا ہوں کہ اس کو میراث کی ہے اس اگر مدعا علیہ ہوئی اس کے میں اگر مدعا علیہ ہوئی اس کے میں ہوئی اس وقت اس سے طبی تم اس کی کہ ہوئی ہوئی اس وقت اس سے طبی تھی ہوئی ہوئی کہ اس کو میراث کی بہت ہوئی اس وقت اس سے طبی تم اس کی میراث کی بہت کی میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ یہ مال میں جمی طبی کی طرف ہوئی کی جائی ہوئی اس سے طبی کی میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ یہ مال میں جمی فلال محض کی طرف ہوئی ہوئی اس میں اس کی میں اس کے میں اس میں اس کے میں اس کے میں ہوئی ہوئی اس میں اس کی کو سپر دکرتا واجب نیس ہا وراگر می عاملیہ نے اپنی ملک مطلق میں وقت اس سے طبی تو اس سے طبی اس سے کول کیا تو بھی اس سے کی کیو تی کی کوئی کیا تو بھی اس سے کول کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی اس سے کوئی کیا تو بھی کی سے کوئی کیا تو بھی کیا کوئی کیا تو بھی کی کوئی کیا تو بھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا تو کوئی کیا تو کوئی کیا تو کوئی کیا تو کوئی کیا تو کوئی کیا ت

ایک فخص کے قبضہ بیں ایک غلام ہے اس پر ایک فخص نے آ کر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کہ بیر براغلام ہے اور قابض کہتا ہے کہ بن نے فلاں فخص سے خرید اہے اور اپنے قبضہ میں لے لیا ہے تو موافق فلا ہرالروایت کے مدعی سے دعویٰ حاصل پر قسم لی جائے گی کہ والقدید مال میں اس قابض کانہیں ہے رہے جاتے ہیں ہے۔

ایک فض نے دوسرے سے ایک باندی یا دوسری چیز خریری پھرایک فخص نے اس پردعویٰ کیا کہ میں نے یہ باندی بائع سے
اس فخص کے خرید نے سے پہلے خریدی ہے تو قابض ہے سبب پر علمی قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانیا ہوں کہ یہ باندی میرے
خرید نے سے بہلے بائع سے اس مدی نے خریدی ہے بیمچیل سرحتی میں ہے۔

پی اگر مدعاعلیہ نے قاضی سے عرض کیا کہ آ دمی مجھی کوئی چیز خریدتا ہے پھرا قالدہ غیرہ کی ہجہ سے با ہم کے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس خوف سے اقرار نہیں کرسکتا ہے کہ اس کے کچھ ذمہ لازم آ جائے تو قاضی مدعاعلیہ سے بول تسم لے گا کہ وائلہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ ان دونوں میں اس با ندی کی تھے اس ساعت قائم ہے اور امام رکن الاسلام علی سعدی رحمۃ القدعلیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ بورا لحاظ تو اس طرح قتم لینے میں ہے کہ وائلہ ہیں ہے کہ وائلہ ہے گئے ذکور جو الیام

ا واضح بوكديدمب فتم ال صورت عي ب كدكواه فد ول ال

ع مل مطلق کواس نے بیدیا صدقہ وغیرہ کی سب کوبیان ندکیا بلکہ یوں کما کہ بیمیری ملک ہے ا

ابو یوسف رحمة الله علیہ کے قول کے موافق ہوسکتا ہے لیکن ظاہرالروایت کے موافق تو ہرحال میں حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی میدیط میں ہے۔

اگر مرتبن کے قبضہ بیں رہن ہو پھر را ہن و مرتبن سے کسی دوسر ہے شہر بیں طلاقات ہوئی اور مرتبن نے را ہن سے اپنا قرضہ طلب کیا تو مرتبن کو اس کے باس کو کیا جائے گا ہیں اگر را ہن نے دعویٰ کیا کہ رہن اس کے باس کلف ہوگیا ہے اور مرتبن سنے اس سے انکار کیا تو اس سے فعلی تھی تھی ہوگیا ہے اور مرتبن سنے اس سے انکار کیا تو اس سے قطعی تسم کی جائے ہیں کہ والقدر ہمن کلف نہیں ہوا ہے اور اگر دونوں نے رہن کسی عادل کے ہاتھ میں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے اس کے کلم ہوتم لی جائے گی کذائی القصول العماد ہے۔

ایک فض کے پاس ایک چو پایدود بعت رکھاوہ اس پر سوار ہو گیا تھر چو پائے ہلاک ہو گیا لیں مستودع نے کہا کہ جب میں اس پر سے اثر آیا ہوں تب ہلاک ہوا ہے اور مودع نے کہا کہ بیس تیرے اثر نے سے پہلے مراہے تو تشم لے کر مودع کا قول لیاجائے گااور فشم علم پر ہوگی اس طرح کدواللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اُس کے اثر آنے کے بعد مراہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر دو محضوں نے آج کے روز کی خریدی چیز وں میں یا اس مہینے کی خریدی چیز وں میں یا اس سال کی خریدی چیز وں میں مثرکت کی اور خصوصیت نیخیارت کروی خواہ وقت بیان کیا یا نہ کیا تو ایک شرکت جائز ہے پس اگر ایک نے کہا کہ میں نے ایک ستاع خریدی تھی وہ الف ہو گئی اور خصوصیت نیخیارت کروی خواہ وقت بیان کیا یا اور شریک نے انکار کیا تو شریک مدی کا تو ل سم سے معتبر ہوگا اور خرید کر بیاتی ہوگی اور دوسر سے شریک میں بیات ہوں کہ اس نے بیا ال خرید انکا اور حاکم ابو محدر تھے اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس تم میں اس کے منکر سے تسم کی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جائے ہوں کہ اس نے ہم دونوں کی شرکت نیمی سے چیز خریدی تھی بیمیط میں ہے واضح ہو کہ ورزیادہ کر رہا ہوگی اور نہ کول تامر قرگری کی جائے گی اور نہ ہم اس سے ساقط ہوگی اور نہ ہم کہ اس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا جس مقام پر علم پر ہم آئے اور اس نے تعلق تم کھا کی قدم معتبر ہوگی یہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا کہ کہتم آئی یا دو مو کہ ہے کی مطابق معتبر ہوگی بخلاف میں ہے۔

ښرىفع<u>ل ☆</u>

## جن پرشم آتی ہےاور جن پرنہیں آتی ہےاور جن کوشم پراقدام حلال ہےاور جن کوئبیں حلال ہےان لوگوں کے بیان میں

نه ہو بیضول عماد بیش ہے۔

ایک فخص پر مال کا دعوی کیا اور کواہ قائم کئے ہیں مدعاعلیہ نے قامنی سے کہا کہ مدی سے اس امری متم لے کہ وہ وہ پر ہے یا اس امری متم لے کداس کے کوابوں نے حق کوائی دی تو بیشم نہ لی جائے گی اس طرح برجکہ جہاں خلاف شرع درخواست متم ہو منظور نہ ہوگی اورا کر کواہ سے بیشم طلب کی کہ والقدیش نے حق کوائی دی ہے تو بیشم نہ لی جائے گی کذانی الخلاصہ۔

اگرید عاعلیہ نے کہا کہ (ایں شاہر سے مقرآ مدہ است پیش ازیں گوائل کدایں محدود ملک من ست ) اور گواہ و مدمی ہے جسم کنی جائی تونتم ندلی جائے گی ای طرح اگر کواہ نے کوائی ہے اٹکار کیا تو قامنی اس سے تئم ندنے کا۔ای طرح اگر کہا (ایس شاہد اس محدودرا دعویٰ کردہ است برمن پیش ازیں مواہی ) اوراس ہے وہدی ہے تتم لینی جاہی توقتم نہ لی جائے گی۔ای طرح اگر مدی نے قاضی سے درخواست کی کدرعا علیہ سے بیتم لے کہ میں نے بیتم کی کھائی ہے تو قاضی مظور ندکرے کا بیٹر ائد امھین میں ہے۔ ہاب جو کھواستے نابالغ لڑ کے پر دعویٰ کرے اس میں اس پر تشم نہیں آتی ہے بیم پیط سرحسی میں ہے۔ ایک مخص کی مقبوضہ ز من کی نسبت دعویٰ کیا کہ مدمیری ہے اور قابض نے کہا کہ بدفلاں نابالغ لا کے کی ہے تو مدعا علیہ سے متم نہ لی جائے گی اور اگر متم طلب کی تی اوراس نے کول کیا تو کول سی نہیں ہے ہیں اگر مری نے کہا کہ اس نے میرا محر تلف کیا بسبب اس کے کہ اس نے اپنے نا بالغ لڑ کے کی ملک ہونے کا قرار کیا ہی کول کے وقت ضامن ہوگا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک اس سے حلف ندلیا جائے گااورامام محمد حمدۃ القدعليد كے نزويك تم لى جائے كى كيونكدان كے نزويك غصب سے عقاركى منان ہوتى ہے اورامام ابو بمرمحد بن فضل رحمة الشعليه في فرمايا كداية تأبالغ لا كرك واسطحاقر اركردية بي منتم اس من ساقط ندموكي اورامام الو على تقى رحمة الله عليد نے قرمايا كه نابالغ كے واسطے اقرار كرنے سے تتم اس كے ذمه سے ساقط ہوجائے كی خواورینا بالغ اسكا بیٹا ہو ياغير کار ہواورا گرید عاعلیہ نے کہا کہ بیدار میرے بالغ بینے فلاں غائب کا ہے تو بیصورت اورا گرکسی اجنبی کی ملک ہونے کا اقرار کرے تو بیمورت دونوں کیساں ہیں کداس ہے تھم ساقط نہ ہوگی ہیں اگر اس ہے تھم لی گئی اور اس نے اٹکار کیا تو دار مدی کوولا یا جائے **گا پ**جراگر غائب حاضر ہوا اور اس کی تعمد بی کی کہ یہ محمر میرا ہے تو وہ اس محمر کو لے سکتا ہے کیونکہ اس کی ملک ہونے کا اقرار سابق ہے ایسانی نا ہالغ لڑ کے کی ملک ہونے کا اقرار کرنے میں جس کے نز دیک متم ساقط نہیں ہوتی متم لی جائے گی اگر اس نے متم ہے کول کیا تو محمر مك كوديا جائے كا محرجب وہ تا بالغ الركا بالغ موااوراس نے وحوىٰ كيا تواس كوولا يا جائے كابية قاوىٰ قاضى خان يس بے۔

کسی نے شغد جوار کا دعویٰ کیا اور قاضی نے معاعلیہ سے جواب ما نگاتو اس نے کہا کہ بیددار میر سے اس ناپائغ لڑ کے کا ہے تو افر اسسی ہے ہیں اگر شفیج نے کہا کہ اس سے تم نہ لے گا اور اگر شفیج نے خرید اقر اسسی ہوں تو قاضی اس سے تم نہ لے گا اور اگر شفیج نے خرید واقع ہونے پر گواہ قائم کرنے کا اراوہ کیا تو لڑ کے کا باپ اس کا قصم قر ارپائے گا اور گوائی اس کے مقابلہ میں تی جائے گی بیضول عماد یہ میں ہے۔ ایک غلام وصرے کے قبضہ میں ہے اس پر ایک فضل نے وجوئی کیا کہ میرا ہے ہیں قابض نے کہا کہ بیغلام فلاں غائب کا ہاں و دیست رکھا ہے ہیں اگر اپنے دجوئی پر گواہ نہ قائم کے بیماں تک کہ خصم قر ارپایا تو مدی کواس سے تم غائب کا اختیار ہے ہیں اگر اس نے دجوئی پر تم کھا لی تو خصوصت سے ہری ہو گیا اور اگر تم سے باز رہا تو مدی کی ڈگری کردی جائے گی ہیں اگر مقر لہ یعنی جس کے واسطے معاعلیہ نے اقر ارکر دیا ہے حاضر ہوا تو وہ فلام کو مدی سے لیے کا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس

مقرانہ دعاعلیہ ہے تہم فی جائے گی پس اگر اس نے تہم کھائی تو مدی کے دعویٰ ہے ہری ہوگیا اور اگرفتم ہے بازر ہا تو مدی کی وگری فالا کی اس پر کردی جائے گی اور بیاس صورت ہیں ہے کہ معاعلیہ نے مقرلہ کے ملک ہونے کا اثر ارکیا پھر مدی کے واسط تہم ہے تکول کہا اور مدی کی ڈگری کردی گئی پھر اس نے کسی غیر کی ملک ہوئے افر ارکیا تو اقر درجی تبییں ہے اور اس فیر کی ملک ہوئے اثر ارکیا تو اقر درجی تبییں ہے اور اس فیر کے واسطے پچھ ضامی نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک ہائدی ہے اس نے کہ جھے فلاں غائب نے ود بعت رکھنے کو دی ہے اور اس کے گواہ سناد یئے گر مدی نے کہا کہ تیرے یاس ود بعت رکھنے کے بعد اس نے فروخت یا بہد کردی ہے اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو اس سے تم کی جو القد اس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے بہنہیں کی یا تھے بہنہیں کی یا تھے بہنہیں کی یا تھے بہنہیں کی ہے بہنہیں کی ہے جہنہیں کی ہے جہنوں کی ہے جہنہیں کی ہے جہنے کی کے دو اندہ اس کے جہنہیں کی ہے جہنہ ہے جہنہ کی ہے جہنہ ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ ہے جہنہ ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے جہنہ کی ہے

مجور (تفرقات کی اجازت ند ملنے والے) کی بابت 🌣

لڑکا کا اگر مجور نے ہوپس اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوں تو اس کو قاضی کے دروازہ پراس کے حاضر کرنے کا استحقاق حاصل نہیر ہے کیونکہ اس کے باتر میات کے باس کوا سے کیونکہ اس کے بوئکہ وہ تسم سے بازر ہاتو اس کے کلول سے اس پر ڈگری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدی کے پاس کوا ہوں اور اس کو کہ استحقاق حاصل ہے کیونکہ لڑکے سے اس موں اور اس کے دعویٰ کیا کہ اس کو کہ استحقاق حاصل ہے کیونکہ لڑکے سے اس کے افعال کا مؤاخذہ ہوتا ہے اور کواہ اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اگر کے یہ کوئی چیز لازم کی جائے تو باپ کواس کے اوا کرنے کا حکم ہوگا کہ اس کے مال سے اوا کرے یہ چیط سرخسی میں ہے۔

جواڑ کا ماذ ون ہے یعنی تفرقات کی اجازت اس کو حاصل ہے وہ ش بالغ کے تئم ولایا جائے گا اور ہم ای کو لیتے ہیں اور ایسے ہی مکا تب اور غلام تا جرکا تھم ہے اور غلام ججور تئم ولائے جانے کے حق میں مثل غلام ماذون کے ہے پھراگر مال بسب تلف کر دیئے ہیں مکا تب اور غلام تا جرکا تھم ہے اور غلام ججور تئم وفت کیا جائے گا اور اگر ایسا مائی تابت ہوا جس کا مؤاخذہ اس ہے بعد آزاو ہونے کے موگا جیسے بلا اجازت مالک کے اس نے نکاح کر لیا اور اس کا دین مہر واجب ہویا بلا اجازت مالک کے اس نے کفائت کرلی توقتم دلائی جائے گی اگر اس نے تھم کھالی تو ہری ہوگریا اگر کول کیا بلا افرار کیا تو بعد آزاو ہونے کے اس سے مواخذہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔ جائے گی اور اس کے دوئی میں مشارم نے اختلاف کیا ہے کہ تم کس وقت لی جائے گی اور اس جے ہے کہ میعاد آجانے سے پہلے میعادی ترض کے دعویٰ میں مشارم نے اختلاف کیا ہے کہ تم کس وقت لی جائے گی اور اس جے ہے کہ میعاد آجانے سے پہلے

اس سے تتم ندلی جائے کی کذافی الخلاصة \_

اگرزید نے دعویٰ کیا کہ عمرومر گیااوراس نے بمریعنی اس ماعلیہ کوچسی مقرر کیا ہےاور بمرنے کہا کہ جھے وسی تبیس مقرر کیا ہے تو اس سے تہم نہ نی جائے گی ایسے ہی اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ بیدفلاں فخص کا وکیل ہے تو بھی یہی تھم ہے۔ای طرح اگر کاریگر نے کسی پر دعویٰ کیا کہاس مختص نے جمعہ سے کہا تھا کہ بیر چرج بیاد ہے تو مدعا علیہ سے تسم نہ لی جائے گی کذافی شرح ادب القاضی کلخصا ف۔

ایک محض نے کسی محض ہے کوئی چیز بنوائی پھراس شے مصنوع کی میں دونوں نے اختلاف کیا بنوانے والے نے کہا کہ جیسی میں نے کہی تھیں ونوں نے اختلاف کیا بنوانے والے نے کہا کہ جیسی میں نے کہی تھی و کہی تو مشائخ نے فرمایا کہ دونوں میں ہے کس ہے دوسرے میں نے کہی ہے دونوں میں ہے کس ہے دوسرے کی درخواست پرتسم ندلی جائے گی کذائی فقاضی کے پاس لایا اور اس کے باس لایا اور اس کے باس کا وافیدں کی کرانی الذخیرہ۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہاس پر ہزار درم بنام بکرین خالد مخز وی کے ہیں اور بیدمال میراہے اور بکرین خالد مخز وی نے بھی

اقر ارکیا ہے کہ یہ مال جواس کے نام سے ہے میرا ہے اور اس کا نام تمسک میں عاریا ہے اور بکرین خالد جس کے نام سے یہ مال ہے اس نے مجھے یہ مال وصول کرنے اور اس میں خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے پس اگر مدعاعلیہ نے اس کے دعویٰ کی تقعدین کی تو تھم دیا جائے گا کہ یہ مال اس کو د سے دیے اور یہ قضا الغائب نہ ہوگی تی کہ اگر بکرین خالد جوعائب ہے حاضر ہوا اور اس نے وکالت سے انکار کیا تو مدعاعلیہ سے اپنا مال نے گا اور یہ فض زید ہے واپس لے لے گا یہ قنا وکی قاضی خان میں کھا ہے۔

اگر مدعا علیہ نے تمام دعویٰ سے افکار کیا ہی قاضی سے مدعی نے درخواست کی کہاس سے تم لیق قاضی مدعی کو تھم دےگا كداية دعوى يركواه لائة كد بمرن مال كا وقرار كياب اورمدى كواس كوصول كرف كاوكيل كياب اورشرط بدب كداس كم كواه سنائے کہ میں بحرین خالد کا وکیل ہوں تا کہ اس کا خصم ہونا ٹابت ہو پس اگر اس نے قائم کیے تو اس کا خصم ہونا ٹابت ہو گیا پھراس کے بعد اگر مال پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں سے اور عمرو ہے مال لے سکتا ہے اور بیتھم غائب پر جاری ہوجائے گاحتی کہ اگر بکر بن خالد غائب آیا اور اس نے انکار کیا تو عمرو ہے اپنا مال نہیں لے سکتا ہے اورا گرزید کے پاس مال کے گواہ نہ ہوں اور اس نے عمرو سے تشم طلب کی تو قاضی اُس سے یوں شم لے گا کہ واللہ مجھ پر بکر بن خالد مخز ومی کا پااس کے نام سے میہ مال کہ جس کوزیدین تعیم میان کرتا ہے اور وہ بزار درم میں نیس ہے اور نداس ہے کم ہے اور اگر مدعی کے پاس وکیل کرنے کے گواہ بھی ند ہوں اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہ عمر و جانا ہے کہ مجھے بکر بن خالد نے کہ جس کے نام سے مال ہے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے ہی اس سے اس امر پرفتم لے تو قاضی اس سے قتم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس زید کو بکرین خالد مخز وی نے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے پس اگر اس نے قتم کھالی تو جھڑا دفع ہوا اور اگرفتم ہے باز رہا تو و کا لت کا مقر اور مال کا مشرقرار بائے گا۔اگر مدى نے يعنى زيد نے اس امر كے كواه و يے كم بن خالد نے يه مال ميرى ملك ہونے كا اقرار كيا ہے اور توكيل كے كواه اس كے يان نہیں ہیں تو زید وعمرو کے درمیان خصومت قائم نہیں ہوسکتی ہے ہیں اگر اس نے قاضی سے درخواست کی کداس سے تتم لے تو جیسا ہم نے بیان کیا اس طرح قتم لے گاپس اگر اس نے قتم کھالی تو جھگڑا دور ہوا اور اگرفتم سے باز رہا تو مقر و کالت اور منکر مال قراریا ہے گا اورا گرصر بینایات ہے تکول کے شمن میں و کالت کا اقرار کیا اور مال ہے انکار کیا تو مال پرفتم لینے اور اس ہے وصول کرنے کے حق میں من اس كاخصم قرار يائے كا اور حل خصومت ميں حصم نه بو گاختي كه اگر مدى نے مدعا عليد بر مال ثابت كرنے كے واسطے مال برقتم ولائى جانے سے پہلے یا بعد مواہ قائم کرنے جا ہے تو ساعت نہ ہوگی اور نظیراس کی سیمسکہ ہے کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اگر زیدنے دعویٰ کیا کہ مجھے بحر بن خالد مخز ومی نے اپنے ہر حق کے طلب کرنے کے واسطے جواس کا اس عمرو پر آتا ہے وکیل کیا ہے اور اس سے اس پر ہزار درم ہیں بس مدعا علیہ نے و کا لت کا اقر ارکیا اور مال ہے اٹکا رکیا بس مدگی نے کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہ اس پر اس کا میرمال ہے تو اس؛ ثبات میں خصم قرارنہ یائے گا اور اگر کسی شے کا اس نے اقرار کرلیا تو قاضی اس کوشم کرے گا کہ وکیل کودے دے اور اگر پچھ اقرارنه كيااوروكيل في استحلاف كاراده كياتو قاضى اس كوسم ولائے كاپس اگر غائب اس كے بعدة يااوروكالت سے انكاركياتواس كا تول ابا جائے گا پس ایسا ہی مسئلہ سما بقد میں ہے لیکن اگر مال کا اقرار کیا اور و کا لت سے انکار کیا پس اگر و کا لت براس نے گواہ قائم کر دیے تو مطلقا خصم قرار پائے گااور مدعاعلیہ کو تھم کیا جائے گا کہ مال اس کے سپر دکر دے اور اگر اس کے پاس کواونہ ہوں اور قتم لینے کا اراده کیا توقتم لی جائے گی جبیہا کہ ہم نے بیان کیا پس اگر مدعا علیہ نے تشم کھالی تو جھکڑا دفع ہوااورا کر تکول کیا تو و کالت مال لینے کے حن من ابت بوكى ندح خصومت من اور نه قضا على الغائب من كذا في شرح اوب القاضى للصدر الشهيد ا بک مخص کوکسی نے اینے شفعہ کے طلب کے واسطے وکیل کیا ہی مشتری نے وکیل پر دعویٰ کیا کداس کے موکل نے جھے شفعہ

سرد کردیا ہے اور قامنی سے درخواست کی کہ اس سے تم لی جائے تو قامنی دکیل سے تم نہ لی جائے گی اور اگرمجلس عم میں سر دکر دینے کا دعویٰ کیا اور دکیل انکار کرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ و امام ابو پوسف رحمۃ القدعلیہ کے نز دیک اس سے تم لی جائے گی اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے نز دیک نہیں لی جائے گی بیمجیط میں ہے۔

ہرجگہ جہاں اقر ارکرنے سے اس کے دمدی لا زم ہوتا ہو جب انکارکرے گا تو دکیل ہے تم لی جائے گی گرتین مسئلوں بی ایک بیک وکیل جے جہاں اقر ارکرنے بی بیا اور بسب عیب کے واپس کرنا چا ہا اور ہائع نے ارادہ کیا کداس سے ہوں ہم لے کہ واللہ بی نہیں جانتا ہوں کے موکل عام رائے ہوگیا ہے تو تسم نہ لی جائے گی اگر چداییا ہے کہ اگر وکیل رضائے موکل کا اقر ارکر ہے تو تی اس کولا زم ہوا اوروا پس کرنے کا بی باطل ہو جائے دوسرے بیسئلہ ہے کہ اگر موکل پر رضامندی کا دعویٰ ہوا تو تشم اس سے نہ لی جائے گی اگر چداییا ہے کہ اگر اور ایس کرنے کا بی باطل ہو جائے دوسرے بیسئلہ ہے کہ فرض وصول کرنے کے وکیل پر اگر قر ضدار نے اگر چداییا ہے کہ فرض وصول کرنے کے وکیل پر اگر قر ضدار نے وگوئی کیا کہ موکل نے جھے قرض سے بری کردیا ہے اور وکیل ہے اس کیلم پر تسم طلب کی تو اس کوشم نددلائی جائے گی اگر چداییا ہے کہ اگر اقراد کرے قراس کے دمدلا زم ہو کذائی الخلاص۔

اگرمسلمان نے کسی ذمی پرشراب معین کا دعویٰ کیا تو مسج ہے اور اگر اس نے اٹکار کیا تو قسم کی جائے گی اور اگر ذمی پرشراب تکف کرو ہے کا دعویٰ کیا تو اس سے متم نہ لی جائے گی ریز اللہ المفتین میں ہے۔

ایک میں نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا بھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کہ تو نے مجھ سے اس مال کے بارے میں مہلت کی تھی اور مال کا اقر ادکرلیا تھا اور مدعا علیہ مال اور مہلت لینے دونوں سے انکار کرتا ہے تو مال پر شم لی جائے گی مہلت لینے پر شم نہ لی جائے گی کیونکہ مہلت لینے پر شم سے دو مال کا مقر قرار یا تا ہے اور اقر ادمدی کی دلیل ہے اور مدعا علیہ سے مدی کی دلیل پر شم نیں جائی ہیں۔ اس جنس میں میائل میں اصل پر شم نی جائی ہیں۔ اس جنس کے مسائل میں اصل بہ ہے کہ آدی سے صرف اس کے تھم کے تن پر یا سب حق پر شم نی جائے گی اور بہ قول امام ابو نوسف رحمة القد علیہ کے اور مجت تھم پر شم نہ لی جائے گی کذائی الذخیرہ۔

ایک مخص پر بھکم شرکت مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے افکار کیا چر مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس شرکت کی وجہ سے تیرااس قدر مال تھا لیکن میں نے بچنے وے دیا ایس مدل نے دینے اور وصول پانے سے افکار کیا ہیں اگر مدعا علیہ نے شرکت سے اور اپنے قبضہ میں مال ہونے سے بالکل افکار کیا مثلاً کہا کہ میرے اور تیرے درمیان بالکل شرکت ندھی اور بھکم شرکت میں نے تجھ سے پچھوالیا تھا تو مدی ہے بچھوالیا تھا تو مدی ہے بچھوالی پانے پر شم ندلی جائے گی اور اگر مدعا علیہ نے وقت افکار کے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس کے میرے پاس کے میرے پاس کی میں ہے تھوں کی بیضول محادیہ میں ہے۔

اگرمضارب یا شریک نے مال وے دیے کا دھوئی کیا اور رب المال یا شریک نے وصول پانے سے افکار کیا تو مضارب یا اس شریک سے جس کے قبضہ میں مال تعاشم کی جائے گی۔ اگر مدگی نے تمن اوا کر دیے کا دعوئی کیا اور با لعے نے افکار کیا تو قاضی باکع سے اس وقت متم لے گا کہ جب مشتری اس کا دعوئی کرے اور اگر قاضی نے بدون ورخواست مشتری کے اس سے تم لی پھر مشتری نے وہ یارہ اس سے تم لینی جائی آو اس کو میا افتیار حاصل ہوگا پھر اگر با لئع نے بیشم کھائی کہ میں نے وام نیس وصول پائے اور مشتری نے کہا کہ میں سے وام نیس وصول پائے اور مشتری نے کہا کہ میں اس امرے گواہ الاتا ہوں کذائی نے وام وصول پائے میں تو قاضی مشتری کو اوا کے تمن پر مجبور نہ کرے گا بلکہ تمن روز کی مہلت میں اس امرے گواہ الانے کا دعوئی کرے اور آگر یوں کہا کہ میرے گواہ فائے تیں تو اس کو تھم کرے گا کہ مال اوا کر دے اور مہلت نہ

دے کا پیٹر انڈ المقتمن عمل ہے۔

مال شرکت یا مضار بت یاود بعت کا دعوی کیا ہی اس نے کہا کہ رسابندہ ام توضم کے ساتھ اس کا قول مقبول ہوگا اورا گررب
المال یا مودع کی یا دوسر سے شریک نے بیشم کھالی کہ نیا فت ام تو اس کا اختبار نہ ہوگا اورا گر تمن تاتے یا قرض کا دعویٰ کیا اوراس نے کہا کہ
رسابندہ ام تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور ہا کع اور مقرض کی شم معتبر ہوگی کہ میں نے نیس پایا ہے ہیں حاصل ہے کہ جہاں مدعا علیہ کے
ہاتھ میں مال امانت ہوتو دے ویے کے باب میں متم سے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی گوائی بھی مقبول ہوگی اور اگر مدعا علیہ بہ
صانت ہوتو ادا کردیے برگوائی اس کی لی جائے گی گرقول اس کا تم سے معتبر نہ ہوگا بیضول تا دیدیں ہے۔

اگرشریک کی بابت خیانت کامقدمه دائر کیا ته

ایک مخف نے دوسرے پر دعویٰ کیا کداس نے میرا مال تلف کردیا اور قاضی سے تتم دلانے کی درخواست کی تو قاضی اس سے قتم ند الے اورای طرح اگر کہا کدر میراشر بید ہاوراس نے نفع میں خیانت کی اور میں نیس جانتا ہوں کہ می قدر خیانت کی تواس برا لغات ندکیا جائے گا۔ ای طرح اگر کہا کہ تھے خبر پنجی ہے کہ فلاں بن فلاں نے میرے لیے بچھ دمیت کی تھی اور جھے اس کی مقدار نبین معلوم اور قامنی سے درخواست کی کدوارث سے تتم لی جائے تو قامنی منظور ندکرے کا ای طرح اگر قرض دارنے کہا کہ یکوقرض من نے اواکر دیا ہے اور جھے بیں معلوم کہ س قدرا واکیا ہے یا میں اس کی مقدار بھول کیا اور جایا کہ طالب سے حتم لی جائے تو اس پر النفات ندكيا جائے كارش الائمه طوائي نے قرمايا كه جهالت فقد رجس طرح قبول بينه كى مانع ہاس طرح قبول استحلاف على ميمي مانع ہے لیکن اگر قاضی کے نز دیک وسی بیٹیم یا تیم وقف عہم ہواوراس پر کسی شےمعلوم کا دعویٰ نہ ہوتو بلحاظ وقف ویتیم کے اس سے خم الے کا بیفناوی قاض فان میں ہے۔ ایک محف کی مقبوضہ منزل پر دوسر اے نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے اس نے خصب کرلی اور وہ مجھ کومیری ملک سے منع کرتا ہے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ بیمنزل بجہت معلوم وقف ہے تو و و دقف ہوجائے کی اور مدعا علیہ پرتشم آئے کی اگرفتم کھالی تو ہری ہو کمیا در نداس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور منزل اس کو نددی جائے گی۔ اس طرح اگر مدعا علیہ نے **کواوستائے کہ** بہ جہت معلوم پر دقف ہے اور وقف کرنے والے کو ذکرنہ کیا توقتم اس سے مندفع نہ ہوگی اور اس کے اقر ارسے وقف ہوجائے گی اور گواہ چیش کرنا ایک امرز اندے کہ اس کی مجموعا جست نہیں ہے بیٹھم اس وقت ہے کہ کہا کہ بیوفٹ ہے اور اگرید عاعلیہ نے کہا کہ میں نے اس کو وقف کیا ہے مری نے اس سے مسم طلب کی تو امام محمد رحمة الله علیہ کے نز دیک بخلاف امام اعظم رحمة الله علیه وامام الو بوسف رحمداللد كاس يحتم لى جائ كى اوراكراس واسطيتم ولانى جائى كديس اس منزل كوليان والا تفاق من من جائ كى اورفوى ا مام محر کے قول پر ہے کذائی الخلاصہ ایک مخص نے دوسرے پرایک کیڑا خصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا ہی مرق نے کہا کہ میرے کیڑے کی قیمت سودرم ہیں اور عاصب نے کہا کہ میں میں جانا ہوں کہاس کی کیا قیمت ہے لیکن اتنا جانا ہوں کہ سودر منیں ہے تو متم کے ساتھ عاصب کا قول مقبول ہوگا اور بیان کے واسطے تھم کیا جائے گا ہیں اگراس نے بیان ندی تو اس سے مضوب مند کے دعویٰ پر جوزیا دتی کا دعویٰ کرتا ہے تتم لی جائے گی اگراس نے تتم کھا لی اورمنصوب مند کا دعویٰ ثابت نه بواتو کتاب الاستخلاف میں فدکور ہے کہ منصوب مندسے میشم لے جائے کی کیاس کی قیمت سوورم تقی بیرمیط میں ہے۔ بائع نے اگر حمن پر قبعنہ کرنے کا اقرار کیا پھر کہا میں نے وصول نہیں بایا اور مشتری ہے قتم طلب کی تو استحساناً تعمدين كركاس يضمى جائكى اوربيامام ابويوسف كزريك باورامام اعظم رحمة التدعليدوامام محدرهمة التدعليد كزويك

قیامات مندلی جائے گی اوراس مقام پر پانچ مسلد ہیں ایک تو یکی جوندکور ہوادو مرابید کدا کی صحف نے پنا گھر فروخت کرنے کا اقرار کیا گھر کہا کہ میں نے بچے کا اقرار کیا لیکن فروخت نہیں کیا اور مشتر کی ہے تم طلب کی تیسرا بید کہ مشتر کی نے بچے کی اقرار کیا لیکن فروخت نہیں کیا اور مشتر کی ہے تھا ہے کہ قواب کے جا کہ میں نے بید کرو ہے کا اقرار کیا لیکن فیضنہ ہیں گیا تھا پانچواں بید کہ واجب نے کہا کہ میں نے جہد کرو ہے کا اقرار کیا گئی جہری کیا اور موجوب لہ سے مسلم طلب کی پس ان سب مسائل میں ایسان اختلاف ہے اور امام محدر حمد التدعلیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ التدعلیہ سے قول کی طرف رجوع کیا امام مرحمی رحمہ التدعلیہ نے اس مسائل میں جو قضا ہے متعلق ہیں امام فرمایا کہ امام ابو یوسف کا قول لیا ہے کہ انہوں ہے اگر خش دار ہے قرضہ وال یا نے کا اقرار کیا اور کو اور کہ قوضہ سے انکار کیا اور قرض دار ہے تم طلب کی تو امام اعظم رحمہ التدعلیہ والم محرر حمہ التدعلیہ کے نزد یک قاضی اس سے تم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمہ التدعلیہ کے نزد یک قاضی اس سے تم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمہ التدعلیہ کے نزد یک قاضی اس سے تم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمہ التدعلیہ کے نزد یک قاضی اس سے تم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمہ التدعلیہ کے نزد کے قاضی اس سے تم نہ لے گا اور امام ابو یوسف رحمہ التدعلیہ کے نزد کے تو تن مسائل میں میں ہے تم میں ہے تھا ہے ہو تعلی میں ہے۔

آگر کسی محف نے اقر ارکیا کہ میں نے یہ مال معین فلاں مخص کو مبدکر دیا اور اس نے قبقتہ کرلیا پھر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے
کے کر قبضہ نہیں کیا اور میں نے قبضہ کا اقر ارجھوٹ کیا تھا اور موہوب لہ سے تسم طلب کی تو بھٹے الاسلام خوا ہرز اوہ نے کہا ب المز ارعہ میں
کھا کہ ام اعظم رحمة القدعلیہ وا ہام محمد رحمة القدعلیہ کے زویک تسم نہ لی جائے گی اور اہام ابو یوسف رحمة القدعلیہ کے زویک لی جائے
گی اور ایسا ہی ہرجگہ ہے جہاں اپنے اقر ارمیں دعویٰ کیا کہ میں نے جموث اقر ارکیا ہے بیر قباوی خان میں ہے۔

ایک فخض نے دوسرے کے اقرار کا ایک اقرار ٹامہ نکالا پس مقرنے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس مال کا اقرار کیا تھا لیکن تونے میرا اقرار رد کر دیا تومقرلہ ہے تتم لی جائے گی بیمجیط میں ہے۔'

ا کے مخص کے دارے پر مال کا دعویٰ کیاا درا کی۔ اقرار نامہ اس کے مورث کے اقرار مال کا نکالا پس دارث نے دعویٰ کیا کہ مرخی نے اس کا اقرار کر دیایا مدعی ہے متم طلب کی تو اس کوشم دلانے کا اختیار ہے بیٹز ائت المفتین میں ہے۔

اگراقر ارکرنے والا مرگیا اور اس کے دارتوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے تنجیہ کے طور پر اقر ارکیا تھا تو مقرلہ سے تم لی جائے گی کہ داننداس نے میر ہے واسطیح اقر ارکیا تھا ایسا ہی زعفرانی نے بیان کیا ہے اور اگر مقرلہ لی مرگیا تو کیا اس کے دارث سے تم لی جائے گی یا نہیں لی بین مشارکخ بخارا کی تعلق میں ہے کہ دارث سے علم پرتم لی جائے گی اور میں نے اپنے والد سے سنا کہیں لی جائے گی در یہ مجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث سے تم لی جاتی ہے اور وارث سے نہیں لی جاتی ہے چنا نچوا کر اس محض نے بیس کی در یہ مجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث سے تم لی جاتی ہے اور وارث سے نہیں لی جاتی ہے چنا نچوا کر اس محض نے بیس وربعت تھی وربعت والیس کر دیے یا اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور تمل قسم لیے جانے کے مرگیا تو اس کے دارث ہے تھی نہ لی جائے گی یہ جامع کم بیر میں صرح کی کہ واجہ کر دری ہیں۔

اگر کمی فخف نے دوسرے کے واسطے مال کا اقر ارکیا اور مرکیا ہیں وارثوں نے کہا کہ ہمارے ہاپ نے مال کا جموٹا اقر ارکیا تھا ہیں اقر ارکیا ہے ہمارے ہاں کا جموٹا اقر ارکیا تھا ہیں اقر ارکیا ہے ہم سینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار ٹیس ہے کہ اس سے تم اس اقرار کے بیری اقر ارکیا تھا ہیں ہے اگر با تک نے اور ٹمن وصول کر لینے پر کواہ کر لیے چھر دعویٰ کیا کہ تھے تلجید تھی تو کتاب الا تحلا ف میں ذکور ہے کہ باتھ کی درخواست سے مشتری سے بالا جماع تم کی جائے کی کہ واللہ میں نے شرط نہیں کی تھی کہ بیری جو ہم دونوں میں واقع ہوئی ہے تلجید ہے یہ فسول مما دید میں ہے۔

ا مقرلہ جس کے واسطے مقرنے اقرار کیا ہوا ا

ایک فض نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے میں نے سات دوز ہوئے کہ اس کوفلاں فخص سے خریدا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ جو بیج تم دونوں میں واقع ہوئی تھی وہ توں میں واقع ہوئی تھی وہ توں میں واقع ہوئی تھی وہ تاہمیت کہا کہ جو بیج تم دونوں میں واقع ہوئی تھی وہ تاہمیت تھی تو اس کوافت یار ہے کہ تم دلائے بیرخلا صدو وجیز میں ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں با ندی یا غلام یا کوئی اسہاب ہے چھر دو شخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک کہتا ہے کہ قابض نے میرے یاس

ے (۱) فصب کرلیا ہے بایہ میری ہے ہیں نے اس کو دیوت دی ہے اور قاضی نے اس سے دریا فت کیا نیس اگر اس نے کسی کے واسطے افرار کیا تو اس کی کوئی داونہیں ہے بلکہ اس کی خصرت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ ہیں ہوگی ہیں اگر دوسرے نے اس سے شم طلب کی تو اس کی کوئی داونہیں ہے بلکہ اس کی خصوصت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ ہیں ہوگی ہیں اگر دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے اس شخص کے واسطے اقرار کردیا ہے کہ جھے پر سے شم دفع ہو پس میرے واسطے اس سے شم کی جائے تو صورت میں ہے کہ شم ندلی جائے گی اور ایسا ہی و دبیت میں امام ابو بوسٹ رحمت اللہ علیہ کے ذری ہو دبیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایسان میں ہی ایسان ہے کہ اور اس کے دو بیت میں بھی ایسانی ہے کہ اگر اس نے دونوں کے واسطے بھی ضامن نہ ہوگا۔

مسكد فدكوره كى بابت مشار في المين اختلاف كابيان الم

ا الله الرایک نے یا ہرا یک نے دونوں میں سے بیدرخواست کی کدنصف میں میری ملیت ذاتی کے واسطے ملک مطلق کے دموے على اس سے حملى جائے تو حتم ندلى جائے كى اور ايسانى وربعت على امام ابو يوسف رحمة الله عليد كيز ديك ب اور غصب على متم لی جائے گی اورا مام محدر حمد الله عليد كنز ديك و ديعت ش بھی لی جائے گی اور اگر دونوں كے دعوے سے اس فے الكاركيا اور جر ایک نے قامنی سے اس کے قتم کی درخواست کی تو قامنی اس سے یوں قتم نہ لے گا کہ واللہ بیغلام ان دونوں کا نہیں ہے لیکن ہرایک كرواسطاس يقتم ك كا كرمشائ في اختلاف كياب بعضول في كما كردونول كرواسط ايك عي تتم اس طور س في كروالله یے قلام ان دونوں کانبیں ہے نداس کا ہے اور نداس کا ہے اور ہرایک کے واسطے علیحد وسم ند لے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہرایک کے واسط علیحد وعلیحد وسم الح اور قامنی کوبیا اختیار ہوگا کہ جا ہے اپنی رائے کے موافق کسی سے شروع کردے یا دونوں کے نام قرعہ ڈال كرجس كام ببلے تظام سے مم لے اكروونوں كاول فوش رہاور قامنى كى طرف كى طرح تبت كاشبرند ہو۔ محراكر برايك ے واسطے قاضی نے علیحد وہم لی تو مسئلہ کی تین صور تیں بیں اوّل یہ کہ برایک سے واسطے ہم کھا گیا کہ اس کانبیں ہاوراس صورت میں دونوں کے دعوے سے بری ہوگیا اور بیا اہر ہے دوسرے بیکدایک کے دعویٰ پرتشم کھالی اور دوسرے سے کول کیا تو پہلے کے دعویٰ سے بری بوااور دوسرے کے واسطے بوری چیز کے واسطے ڈگری کردی جائے گی کو یا تنہا اُس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر پہلے کے دعویٰ سے عول كياتو قاضى بيل كواسط وكرى ندكر ساكا بكدووس كواسط مم اليكاكدان عن كيا حال بوتا باوراكر قاضى في بيل كالتم ے کول پر پہلے کے واسطے ذکری کر دی حالا نکداس کو ایسا کرنا نہ جا ہے تو تھم قامنی ؛ فذہوجائے گا اور اگر دونوں کے وعویٰ ہے كياركي كول كيامثلا قامني في بصل مشائخ كي قول كي موافق اس ايك بي هنم لي اوراس في كول كيايا دونوس كي دعوي المعتم میں آ کے پیچے کول کیا مثلاً قاضی نے موافق بعض مشائخ کے علیحدہ علیحدہ من اور اس نے کول کیا تو دونوں صورتوں میں ایک ہی تھم ہے ما لک مطلق کے دعوے میں مال عین کا دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعویٰ غصب میں مال مین دونوں میں قیمت دونوں می مشترک ہونے کا علم ہوگا اور دموی ود بیت میں مال مین دونوں میں مشترک ہونے کا علم ہوگا اور امام ابو بوسف رحمة الله عليد ك نزد کی کھو قیت کی ڈگری شہوگی اور امام محدر حمد الله علیہ کے فرویک قیت کی ڈگری ہوگی بیٹھیط عب ہے۔

ایک فخص کے قبعنہ میں ایک غلام ہے کہ اس کواسپتے ہائی سے میراث ملا ہے اس پر ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میرا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے پاس و دبیت رکھا تھا اور قابض نے الکار کیا تو قابض سے اس کے تھم پر اس دعوے کی قتم لی جائے گی اگرفتم کھاتی تو بری ہو کیا اور اگر کول کیا تو اس پر ڈگری کر کے تھم کیا جائے گا کہ غلام مدعی کے میر دکر دے بھر بعد سپر دکر دینے کے اگر

## فتلویٰ علمگیری ...... بلد 🕥 کی 😭 🗥 کیا الدعوٰی

م عاعلیہ پردوسرے فق نے شل پہلے فق کے دعویٰ کیااور شم یعنی جاتی آواس پرشم دینے کا تھم نہ ہوگا اور مشارکنے نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وارث کے ہاتھ بھی باپ کے ترکہ ہے سوائے اس غلام کے پچھٹ ہوا وراگر سوائے اس کے اور بھی پچھ مال ہوقو دوسرے مدی کے واسطے نہ شم لی واسطے بھی شم لی جائے گی ہیں اگر کلول کیا تو اس پرؤگری کر دی جائے گی اور اگر ایسا دعویٰ غصب بیں ہوتو بھی دوسرے کے واسطے نہ شم لی جائے گی جب کراس کے قیمند میں ترکہ ہے ہوائے اس غلام کے پچھٹ ہواور اگر ہوتو تشم لی جائے گی بیضول عمادیہ میں ہے۔

اگر دو مخصول نے ایک مورت کے نکاح کا دعویٰ کیااو پراُس کو قاضی کے پاس لائے پیس ایک کے واسطے اس نے اقرار کیا اور دوسرے کے واسطےا نکار کیا لیس دوسرے نے کہا کہ میرے واسطے اس سے قتم لی جائے تو قاضی قتم نہ لے گا اور میہ پالا تغاق ہے کذائی فناویٰ قامنی خان۔

ایک مخص نے ایک یا ندی خریدی اور دونوں نے ہاہم قبضہ کرلیا۔ پھر بسب عیب کے بائع کو بسبب ایس کے کہ ہائع نے مسم ے کول کیا قاضی نے واپس کرادی چکر ہائع نے آ کرومویٰ کیا کہ یہ با ندی جھے واپس دی گئی مالا تکدو وحمل می تھی ہی اگر مشتری نے اقرار کیا تواس کے ذمہ ڈائی جائے گی اور باکع سے پہلے عیب کا تقصان واپس نے گا اور اگرا تکار کیا تو قاضی باٹندی کوھورتوں کود کھٹا دے کا گر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے قومشتری ہے تھے کے کہ وائندیوشل میرے پائن نہیں ہید اہوا ہے ہیں اگر اس نے قسم کھالی تو جھڑا دقع ہوااورا کر تکول کیا تو با تع کوا ختیار ہے جا ہے باندی کورہے و سے اور مشتری سے مجھے نہ سلے گایا باندی مع نقصان عیب اوّل مشتری کو بچیر دے کذانی الحلاصداورا گرمشتری نے قاضی ہے کہا کدبیمل بائع کے پاس تھا تو بائع ہے تتم لی جائے کی اور مشائخ نے فرمایا کہ یوں ملے لین جائے کہ واللہ میں نے یہ با عری بھکم اس سے تھ کے مشتری کوسپر دکر دی درجا لے کداس میں بیرعیب ندھا اور احر باعدی مشتری کے باس ہاوراس نے بالع سے عیب کی بابت جھڑا کیا ہر جب ما کم نے با عرب بالع کووا پس کرو سے کا تھم کیا تو بالع نے کہا كد حامله باوريد مل مشترى كے پاس بيدا مواب اورمشترى نے كما كنيس بلكه بائع كے باس كا بوق قاضى بائع كواس كا فتم ولادے گامشتری کوئیس دلائے گار محیط میں ہے۔ایک محفق رفتم آئی اس نے کہا کہ دی نے جھے سے فلال شہر کے قاضی کے پاس اس دموے عماسم لے لی ہاور جا با کدری سے اس امر پرتشم لی جائے و قاض مرق سے سم سلے کے کدواللہ علی نے اس کوسم نہیں وال کی ہے اس اگر کول کیا تو اس کور عاعلیہ ہے تتم لینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرفتم کھالی تو ید عاعلیہ سے مال پرتتم لےسکتا ہے کذاتی قامنی خان۔ ا گر مدعا علید نے دعویٰ کیا کداس نے جھے اس دعوے سے بری کردیا ہے اور قاضی سے درخواست کی کداس سے تعم لی جائے کراس نے مجھاس دعوی سے بری نیس کیا ہے تو قامنی اس سے تم نہ لے گا اور تھم دے گا کداسے معم کی جواب وہی کر لے پھرجو جا ہاس پردعویٰ کراور بیبخلاف اس کے ہے کد ماعلیہ نے کہا کہ اس نے جھے ان بزارورموں سے بری کردیا ہے کیونکہ اس صورت میں مدی ہے تھم لی جائے کی اور مشارع میں ہے بعض نے کہا کہتے ہیہ کددوئ سے بری کروسینے کے دعویٰ پرتشم کی جائے گی جیسا کہ

قتم دلا تھنے کے دعویٰ پرفتم کی جاتی ہےاورای طرح مثس الائمہ حلوائی نے میل کیا ہے اورای پر ہمارے زمانے کے قاضیوں کامعمول فعرار عارب

ہے رقبول عمادیہ میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پر مال کا دھوئی کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ جھے مدی نے اس دعوئی ہے ہری کیا ہے ہیں حاکم کوقہ ہم ہوا
کہ میتول مدعا علیہ کی طرف ہے مال کا اقرار ہے ہیں مدی ہے ہوا ہت کے دعوئی ہتم کی اور اس نے سم کھائی تو کیا معاعلیہ ہے تھر بعد کو
مال پرتہم کی جائے گی یا تیس ہیں خصاف رحمۃ انتہ علیہ اور امام ابو بکر حمر بن الفضل ر انتہ علیہ نے فرما یا کہ مدعا علیہ ہے تہم کی جائے گ اور
اس کا بیہ کہا کہ مدی نے جھے اس دعویٰ ہے ہری کر دیا ہے مال کا اقرار نہیں ہے اور قاضی پر واجب تھا کہ مدی سے دریا فت کرتا کہ تیر ہے
ماس مال کے گواہ ہیں ہیں اگر وہ مال کے گواہ قائم کرتا تو اس کے بعد مدی ہے تم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کو موافق اس کے دعویٰ کے دی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی ہو گا اور اگر مدی ہے وہ گیا اور اگر کول کرتا تو پھر مدی ہے تم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کو ہری نہیں کیا ہے اقرار مال نہیں ہے ہیں اگر مدعا علیہ تھی محالیتا تو ہری ہوگیا اور اگر کول کرتا تو پھر مدی ہے تم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کو ہری نہیں کیا ہے اور ہمار سے اس کا اقرار نہیں ہے اور ہمار سے اس کا اقرار نہیں ہے دور کی نہیں کیا ہے اور ہمار سے اس کا اقرار نہیں کیا کہ جھے مدی نے دعویٰ ہے ہی کردیا ہے مال کا اقرار نہیں ہے اور ہمار سے اس جا جم طرف کیا کہ کہ بیلے مدی سے براہ ت پرتم کی جائے بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگروارٹوں پرجتم آئے تو ایک فخض کافٹم کھالیٹ سب کا قائم مقام نہ ہوگا حق کہ سب ہے تتم لی جائے گی اور اگر ان کی طرف سے دوسروں پرجتم آئی تو ایک کافتم لیے الین مشل سب کے تتم لے لینے کے ہاور صورت مسئلہ کی ہیہ کہ اگر ایک فخص نے میّت پر کسی حق کا دعویٰ کیا اور وارٹوں پرجتم آئی تو سب وارٹوں سے تتم لی جائے گی ایک وارث کی حتم پر کفایت نہ کی جائے گی ہی اگر وارثوں میں سے بعض نابالغ اور بعض غائب ہوں اور میّت پرحق کا دعویٰ ہوا تو باتی وارٹان حاضرین سے تتم لی جائے گی اور نابالغ کو تاخیر دی جائے گی کہ وارٹوں نے کسی کہ بالغ ہوجائے اور بعض غائب کو تاخیر دی جائے گی کہ حاضر ہوجائے پھر ان دونوں سے قتم لی جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی خض پر میّت کے حق کا وراگر وارثوں نے کسی حقی پر میّت کے حق کا دراگر وارثوں نے کسی حقی پر میتے ہیں میریو مائے گئی وارث اس سے تتم ہیں لیے سے جی میریوں سے تھی کی کہ وارث اس سے تتم ہیں لیے سے جی میریوں کے دونوں سے تتم ہیں لیے سے جی میریوں سے تعم کی کے دونوں کے جو اس میں میتے ہیں میریوں سے تو کا دعویٰ کیا اور ایک وارث نے اس می جیوا سرحی

سي ہے.

سی ہے۔ اگر دوشر یک عنان یا دوشر یک مفاوضہ میں ہے ایک شریک نے کسی شخص پر حن شرکت کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے تتم کھائی تو دوسرا شریک اُس سے تتم نہیں لے سکتا ہے محیط میں لکھا ہے اورا گر کسی شخص نے دوشریکوں میں سے ایک پر حن شرکت کا دعویٰ کیا تو وہ دونو ل شریکوں سے تتم لے سکتا ہے میرمحیط سرتھی میں ہے۔

اگرایک جماعت نے دوسرے پرخرید کا دعو کی کیا اور ایک نے مدعا علیہ ہے تتم لی تو ہاقی مدعی لوگ اُس ہے تتم لے بحتے ہیں اگرایک جماعت نے دوسرے پرخرید کا دعو کی کیا اور ایک نے مدعا علیہ ہے تتم لی تو ہاقی مدعی لوگ اُس ہے تتم لے بحتے ہیں

بینزالة المعتنین میں ہے۔

ابن ماعد نے امام محدر حمد الندعلیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مختص نے ایک عورت اوراً س کی لڑکی ہے دوعقدوں میں نکاح
کیا پھر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلی کون می ہے تو ہرایک کے واسطے اس سے تسم لی جائے گی کہ والنہ قبل دوسری کے میں نے اس عورت
ہے نکاح نہیں کیا ہے اور قاضی کواختیار ہے کہ جس عورت سے جائے شروع کر ہے اورا گر جاہے تو دونوں میں قرعد و الے لیس اگرایک
عورت کی نسبت یہ تسم کھالی تو دوسری عورت کا نکاح ٹابت ہوگیا اورا گر پہلی عورت کے تسم سے کول کیا تو اُس کا نکاح لا زم ہوا اور دوسری
کا نکاح ہا طل ہوگیا بشر طبکہ ہرایک دونوں عورتوں ہے دعویٰ کرتی ہو کہ میرا نکاح پہلے واقع ہوا ہے یہ مجھے اسر حسی میں ہے۔ ایک شخص نے
اپ کی میراٹ کی زمین بہد کر کے موہوب لہ کے سپر دکر دی پھر میت کی یوی نے آ کر موہوب لہ پر دعویٰ کیا کہ بیز میں میری

ہاں کے کہ دارتوں نے بعد زمین تجمعے ہدکرنے کے ترکتھیم کیا تو بیز مین میرے حصد میں آئی ہے ادرموہوب لد نے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے کیونکہ ہدکرنے سے مہلے دارتوں نے ترکتھیم کرلیا تھا ادر بیز مین داہب کے حصد میں آئی تھی اور موہوب لہ گواہ قائم نہ کرسکا اورعورت نے اس امر پرمتم کھالی تو اس کو باتی دارتوں سے تسم لینے کا اختیار نہیں ہے ادر تھم کیا جائے گا کہ زمین داپس کر دے بید ذخیرہ میں ہے۔

مدی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں ہیں مدعا علیہ نے کہا کداگر تو اس بات کی تئم کھالے کہ تیرے جھے پراس قدر درم بیں تو میں تھے دیتا ہوں ہیں اگر اس نے قتم کھالی اور مدعا علیہ نے اے اوا کر دیے ہیں اگر اس شرط پر جو بیاں کی گئی ہے اوا کیے تو اس کو اختیار ہے کہ بیدورم مدی ہے واپس کر لے بیٹرز لیا اُمھنین میں ہے۔

ایک فض کے قبنہ میں ایک اسباب ہے کہ وہ یقینا جات ہے کہ اس میں کی کا تن نیس ہے پھرایک فض نے آ کراس اسباب میں دوئی کیا تو قابض کی مخبائش اس فطعی متم کی ہے کہ واللہ اس کا ہمیں پھرتن نیس ہے اورا گرید کی ویر عاعلیہ ساتھ ہوں پھر دونوں نے دوئی بد کی ہے ہیں گرتن نیس ہے انکار کیا تو اُس کو اس طرح متم کی مخبائش نیس ہے کہ اس کا میری طرف پھرتن نیس ہے جب تک کہ اس کو یہ بات بیٹی معلوم نہ ہوجائے کہ اس شے میں اس کا پھرتن نہیں ہے۔ ایک فتص نے میری طرف پھرتن نہیں ہے جب تک کہ اس کو یہ بات بیٹی معلوم نہ ہوجائے کہ اس شے میں اس کا پھرتن نہیں ہے۔ ایک فتص نے اپنی قرض وارکوجس کے ہزار درم قرض میں کر پراتر ایئے پھرتنال لہ مجیل کو قاضی کے پاس لایا اور اس کے زویک حوالہ موجب برا مت اصبل نہیں ہوتا ہے اور مید تھی کہ یا کہ مول ہو گران ہے کہ یوں مدم کھائے کہ اس کا بھر پر پھرتن نہیں ہے بشرطیک اس کے ذریب میں حوالہ موجب برا مت اصبل ہوا ور اگر قاضی نے بیستھ مویا کہ فتا ال میں کہ اس کے دور والہ بمنزلہ کا اس کے قرار ویا مجیل کے دیس ہونے پر تسم کھائی جاتی تو اس کو جا تر نہیں ہے یہ دیا کہ مختال ہے کہ میں ہوئے ہے مطالہ کرے اور حوالہ بمنزلہ کا اس کے قرار ویا مجیا پھرمیل نے اپنے بری ہونے پر تسم کھائی جاتی تو اس کو جا تر نہیں ہے یہ معلالہ میں ہوئا۔

## قرض خواه کار بن سے انکار کرنا 🖈

ایک می پردوسرے کا قرض ہے اور اس کا رہن اس قدرہ کرترض کو وفا کرتا ہے پھر فرض خواہ نے رہن ہے انکار کیا اور شم کھائی تو یہ عاملیہ یعنی را ہن کو جا تز ہے کہ یوں شم کھائے کہ والقداس کا جھے پر بیقرض جس کا دعوی کرتا ہے تیں ہے بیفاوئ قاضی خان میں ہے۔ ایک فض سے سودرم قرض لیے اور اس کے پاس پھور ہن کر دیا اور اس کو بیخوف ہے کہ اگر قرض کا اقر ارکروں اور مرتبی رہن ہے انکار کر ہے تو ڈائڈ پڑجائے گا پس قاضی سے درخواست کرے کہ اس سے دریا دنت کیا جائے کہ ان سو درم کے موض جس کا دعوی کرتا ہے پھور ہن بھی ہے یا نہیں ہے پس آگر اس نے رہن کا اقر ارکیا تو خود بھی مال کا اقر ادکرو سے اور اگر رہن سے انکار کیا تو قسم کھالے کہ جھے پر ایسا کچھ قرض نیس ہے کہ جس کے موض رہن نہ ہو پس شم بلا جنت ممکن ہے گذائی الوجیز الکروری والقد اُس کا میری طرف پھوئیں ہے کہ از آنی اُلی طرف

ایک فض نے دوسر سے ہزار درم کا دعویٰ کیاا در مدعا علیہ جانا ہے کہ بیقر ضداُ دھار ہے گرخوف کرتا ہے کہ اگرقرض کا اقرار کرے اور میعاد کا دعویٰ کرے تو اکثر میعاد ہے اٹکار کر کے ٹی الحال مطالبہ قائم ہو جاتا ہے تو حیلہ یوں ہے کہ قاضی سے درخواست کرے کہ اس سے دریافت کیا جائے کہ بید درم نفتر ہیں یا اُ دھار ہیں ہی اگر مدمی نے کہا کہ نفتر ہیں تو مدعا علیہ کو یوفت استحلا ف جائز ہے کہ یوں شم کھالے کہ واللہ جھ ہراس کے بیدرم جس کا دعویٰ کرتا ہے تیس ہیں اور اگر یوں شم کھالی کہ واللہ جھ ہران درموں کا اداکر تا جن کا دعو کی کرتا ہے میں واجب ہے تو بھی اپنی تتم میں سچا ہوگا اورا گروہ تنگدست ہے اور اس پر بیدرم فی الحال اوا کرنے ہیں تو یوں تتم نہیں کھا سکتا ہے کہ واللہ اس کے جھ پر بیہ ہزار ورم جن کا دعو کی کرتا ہے نہیں ہیں جن کہ اگر طلاق پر اس <sup>(۱)</sup>طرح تتم کھائی کہ بھھ پر بیہ ہزار درم نہیں ہیں حالا تکہ وہ تنگدست ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک محض کے قبضہ میں ایک کھر ہے اس کے زعم میں ہے ہے کہ اس میں سے یک چند میرا ہے خواہ اس کی مقداراس کو معلوم
ہے یا نہیں معلوم ہے پھرا یک محض نے اس میں اپنے تن مثلاً مُکٹ یا رقع کا دعویٰ کیا پس مدعاطیہ نے قاضی ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ
مدمی کا اس میں جن ہے لیکن میں اس کی مقدار نہیں جانتا ہوں جس قدر چاہاس کو ولائے تو تاضی کو نہ چاہئے کہ اس میں پھر تعرض
کر لے لیکن مدعاطیہ سے مدمی کے دعویٰ پرضم لے لیس اگر شم ہے کول کیا تو اس مقدار کا مقریا باذل مخمرا اور جو پھواس میں ہے ہووہ
جمت ہے اور اگر اس مقدار معین پروہ شم کھا گیا یعنی اس قدر نہیں ہے تو قامتی مدمی کو مدعا علیہ کے ساتھ اُس کھر میں بسائے گا کیونکہ اس

تحا نُف یعنی باہم ایک دوسرے کے دعویٰ پرقتم کھانے کے بیان میں

اگر دونوں تریدونرو دست کرنے والوں نے مقدار تمن یا جھ جی باہم اختلاف کیا مثلاً مشتری نے کس قدرتی کا دھوئی کیا اور

بائع نے اس سے زیادہ کا دھوئی کیا یا بائع نے کسی قدر مقدار تھے کا اقرار کیا اور دور نے اب کا کرد و بڑار پر تکا حکیا ہے ہیں جو تھی گواہ قائم کر سے اس اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ دو بڑار پر تکا حکیا ہے ہیں جو تھی گواہ قائم کر سے اس اختلاف کی ڈکری کی جائے گیا دوراً کر دو بڑار پر تکا حکیا ہے ہیں جو تھی گواہ قائم کے تو زیادتی کی جائیت کر نے والی گواہی اولی ہے۔ اگر تمن وقع دونوں جی اختلاف کی ڈکری کی جائے گیا دوراً کر دونوں نے گواہ قائم کے تو زیادتی کی جائیت کر نے والی گواہی اولی ہے۔ اگر تمن دونع دونوں جی اختلاف کیا مشتری ماقر ار کرتا ہے کیا مشتری ماقر ار کرتا ہے کیا مشتری مدی ہے تو بائع ہے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی جم میں اولی ہے اور اگر دونوں بند سے نیادہ کا گواہوں کے جی گواہوں کی گواہوں کی جم اور جس تھی جو اور گواہوں تو مشتری ہے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی جم اور اس کی دونوں بند ہوئے تو کر دیں گے ہوں اگر دونوں بند ہوئے تو کر دیں گے ہی اگر دونوں دونوں ہوں تو مشتری ہے گواہوں کی گواہوں کی تھی ہو در نہ ہم تھی تھی ہو گوئی ہو تو کہ میا ہو گوئی ہو تھی ہو کہ بائع ہو گوئی ہو تھی ہو کہ بائع ہو کہ ہو تھی ہو کہ ہو تھی ہو کہ بائع ہو کہ بائع ہو کہ بائع ہو کہ کہ بائع ہم کھی ہو کہ تو کہ ہوئے تو کر حمد اللہ علید کی تھی ہو کہ بائد کہ بائع ہم کھی ہو کہ بائع ہم کھائے کہ واللہ میں نے اس کو بڑار درم کوئیں بیا ہو تو سے کہ واللہ میں نے اس کو بڑار درم کوئیں بی ہو تو اس کہ ہوگی کا دھوئی کا دھوئی کا دھوئی کا دی ہی ہو کہ کوئی کا دھوئی کی ہی ہو کہ کہ کوئی کا دھوئی کا دھوئی کی ہوئی ہی ہوئی گوئی کا دھوئی کا دھوئی کی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کی دونوں بیا کہ بائی ہوئی کہ بائع ہم کھی ہوئی ہوئی گوئی کا دھوئی کی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کی دونوں بیا کہ بائی ہوئی کہ دونوں بیا کہ بائی ہوئی کہ کہ کوئی کا دھوئی کی ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ اس کوئی کی ہوئی کی ہوئی کوئی کا دھوئی کی ہوئی ہیں۔ اس کوئی کوئی کا دھوئی کی ہوئی ہیں۔

ے ۔ تولیس بین مال معین دولوں طرف سے ہے تو دونوں برابر ہیں ثمن ہے مراد مال دین ہو جو معین کرنے سے متعین ٹیس ہوتا ہیںے اشر فی وروپ پر اس صورت ہیں بھی دونوں برابر ہیں تا امنہ (۱) لیعنی ہوں تو طلاق ہے تا ام اگر دونوں کا اختلاف قصد آبد ل میں نہ ہو بلکہ دوسری شے کے حمن میں ہوسٹلا ایک فض نے دوسرے سے کسی قدر محق جو

یک مقل میں ہے خرید ااور اس کا وزن سورطل ہے پھر مقل کو لے کرآ یا کہ داپس کردے اور اس کا وزن جیس رطل ہے پس بائع نے کہا

کہ بیمیری مقل نہیں ہے اور ما ہمی قتم لی جا کہ بیر تیری مقل ہے قد مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر رطل کا نمن علیحہ ہیان کیا ہو یا نہ کیا

بو یہ جیبین میں ہے اور ہا ہمی قتم لی جائے گی اگر میعاد شرا اختلاف کیا خواہ اصل میعاد ہونے میں اختلاف ہو یا مقدار میعاد میں کہ کسی

مدر مدت ہے اختلاف ہوا بیا ہی اگر شرط خیار میں اصل یا مقدار میں اختلاف ہوتو ہمی با ہمی تم نہ ہوگی ۔ ای طرح اگر خمن و بھی پر قبضہ

در مدت ہے اختلاف ہوا بیا وام گھٹا دینے یا بری کرو ہے میں اختلاف کیا یا مسلم نید کے ہر دکرنے کی جکہ میں اختلاف کیا تو بھی

عالف نہیں ہے لین ان صورتوں میں جو قص مکر ہوائی ہے تیم کی جائے گی گذانی شرح انی المکالملائقا ہے۔۔۔

تعالف نہیں ہے لین ان صورتوں میں جو قص مکر ہوائی ہے تیم کی جائے گی گذانی شرح انی المکالملائقا ہے۔۔

کی اور میں سی ہے میں میں ہے۔

کفایہ میں لکھا ہے کہ بھی عامد مشائح کا قول ہے گذائی شرح الی المکارم الخضر الوقایہ اور بعض مشائح نے کہا کہ یہ استثناء مشتری کے تئم کی طرف راقع ہے اور معنی یہ بیں کہ تم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا الا اس صورت میں کہ ہائع زندہ غلام کو لیہا چاہے قواس وقت مشتری ہے تئم نہ ٹی جائے گی اور بھی تھے ہے کو تکہ جو پھی فدکور ہے وہ مشتری کی تئم فدکور ہے ترک تحالف علی فدکور نہیں

اوراستنامكا قاعده يهب كمذكور كاطرف راجع بوتاب كذاني شرح الجامع الصغير

ا كرايك غلام خريدا اور بعد قيصنه كرنے كاس كا نصف فروشت كرديا كاريا كا اوّل في مشترى اوّل سے غلام كيمن ميں

اختلاف کیاتو امام اعظم رحمة الدعلیہ کے زویک باہم حتم نہ لی جائے گی بلک حتم لے کرمشتری کا قول معتبر ہوگا اور امام ابو بوسف رحمة الله علیہ ہوئاتو امام اعظم رحمة الله علیہ ہوئاتو الله علی ہوئے گی بشرطیکہ بائع اس نصف سے قول کر سے پر رائنی ہو اور امام محمد رحمة الله علیہ ہے نزویک سب میں تحالف ہوگا اور جب دونوں نے باہم متم کھا لی تو مشتری بائع کو آ و صے فاام کی قیمت اور آ دھا قلام جواس کی ملکیت میں ہوائیں و سے گا۔ بشرطیکہ اس نصف کو وہ قبول کر سے اور اگر بسبب عیب شرکت سے قبول نہ کر سے تو اس نصف کی بھی قیمت و سے گا کذائی افکانی ۔ ایک مخص نے ایک بائدی خریدی اور اس پر قبضہ کرئیا بھر دونوں نے تابع کا اقالہ کرلیا بھر دونوں نے تابع کی اور پہلی تابع عود کر سے گی اور اگر بائع نے بعد اقالہ کے تابع پر قبضہ کرلیا تو امام ابو بوسف رحمہ اللہ علیہ کے زویک تھا نف نہ ہوگا کذائی البدا ہیں۔

## راس المال ميس اختلاف كرنا ☆

ایک مخص نے دوسرے کووں درم ایک کر تیہوں کی سلم میں دیے پھر دونوں نے اقالہ کیا پھر دونوں نے راس المال میں اختلاف کیا توسیلم الیہ کا فرانی شرح الجامع الصغیر۔

ا کیک مخص نے دوغلام ایک صفحتہ یا دوصفحہ میں خریدے ایک کے دام بزار درم نفتد اور دوسرے کے بزار ورم ایک سال تک اُوهارقرار بائے پھرایک کوبسبب عیب سے واپس کیا پھرمشتری نے کہا کہ اس کے نفتد مخبرے تصاور باکع نے کہا کہ اس کے دام اُدھار تنع توبائع كاتول مقبول بوگابا بمشم نه لی جائے گی۔ای طرح اگر دونوں كوسودرم ميں ایک صفقہ میں خرید ااور دونوں پر قبضه كيا پجرا يك مرحمیا اور دوسرے کوبسب عیب کے واپس کیااور واپس کیے ہوئے کی قیمت میں اختلاف ہواتو بائع کا قول مقبول ہوگا اور تحالف نہ ہوگا اور اگر ایک کے دام درم ہوں اور دوسرے کے دینار ہوں اور بائع نے دونوں کے دام وصول کر لیے تو پھرمشتری نے ایک کوبسبب عیب کے واپس کر دیا پھر باتی کے داموں میں اختلاف ہوامشتری نے کہا کہ باقی سے دام درم بیں پس تو مجھے دینار واپس کر دے اور با تع نے اس کے برعکس دعویٰ کیا توقتم کے ساتھ مشتری کا قول مقبول ہوگا بشر طبیکہ دونوں مرصے ہوں اور با تع ومشتری دونوں سے باہم قتم نه لی جائے گی بخلاف امام محدر حمدۃ القدعلیہ کے کدان کے نزویک تحالف ہے اور اگر دونوں غلام قائم موجود ہوں تو بالا جماع باجم تتم بی جائے گی ای طرح اگر صفحہ میں اختلاف کیا ہی بائع نے اتحادثمن کا دعویٰ کیا اورمشتری نے تمن جدا جدا ہونے کا دعویٰ کیا تو مشتری کا قول متبول ہوگا کذانی الکانی اگراس امر میں اختلاف کیا کشن مال عین ہے یامال دین ہے ہیں ایک نے کہا کہ عین ہے اور دوسرے نے کہا کہ دین ہے بیعن درم و دینار میں سے ہے ہیں اگر معین ہونے کا مدی با تع ہو چنا ٹیجاس نے کہا کہ میں نے بیہ بائدی اپنی بعوض تیرے اس غلام کے بیچی ہے اور مشتری کہتا ہے کہ میں نے تھے سے ہزار درم کوخربدی ہے پس اگر باندی قائم موجود: وتو باہم قتم لی جائے کی اور باہم ایک دوسرے کوواپس کر دیں اور اگر با تدی مشتری کے باس مرکق ہے تو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے نز دیک تخالف ساقط ہو کیا اور مشتری کا تول نیاجائے گا اورا مام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک باہم تسم لی جائے گی اورا گرحمن مال مین ہونے کا دی مشتری مومثلا کہا کہ میں نے تیری بدیا تدی بعوض اسے اس غلام کے خریدی ہے اور یا نع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم یاسودینار کوفروخت کی ہے ہیں اگر باندی قائم ہوتو باہمشم تی جائے گی اورایک دوسرے کوواپس کردیں کے اوراگر باندی مرحتی ہوتو بھی بالا جماع با ہم مسم کے بعد قیمت ایک دوسرے سے واپس کریں بیشرح طحاویٰ میں ہے۔

ایک بائدی خریدی اوروہ بعد قبضہ کرنے کے مرحی ہی مشتری نے کہا کہ میں نے بزار درم اوراس وصیف کے عوض جس کی قبت یا چ قیت یا نچے سوورم میں خریدی ہے اور بائع نے کہا کہ دو بزار درم میں خریدی ہے تو دو تبائی بائدی میں مشتری کا قول تسم کے ساتھ قبول ہو گا اور ایک تہائی ہاندی میں جو بمقابلہ وصیف کے ہے دونوں ہے ہاہم تم لی جائے گی اور ہر آیک سے تمام ہاندی پر تم کی جائے گی ہیں مشتری تنم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ ہاندی دو ہزار درم میں نہیں خریدی اور ہائع تنم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ ہاندی بعوض ہزار درم اور اس وصیف کے نہیں فروخت کی ہے ہیں بعد تنم کے مشتری ہزار درم اور اس وصیف کے نہیں فروخت کی ہے ہیں بعد تنم کے مشتری ہزار درم اور ایا مجدر حمد اللہ علیہ کے زویک سب میں ہا ہم تنم لی جائے گی یہ محیط مزسی میں ہا آگر ہائع نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ ہاندی ہزار درم اور اس وصیف کے وض نیکی ہے اور مشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے دو ہزار درم کو خریدی ہے اور ہاندی مشتری کے پاس ہلاک ہوئی ہے تو تنم ہے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور می قدر می بھی باہم تنم نیں لی جائے گی اور اگر بجائے وصیف کے کوئی کہلی یا وزنی چیز ہوئی ہے تو تنم ہے کذا فی الکانی۔

اگر بائع نے دو ہزار درم پر بھے کا دعویٰ کیا اور مشتری نے سودینار ووصیف پر دعویٰ کیا تو بالدی سودینار ووصیف پر تقتیم ہونے کے بعد حصد دیناریں سے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور حصد وصیف بیں دونوں سے باہم شم کی جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی قیمت لاکر مشتری اداکر سے گامشتری نے ہزار درم سودینار سے تربیر نے کا دعویٰ کیا تو اگر مشتری اداکر سے گامشتری نے ہزار درم سودینار سے تربیر نے کا دعویٰ کیا تو تھے۔ دو ہزار درم کے گوش بیجنے کا دعویٰ کیا تو تھے۔ دو ہزار درم کے گوش بیجنے کا دعویٰ کیا تو تھے۔ کر مشتری کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر درموں کے ساتھ کوئی کیل یا وزنی یا عددی غیر معین ملا دی تو وہ بھی بمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی جنوبر اس کی مقدار پر بالا جماع قسم کی جائے گی بیچیط سر شمی ہے۔

ایک غلام کا ہاتھ کا ٹا گیااور وہ ہائع کے پاس تھا ہیں ہائع نے کہا کہ تاتھ ہے پہلے مشتری نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور اس پر میری
آدجی قیمت چاہئے اور پورائمن چاہئے اور مشتری نے کہا کہ بعد تاتے کے ہائع نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور جھے خیار حاصل ہے چاہاں
کوآد ھے ٹمن میں لے ٹوں یا ترک کردون اور دونوں کے پاس کواہ نیس ہیں تو دونوں ہے ہا ہم تھم لی جائے گی ہیں اگر دونوں نے تھے
کھالی تو اس کومشتری پور سے داموں میں لے لے گایا ترک کرد ہے گا اور اگر دونوں نے گواہ ہیں کیے تو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے
اور اگر دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا شنے والا ہائع ہے یا مشتری ہے یا کوئی اجنبی ہے لیکن ہائع نے قبل تاتھ کے ہاتھ کشنے کا
دور کی کیااور مشتری نے بعد رہے کے دعویٰ کیا تو تو ل ہائع کا معتبر ہوگا اور گواہ مشتری کے متبول ہوں گے کذا تی اکا تی۔

اگر بائع نے کہا کہ وہ باندی جویس نے فروخت کی ہاس خض کی ملک تھی اس نے جھے اس کے فروخت کرنے کو اسطے وکل کیا تھا اورا سی خض لینی مقرلہ نے کہا کہ بیس نے تیرے باتھ سود بنار کوفروخت کی تھی اور تو نے اس پر بقنہ کرلیا تھا پھر اپ واسط تو نے فروخت کی ہے ہوگا ہیں اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نہ ہوتو دونوں سے باہم تم کی جائے گی اور مقرک تم سے فروع کیا جائے گا پس اگر دونوں نے تیم کھا لی قو مقراس کی قیمت ڈائڈ پھرے گا اور اگر باندی مقرلہ کی مشہور ہوتو تھے یہ ہے کہ مقرس متم کی جائے گی نہ مقرلہ ہے اور امام جمدر حمد اللہ علیہ نے آخر اس باب بی صرح فر بایا ہے کہ مقراس کی قیمت ڈائڈ بھرے گا اگر وہ چاہے گی نہ مقرلہ ہوگئی ہوتو مقرلہ کی تھد بی کرنے تک متوقف رہے گی پس جس وقت اس کی تھی۔ یہ کہ تو تش کی جائے گا تھی ہوتو مقرلہ کو قیمت وین لازم ہوگی خواہ و جائد کی اس کی مشہور ہویا نہ ہو بی چوا مرحی میں ہے۔

اگر اس باندی کو مکا تب یا آزاد یا مد برکر دیایا ام ولد بتایا پھر مقراور مقرلہ سے باہم تم کی گئی پس اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نے کے باطل ہو جائے گی اوراگر ام ولد بتایا تو مسب صورتوں میں ضام من نہ ہوگا اور کہ برت میں مکا تب کرنا بسب اداکر و سے عاج بہونے کی باطل ہو جائے گی اوراگر ام ولد بتایا تو مقر کے مرف سے آزاد ہو جائے گی اوراگر ام ولد بتایا تو مقر کے مرف سے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کے مرف نے آزاد نہ ہوگی وارد ہوگی کی اور تو اس میں خام من نہ ہوگا اور کا برت کی میں اس مورتوں میں ضام من نہ ہوگا اور کا برت میں مکا تب کرنا بسب اداکر و سے سے عاج بہونے کے باطل ہو جائے گی اوراگر ام ولد بتایا تو مقر کے مرف سے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کے مرف نے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کے مرف نے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کی جائے ہیں میں خوالے کی دور بائے گی ان کے مرف نے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کی جائے گی اور اگر ام ولد بتایا تو مقر کے مرف سے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کی مرف نے سے آزاد نہ ہوگی کی ان کی دور کی اس کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی تب کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور ک

فتلویٰ علمگیری ...... جلد 🛈 کی کی 🕜 ۵۳ کی کتاب الدعوٰی

اور اگر مدیر ہوگئ تو آزاد ہوجائے گی خواہ کوئی ان میں ہے مرے مقریا مقرلہ اور اگر آزاو ہوئی ہے تو ولا رموتو ف رہے گی۔ اگر مقر نے کیا کہ میرے پاس اس کی ووبعت تھی اس نے جھے اس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئی بعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقر م حال میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے خود اس تعدی کا بعنی ودبعت غیرکومیر دکرنے کا اقر ارکیا کذانی ا نکانی۔

اگرمونی اور مکا تب نے بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف کیا تو اما ماعظم رحمۃ التدعلیہ کن و کی باہم تم نہ کی جائے گ اور تم سے غلام کا قول مقبول ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ باہم تم کی جائے گی اور کتابت کی تنح کردی جائے گی کذاتی افکائی اور اگر ایک نے اپنے گواہ قائم کیے قو مقبول ہوں گے اور اگر دونوں نے قائم کئے قو مولی کے گواہ اولی ہوں گے کین اگر اس نے اس قدر مال مولی کو اوا کیا جس پر گواہ قائم کیے ہیں تو آ زاد ہوجائے گا تیمین میں کھا ہے اگر شو ہر و جور و نے مہر میں اختلاف کیا ہی شو ہر نے دموی کیا کہ میں سنے ہزار درم پر تکاح کیا ہے اور گورت نے کہا جھے سے دو ہزار درم پر اس نے نکاح کیا ہے ہی دونوں میں جو اپنے گواہ منائے مقبول ہوں گے اور اگر دونوں نے قائم کیے تو عورت کی گوائی اولی ہوگی بشر طیکہ اس کا مہرش اس کے دعویٰ ہے کم ہواور اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو امام اعظم رحمۃ التدعلیہ کے نزد یک باہم تم کی جائے گی اور نکاح سنے نہ دوگا لیکن مہرش کورت کے دعویٰ کے کہا ہو اس کے باس سے کی اور نکاح سنے شدہوگا گئین مہرش کورت کے دعویٰ کے کہا ہو اس کے باس سے زیادہ ہوتو عورت کے دعویٰ کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر مہرش شو ہر کے قول پر ڈگری ہوگی اور اگر مہرش خو ہر کے قول پر ڈگری ہوگی اور اگر مہرش خو ہر کے اور الرسے نیادہ اور کورت کے دعویٰ کے ڈگری ہو جائے گی اور اگر مہرش شو ہر کے اقرار سے نیادہ اور کورت کے دعویٰ کی ڈگری ہوگی کی ڈگری ہوگی کی ڈگری ہوگی کے ذکریا ہے اور میں کرفی کا قول ہے کذا تی البدا ہے۔

رازی کے قول بیں تھی ہوائے ایک صورت کے نین ہاور وہ میصورت ہے کہ مرش کی کے قول کے موافق نہ ہواور

ہاتی صورتوں بیں تئم سے شوہر کا قول معیر ہوگا ایشر طیکہ مہرش اس کے قول کے برابر یا کم ہویا تئم سے عورت کا قول معیر ہوگا اگر مہشل

اس کے دعویٰ کے برابر یا زیادہ ہواور نہا یہ بی تکھا ہے کہ یہی اصح ہے اور بعض شروح میں ہے کہ فقہا و نے فر مایا کہ کرخی ہی کا قول بھی ہے کذافی العمار یا اور علی مرحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زویک شوہر کی تم ہے شروع کیا جائے گا۔ اگر شوہر نے اس غلام بے کذافی العمار یا دور کا دعویٰ کیا اور عورت نے اس بائدی پر دعویٰ کیا بعنی مہر میں سے ہائدی قرار پائی ہوتا ہے تو بید سندہ شل مسئلہ سابقہ ہے لیکن بائدی کی اس محربی ہو گئی ہوتا ہوتے کے دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے دعویٰ رحم کھائی ہوتا ہوتا ہوتم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نج اس محربی ہوتھ کے اللہ باہم تم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نج والم کھیرانا ہے تعالف ہا بہم تم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نج والم کھیرانا ہوتا کے اللہ باہم تم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نج والم کھیرانا ہے تعالف ہا بہم تم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نج الیک الدی تعلید تم دلا الدیا

قیت اگر مثل مهر کے برابر موقوعورت کے واسطے باندی کی قیمت واجب موگی بعیند ند باندی واجب ند موگی کذائی البداید۔

بارب ربنجر ☆

اُن لوگوں کے بیان میں جودوسرے کے ساتھ خصم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جونہیں رکھتے ہیں اور دعویٰ کے بعد حکم قضا سے پہلے جواَ مربیدا ہواس کی ساعت کے واسطے کن کن لوگوں کا حاضر ہونا شرط ہے اور کن کا شرط نہیں ہے

اگردہن معین پردوی ہوتو راہن اور مرتبن کا حاضر ہوتا شرط ہا اور عاریت اور اجارہ شل رہین کے ہا اور ذہین کے دوئی ا شرک اشتکار کے حاضر ہونے کا بیل تھم ہے کہ اگر بی کا شتکار کا ہوتو وہ شل متنا ہر کے ہاس کا حاضر ہوتا شرط ہے اور اگر بی کا شتکار کا نہ ہوئیں اگر کھیتی اگر کھیتی اگر کھیتی اگر کھیتی اگر کھیتی اگر کھیتی اگر کھیتی ہے اور اگر ٹیس اگر تو شرط ہیں ہے تھم اس وقت ہے کہ زہین پر ملک مطلق کا دموئی ہوا ور اگر کسی پر بیدوی کی کہ اس نے میری بیز مین فصب کر لی ہے اور وہ کا شتکار کے ہاتھ میں ہے تو اس کا حاضر ہوتا شرط نہیں ہے کیونک مدی اس پر بیدوی کی کہ اس نے دموئی کہ اس کی ذکری بدون بائع ومشتری کی موجود گی کے نہ ہوگی کذائی الحلاصہ بعلور رہتے فاسد کے اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس پر بیفتہ کرلیا تو مشتری ما محاصم مرف بائع ہوگا۔ اگر کوئی چیز بھر ط خیار خریدی اور اس پر بیفتہ کرلیا تو مشتری کا مخاصم مرف ہوتا شرط ہے اور جس نے کوئی چیز بطور تھے باطل کے خریدی وہ کی طرح مستحق کا مخاصم نہ ہوگا یہ طبی کے دور کی کہا تو امام اعظم مربوتا شرط ہے اور جس نے کوئی چیز بطور تھے باطل کے خریدی وہ کی طرح مستحق کا مخاصم نہ ہوگا یہ ضول تھا دیدیں۔

مسك في ابت امام ظهير الدين عليه عند ورويان

موہوب لدکو لے لینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر ٹنومشتری کے قبضہ میں ہوتو مشتری تصم قرار پائے گا ہیں مستاجر کو اختیار ہے کہ اس پر گواہ قائم کرے اور اگر دوسرے مستاجر یا مستعیر کے قبضہ میں ہواور مستاجر نے جایا کہ ان دونوں پر گواہ قائم کرے اور دوسرے کو اجارہ دینا یار عاریت دینا خواہ طاہر ہے یا نہیں طاہر ہے اور دوسرے مستعیر یا مستاجر نے اپنی عاریت یا اجارہ لینے کے گواہ قائم کیے اور ٹنو والا غائب ہے تو پہلے مستاجر کے گواہ ان دونوں برمقبول نہ ہوں مے بیضول تما دید میں ہے۔

ہو پہلے متاجر کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں سے بیضول تمادیہ ہیں ہے۔

ایک ٹو کرایہ ٹیا اور اس پر قبضہ کرلیا اور مالک غائب ہوگیا بھر دوسر ہے فض نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے پہلے کرایہ لیا اور گواہ پیش کیے تو فخر الاسلام ہز دولی نے نو کی دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بھی تریب العواب ہے اور بعض نے کہا کہ یہ متناجر مدعا علیہ ٹیس ہوسکتا ہے تا وقتیکہ اس پر کسی فعل کا دعویٰ نہ ہو مثلا یوں کیے کہ ٹو والے نے میر سے پر دکیا تھا اور تو نے جھے سے لے کراپنا قبضہ کر لیا اور آگر یوں کہا کہ مالک نے دوسر سے اجارہ پر تیر رسے پر دہیں کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگ اور اس پر امام ظمیر الدین نے فتویٰ دیا ہام سرحی نے فر مایا کہ تھے ہے کہ وہ تھم قرار نہیں یائے گا جیسا کہ مالک سے عادیت لینے والانہیں قرار یا تا ہے اور ای مام سرحی نے دولئ میں متنا جرفعہ نہیں قرار پائے گا اور مشتری اور موجوب لہ ہرا کہ کے دوسطے مدعا علیہ فصم قرار پائے گا اور مشتری اور موجوب لہ ہرا کہ کے دوسطے مدعا علیہ فصم قرار پائے گا اور مشتری اور موجوب لہ ہرا کہ کے دوسطے مدعا علیہ فصم قرار پائے گا اور مشتری اور تابعن نے کہا کہ یہ میر سے اجارہ میں ہے جھے فلاں میں ہے جھے فلاں میں ہے جھے فلاں میں ہے دولئ کی ساعت ہوگی اور قابعن اس کا محصم قرار پائے گا اور ہوگی کی ساعت ہوگی اور قابعن اس کا محصم قرار پائے گا اور ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا اور قابعن نے اجارہ دوگوئی کیا تو ساعت نہ ہوگی اور قابعن اس کا محصم قرار پائے گا اور تابعن نے اجارہ دوگوئی کیا تو ساعت نہ ہوگی اور آگا میں ہوگی اور تابعن نے اور دولئوں کیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو دولئوں کیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو کہا کیا تو ساعت ہوگی دولئی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو کی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت دولئی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو کیا گیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو کیا گیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو کیا گیا تو ساعت ہوگی دیوں سے جو کیا گیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تھوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو س

ایک بخص نے دوئی کیا کہ یہ گمر فلاں خائب زید کا تھا اس سے اس بخص نے جو قابض ہے بینی مرو نے خریدااور جند کرایااور میں اس کا شفیج ہوں شفعہ طلب کرتا ہوں اور عمر و کہتا ہے کہ یہ گھر ہمراہے میں نے اس سے نہیں خریدا ہے یا ہوں کہا کہ یہ بیرا گھر ہے قال اس کے ہاتھ فروخت کیا اور اس سے سرونہیں کیا ہے اور میں شفعہ طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ القد علیہ وامام محمد رحمۃ القد علیہ کے باتھ فراد و اس محمد حمۃ القد علیہ کے عاصر ہواور وور مرصورت میں مشتری حاضر ہواور اور اس محمد علیہ اللہ ہوگا حق اللہ علیہ اللہ ہوگا حق کہ بہی صورت میں باقع حاضر ہواور وور مرصورت میں مشتری حاضر ہواور اللہ ہوگا ہو تو اللہ ہوگا ہوگا ہوں اس محمد اللہ ہوگا تھا ہو ہوگا ہوں اس کو تعدد کا تھا ہم ہوگا ہوں ہو تعدد کر اس کو تعدد کر ایا گھر شور کے اس کہ تعدد کر اس کو دلا دیا کہ افرانی الوجیز الکر دری گھر خرید نے کہ و کہل نے اگر اس کو خرید کر جمند کر لیا گھر شفیج آ یا اور وکس عہدہ مشتری پر رکھا اور شن اس کو دلا دیا کہ افی الوجیز الکر دری گھر خرید نے کہ وکیل نے اگر اس کو خرید کر جمند کر لیا گھر شفیج آ یا اور وکس سے اس نے گھر کو شفعہ میں ایا تو ایس کا وکیل بال کا وکس حاضر ہونا شرط نہیں ہوا ورائی ہو الکر دیا ہو تھا تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو الگر بیج میں وکس نے باس استحقاق ٹابت ہوا تو سے الوس کے باس استحقاق ٹابت ہوا تو سے موال کا حاضر ہونا کا فی ہو ہونا کا فی سے بیا سے تھا تو گا بہ ہوا تو سطے موکل کا حاضر ہونا کا فی سے دائند کی جو سطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہونہ کا فی ہونہ کے باس استحقاق ٹابت ہوا تو سطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہونہ کا فی ہونہ کی ہو ہونہ کی ہونہ ہونا کر گھر کی ہونے کے داسے موکل کا حاضر ہونا کا فی کی کا حاضر ہونا کا فی ہونہ کی گونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کو کی کی ہونہ کی کی کو کیل حاضر ہونا کا فی ہونہ کی گھر کی گھر کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کیا گھر کی ہونہ کی ہونہ کر کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کر کی ہونہ کر بھر کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی کو کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی

ایک مخض نے اپنا محمر کراید ہے کر سپر دکر دیا بھر مستاج ہے کئی فصب کرئے والے نے فصب کرلیا تو بدون موجود کی مستاج کے غاصب پر ملکیت کا دعویٰ سیج نبیں ہے بیدوجیز کروری میں ہے۔

ا مینی جب الک پردموی کیاجائے حالا تکہ چنے کو مالک ہے کسی نے مستعاد لیا ہے تو مستعبر اس کی طرف سے مدعا علینیں ہوسکتا ہے اس طرح یہاں ہے ال ع مادل مینی دونوں کے اپنے نزویک ایک مختص کو معتمد علیہ تغمیرا کراس کے پاس دکھا الا

اگرایک محرخر بدااوراس پر بنوز قبصہ نہیں کیا تھا کہ ہائع کے پاس سے کس نے نعصب کرلیا پس اگرمشتری نے ثمن دے دیایا ثمن کی میعاد مقرر ہے تو تعصم مشتری ہوگا در نہ ہا کتے قصم ہوگا بیضول محادیث ہے۔

مشتری نے بنوز دامنیں دیے تھے کہ ہالغ نے تا کوکسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو موافق ظاہرالروایت کے پہلے مشتری کا دعویٰ دوسرےمشتری پرمسموع ہوگا کیونکہ وہ اپنی ملک ہونے کا مدمی ہاور قابض اس کوروکتا ہے لیکن بدون دام اداکر دینے کے اس کوقابض کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا ہی وجیز کر دری میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے سے ایک باندی بڑار درم کوخریدی اور دام نہیں دیدے اور بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کرلیا اور دوسرے فض کے ہاتھ ہوئی ہوئی اور کا ہوئی دیدے اور بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کرلیا اور پہلا مشتری غائب ہو گیا اور اس کا بائع حاصر ہے اس نے دوسرے مشتری ہے واپس کرنی چاہی پس اگر دوسرے مشتری نے اقرار کیا کہ بات یہی ہو پہلا بائع بیان کرتا ہے تو پہلے بائع کو اس سے داپس کے لینے کا افتیار ہے اور اگر دوسرے مشتری نے بائع اوّل کی تکذیب کی باید کہا کہ میں جس جانیا ہوں کہ بیری کہتا ہے با مجوب کہتا ہے با محبوب کہتا ہے با محبوب کہتا ہے با محبوب کہتا ہے با ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی تا و تشکیکہ مبہلامشتری حاضر نہ ہو یہ جائے ہیں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پردوئی کیا کہ اس نے میر سے فلام کی آ تکھ پھوڈ دی اور فلام زندہ موجود ہے قوبدون فلام کی موجودگی کے دعویٰ اور کوائی کی ساعت نہ ہوگی اور آگر فلام زندہ نہیں ہے تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور کوائی پر آ تکھ پھوڈ نے کا ارش اس کو دلایا جائے گا یہ بحیط مزدس ہے۔ آگر فلام نابالغ ہے کہ اپنے حال کو بیان نہیں کرسکتا ہے تو اس کا موجود ہونا شرط نہ ہوگا قامنی مدگی ہو اسطے جرمانہ کی ڈگری آ تکھ پھوڑ نے والے پر کرد ہے گا اور اگر مدعا علیہ نے اقراد کیا کہ میں نے فلام کی آ تکھ پھوڈ دی اوروہ فلام اس مدش کا سے حال نکہ فلام غائب ہے تو قامنی اس پرادش کی ڈگری مدئی کے واسطے کرد سے گا یہ بحیط میں ہے۔

اگراس امر کے گواہ قائم کے کہ اس نے میری ولی گھوڑی کی آتھ بھوڑ دی تو گوائی مقبول ہوگی اور دعویٰ کے صحت کے واسطے گھوڑا قاضی کو دکھلا نا شرطنبیں ہے جی کہ اگر حاضر ہوتو واجب ہے کہ قاضی کو دکھائے کہ اس نے آتھ بھوڑی ہے یانبیں بھوڑی ہے اور اگرا کی خص آتھ بھوٹا ہوا گھوڑ الا یا اور کہا کہ بیگوڑا میرا ہے تو ارش کی ڈگری نہ ہوگی جب تک کہ اس امر کے گواہ نہ قائم کر سے کہ بیمیری ملک ہے اور مدعا ملیہ نے اس کی آتھ بھوڑ دی اور اس روز بھی بیمیری ملک ہے تو اس کا ارش لے سکتا ہے آگر مالک نے اس کے گواہ سنا ہے گور کی اور میری ملک کی حالت میں مدعا علیہ نے اس کی آتھ بھوڑی اور پہلے مدی نے گواہ قائم کی اس کے گواہ ساتھ کی دیا جو اس کی گواہوں گی گوائی اولی ہوگی بیمیوٹری اور پہلے مدی ہے۔ کہ بیمیرا گھوڑا ہے اس کی آتھ کے کہ بیمیرا گھوڑا ہے اس کی آتھ کے کہ بیمیرا گھوڑا ہے اور تا ہی کی بھوڑ دی ہے تو اس کے کواہوں گی گوائی اولی ہوگی بیمیوٹر سی ہے۔

آگر کی چو پاید کے زخم دیے یا گیڑے جی خرق کردینے کا دعویٰ کیا تو گوائی کی ساعت کے واسطے چو پایداور کیڑے کا حاضر
کرنا شرط نہیں ہے یہ خزلیہ اسمنین جی ہے۔ ایک فخض مر گیا اور اس نے تمن ہزار درم چھوڑے اور ایک وارث جھوڑا ایس ایک فخض
نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے انکار کیا تو قاضی اس کی گوائل کی وارث پر
ساعت کرے گا اور وصیت کی ڈگری کردے گا لیس اگر وارث نے تہائی مال موصی کہ لدکودے دیا چھر دوسرے فخف نے آ کردعویٰ کیا کہ
میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث غائب ہو گیا تھا کی مدی نے موصی لدکوقاض کے پاس حاضر کیا تو قاضی
موصی لدکونصم قرار دے کر اس کے مقابلہ جس گواہوں کی ساعت کرے گا اور تھم دے گا کہ نصف مال اس دوسرے مدی کو دے لیس اگر
پہلے موصی لدکے پاس پکھن نہ ہو مثلاً جو پکھا اس کے تلف کر دیا یا تلف ہو گیا اور و و بالکل نا دار ہے اور دوسرے موصی لہ نے
بہلے موصی لدی فض جس کے لیے میت نے کی مال کی وصیت کی ہواور میت نے جس کوا پی جگہ مقرر کیا اس کو خاص کر ومی ہو ہے۔

وارٹ کو قاضی کے سامنے حاضر کیا اور وارث کے پاس سے لیما جا ہا اور وارث نے اس کی وصیت سے انکار کیا تو دوسر سے مرگ ودوبارہ کو اوستانے کی ضرورت نہ ہوگی اور و ووارث سے جو پھی وارث ہے باس ہاس کا پانچواں حصہ لے سکتا ہے پھر دوسرا مدگی اور وارث دونوں پہلے موصی لہ کے واس کی جو کر نصف اس مال کا جواس نے لیا ہے وصول کریں مے اور وصول کرکے پانچ حصہ کریں گے ایک حصہ موصی لہ ٹانی کو اور چار جھے وارث کو ملیں کے اور جس قاضی کے پاس پہلے موسی لہ نے تالش کی تھی اس کے پاس نائش کرتا یا ووسرے قاضی کہ اور دوسرے قاضی کے پاس نائش کرتا یا تو قاضی وارث کو بال موسی لہ نے وارث کو حاضر کیا تو تاضی وارث پر گھری کرتا تھا موسی لہ ہوا ور وورد وسرے مدی نے وارث کو حاضر کیا تو تاضی وارث پر گھری کردے گا اور وارث کروارٹ کرتا تھارہوگی۔

قاضی کا ڈگری جاری کرنے کی بابت جلدی کرنا <u>ﷺ</u>

ا مرقامتی نے بہلے موسی لد کے واسطے ذکری کر دی اور ہنوز وارث نے اس کو پچونبیں دیا تھا کد دوسرے مدمی نے دعویٰ کیا اور وارث عائب ہے پس آگر ای قامنی کے پاس جس نے پہلے مدعی کی ڈگری کر دی ہے تالش کی تو بیر قامنی بہلے موسی لد کو مصم قرار وے گا اور اگر دوسرے قامنی کے پاس نالش کی تو و وموسی لدکو تقعم قرار ندوے گا اور اگر پہلاموسی لدعا ئب ہواور وارث حاضر ہے اور ملے موسی لدکوقاض نے پیچنیس ولایا ہے تو وارث دوسرے موسی لدکا تصم ہوگا اگر پھر دوسرے قاصی کے پاس نالش کرے اور بیظم اس وقت ہے کہ پہلے موسی لدنے اقر ارکیا کہ جو مال میرے یاس ہے و دمیت کی وصیت سے ملاہے یا قاضی کوخودمعلوم ہوا اور اگر ان مں سے کوئی بات نہ مواور پہلاموسی لدکہتا ہے کہ بیمبرا مال ہے میں نے اپنے باپ کی میراث سے بایا ہے اور میت نے مجھے پچھ ومیت نہیں کی تھی اور نہیں نے اس کے مال سے پچھ لیا ہے تو می تھی دوسرے موضی ند کا تعلم قرار یائے گا اورا کر پہلے مدمی نے کہا کہ یہ مال میرے پاس فلال متے کی وو بعت ہے جس کی طرف سے دوسرا مدی وصیت کا دعویٰ کرتا ہے یا کہا کہ میں نے اس سے خصب کرلیا ہے تو ان دونوں میں پچی خصومت نہیں قائم ہوسکتی ہے اگر یوں کہا کہ بیمبرے پاس فلاں مخض کی و دیعت ہے بیعن سوائے میت کے ووسرے کا نام لیایا کہا کہ میں نے فلاں مخص سے غصب کرلیا ہے تو و وقصم قرار دیا جائے گالیکن اگراہے قول پر گوا دلائے تو خصم قرار نہ یائے گار محید میں ہے ایک مخص مرکبیا اور اس نے مال اور ایک وارث جموز الیس ایک مخص نے کواہ قائم کیے کہ میرے میت پر ہزار درم قرض ہیں ہیں قاضی نے وارث براس کی ڈگری کردی اور وارث نے اس کوب مال دے دیا اور وارث عائب ہو کیا مجرد وسراقر ص خواہ بزارورم كا آياوراس نےميت پردوي كياتو پهلاقرض خواواس كاخصم نبيس بوكا اوراكر ببلاقرض خواو غائب بواوردوسرے نے وارث کو حاضر کیا تو و واس کا محصم قرار پائے گائیں اگر قاضی نے وارث پر دوسر ےقرض خواہ کی ڈگری کر دی اور حال بیگذرا کہ جو پچھوارث کوملا تھاسب ملف ہو کیا تو دوسرا قرض خواہ بہلے قرض خواہ کو پکڑے گا اور جو پکھاس نے لیا ہے اس میں ہے آ وھاوصول کرلے گا پھر وونوں اپنے باتی مال کے واسطے وارٹ کے چیچے پڑیں مے اور اگر پہلافض جس نے ہزار درم وصول کیے ہیں قرض خواہ نہ ہو بلک موصی له ہواوراس نے مال وصیت لے کر قبعتہ کرلیا بھرا یک فض نے میت پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور وارث غائب ہے تو موصی لداس کا معمنیں بوسکاے بدذخیر میں ہے۔

ایک مخص نے ایک میت کے وارت پر گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے بعینہ اس باندی کی وصبت کی ہے اور وہ باعدی اس کا تہائی مال ہے اور وہ باعدی اس کی ڈگری کر کے اس کو ولا دی اور وارث غائب ہو گیا اور دوسرے نے پہلے موصی لہ پر گواہ قائم کیے کہ میت نے اس باعدی کومیرے واسطے ومیت کی ہی اگر گواہوں نے یہ میان کیا کہ میت نے پہلی وصبت ہے رجوع کرلیا تھاتو قاضی تمام باندی دوسرے کو ولائے گا اور اگر گواہوں نے بیندہ کر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کو ولائے گا اور اگر گواہوں نے بیندہ کر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کو ولائے گا اور اگر گواہوں نے بیندہ کر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کو ولائے گا اور بیدہ گری وارث پر بھی

نا فذ ہو کی خواہ دہ حاضر ہویا خائب ہوجتی کہ اگر پہلے موسی لے نے اپناحق خود باطل کر دیا تو پوری یا ندی دوسر سے مدی کو نے کی ہی اگر قاضی نے باندی پہلے کودلا دی اورو وغائب ہوا اوروارث ماضر ہے تو دوسر مصی لدکا تھے میدوارث ندہوگا خواہ پہلے قاضی کے باس نالش ہو یاکسی دوسرے قامنی کے باس ہواور اگر قامنی نے ملے مدی کے واسطے باندی کا تقم دے دیا اور ہنوز دی نبیل کئی تھی کددوسرے نے دارٹ پر دعویٰ کیا ہیں اگر پہلے قاضی کے باس نالش کی تو وہ اس کو تصم نہ بنائے گا اور اگر دوسرے کے باس نالش کی تو تصم قرار وے کا پھراس صورت میں اگر قاضی دوسرے مذعی کے کواہ وارث پر سنے تو دوسرے کے واسطے آ دھی ہاندی کی ڈگری کردے کا خواہ اس کے کوابوں نے مہل ومیت سے رجوع کرنا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو ہی جب پہلا مدی حاضر ہوا ہی اگر دوسرے مدی نے مہلی ومیت ے رجوع کرے کواہ سنائے تو کل باندی لے لے کا ورندآ وحی لے گا اور اگر پہلے نے کواہ قائم کیے کہ میت نے تہا کی مال کی جھے ومیت کی تھی اور قامنی نے دلا ویا پھر دوسرے نے پہلے کواہ قائم کئے کدمینت نے بہلی ومیت سے رجوع کر کے دوسرے مدمی کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو قامنی بیلے مدی سے تبائی مال لے کردوسرے کودے گا اور اگر وارث بی حاضر ہوتو قامنی دوسری ومیت کا تھم کردے گا اور پہلی ومیت ہے رجوع کرنے کا تھم نددے گا اور اگر پہلے کے واسطے ایک معین غلام کی ومیت کی تھی اورو و بھم قاضی اس کودے دیا ممیا چردوسرے نے کواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسلے اپنے مال سے سو درم کی وصیت کی ہے تو جس کوغلام دیے کی دمیت کی تقی و واس کا محصم نیس قرار یائے گا اور اگر وارث حاضر ہوا اور پہلاموسی کے لدعائب ہے تو وارث دوسرے کا محصم موگار محیط میں ہے۔ ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم قرض یا غصب یاود بعت بیں اور دہ بعینہ غامب یا مستودع کے پاس قائم بیں پس ایک مخص نے کواہ قائم کیے کدفلاں محض مرحمیا جس کا یہ مال ہا اور میرے لیے اس مال کی وصیت کرحمیا ہے اور و مخض جس کے یاس مال ہے مال کامقر ہے کیکن پر کہتا ہے کہ من نہیں جانیا ہوں کہ فلاں مخف ما لک مال مرکبا ہے یانہیں مراہے تو دونوں میں خصومت قرار نہ وے گاتا و فلتیکہ میت کا کوئی وارث یاوسی حاضر نہ کرے اور اگر قابض مال نے کہا کہ یہ مال میرا ہے اور میرے یاس میت کا مجمد مال نہیں ہے تو مدی کے واسطے معم قرار دیا جائے گا اور جو پھے مدعا علیہ کے پاس ہے اس کی تہائی کی ڈگری مدی کے واسطے کر دے گا کیکن اگریدی نے اس امر کے **کواہ** دیئے کہ میتت نے سوائے ان ہزار درم کے دو ہزار درم اور چھوڑے ہیں اور وارث نے ان کووصول كرليا ہے تواس وقت قاضى بورے بزار درم كى ذكرى اس كودے دے كا بحراكراس كے بعد دارت نے آكر كها كديس نے مال ميت ے پچونیں بایا تو اس پر النفات ند ہوگا اور اگر بجائے موسی لدے کوئی قرض خواہ ہوتو جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس قرض خواہ کا معصم قرارنہ یائے گا خواہ قابض مال ہویا مشکر ہوئیں اگراس مدی نے کواہ قائم کیے کہ فلاں مخص مرکمیا اورکوئی وارث یاوسی نہیں جھوڑ اتو قامنی اس کی گواہی مقبول کر سے میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس پریدی کے گواہوں کی گواہی کی ساعت کرے گاپس جب اس نے ایسا کیا تو قرض براس کی گوائی مقبول کرے گا اور جس کی طرف مال آتا ہے اس کو تھم دے گا کہ قرضِ خواہ کو مال ادا کر دے بشرطیکہ جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس مال کا مقر ہو کذائی الذخيرہ۔ اگرموسی کہ نے کواہ سناتے کہ فلال مخض مر كيا اور كوئى وارث نیس چھوڑ ااور میرے واسطےان ہزار ورم کی جوفلاں مخص کی طرف اس کے غصب یاود بعت کی وجہ سے آتے ہیں ومیت کردگ ہے یا گواہوں نے کہا کہ ہم کوئی وارث نبیں جانتے ہیں اور جس کی طرف مال ہے وہ مال کا اقر ارکرتا ہے تو قاضی موصی لہ کے واسطے مال کی وگری کردے گار محیط میں ہے اور محصم اثبات ملے وصابت میں میت کا دارت ہوتا ہے یا موسی لدیا قرض دار کہ جس پرمیت کا میکھ قرض ہویا قرض خواہ کہ جس کا منت پر مجھ قرض ہوریضول عماد سیس ہے۔

ل و وقض جس کے واسطے وصیت کشندہ نے وصیت کی اا سے لینے وصیت موسی کے تابت کرنے جس اا

ایک فقص مر کمیااوراس کے دویتے ہیں ایک ان میں سے غائب ہے اس حاضر نے دعویٰ کیا کہ میر امیر ہے باپ پر ہزار درم قرض ہے اور میت کا ایک فقص پر ہزار درم کے سوالی میں سے نوا مام رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ اجبی پر مال ثابت کرنے کے واسطے اس بینے کی گوائی قبول کروں گا اوران ہزار درم میں سے جو میں نے بینی پر ڈگری کیے ہیں اس اور کے باپ پر اس کا قرضہ ٹابت کرنے کے واسطے تبول نہ کروں گا اوران ہزار درم میں سے جو میں نے اجبی پر ڈگری کیے ہیں اس اور کے کے واسطے بچھ دینے کا تھم نہ دوں گا اور تو قف کروں گا یباں تک کداس کا بھائی جو غائب ہے حاضر ہو جائے گذائی انجیا ۔

۔ آیک فخص کے متبوضہ کم پروعوئی کیا کہ فلال فخص غائب نے تھے ہے میر ہوا سطح بدا ہا اور قابض نے بڑے ہے انکار کیا تو مدعا علیہ کی گوائی مقبول ہوگی ای طرح اگر مشتری حاضر ہوا ورخرید ہے انکار کرتا ہوتو بھی بی تھم ہا اور بمنز لداس کے ہے کہ ایک فخص نے دوسرے کے مقبوضہ کھر پردعوئی کیا کہ بیس نے اس کو فلال فخص سے خرید استہا و دفلال فخص نے تھے ہے خریدا تھا اور منتی کے تاب الدعوئی میں ہے کہ ام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قابض نے کہا کہ بیس نے فلال فخص کے ہاتھ جس کوتو اپنا و کیل بتلات ہے فرو خت کیا تھا اور فلال فخص کے ہاتھ جس فرو خت کیا تھا اور فلال فخص کے ہاتھ جس نے دوسرے نے کا تو گمان کرتا ہے فرو خت کیا تھا اور خس وصول ہونے تک بد میرے قضہ میں ہے یا کہا کہ میرے پاس و دیعت ہوتو بھی اس دونوں میں خصومت نہیں ہوگی اس کے اس کے اس میرے پاس دویوت ہوئے بھی اس دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہے مول مول مولے تک بد میرے قضہ میں ہے یا کہا کہ میرے پاس دویوت ہوئے بھی اس دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہے صول مولے تک بد میرے تھا میں خصومت نہ ہوگی ہے مول میں ہوگی ہے سے تو بھی

عمروکارہ پیر کر پر چاہے اس کے نام کا تمسک زید بکر کے پاس لا پا اور کہا کہ جورہ پیاس تمسک میں عمرہ کے نام ہے تھ پ ہے اس رہ پید کا عمرہ نے میرے واسطے اقرار کیا ہے اور اس کے گواہ میرے پاس بیں پس اگر ندعا علیہ نے کہا کہ فلاس غائب بعنی بحر کا کھررہ یہ جو پر نہیں چاہئے گی اور اگر کر کے کہا کہ فلاس غائب بعنی بحرہ وہ جو پر نہیں جائے گی اور اگر بکرنے عمرہ کی اور اگر بکرنے عمرہ کی اور اگر بکرنے عمرہ کی اور اگر بکر نے عمرہ کی اور اگر بکر کے اور اس بھی کو اور کی کھرائی نہ جائے گی بیز اللہ استعمان میں ہے۔

این ساعہ نے اہام محمد رحمیۃ اللہ علیہ سے بروایت کی ہے کہ ایک فخف نے دوسرے کو عکم کیا کہ میرے واسطے دی دیار سودرم کو خرید دے اس نے ایسا ہی کیااور درم دے کر دینار لے لیے پھر ایک فخف نے آ کر دیناروں پر دعویٰ کیا تو مشتر کی اس کا تصم ہوگا اور مشتری کی بید لیل کہ فلاں مخف نے مجھے عکم کیا تھا اور میں نے اس کے واسطے خریدے ہیں مقبول ندہوگی اور اگر دیناروں کے مدی نے اس کا اقر ارکر لیا تو ان دونوں میں خصومت ندہوگی رہے یا میں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہاں نے بیٹلام اس کے مالک بکر کے تھم سے فروخت کیااور بیاس کے ہاتھ میں بضاعت تھا ہیں۔ مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بلاتھم اس کے مالک کے فروخت کیا ہے تو وہ تھم قرار ویا جائے گااور تھم ہوگا کہ غلام مشتری کودے دے بیہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخض نے ایک مملوک کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ میرا ہے اور کہا کہ آج وہ میرے قبضہ بین ہیں ہے اور مملوک نے کہا کہ می فلاں مخض کا غائب غلام ہوں پس اگر مملوک اپنے دعویٰ پر کواہ لایا تو اس کے اور مدی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو مری کے کوا ہوں کی اس پر ساعت نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری اس پر کر دی جائے گی پھرا گرمقر لہ اس کے بعد آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہیں اگر اِس نے کواہ قائم کیے تو کواہی مقبول ہوگی اور پہلے مدی پر اس کی ڈگری کر دی جائے کی کذائی الحیط۔

اگرامکے مخص نے ایک غلام پر دمویٰ کیا کہ اس کے قصد پی جوغلام ہے وہ میراہے یا اس پر پی کھی قرض کا دعویٰ کیا یا اس سے کوئی چیز خرید نے کا دعویٰ کیا تو غلام مدی کا محصم ہوگالیکن اگر مدی اقرار کردے کہ بیغلام مجور ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذانی الذخیرہ۔ منتی میں ہے کہ ایک کھر ایک حق کے بقد میں ہے اس پر ایک خف نے دعویٰ کیا کہ یہ فلاں حق کا کھر ہے اوراس خف نے ایک مہینہ ہوا کہ میرے ہاس یہ کھر ہوض ان ہزار درم کے جو میرے اس پر آتے ہیں رہن کیا اور جھے وے ویا میں نے اس پر بعند کر لیا گھر سے مستعار ما نگا میں نے اس ہر اور آئی کی کہ سے میں مستعار ما نگا میں نے اس ور اور آئی کر کے سنا دیے اور کھر کا ما لک عائب ہے اور آ ابنی نے یہ گواہ کے کہ یہ کھر میرا ہے میں نے تو اس کوکل کے دوز اس عائب ہے جس سے مدی رہن کا دعویٰ کرتا ہے تر بیا کہ اس دوز اس کے کہ یہ کہ میں ہوئے کہ اس سے تربیدا ہوئی کرتا ہے تو ہوئی کو اس کے کہ اس ہوئے کہ اس سے تربیدا ہوئی تو ز نے کا اختیار نہیں ہے اس محرل آگر بجائے رہی کہ اور کہ کا دعویٰ کیا تو بھی بھی تھم ہا دراگر بجائے مرتبی و صنا کر کوئی گھی ملک کا مدی ہوکہ شرب نے اس کو ایک میں ہوئے تو اس کے نام کھر کی ذکری کر دی جائے گی اور دوسری تھے ٹوٹ و بھائے گی اور دوسری تھے ٹوٹ میں اس کے بیر دکر ویا جائے گی اور دوسری تھے ٹوٹ میں اس کے بیر دکر ویا جائے گی اور دوسری تھے ٹوٹ میں اس کے بیر دکر ویا جائے گی اور دوسری تھے ٹوٹ میں اس کے بیر دکر ویا جائے گی اور دوسری تھے ٹوٹ میں خوائی شددی کہ ہائع نے دام وصول کرنے ہیں بیر قاوئی قاضی خان میں ہے۔

مئلہ فذکورہ میں بائع کے اختیار کی حدہد

بشام رحمة الشعليہ في قرما يا كہ ميں في امام محد رحمة الشعليہ سے دريافت كيا كہ الك مخص في كہا كہ ميں في ايك ہا ئدى خريدى اور دام دے ديا دراس پر قبعند كرليا اور مجھ سے ايك فقص في استحقاق ثابت كركے قاضى كے تلم كى ذاكرى كرائى ہى مى في استحقاق ميں كہ جس في قروخت كى تحق حاضر كيا اس في كہا كہ مير سے پاس اس امر كے گواہ ميں كہ جس في تحق سے استحقاق ميں لى ہے اس في مير سے ہاتھ فروخت كى يا ميرى ملك ہونے كا اقر اركيا ہے تو قاضى مشترى كو اختيار دے گا جا ہے فودمتولى فصومت ہويا روكر كے باكت مير سے ہاتھ فروخت كى يا ميرى ملك ہونے كا اقر اركيا ہے تو قاضى مشترى كو اختيار دے گا جا ہے فودمتولى فصومت ہويا روكر كے باكت ميں اپنے كام ميں تو تف كرتا ہوں اور ہاكتا بذات فودخصومت كر سے تو بيا فتيار اس كو في ہوگا بيذ في و ميں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پرایک غلام معین کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور ان کا بنوز تزکیہ ہوا تھا پانہیں ہوا تھا کہ قابض نے اقر ارکر دیا کہ وہ حربے یا دوسرے کے ہاتھ فروخت یا ہبہ کر دیا تو مدعی کے جن میں آزاد کر تاسیح نہ ہوگا لیکن مقر لے جن میں سب تصرفات سے جی جی کہ اگر گواہوں کا عادل ہون فاہت نہ ہوا تو اس کے اقرار پر عمل کیا جائے گا اور اگر مدعی نے ایک ہی گواہ بنوز قائم کیا تھا کہ مدعا علیہ نے ایسے تصرفات کیے تو بھی مدعی کے جن میں جائز ہوں کے جیسے دو گواہ قائم کرنے کی صورت میں جائز نہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے ایسے تصرفات نہ کے لیکن مدعی کے گواہ تائم کرنے کی صورت میں جائز نہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے رتصرفات نہ کے لیکن مدعی کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقر ارکر دیا کہ بیغلام مدعی کا ہے تو کتاب الا تعنیہ میں انسانے کہ کواہوں پر تھم کرے کا بیغلامہ میں ہے۔

ایک فیص کے متبوضہ ال معین پرایک فیص نے دعویٰ کیا کہ بیٹیرائے اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہیں ہوز مدگی نے اپنے دعویٰ کر گواہ قائم نہیں کیے تھے کہ مدعا علیہ نے اس کوکس کے ہاتھ فرو فت کردیا اور گواہ کر لیے چر جب مدگی نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور قاضی نے اس کی ڈگری کری کردی تو مشتری نے اپنی پر گواہ قائم کیے کہ بیٹیری ملک ہے اور اس کے تبضد میں ناحق ہے ہیں اس کی ڈگری ہوگئی پھراس نے بیٹی مشتری نے اپنی کے ہاتھ فرو فت کردی یا ہیہ کردی تو بیجائز ہے اور بدا یک حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہیں تا کہ قلم سے بچیں لیکن یہ حیلہ اس وفت سے ہے کہ مشتری نے پہلے مدعا علیہ سے فرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اورا گرفرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اورا گرفرید نے کا دعویٰ کہا تو مشتری کی ساعت ہوگی ہو قادی خان میں ہے۔

كتاب الا تضييم بكراك عن كالسف وارمغبوف برايك عن في كيا اورما عليه في اس كى ملك بوف كا اقرار کردیا اوردیانیں اور غائب ہوگیا پر ایک دوسرے خص نے اس نصف پردعویٰ کیا تو بہلا مری اس کا خصم نہ ہوگا اور اگر بہلا مرق غائب ہو کمیااور مدعاعلیہ حاضرر ہاتو وہ اس دوسرے مرک کا تعمم ہوگا بیضلا صدیق ہے۔ایک مخص نے ایک دار مقبوضہ کی نسبت اتر ارکیا كديدفلان مخص كاب اوريخص غائب باوراس كي نيبت معقطعه باوراس في ايك مخص كے تبضر من طاطت كرے كواسط ویا تھااس نے میرے قبضہ میں دیا ہے اور وہ مرکبا تو میخف قابض برخف کا جواس دار کا دعویٰ کرے گافعم قراریائے گا مگراس صورت میں قرارنہ یا ہے گا کہ جب غائب کوخوب شنا خت کراد ہے کہ وہ فلاں بن فلاں ہے اس نے پیگھراس مخف کے قبضہ میں جومر کیا ہے دیا تنا اوراس نے جمعے دیا تھا پرامل مالک غائب ہوگیا ہی جب اس طرح اس نے کواہ قائم کے تو اس کے اور مدعیون کے درمیان خصومت ندجو كي اورامام محدرهمة الله عليد كول بن وووسى ندكيا جائة كالمحرفاصة اى دارك تن بن اور بعنياس تول امام اعظم رحمة الله عليد كم ہر چيز ميں وسى ہونا جا ہے ۔ايك مخص نے دعوىٰ كيا كرمير ے فلال مخص پر ہزار درم بيں اور وہ مجھے بيدرم اواكر نے سے ہیلے مرکمیا اور اس سے تیرے یاس بزار درم بیں اورمطالبہ کیا کہ اس مال سے میرا قرض ادا کر دینے قاضی اس کے دعویٰ وگوا بی کوتبول نه كريه كا اوراكر قامني سے درخواست كى كدرعا عليه سے تتم لياتو قامنى اس سے تتم ندلے كا يرجيط ش لكھا ہے۔ اگر مال مضار بت میں استحقاق ثابت ہوااوراس میں نفع بھی ہے تو نفع میں مضارب خصم ہوگا اور رب المال کا حاضر ہونا شرط نیں ہے اورا کر نفع نہیں ہے تو رب المال تعم قرار باع كاريه وجيز كرورى بن ب- بشام رحمة القدعليد فرمايا كدين في امام محد رحمة القدعليد بدوريا فت كيا کہ ایک محض نے مسلمانوں سے راستوں میں ہے کسی راستہ میں جونا فذہے ممارت بنائی یا اس میں بھیتی لگا دی پھرنگل کرایک محض کو دے دی چرراستہ والوں نے آ کر جھڑا کیا ہی قابض نے گواہ قائم کیے کہ مجھے فلاں مخص نے وکیل کر کے میرے قبضہ بی دے دی ہے ہیں اگر و وراستہ ایسامشتبہ ہو کہ بدون کواہوں کے معلوم نہ ہوتا ہو کہ بیداستہ ہے تو ان دونوں میں خصومت نہیں ہے اورا گرمشتبہ نہ ہو بلکہ راستمعلوم ہوتو قابض جعم قرار یائے گابید خبرہ ش ہے۔

ایراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام محدرحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مخص نے ایک غلام آزاد کیااوراورو مخص مرکیا پھر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بیغلام اس میت کا جس نے اس کوآزاد کیا ہے بیٹا ہے ادراس میت کا کوئی وصی نہیں ہے لیس کیا بیغلام آزاد مصم قرار دیا جائے گایا نہیں تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حالت مرض میں آزاد کیا ہے تو تعصم ہوگا اور اگر حالت صحت میں

آ زادكيا بونيس بوگاييميط س اكماب-

ایک فخض نے دوسرے سائی غلام خریدااور ہاہم قبضہ نہیں کیا تھا کہ ایک فخض نے اس پر دعویٰ کیا اور مدی تھے کا اقرار کرتا ہے ہیں اس نے ہائع و مشتری کو جا کم کے پاس جا ضرکیا اور کہا کہ میرے پاس کواہ نہیں ہیں ہیں جا کم نے دونوں سے تم لی ہیں ہائع تم کھا کیا اور مشتری نے کو کی کہا تھا م مدی کو ولا یا جائے گا اور حب اس نے تمن اواکر دیا تو غلام مدی کو ولا یا جائے گا اور اگر مشتری نے تشم کھالی اور ہائع نے کول کیا تو ہائو ہو کو اس کی تمام تھیت مدی کو ویٹی پڑے گی لیکن اگر مدی نے نتاج کی اجازت دے دی تو مرف شمن و بنا ہوگا ہے ذبحہ و میں ہے۔ ایک فضل کے تبعنہ میں ایک تھر ہا اور وہ اقرار کرتا ہے کہ بیفلال فخض کا ہو وہ مرکیا اور اس نے فلال فلال وارد خواست کی کہ ان کے حاصر ہونے تک میرے تبعد میں جیموڑ ویا جائے تو نہ جیمان کے حقوق ترید لینے کا دعویٰ کیا اور درخواست کی کہ ان کول کے حاصر ہونے تک میرے تبعد میں جیموڑ ویا جائے تو نہ جیموڑ اجائے گالی اگر اپنے خرید نے کے کواہ سنا کے تو ان کی ساعت لوگوں کے حاصر ہونے تک میرے تبعد میں جیموڑ ویا جائے تو نہ جیموڑ اجائے گالی اگر اپنے خرید نے کے کواہ سنا کے تو ان کی ساعت

اگرکوئی چیز بعوض مرداریا خون یا شراب یا سود کتر بدی اور مشتری نے بعد کرلیا گراس بیج کوکی مخص نے گواہ قائم کرکے
ستحقاق میں قابت کیا تو مرداروخون کتر بدنے کی صورت میں مشتری خصم نہ ہوگا اور نداس پر گواہی کی ساعت ہوگی بہ فسول محادید
میں ہے اور شراب وسود کے گوخ فرید نے کی صورت میں مشتری خصم قرار پائے گا اور گواہی اس پرئی جائے گی کذائی الحمط المام محمد
جمتہ الشعلید نے جامع میں فر مایا کہ ایک محص نے دوسرے سے ایک چاندی کی ابریت نے بعوض دود بنار کر فریدی اور ابریتی پر بعد کر
بیااور ایک دینارادا کیا گھر دوسراد بنار دینے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے بہاں تک کہ آدمی ابریتی کی تج فاسد ہوگئی تو بہ فساد باتی آدمی
میں متحدی نہ ہوگا گرکی نے آکروئی کیا کہ آدمی ابریتی میری ہو مشتری اس کا تصمقر اردیا جائے گا گھرا کر بائع اس وقت حاضر
واکہ جب ستی نے آدمی ابریتی پر اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کیداور قاضی نے آدمی کی ڈگری اس کود سے دی تو مشتری بائع پر
بوقائی ابریتی وائیس کرد سے گا اور بائع مشتری کو آدما حصداس قدر کا کہ جس کا دوسیب سیح کے ساتھ مالک ہوا ہے وائیس دے گا اور
مشتری کو خیار قابت نہ ہوگا اگر چہ بائع ابریتی جس اس کا شریک ہوا۔ ای طرح آگر کی مخص سے ایک خلام آیک می صفحہ میں ہولی فریدا
کر نفسف غلام سود بنار نقد کو اور نصف غلام باتی ہوض سود بنار کے بوعد وعطاء کے لیااور مشتری نے غلام پر بھند کر لیااور بائع عائی ہو ب

اگرکس نے آ دھا غلام بھا اور آ دھااس کے پاس ود بہت رکھااور غائب ہو گیا پھر ایک مخص نے آ دھے غلام کا دھوئی کیا تو شتری اس کا تھم نہ ہوگا اور اگر مشتری کے ہاتھ آ دھا غلام فروخت کیا اور آ دھااس کے پاس دوسرے نے ود بہت رکھا پھر آ وسطہ بلام میں استحقاق ٹابت ہواتو چوتھائی غلام کی ڈگری کر دی جائے گی اور وہ فرید سے ہوئے کا آ دھا ہوگا اور مشتری ہا تع سے آ دھا تمن اپس کر لے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر ایک فخص نے دوسرے ہے آ دھا غلام فریدا پھر ہائی آ دھا بھی فریدا مگر ایک تع سیجے اور وسری فاسد ہے یا دونوں سیجے ہیں یا دونوں فاسد ہیں پھر ایک فخص نے آ کر مشتری ہوآ و سے غلام کا دھوئی کیا اور گواہ قائم کئے تو مشتری سری فاسد ہے یا دونوں تھے گی ڈگری کر دی جائے گی جو بچ ٹائی ہے فریدا ہے اور اگر پہلی تھ بچے ہوا ور دوسری تے بعوض مرداریا خوان شراب کے ہوتو مستحق اور مشتری میں خصومت نہ ہوگی بہاں تک کہ ہائع صاضر ہو کیونکہ جو چیز بعوض خون یا مرداریا شراب کے فریدی دیا اورا گرود بعت کی اقرار کیا ہے تو انام ابو بوسف دجمۃ الشعلیہ کے نزدیک کچھ ضامین نہ ہوگا اور انام مجر دجمۃ الشعلیہ نے فر بایا کہ دونوں صورتوں میں ضامی ہوگا اورا گراس مخص نے جس کے قبضہ میں بال ہے کہا کہ یہ بڑار درم میرے ہاس تیرے غلام نے دو بعت رکھے ہیں یا شہر ہے گا گر ہے ہیں اس نے اس سے فعسب کر لیے ہیں اور بہترے ہیں کیونکہ تیرے غلام کا بال تیرا ہے تو مولی ان درموں کو لے لے گا گر پہلے تم کھا نے گا جنب تک معلوم نہ ہو کہ فلاں مخص نے اس کو دو بعت دیا ہے ہا اس نے اس سے فعسب کرلیا ہے پھرا گر غائب حاضر ہوا دراس محفی کے بیان کے اس سے فعسب کرلیا ہے پھرا گر غائب حاضر ہوا دراس محفی کے فلام ہونے سے افکار کیا تو بڑار درم مولی سے لے لے گا اورمولی کو تھم کیا جائے گا کہ اگر تیرا تی ہوگا اورا گر مقر نے کہا کہ یہ بڑار درم تیرے غلام فلاں فیض کے میرے ہاتھ میں فعسب یا دو بعت کے طور پر ہیں او رمونی نے کہا کہ وہ فلاں میرا غلام ہے اور درم میرے ہیں تو مقر سے تیل لے سکتا ہے گر اس صورت میں لے سکتا ہے کہ گواہ قائم کرے اگر ایک فیص نے دوسرے پر یہ دو گوئی کیا کہ میری ہا ندی کا میراس پر چاہتے یا میرے غلام کا ارش اس کے فیصہ ہے ہیں کہا کہ غلام مرکمیا ہے اور مد عالمہ نے اس کی فعد بین کی تو تھم کیا جائے گا کہ ہے گر اور مولی نے اس کی فعد بین کی تو تھم کیا جائے گا کہ کی طرح آگر در ماعلیہ نے اس می فید نے اس می فیرہ اس میں کہا کہ خلام مرکمیا ہے اور مد عالمہ نے اس کی فعد بین کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی فعد بین کی تو تھم کیا جائے گا۔ اس کو روز کیا ورصولی نے اس کی فعد بین کی تو تھی بھی تھم ہے کھ افی مختصر الجام تاکہیں۔

ایک فض کے بعد میں بال ہاں قابض سے ایک فض نے کہا کہ بھے ہے تیرے ظام نے یہ بال فصب کر کے تیرے پاس ود بعت رکھا ہا ورقابض نے کہا کہ قونے کے کہا کین میں تھے اس واسطے ندوں گا کہ مباوا میر اغلام میرے فلام ہونے سے انکار کرجائے قواس کے قول پر النقات نہ کیا جائے گا اور اس پر جرکیا جائے گا کہ مال مقرلہ کے حوالہ کرے پھر جب اس نے وے وب پھر عائب آیا اور مقرلہ کے قلام ہونے سے انکار کیا قوالی پو جرکیا جائے گا اور جو مال مقرلہ نے لیا ہو وہ اس کو دلانے کا تھر کرے گا بھر الے اور اگر مقرلہ نے یہ مال تلف کرویا اور گا بھر طیکہ وہ قائم ہوالا یہ کہ مقرلہ فی الحال اس بات کے گواہ قائم کرے کہ یہ مال میرا ہوا اور اگر مقرلہ نے یہ مال میرے پاک عالم میرے باک مقرلہ نے دیا تھا ہونے کہ ایک کہ یہ مال میرے پاک میرے باک میرے فال خواب کا اور اگر مقرلہ نے کہا کہ یہ مال میرے پاک میرے باک میرے فال میں ہونے سے انکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور میں سے کہا جائے گا کہ ایس اگر جائے ہیں اگر ہا تھرا ہو نے سے انکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور میں سے کہا جائے گا کہ ایس اگر جائے ہیں اگر جائے ہیں میں ہونے سے انکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور میں سے کہا جائے گا کہ ایس تیرا خلال میں ہونے سے انکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور میں سے کہا جائے گا کہ ایس تیرا خلال میں میرا غلام نہیں ہے۔ اگر مقر قابض مال نے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط میر سے پاس فلال میں میں ہونے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط میر سے پاس فلال میں میرا خلال میں میرا غلام نہیں ہے ہیں مدگی نے گواہ قائم کے کہ فلال میں تیرا غلام ہے۔ ودونوں میں خصوصت نہ ہوگی اور گوائی مقبول نہ ہوگی ہے جوائی مقبول نہ ہوگی ہے جوائی ہوگی ہے کہ فلال میں تیرا غلام ہے۔

ایک فض نے دوسرے کے فلام کوکی چیز جبہ کردی پھروا پس لین چائی اور قلام کا مالک عائب ہے پس اگراس غلام کو تصرفات کی اچازت بوتو والی کردی ہے۔ گی اوراگراس کوتفرفات کی اچازت نہ ہوتو بدون موجود کی مالکہ تصرفات کی اچازت نہ ہوتو بدون موجود کی مالکہ کے اس پروا پسی کی ڈگری نہ کی چائے گئیں اگر غلام نے کہا کہ بھی مجور ہوں اور والہب نے کہا کہ بیس تو قتم کے ساتھ واجب کا قول متبول ہوگا اوراگر غلام نے اپنے مجور ہونے کے گواہ قائم کیے تو متبول نہ ہوں گئیں اگر مالک حاضر ہواور غلام غائب ہواور جو چیز جبر کی تی ہود فلام کے پاس ہوتو مالک قصم قرار نہ پائے گا اوراگر وہ چیز جبر کی تی ہوتو تعم قرار پائے گا پیزائے المفتین میں ہوتو تعم قرار پائے گا پیزائے المفتین میں ہوتو تعم قرار پائے گا پیزائے المفتین میں ہوتو تعم قرار پائے گا پیزائے المفتین میں ہوتا ہو تھا ہے۔

ل المائت ر كم ي يو التي ال

المرمولي نے كہا كہ جھے ميرے فلاں غلام نے بيدود بعت ر كھےكودى ب اور مين نبيس جانيا ہوں كرة يااے ہركروي تي ب یا نیس بی مدی نے ہید پر گواہ قائم کیے تو مالک اس کا مخاصم ہوگا پھر جب قاضی نے واہب کے واسطے باندی دیے کی ڈ گری کر دی اور وامب کے پاس و مرونی ہوگئ مجزمو ہوب لدہ یا اور غلام ہونے سے اٹکار کیا تو اس کا قول مقبول ہوگا اور باندی کووایس لے سکتا ہے بھر وابهب كويدا فقيارن بوكاك ببريمير لا اوراكر باندى وابب كے پاس مركى تو موبوب لدكوا فقيار بوكا كرجا بمستودع سے ضان لے یادا مب سے منان لے پس اگراس نے مستوع سے قیمت ڈاغر مجرلی تو مستودع دابب سے بیس لے سکتا ہے ادرا گرواہب سے صال لے لی تو واہب بھی مستودع سے میں فی سلکا ہے اور اگر مولی نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ تو نے بدیا ندی اس مخص کو بہد کردی جس نے ميرے ياس ود بيت ركى بيكن و هخص ميرا غلام نيس ب اور مرى نے كوا و قائم كيے كدفلال عائب اس كا غلام بينو الي كوالى معبول ند ہوگی بشرطیکہ غلام زیم و مواور اگر واجب نے کہا کہ میرے یاس کواونیس میں لیکن مستودع سے متم طلب کی تو قاضی اس سے اس طرح قسم مے کا کہ واللہ فلال غائب میراغلام نہیں ہے ہی اگر قسم کما گیا تو جھڑے سے بری ہو گیا اور اگر قسم سے بازر باتو جھڑا اس کے چھے لازم رہااور اگر مری نے اس امرے کواہ قائم کے کہولی نے اقرار کیا ہے کہ فلا اضخص میراغلام ہے تو کوائ متبول ہوگی اوروالیس کرویے کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر مدی نے اس کے گواہ قائم کیے کہ عائب اس محص کا غلام تھا اور و دمر گیا تو گواہی معبول ہو کی اور قابض مال اس کا مخاصم فقرار یائے گا اور اگر مدی نے اس امرے کواہ قائم کیے کہ عائب اس مخص کا غلام تھا اور اس نے اس غلام کوفلان مخص کے ہاتھ بزار درم کوفرو خت کردیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا تو محوانی مقبول نہ ہوگی اور ہبدے رجوع نہیں كرسكا ہے اور اگراس امر كے كواہ سنائے كەقابىن بائدى نے اقراركياہے كەش نے فلال عائب كوفلال مخف كے ہاتھ فروخت كرديا اور کواموں نے بیکوائی نددی کداس نے اقرار کیائی کدغائب میراغلام تھاتو قامنی الی کوائی قبول ندکرے کا بس قابض کو عم قرارند دے گار محیط ش لکھا ہے۔

ا یک محض کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اقر ارکرتا ہے بھر غلام نے دعویٰ کیا کہ فلاں عائب نے جھے کو میر ہے اس مالک سے بزار درم میں خرید لیا اور دام دے دیئے ہیں تو اس کا قول متبول نہ ہوگا اور اگرید دعویٰ کیا کہ فلال عائب نے جمعے میرے مالک سے خریدا ہے اور مجھے خصومت کرنے اورائی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو اس کے کواہوں کی گوائی مغبول ہوگی کیونکہ غلام اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسلے علم ہوسکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ بی فلاں مخص کا غلام تھا اس نے مجھے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفروشت کیا ہے اور مجھے دام وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے مگر اس کے ما لک کواعتیار ہے کہاس کوخصومت کرنے سے ممانعت کردے اور اگرمنع نہ کیا تو وکالت جائز ہے اور دام وصول کرسکتا ہے اور مالک اس كردرم لي لينے سے يرى موجائيكا اور اگر غلام نے كها كريس فلا ال محض كا غلام موں اس نے جھے الى وات كے بار وش تھ سے خصومت کے واسلے وکیل کیا ہے اور کواہ قائم کیے تو کوائی مقبول ہوگی کذاتی فناوی قامنی خان۔

لك له لأه

كن صورتوں ميں دعوى مدى دفع كياجا تا ہے اور كب دفع نہيں ہوتا ہے

ایک شخص نے دوسرے پر مال یاحق کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے پس مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس دفعیہ ہے قاضی اس کو مہلت وے گا کہ دوسری مجلس میں حاضر ہواوراس پر ڈگری نہ کر دے گا اوراس کا بیکلام مدی کے واسطے اتر ارنہ ہوگا اورمولا نارضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ قاضی کو چاہئے کہ دفعیہ کو دریا دنت کرے اگر صحیح ہوتو اس کومہلت دے اور اگر فاسد ہوتو مہلت نہ دے اور نہ اس پر التفات کرے بیفنا وئی قاضی فان میں ہے۔

مسكد فدكوره كى بابت امام ابو يوسف ميشاهد سيمنقول روايت

ایک محص کے غلام مقبوضہ پرایک محض نے دوئی کیا کہ بیریرا ہے پس قابض نے کہا کہ بیفلاں غائب کا ہے میرے پاس ور ایعت یا عاریت یا عاریت یا ابرہ یارہ بی فصب کی وجہ ہے ہا وراس کے گواہ قائم کیے یا اس امر کے گواہ سنا نے کہ یہ بی نے افر ادکیا ہے کہ بیفلال محض کا غلام ہے تو یہ بی فضومت اس سے دفع ہوجائے گی اورا یا مابو پوسف رحمتہ النہ علیہ نے فر بایا کہ اگر قابض مردصالح ہوتو گواہ قائم کرنے سے خصومت اس سے دفع کی جائے گی اورا گرحیلہ بازی میں مشہور ہوتو دفع نہ ہوگی امام ابو پوسف رحمتہ الشعلیہ نے اس قول کی طرف اس وقت رجوع کیا کہ جب قاضی مقرر ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا تو کہا کہ حیلہ گرآ دی بھی کی کا بال نے کر پوشیدہ کی کے پاس رکھ دیتا ہے اور اس سے کہ دیتا ہے کہ شہر سے غائب ہوجائے پھر گواہ لاکر بھے ود بعت دے و سے حتی کہ جب ما لک کا حق باطل یا کہ نے آکرا پی مکست قابت کرتی چاہی تو تا بھی کواہ بیش کر دیتا ہے کہ فلال مخص نے بھی ود بعت دی ہے بس ما لک کا حق باطل ہو جانا ہے اور اس کی خصومت دفع ہوجاتی ہے کہ فائی ۔ اگر گواہ نہ قائم ہوئے تو خلا ہر الروایت کے موافق وہ خصم ہوگا کہ ان فرح خلا ہے کہ من اس کے قابض کو دد بعت دی تا بھی کو دد بعت دی تا ہی کو دد بعت دی تو تا بھی کو دد بعت دی تھی کو دد بعت دی تا ہی کو دد بعت دی تا ہو تا ہی کہ من کی ڈگری کر دی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لایا کہ میں اس کا ما لک ہوں میں نے قابض کو دد بعت دی تھی تو خلاجی اس حاضر کی ڈگری کر دی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لایا کہ میں اس ماضر کی ڈگری کر دی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لایا کہ میں اس ماضر کی ڈگری کر دی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لایا کہ میں اس ماضر کی ڈگری کر دے گا بیٹو جس

اگرقاض نے می کے گواہوں پراس کی ڈگری نہ کی یہاں تک کہ مقرلہ الحاضر ہوااوراس نے قابض کے قول کی تعمدین کی اور قابض نے غلام اس کودے دیاور قاضی نے می کے گواہوں پراس کی ڈگری کردی تو یہ فیصلہ قابض پر تا فذہوگا پھراگر مقرلہ نے مدگی پراپنے گواہ اس امر کے قائم کیے کہ بیمیراغلام ہے میں نے قابض کے پاس ودیعت رکھا تھا تو گواہی مقبول ہوگی اوراس کی ڈگری ہو جائے گی اور مدگی کی گواہی باطل ہوگی ایسانی امام محدوم نہ الشرطیہ نے جامع میں ذکر فرمایا ہے اور قاضی ابوالبیٹم نے قضاق ملائدے نقل کیا ہے کہ میم فرکور می نیور ہوئے کہ فلام اور حی ہے کہ فلام آ دھا آ دھا اس مقرلہ اور مدی کے درمیان مشترک ہونے کا تھم دیا جائے گا اور قاضی ابوالبیٹم نے بیکی ذکر کیا کہ ابن ساعہ رحمۃ الشرطیہ نے امام محدومۃ الشرطیہ نے امام محدومۃ الشرطیہ کے اور مدی کے گواہ باطل علیہ نے لکھ بھجا کہ غلام دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا۔ پھر جب مقرلہ نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور مدی کے گواہ باطل عظیم سے تو قاضی مدی سے کے گا کہ اسپ تا گواہ دو بارہ حاضر پر چیش کرور نہ تیراحی نہیں ہے بیمیط میں ہے۔

اگر قابض کے گواہوں نے کہا کداس کے پاس ایک مخص نے و دیعت رکھا ہے کہ ہم اس کو بانکل نہیں پہلے ہے ہیں تو قاشی ایس گوائی قبول نہ کرے گا اور بالا جماع مرک کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی کذائی الکافی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم وریعت کے والے کومورت سے پہلے نے جی اس کا نام ونسب نہیں جائے جی تو امام اعظم رحمۃ اللہ عابد وامام ابو بوسف رحمۃ اللہ عابد کے : دیک ان کی کوائی جائز ہے بید قرآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدعا علیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ ہم وربعت رکھے والے کونام ونسب سے پہچا نے ہیں اس کی صورت سے نہیں ہے اس مورت کوانام محر رحمۃ الله علیہ نے ذکر نہیں فر مایا اور مشائح نے باہم اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ایس گواہی ہے خصومت دفع نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ دفع ہوجائے گی اور ایسائی کتاب الا تضیہ میں نہ کور ہے کہ قاعنی مرگ سے دریافت کے خصومت دفع نہ ہوگی اور ایسائل کتاب الا تضیہ میں نہ کور ہے کہ قاعنی مرگ سے دریافت لرے گا کہ کہا کہ کہا کہ ہوگا کہ وہ مود عنیس ہے کذائی الحیط اور امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہا کہ کہا کہ ہوگا کہ وہ مود عنیس ہے کذائی الحیط اور امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہا کہا کہ ہوگا کہ وہ مود عنیس ہے کہا کہ ہوگا کہا ہوگا کہ کہا گئی ہے ہے ہے کہا کہ ہوگا کہ کہا کہ کہا گئی ہے ہے ہوگا کہ ہوگا کہ کہا محر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتاد کیا ہے ہے ہوگر دری میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ بیجے فلاں شخص نے ود بیت دیا ہے ایک معروف ومشہور آ دمی کا نام لیا اور کواہوں نے کوائی دی کہاس لوایک آ دمی نے ود بیت رکھے کو دیا ہے مشائخ نے فر مایا کہ ایس کوائی غیر متبول ہے کذائی الحیط اور اگر قابض نے کہا کہ جھے ایک نص نے ود بیت دیا ہے کہ بی اس کوئیں پہچاتا ہوں پھر کواہوں نے کوائی وی کہاس کوایک شخص نے ود بیت دیا ہے اور دونوں بھی س کوئیں پہچانے ہیں تو قابض مرمی کا تصمح قر اردیا جائے گایہ فمآوی قاضی ضان میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ جھے ایسے فخص نے ود بیت دیا ہے کہ میں اسے نیس پیچانتا ہوں اور گواہوں نے گواہی وی کہاس کو ماں بن فلاں نے ود بیت رکھے کودیا ہے تو خصاف ؒنے ذکر کیا کہ قاضی السی گواہی قبول نہ کرے گا اور قابض کے ذمہ ہے جھگڑ اوفع مہو گاہیذ خبر وش ہے۔

اگر مدمی نے اقرار کیا کہ ایک محص نے اس کو دی ہے اور مدمی اس کوئیں پہچانا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ای مرح اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ مدمی نے اقرار کیا ہے کہ مدعا علیہ کوایک مخص نے دی ہے کہ میں اس کوئیس پہچانا ہوں تو نامنی مدعا علیہ کو خصم قرار نہ دے گار پز زائد آگھتین میں ہے۔

اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوا یے فخص نے ودیعت دی ہے کہ جس کوہم نیوں طریقوں سے پہچا نے ہیں لیکن ہم اس کونہ تلا یں گے اور نہ گوائی ویں گے و خصومت وفع نہ ہوگی اور اگر امر پر بر ہان لایا کہ بچھے ایک خض معروف نے دی ہے لیکن گواہوں نے یے والے کی ملک ہونا صاف نہ بیان کیا تو خصومت وفع ہوجائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوفلاں فخص نے ودیعت دی ہے یکن ہم نیس جانے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے یا ہوں کہا کہ یہ چیز فلاں فخص کے قضہ میں تھی جو عائب ہے لیکن بہیں معلوم کہ اس نے اس فض کودی ہے یا تیس اور قابض نے کہا کہ اس نے جھے دی ہے تو خصومت دفع ہوجائے گی یہ وجیز کر دری میں ہے۔

اگر معاعلیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ مرگی نے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز فلال مخص عائب کی ہے اور مرعاعلیہ نے کہا کہ جھے لاں عائب نے ودیعت دی ہے یا گواہوں نے مرگی ہے اس اقرار کی گوائی دی اور مرعاعلیہ نے نہ کہا کہ چھے فلاں عائب نے ودیعت ی ہے تو مشارکنے نے کہا کہ خصومت اس سے دفع ہو جائے گی اس طرح اگر مرگی نے قاضی کے پاس اقرار کر دیا کہ فلاں عائب نے ۔ س کودی ہے تو تابض کے ذمہ سے خصومت دفع ہو جائے گی پر ٹماوئ قاضی خان ہیں ہے۔

ا گرمری نے کہا کہ بیچ وظال عائب کے ہاتھ شکھی چرجی بیس جانتا ہوں کہ اس نے اس کودی ہے یائیس اور قابض نے کہا کہ جھے ای نے دی ہے تو ان دونوں می خصوصت شہو کی بیٹرزائہ المعتین میں ہے۔

گواہوں نے گواہی دی کہ دی ہے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز فلاں غائب کے پاس تھی ہیں نیس جانتا ہوں کہ اس نے اس کود ہے انہیں تو ان دونوں ہی خصومت نہ ہوگی اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ یہ باندی فلاں غائب کی ہے اور یہ گواہی نہ دی کہ فلاں خائب کی ہے اور یہ گواہی نہ دی کہ فلاں خائب کی ہے اور یہ گواہی نہ دی کہ فلاں خائب کی ہوگی اور اگر مری نے بط فلاں تھی ہوگی اور اگر مری نے بط قلال تھی ہوئے والی میں ہے تو قابض ہے دو بیت رکھ گواہ اصلاً مقبول نہ ہوں کے یہ گواہ سائے کہ قابض ہے دو بیت رکھ کواہ اصلاً مقبول نہ ہوں کے یہ بی میں ہے۔

اگر گواہوں نے کہا کہ بیگر فلال غائب کا ہے اس نے اس دعاعلیہ کواس میں بسایا اور ہم کو گواہ کرلیا اور اس روز بیگر ا غائب کے قبضہ شخایا کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ می تغایا کہا کہ ہم نیس جائے ہیں کہ اس روز بیگر کس کے قبضہ می تغالیان ہم جا۔ جیں کہ آج اس لینے والے کے قبضہ میں ہے یابالکل اس کا ذکر نہ کیا کہ اس روز گھر کس کے قبضہ میں تغاقو کو ای مقبول اور خصومت وا ہوگی بیروجیز کردری ہیں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ گھر اس روز کی ٹالٹ کے قبضہ میں تغاقو خصومت وقع نہ ہوگی چنانچ اگر یوا کہیں کہ فلال محفی نے اس کو بسایالیکن قبضا اس کوکی دوسرے نے دیا تو غیر مقبول ہے میں جیا سرخسی ہیں ہے۔

اس اگر مدگی بر بان لایا که جس روز ان گوامول کو کواه کیا تھا اس دن میکھر لینے والے اور بسانے والے دونوں کے سوا۔ تیسرے کے تبضہ میں تعااور و وفلاں مخص ہے تو کوائی غیر مقبول ہا اور اگریہ فلاں مخص آیا اور مدی نے اس طرح کواہ پیش کئے تو جم غير مقبول بون محاور بدامام اعظم رحمة التدعليدوامام محدرهمة التدعليد كزرديك بداورامام ابو يوسف رحمة التدعليد كزر يكمقبوا ہوں مے بدوجیز کروری میں ہے۔اگر معاعلیہ نے کہا کہ آ دھا گھر میرا ہے اور آ دھامیرے پاس فلال مخص کی ود بعت ہے اوراس کواہ قائم کیے تو خصومت کل کھرے دفع ہو جائے کی بیانتیارشرح مخاریس ہے۔اگر قابض نے ود بیت کا دعویٰ کیا اوراس کا اثبار اس مے مکن ند ہوا یہاں تک کہ قاضی نے مد کل کی ڈگری کروی تو اس کا حکم نافذ ہوجائے گا بھراس کے بعد اگر اس نے وربعت کے کو قائم كرنے جاہو مغبول ندموں محليكن اكر عائب حاضر مواتو وہ اپنى جبت پر باقى ہے اور اگر قابض نے ود بعت پر كواہ بيش ك یہاں تک کرخصم مخبرایا کیا اور مدی نے ایک کواو سایا یا دونوں سائے مگر قاضی نے ہنوز تھم نہیں دیا پھر قابض نے اپنے دعویٰ کے کو بائے تو معبول ہوں مے کو تک تھم تھنا ہے مہلے یہ بات طاہر ہوگئی کہ میخص مدعا علیہ خاصم میں ہے کذاتی الجامع الاسیحانی بیفسول ماد. من ب\_ایک مخص نے دوسرے کے دارمقبوف پردموی کیااور قابض نے کہا کہ فلاں نے جھے ود بعت رکھنے کودیا ہے ہی مدی نے کہ كه فلا المخص في تيرب ماس ود بعت ركما تمانيكن بحراس في تحميم بهكرديايا تيرب باتحوفروخت كرديا تو قاضى مدعاعايه عيم -کا کہ اس نے جمعے بہنیں کیا اور ندمیرے ہاتھ تھ کیا ہی اگرتم سے بازر ہاتو تھم قرار دیا جائے گا بیمچیط سرحی علی ہے۔اگر مدؤ نے کواہ سائے کہ فلاں مخص نے اس کے ہاتھ فرو شت کرویا ہے تو مقبول ہوں مے اور مدما علیہ معمم مفہرایا جائے گا اور اگر مدعا علیہ۔ و دبیت کا دعویٰ کیااور مدی نے اس کی مشم طلب کی تو قاضی اس ہے تئم لے گا کہ واللہ میرے پاس فلال مخص نے دویعت رکھا ہے اور متم تعلمی لی جائے گی نظم پراگر چہ بیشم فعل غیر پر ہے لیکن اس فعل کا تمام ہونا اس کے فعل سے ہے بعنی قبول کرنا ہی قطعی تتم لی جائے گر رفسول مادريس بـ

ایک شخص کے پاس کسی کی وربیت ہے اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ بیں وربیت وصول کرنے کے واسطے مودع ' وکل ہوں اور اس کے گواہ قائم کیے اور مستودع نے گواہ سنائے کہ صاحب وربیت نے اس کو وکالت سے برطرف کر دیا ہے تو گوائز لے مینی مرقی اور مرعا عایہ کے سواتی سرحض کے تبند بی تھا اا تبول ہو کی اورای طرح اگرای امرے کواہ قائم کیے کہ دکیل کے کواہ غلام بیں تو بھی متبول ہوں تھے بیری طام ہے۔ م

سی کا دوسر ہے تخص پر گھر کی بایت دعویٰ کرنا ..... ☆

ایک خص نے دومرے پر ایک محرکا دعویٰ کیا قابض نے کہا کہ میرے پاس نیفلاں شخص کی دربعت ہے اوراس کے گواہ سنا کیے خص یجے حتی کہ خصومت اس سے دفع ہوئی پھر عائب حاضر ہوا اور اس شخص نے وربعت اس کے سپر دکر دی پھر مدی نے دو بارہ اپنا دعویٰ بش کیا اس نے میں جواب دیا کہ یہ جومیرے قبضہ میں ہے قلال شخص کی وربعت ہے اور گواہ قائم کیے تو مثل پہلے شخص کے اس شخص نے بھی خصومت دفع ہوجائے کی یہ مجیط سزنسی میں ہے۔

ایک نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا اور قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا تھا پھراس کے بعد کہا کہ یہ جھے فلال مختص نے ود بعت رکھنے کودیا ہے یااس کے برعکس کہالیعنی پہلے وو بعت رکھنے کو کہا چرووبار واقر ارکیابس اگر ود بعت رکھنے کے کواہ قائم کیے تو صومت اس سے وقع ہوجائے گی اور اگراس کے پاس کواہ نہوں پس اگر پہلے مدی کے واسطے اقر ارکیا ہے پھرود بعت رکھنے کا دعویٰ نیاتو مدی کودینے کا تھم دیا جائے گا ہی اگر غائب حاضر ہوا اور اس کی تقدیق کی تو مدی کے ہاتھ سے کھر نے نکال جائے گا کیونکہ اس کا ت سابق ہے لیکن مقرکہ ہے کہا جائے گا کہ اس امر کے گواہ لائے کہ تمام گھر اس کا ہے اور اگر پہلے ود بعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور پھر نرار کیا تو محریدی سے سرد کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکد مدی کاحق ٹابت ہوا اور غائب کاحق موہوم ہے کیونکد مدی کی اُس نے مدیق کی اور شائد غائب اس کی کی محلایب کرے اور تکذیب کی صورت میں غائب کاحق ثابت ند ہوگا اور اگر قابض نے ود بیت کے پر گواہ قائم ند کیے لیکن قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس کے پاس ور بعت رکھا ہے تو رونوں میں خصومت ندقر اردے گا ایابی رمدی نے اس کا اقر ارکیاتو بھی یہی تھم ہاورا گرقاضی کو بیمعلوم ہوا کہ بیدی کا ہادر قابض نے کواہ دیئے کہ فلال عائب نے برے پاس و دیجت رکھاہے تو ان دونوں میں خصومت ندہوگی بہال تک کے غائب حاضر ہواور اگر قاضی کومعلوم ہوا کے غائب نے اس ع سے خصب کر لیا ہے اور قابض کے یاس ود بعت رکھا ہے تو قابض سے لے کرمدی کے سروکردے گا اور باب الیمین میں فدکور ب كداكر قابض نے كہا كديرے ياس عائب نے ود بيت ركھا ہے اوراس كے ياس كوا وليس بين توضم لى جائے كى اكراس خضم كھا اور الركاد والركول كياتو ووى لا زم بوكا وراكر ببلامقرارة ياتو وه مرى سفي النابي بعرد وسرب مقرار السي كهاجائ كاكرتو بلے مقرلہ پر نالش کرسکتا ہے اور اگر اس نے گواہ قائم کیے تو لے لے گا اور اگر گواہ نہ ہوئے توقعم لی جائے گی اگر ببلامقرار تسم کھا گیا تو ی ہو کیا اور اگر کول کیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا پیرمحیط میں ہے۔اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بیگھر غائب سے خریدا ہے تو خصم رادیائےگا بیہدائیش ہے۔

سطياقرادكرني والأهمراا

مطلق کے کواہ لایا تو مقبول ہوں گے اور اگر غائب نے مدی کی ذگری ہونے سے پہلے ملک مطلق کے گواہ دیتے تو وہ مدی کے ساتھ مشکل کے کواہ لائے مشکل کے کواہ دیتے تو وہ مدی کے ساتھ مشکل کے ہوگیا کہ دونوں نے گواہ قائم کیے پھر اگر غائب نے قابض سے ایک مہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو مدی کی گواہ ی۔ ابطال کے واسطے مقبول ہوں گے اور مدی سے کہا جائے گا کہ اگر تھے منظور ہوتو مقرلہ پراپنے گواہ دوبارہ بیش کراور اگر مدی نے کہا کہ بیفال شخص نے دیا ہے تو الرفائ کے ہاتھ بیس تھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کو دیا ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے دیا ہے تو الرفائ میں خصومت نہ ہوگی کذائی الکانی۔ دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذائی الکانی۔

ایک مخض نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا بس اُسے مواہ طلب کیے مجھے بس جب دونور مدمی و مدعا علیہ قاضی کے پاس سے چلے مجھے تو قابض نے غلام کو تیسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور باہم قبضہ ہو گیا پھرمشتری نے ہاراً کے پاس دربعت رکھا اور غائب ہو گیا بھر مدمی کو اولا یا بس اگر قاضی کو قابض کی بیر کمت معلوم ہوگئی یا مدمی نے اس کا اقرار کر دیا آ قابض پر مدمی کے کوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی ۔

اگر قاضی کوعلم نہ ہواا در نہ دعی نے اس کا اقر ار کیا تو دعی کے کوا ہوں کی ساعت ہوگی اور اگر قابض نے اپنے اس فعل کواہ سنائے تو مسموع کے نہ ہوں گے نیکن اگر کوا ہوں نے بیر کوا بی دی کہ مدعی نے اس کا اقر ار کیا ہے تو ساعت ہوگی اور قابض ہے خصومت دفع کی جائے گی اور ہبد کے ساتھ اگر قبضہ ہو کمیا اور صدقہ اس تھم میں بھز لدئتے کے ہے بیر فراو کی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک گھر پردوکی کیااورایک کواہ سایا چردونوں قاضی کے پاس سے بطے گئے چردیہ کے بعد قاضی کے پاس آئے او مدالی دوسرا گواہ لا یا اور قابض نے اس امر کے گواہ دینے کہ قاضی کے پاس سے آٹھ کر میں نے یہ گھر فلاں شخص کے ہاتھ فرو خت کرد بہدکردیا اور اس کے پردکر دیا اور اس کے پردکردیا تا گواہ دینے مدی کے اور اس کی خواہ دینے کہ قاضی کے اور اس کوئی ہات نہ بواور قابض نے اپنے فعل کے گواہ دینے تو قاضی ساعت نہ کرے گا اور خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگر مدی نے دعویٰ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے جم واضی کے پاس جا کرقابض نے دعویٰ کیا کہ میں نے بہر کا قاضی کے پاس سے اکر فلاں شخص کے پاس سے انہوں کے پردکردیا پھراس نے میرے پاس ودیعت رکھا ہوا تو جا کہ ہوگیا ہے پیس مدی نے اس کا اقرار کہایا قاضی کواس کا علم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے پیط میں ہے۔

ایک مخض نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے اور مد عاعلیہ نے کواہ قائم کیے کہ بدی نے اس کوفلاں مختمر غائب کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہو گیا اس طرح اگر کہا کہ فلاں مختص کے ہاتھ فروخت کیا اور فلاں نے میرے ہاتھ فروخت کیا اور فلاں کا اس کے ہاتھ تنج کرنا اُس سے ٹابت نہ ہوسکا تو بھی بھی تھم ہے کہ کذائی الخلاصہ۔

اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ فروخت کیا یا بیفلاں مخص کی ملک ہے تو مقبول ہوں گے بیفصول عماد میرمیں ہے۔

ایک مخص کے دارمقبوضہ پرایک مخص نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے مدی کے دعویٰ کے دفعیتہ میں کہا کہ میں نے اس کوفلال مخص سے خریدااور تو نے اس بھے کی اجازت دی ہے تو ہد معاعلیہ کی ملک کا اقرار نہیں ہےاور نہ اس سے مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا یہ محیط میں سے

من للعاہ۔

اگر کسی نے ایک محف کے مقبوضہ کھر پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے پس قابض نے کواہ سائے کہ بیدار فلاں غائب کا ہاس نے مدعی سے خریدا ہے اور جھے اس کا دکیل کیا ہے تو منتقی میں فدکور ہے کہ قابض کی گواہی مقبول ہوگی اور وہ وکیل قرار دیا جائے گااور اس سے خصومت دفع کی جائے گی اور غائب کے ذمہ خریداری لازم کی جائے گ بیرفرآ وئی قاضی غان میں ہے۔

ایک فض کے قبضہ بھی ایک دارے کہ اس نے خرید اسے اور شفیع نے شفعہ طلب کیا ہی مشتری نے کہا کہ بیس نے قلال فض کے داسطے خرید اے اور گواہ قائم کیے اور اس امر کے گواہ دیئے کہ فلال فض نے جھے اس کے خرید نے کے داسطے ایک سال ہے وکیل کیا ہے تو فرمایا کہ بیس اس کے گواہوں کی گواہی قبول نہ کروں گارہ مجیط میں ہے۔

کی جائے گی اور بچرکی بابت بچرتھ نے بہر وگا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو یہ پیط سرتسی ہیں ہے۔

ایک فیص کے غلام مقبوضہ ہر وعولی کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ یہ غلام فلاں فیص کی طرف سے میرے ہاس و دیعت ہے ہیں

مرق نے کہا کہ غلام بچسے دے اور اس فیص کو حاضر کرتا کہ ہیں اس پر گواہ ہیں کروں پس غلام دے دیا اور فلال فیص کو بلانے گیا ہیں

غلام مدتی کے قبضہ ہیں مرگیا مجروہ فیص غائب آیا اور گواہ لا یا کہ غلام میراہے ہیں نے قابض کے پاس و دیعت رکھا تھا اور مدتی نے گواہ و سیے کہ یہ میرا اے میں اس نے بیار و کر سے پھراس
و سیے کہ یہ میرا اغلام ہے تو غائب کی گوائی معتبر ہوگی اور اگر غلام زندہ ہوتا تو مدتی کو تھم کیا جاتا کہ غلام اس غائب کے بیر دکر سے پھراس
پر گواہ قائم کرے بیرمجیط میں ہے۔

نیں ہوئن) کذانی الکانی ۔اور اگر بائدی تھی وہ بچہ جن پھروہ مرکئ پھر مدي نے گواہ قائم کے کہ میری باندی ہے میری ملک میں جن ہے

اور قابض نے گواہ و بیے کہ قبل بچہ جننے کے میرے پاس فلال عائب نے ود بعت رکمی ہے تو مدی کے واسطے با ندی کی قیمت کی ڈگری

ا کی میری تھی کے ہاتھ میں ایک بائدی تھی اُس کو ایک غلام نے قبل کیا کہل اس کے عوض دیا عمیا اور ایک محف نے کو اوقائم کیے کہ بائدی میری تھی اور قابض نے ودیعت کے کواوسنا کے تو مدی سے کہا جائے گا کہ اگر تو غلام طلب کرتا ہے تو تھے کوئن خصومت نہیں ہے اور اگر قیمت ما نگرا ہے تو خصومت کرسکتا ہے رہے اُنی میں لکھا ہے۔

اگر قاضی نے قابض پر ہائدی کی قیمت کی ڈگری کر دی اور مذکی نے قابض ہے وصول کر لی پھر عائب آیا اور اس نے و دیعت کا اقرار کیا تو غلام قابض پر ہائدی کی قیمت کی ڈائٹر و بائدی کی اندی کی اور ایس نے دیا ہوں ہے لیے گا ہوا سے لیے گا ہوا سے ایک اور قابض عائب ہے وہ مال نے لیے گا جواس نے مدکی کو ڈائٹر دیا ہے لیعنی بائدی کی قیمت اور اگر ہائدی کو غلام نے آئی کیا بلکہ اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالا اور غلام اس کے عوض و سے دیا عمیا تو جب تک عائب حاضر ندہو قابض و مدکی میں خصوصت ندہو گی نہ غلام عمل اور ند ہائدی میں ہے۔

غیر حاضری میں گواہ قائم کرنے کا بیان 🖈

بخصومت دفع ند ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

پراگر معاعلیہ پرڈگری ہوگئی پھر غائب آیا اور دوگا کیا تو النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ قضا دونوں پرنافذ ہوگئی کذائی الکائی والحیطین ذخیرہ کے دعویٰ الفسق بھی تکھا ہے کہا کیٹ فلام نے ایک فنص پر دعویٰ کیا کہ بٹس اس کی ملک تھا اس نے جھے آزاد کر دیا ہے لیس مالک نے کہا کہ بٹس کے دعویٰ الفسق بھی تھا کہا کہ بٹس اس کی ملک تھا اس نے جسے آزاد کیا اس وقت ہے بری ملک نہ تھا کیونکہ بٹس نے اس کوفلاں فنص کے ہاتھ فرو خت کر دیا تھا پھراس سے فرید لیا اور آزاد کرنے ہے پہلے بھے کرنے کے گواہ قائم کر دیتے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور اگر بوں جھڑ ا چیش ہوا کہ مالک نے کہا کہ بٹس بعد فرید نے کے آزاد کیا ہے تو غلام کا قول مقبول ہوگا ہے جیا جس نے تو غلام کا قول مقبول ہوگا ہے جیا جس ہے۔

اگر قابض پر ایسے قبل کا دمویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے نیس ہوئے ہیں مثلاً اس سے بزار درم عمل خرید نے کا دمویٰ کیا اور

رم دے دینا اور قبضہ کرلیمنا بیان نہ کیا گئی قابض نے کواہ دیئے کہ بینظلاں عائب کا ہے جھے اس نے وربیت دیا ہے یا بس نے فعسب کرلیا ہے تو بالا نقاق خصوصت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگرا ہے عقد کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے ہو چکے ہیں مثلا خرید نے کے بحول میں وام دے دیا اور کھی پر قبضہ کرلیما بیان کر دیا چرمد عاعلیہ نے کواہ چیش کے کہ بینفلام فلاں غائب کا ہے اُس نے جھے وربیت ریا ہے تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ خصوصت دفع ہوجائے گی اور بھی تھے ہے بیا قادی قاضی خان جس ہے۔

ایک خفس کے مقوضہ غلام پردوئی کیا کہ بن نے اس کو قابض سے تربیدا ہاور کواہ قائم کیاور قابض نے کواہ دیے کہ جھے خل فی معرف کے در معاملے کا مقراریعی خلال خفس نے ود بعت دیا ہے تو خصومت اُس سے دفع نہ ہوگی ہراگر قاضی نے ہوز مدی کی ڈگری کردے گا اور مدی سے دوبارہ کواہ چیش فائب حاضر ہوا اور قابض کی تھمدین کی تو قاضی غلام اس کو دلوادے گا ہجراس پر مدی کی ڈگری کردے گا اور مدی سے دوبارہ کواہ چیش نے اس کو دو بعت دیا تھا یا کہ مقرلہ پردوبارہ چیش کے اور اگر مالک غلام نے اس کے کواہ قائم کیے کہ بیریرا غلام ہو جا کیں گرائے گا کہ مقرلہ پردوبارہ چیش کے کواہ مقبول ہوں کے اور مدی کے کواہ باطل ہو جا کیں گری ہوئے دیا اور درام دیے ہیں ہی اگر مالک غلام ہو جا کی ڈگری ہونے سے بہلے چیش کے تو مقبول ہوں گے اور مدی کی ڈگری ہونے سے بہلے چیش کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے چیش کے تو مقبول ہوں گے یہ فلامہ بھی سے۔

اگرندی خرید نے قابض سے خرید نے پرایک گواہ ڈیش کیا اور قابض نے اقر ارکیا کہ یہ غلام فلال فض کا ہے اس نے جمعے او بعت دیا ہے چر ہنوز مدی نے دوسرا گواہ قائم نہ کیا تھا کہ فلال فض غائب حاضر ہوا اور اس نے قابض کی تصدیق کی اور قاضی نے و ایش کو تھر دیں گا دوسرا گواہ قائم کیا تو اس کی ڈگری کر دی جائے گی اور فلال فخص پر پہلا گواہ دویارہ بیش کرنے کی تکلیف اُس کون دے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نے فخص غائب جو

ما ضربوا <sup>ل</sup>ے بیمیط میں ہے۔

مدی خرید نے اگر قابض پر گواہ نہ قائم کے یہاں تک کہ قابض نے اقر ادکیا کہ یہ فلاں غائب کا ہے پھر مقرلہ کے ماضر ہوا اور اس کے قول کی تصدیق کی اور غلام اس کو دلایا گیا پھر خرید کے مدی نے مقرلہ پر گواہ قائم کیے اور ڈگری ہوئی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ مقرلہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک فض نے ایک فض پر ایک کپڑے کا جواس کے ہاتھ میں ہے دوئی کیا کہ یہ میراہ میرے پاس سے فلال غائب کی ود بیت میرے پاس سے فلال غائب نے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیے کہ یہ میرے پاس فلال غائب کی ود بیت ہے تو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری کر دی جائے گی اور بیائم استحمال ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ ایک فض نے دوسرے کے مقبوضہ کپڑے پر دولی کیا کہ یہ میرا کپڑا ہے جمع سے فلال غائب نے فصب کرلیا ہے اور اس پر گواہ پیش کیے اور قابض نے کہا کہ میرے پاس اس فلال غائب نے ود بیت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اگر چہ قابض نے اپنے پاس ود بیت ہوئے کو اور پیش کیے ہوں یہ می جونے میں ہے۔

عائب كاسباام

فتاوئ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی کی کی کی کاب الدعوای

وصول کرنے کا وکیل کیا ہے تو ہوسکتا ہے ہیں اگر مدی نے قابض ہے وہ بعت رکھنے پرتشم طلب کی تو قطعی تتم لی جائے گی اور اگر قابفر نے کہا کہ جھے فلاں مخص کے وکیل نے ود بعت دیا ہے تو ہدون کواہوں کے اُس کی تقید بی نے کہا کے جائے گی بیکانی میں ہے اگر گواہور نے کوائی دی کہمرونے بیا عمری اس کے باس ود بعت رکھی ہاور کہا کہ ہم نیس جانے ہیں کہمروکوس نے دی ہاور قابض نے کہ کہ با ندی عبداللہ نے دی ہے قدی و مدعا علیہ می خصومت نہ ہوگی اور قابض پرتشم نے آئے کی اور اگر کوا ہوں نے کہا کہ باندی عبدالة نے عروکودی لیکن ہم نہیں جائے ہیں کہاس قابض کوس نے دی ہاور قابض نے کہا کہ جھے عمرونے دی ہے تو خصومت دفع نہوك پی اگراس نے کہا کد عرفی ہے قسم لی جائے کہ جھے عمرو نے اس کوور بعت نہیں دی ہے تو علم پرتشم لی جائے کی اور اگر مرق نے درخواست کی کہ ماعلیہ ہے تھم نی جائے کہ عمرو نے اس کوور بیت دی ہے تو اس سے قطعی تھم لی جائے گی بیرخلاصہ بیں ہے۔اگر غلام نے گواہ کیے کہ فلال مخفل نے مجھے آزاد کردیا ہے اور قابض نے کہا کہ مجھے ای مخف ذکور نے ود بعت رکھنے کو بیغلام دیا ہے تو مقبول موں مے اور غلام کی کوائی باطل موجائے گی اور قبا ساغلام وقابض کے درمیان حیلولہ ندی جائے گی اور استحسا فافرق کیا جائے گا اور غلام ے اس کے نقس کا تغیل لیا جائے گا تا کہ بھاگ نہ جائے اور جب غائب حاضر ہوا اور غلام نے دوبارہ اس پر گواہ پیش کیے تو آزاد ہو جائے گاورندو وغلام کا غلام رہے گار بھیاس میں ہے۔

ای طرح اگر قابض نے مواہ سنائے کہ جھے فلال دوسرے مخص نے ود بعت رکھنے کودیا ہے تو بھی وہی تھم ہے بیا فلا صبی میں ہے۔اگر غلام نے دعویٰ کیا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو غلام کا قول معتبر ہوگا ہیں اگر قابض نے گواہ پیش کیے کہ میملوک ہے اور فلا سیخص نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو مقبول ہوں مے اور اگر فقط و دبعت رکھنے کے گواہ سنائے تو مقبول ندہوں مے بخلاف محمر کی صورت ك كراكرايها خلاف بوتواس كے برخلاف علم باوراكرة بض في مملوك بونے اورود بعت ركھے كے كواه د بے اور غلام نے اصلى

آ زادمونے کے کواہ دیے تو غلام سے فیل لیے کردونوں میں جدائی ایک کردی جائے گی بیکانی میں ہے۔

ایک مخص کے تبضیمی ایک غلام ہے اس ایک مخص نے وعویٰ کیا کداس نے میرے ولی کوخطا سے آل کیا ہے اور قابض نے مواہ پیش کے کدیدغلام فلاں مخفس کا ہاں نے مجھے وربعت دیا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے کی بیرخلا صریس ہے۔اگرایک محض پردوئ کیا کہ میں نے تھے سے بیفلام استے داموں کوخر بدا ہے اور باکع کا سے انکار کرتا ہے ہی مری نے خرید برگواہ قائم کے بس بالع نے دفعیہ میں کہا کرتو نے بیقلام بسب عیب کے جھے واپس کردیا اوراس پر کواوقائم کیے تو ایساد فعیداس کی طرف سے جج ہے

اوراس کے کوا ہوں کی ساعت ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر دوئ کیا کہ اس نے میرے اتھ یہ باندی فروخت کی اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ برگز نہیں فروخت کی پس مشتری نے خرید نے کے اوقائم کیے پھراس کی ایک انگلی زائد پائی اورواپس کرنا جابی پس بائع نے کواوقائم کے کہ میں نے تمام حیب سے برا وت کرلی ہے تو با نُع کے گواومقبول نہ ہوں گے اور خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخرا دِب القاضي میں بیہ مسئلہ ذکر کرے کہا کہ امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کے زویک مقبول ہوں سے كذائی شرح الجامع للصدر الشہید ایک مخص سے قصر می ایک محدود چیز ہاس برایک محض نے دعویٰ کیا اور کہا کہ بیمیری ملک ہے میرے باپ نے تیرے ہاتھ میرے بالغ ہونے کی حالت می فرو دست کی ہے اور قابض نے کہا کہ تیری تا بالغی کی حالت میں فرو دست کی ہے تو مدی کا قول معتبر ہوگا بیفسول عماد میری ہے۔ ی مینی ضامن تا کہ جب حاکم طلب کرے وواس کو حاضر کرے اور اگروہ ہماگ جائے تواس سے اس کا منان لے اور اور ان یعنی مقدم کے

فيعله و في تك ك لي بالفعل بيهو كالمرجو وكونابت مواام

مئله فدكوره بيس را بن كامرتبن سے زرر بن دے كرچيم اليا 🖈

ایک فخص نے دوسرے پروعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہے باندی خریدی اور وہ الی الی تنی اشنے داموں کو خریدی اور اس پر قضہ کیا اور اس پر داموں کو خریدی اور اس پر دام اوا کر دینا واجب ہیں اور بیا قرار کر چکا ہے اور گواہوں نے مدعاعلیہ پراس کے انا کر کے بعد ایسے بی گوائی دی لیس مدعاعلیہ نیاس کے انا کر کے بعد ایسے بی گوائی دی لیس مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جمونا ہے کہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے حالا نکہ وہ باندی زندہ فلاں شہر میں موجود و مجھا ہے تو فر مایا کہ مخص کے پاس موجود و مجھا ہے تو فر مایا کہ اس سے دفعیہ بیس ہوسکتا ہے بید فتر وہی ہے۔

ایک حض نے دوسرے پر نسبت ایک دار کے جواس کے قیعنہ میں تعابشرا تطاخ پیز بدنے کا دعویٰ کیا ہی ہوعا علیہ نے دعی کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ میں نے اس دارکواس مدی سے خریدا تھا ہی مدی نے اس کے دفعیہ میں بیان کیا کہ جو بیج میر سے ادراس کے دومیان قرار پائی تھی ہم نے اس کا قالہ سے کرلیا تو بید فعیہ بیج ہے۔ اس طرح اگر مدی نے ابتدا سے دعا علیہ قابض پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور باقی مسئلہ کی ہی صورت ہوئی تو بھی دفعیہ بیج ہوادرای طرح اگر مدی نے مدعا علیہ کے جواب میں کہا کہ تو نے افرار کیا ہے کہ تو نے جھ سے نیس خریدا تو بھی دفعیہ بیج ہے کو ان ام محمد میں نے دوسر سے کہ دارم قبوضہ پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ کے جواب میں اس کے گواہ موجود ہیں تو امام محمد حرجہ الشرعلیہ نے استحسانا فرمایا کہ مدعا علیہ کے نے کہا کہ میں نے مدی نے استحسانا فرمایا کہ معاملیہ کے تعنی میں اگر مدی نے استحسانا فرمایا کہ معاملیہ کے تعنی میں تو دیا ہے گا اور تین دن کی مہلت دی جائے گیا ہی اگر مدی نے اپ گا اور تین دن کی مہلت دی جائے گیا ہی اس کے دوم کے دارس موجود ہیں تو اسلے بھر المائل کے دوم کے دارس موجود ہیں تو اسلے بھر المائل کے دوم کی بی اگر مدی نے اپ کا اس کے گواہ موجود ہیں تو اسلے بھر دیا جائے گا اور تین دن کی مہلت دی جائے گیا ہیں اس کے گواہ موجود ہیں تو اسلے بھر دیا جائے گیا ہو دورس سے کہا کہ میں اس کے گواہ موجود ہیں تو اسلے بھر دیا جائے گیا ہو میں مکان کا بائع درشتری ہوا اسلے بھر دیا ہو کہا کہ دورس سے بھر دیا ہو کہا کہ دورس سے بھر دیا ہو کہا کہ دورس سے بھر دیا ہو کہا کہا کہ دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دیا ہو کہ دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے بھر دورس سے

ورنه مماس پردے دیا جائے گار قاوی قاض خان سے۔

ایک مخص کے دار مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اس سے پہلے اقر ارکیا ہے کہ تو نے بیددار میرے ہاتھ فرو خت کیا ہے ادر مدی سے تنم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار ہے اور اگر مدی کے اس اقر ار پر کواہ دیکے تو بھی مقبول ہوں گے اور دعویٰ مدی مندفع ہوگا بیذہ فیرہ میں ہے۔

ایک دیوار پردوئ کیا کہ بیمیری ملک ہے کونکہ ٹل نے اس کوفلال فخض ہے فریدا ہے پس قابض نے کہا کہ بیس میری ملک ہے کونکہ میں نے بھی اس سے قریدا ہے ہیں مدگی نے گئے دونوں کی بڑھ شخ ہوئی تھی ۔ پھر میں نے اس کے بعد فریدا ہے اور کواہ قائم کے کونکہ میں نے اس کے بعد فریدا ہے اور کواہ قائم کے بو ساحت ہوگی اور اگر بیدوئی مال منعول میں ہوتو بعد بھے کے فرو نے کی دومری بھے کے واسطے بعد شرط ہے۔ اگر ایک مال معین کا جو ایک فض کے بعد میں ہوتو بعد بھے کے مواف کے فرو نے کی دومری بھے کے واسطے بعد شرط ہے۔ اگر ایک مال معین کا جو ایک فض کے بعد میں ہوتو بعد بھی ہوتو کے دفلال فخض کے بعد اس میں میں ہوتی جس سے مدگی فرید نے کا دوئوئی کرتا ہے فریدا ہوا ہوتا تم کیے تو یہ چزم معین آس محض کی ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور اگر پھیلی تاریخ والے نے آس سے کہا کہ تیری بھور تلجیہ اس کی اور میری بھے بعد اس سے سے اور دوسرا اس سے ایک اور میری تھے بعد اس سے سے اور دوسرا اس سے ایک اور میری تھے بعد اس سے سے اس سے انکار کرتا ہے تو اس کو تم لینے کا اختیار ہے بیضول تماد یہ ہی ہے۔

ایک فض بر ہان لایا کہ بیر چیز میر سے ہاپ ہے جھے میراث کی ہے ہی مطلوب بر ہان لایا کہ اس کے باپ نے زعری ش اقرار کیا کہ اس کا اس میں کچھ تی تیں ہے بیدی کے اس اقرار کے گواہ لایا کہ اس نے اپنے باپ کی زعر کی یا موت کے بعد اقرار کیا کہ بیر چیز میر سے باپ کی شقی تو مدمی کا دعوی و بر ہان باطل ہوگی ای طرح اگر مطلوب نے بر بان پیش کی کہ مدی نے تیل اپنے دعویٰ کے اقراد کیا کہ بیاس کی تیس ہے یا اس کی شقی یا اقراد کیا کہ اس کا اس میں پھوتی نہیں ہے یا بھی اس کا حق شقا اور و ہاں اس جیز کا مری موجود ہے تو مدمی کی گوائی باطل ہوگی اور اگر و ہاں کوئی داعید دار نہ ہوتو یا طل نہ ہوگی بی وجیز کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ ہے میراث مین نے کا دعویٰ کیا ہی معاملیہ نے کہا کہ تیر ہے باپ نے اپنی زعدگی اور صحت میں فلال مخص کے ہاتھ استے کو بچا ہے اور ش نے اس محض سے خریدا ہے اور گواہ قائم کیے تو بعض مشارکنے نے کہا کہ مجھے ہے اور بی اس مے ہیں نصول بھا و بیش ہے۔

ایک بخص نے دار مقوضہ پر میراث یا بہدی وجہ سے دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے دفعیدای طرح کیا کہ میں نے اس کو مدی سے
خریدلیا ہے اور مدی نے اس طور سے دفعیہ کیا کہ ہم نے اقالہ کرلیا ہے تو دفعیہ کا دفعیہ تھے ہیں جہوجہ کردری میں ہے۔ ایک بخص کے قبضہ
میں ایک دار ہے اس پر ایک مخفص نے آ کے دعویٰ کیا کہ اس کا باپ مر گیا اور بیددار اس کے داسطے میراث چھوڑ ا ہے اور گواہ قائم کیے
انہوں نے گوائی دی کہ اس مدی کا باپ مراد حالیہ بیگر اس کے قبضہ میں تھا پھر اس مدعا علیہ نے اس کی وفات کے بعد اس کے
ترکے سے لے لیا یا اس کی زعد کی میں لے لیا اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ دارت یا اس کے باپ نے اقراد کیا کہ بیددار اس کا نہیں
ہے تو قاضی تھم دے گا کہ گھر اس دارے کو دیا جائے بیری طری ہے۔

قال المترجم 🖈

عفا مائقہ تعالیٰ عنداس مسئلہ میں گواہوں نے مری کے باپ کی موت کے وقت خالی اس کا قبضہ بیان کیا اور ملک تبیں کہی لہذا وارث کو دلانا شاید قبضہ کا تھم ہوگا نہ ملک کا واللہ اعلم ۔ ایک فخض کے قبضہ میں ایک چیز معین ہے اس پر ایک فخض نے وعویٰ کیا کہ بیہ میرے باپ کی تھی اس نے انتقال کیا اور میرے واسطے میراث جھوڑی اور قابض نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے وو بعت ویا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا باپ مرحمیا یا نہیں تو منتقی میں نہ کور ہے کہ خصومت دفع نہ ہوگی یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرزمین کا دعویٰ کیا اور یوں کہا کہ بیز مین فلاں شخص کی تھی وہ مرگیا اور میری فلاں بہن کے واسطے میراث چھوڑی پھروہ بہن میری مرکئی اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی ہیں اگر مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ فلاں بورت اس شخص مورث سے پہلے مرکئی ہے تو دفعیہ تھے ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے۔

محورت نے اپنے شوہر کے دارتوں پر میراث اور مہر کا دعویٰ کیا پس دارتوں نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ ہمارے باپ نے اپنی موت سے دو برس پہلے اس کواہتے او پر حرام کیا ہے اورعورت نے ان کے دفعیہ میں کہا کہ شوہر نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا ہے کہ میں اس پر حلال ہوں تو یہ دفعیہ تھے ہے بہمچیط میں ہے۔

ایک عورت نے ایک محض کے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ ہم اس کے باپ کی بیوی تھی اس کے مرتے دم تک اس کے نکاح میں رہی اور میراث طلب کی اور بیٹے نے انکار کیا ہی عورت نے اپنے نکاح کے گواہ قائم کیے پھراڑ کے نے گواہ قائم کیے کہ میرے باپ نے اس کو تین طلاق دے دی تھیں اور اس کے مرنے ہے اس کی عدت گذرگئ تو اس میں اختلاف ہے اور سیحے یہ ہیے کہ جیٹے کی گواہی معبول ہوگی بیٹنا وکی قاضی خان میں ہے۔

غیر محص پردوئی کیا کہ میرے باپ کا اسقدر مال تھا اس نے اس میں سے پھی تیں ایا اور مرکیا اور بیسب مال میری میراث میں آیا کیونکہ میر سے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے ہی مدعا علیہ نے کہا کہ بی تر ضہ جس کا تو دعویٰ کرتا ہے جھ پر تیرے باپ کا فلال فخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھا اور فلال فض نے تیرے باپ کی زعر کی میں تمام قرض اس کوادا کردیا اور مدعی نے تھمدین کی کر قرضہ فلال فخص کی قرضہ فلال فض کے قرض ادا کردیئے سے افکار کیا ہی مدعا علیہ نے اس کی کہ قرضہ فلال فض کے قرض ادا کردیئے سے افکار کیا ہی مدعا علیہ نے اس کے اس کے قوید دفعیہ بھی کفالت سے باہر کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا دعویٰ دفع ہوگا میری ہو ہی سے کھالت سے باہر کردیا تھا یا تو مدی کا دعویٰ دفع ہوگا میری ہوگا میری ہوگا میری ہوگا میری ہوگا میری ہوگا ہے۔

دوسرے مخص پردموئی کیا کہ میرے باپ کا بھے پراس قدر مال تھا اس نے اس میں سے پھے وصول نیس کیا تھا کہ مرکیا اور بہ
سب جھے میراث میں ملا اس واسطے کہ میرے باپ کا سوائے میرے کوئی وارث نیس ہے اور مدعا علیہ نے دفعیہ لیمس کہا کہ تیرے
باپ نے اپنی زندگی میں فلاں مخص کو جھے پراتر ادیا تھا اور میں نے حوالہ قبول کر لیا اور جو پچھے پر تھا وہ میں نے تخال لہ کو دے دیا اور
مخال کے لیے اس سب کی تھیدیت کی تو خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے کواہ قائم نہ کرے پھر بعد کواہ قائم کرنے کے دعوی و
خصومت دفع ہوجائے گی بید ذخیرہ میں ہے۔

ا يعنى مى كدوورد فع كرت كودت بيان كياب السيال على و وفض جس كواسط كى فوال يعنى ار الى قول كى مواا

بول کہا کہ اس نے اس مورت کوطلاق دے دی تھی تو دفعیہ جے نیس ہے کیونکہ احمال ہے کہ طلاق رجعی ہواور رجعی طلاق سے زوجیت قطع مہیں ہوتی ہے پس وارث ہوسکتا ہے بیوجیو کر دری وظا صدیم ہے۔

#### عورت کا مہرسمی کا دعویٰ کرنا 🖈

ایک فخض مر کیا اوروو نابالغ لڑ کے چھوڑے اور ہرلڑ کی تیم علیدہ ہے اور ایک قیم کے بقضہ میں ایک گھر ہے کہ اس کے ذعم میں میدگھر اس نابالغ کا ہے جواس کی ولایت میں ہے اس پر دوسرے نابالغ کے قیم نے دعویٰ کیا کہ بیددار جو تیرے بقندیں ہے اس کا دھا اس نابالغ کا ہے جس کا بھی قیم ہوں بسبب اس کے کہ بیسب گھر دونوں نابالغوں کے باب کا تھا وہ مر گیا اور دونوں کے واسطے میراث چھوڑ اسے پس تق دھا میر سے حوالہ کرتا کہ میں اپنے تابالغ کی طرف ہے اس کی حفاظت کروں پس قیم معاطیہ نے گواہ چیش کے کہ ان دونوں نابالغوں کے باب نے اپنی زندگی میں اقراد کیا کہ بیگر سب اس نابالغ کی ملک ہے جس کا میں متولی ہوں تو مدی کا کہ کہ کہ ان دونوں نابالغوں کے باب نے اپنی زندگی میں اقراد کیا کہ بیگر سب اس نابالغ کی ملک ہے جس کا میں متولی ہوں تو مدی کا دوئی دفع ہوجائے گا پھرا کر مدی قیم نے دفعیہ میں اس امر کے گواہ چیش کیے کہ تو نے اس سے پہلے آد سے گھر کا اپنے نابالغ کے داسط بسب میراث کے دوکوئی کہا تھا اور اب تمام گھر کا اُس کے واسطے اور وجہ سے دوئی کرتا ہے تو بسب تناقص کے معاطیہ قیم کا دوئی دفع ہوجائے گا مید ذیر وہیں ہے۔

آیک محف نے میت کی میراث کا دمویٰ کیااور بیان کیا کہ دی میت کے باپ کی طرف ہے بچپا کا بیٹا ہے اور جداعلیٰ تک نام
سبی ذکر کیے پس مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ دی کا باپ اپنی زندگی ہیں کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا ماں کی طرف ہے بھائی ہوں نہ
باب کی طرف ہے تو مدعا علیہ کی گوائی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر مدعا علیہ اس امر کے گواہ قائم کرے کہ کسی قاضی نے ماں کا نسب سوائے
اُس محفص کے جس کو مدی کہتا ہے دوسرے ہے جبوت کا تھم کیا ہے تو تھم اس کے برخلاف ہوگا بی فاویٰ قاضی خان میں ہے کہ ایک شخص
نے کسی دار پراپنے باپ سے ارث بینینے کی وجہ ہے دعویٰ کیا پھر کسی قدر مال معین پرصلے کر کی پھر مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میرے بائع
اِ منز ہم کہتا ہے کہ بیدہ فید تھے اس وجہ سے دعویٰ کیا پھر کسی کا دعویٰ کیا اس سے ایک میرے بائع

نے بیگر تیرے باپ سے خرید اے توساعت ندہوگی بیطلامہ میں ہے۔

ایک گھر پر دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تیری ٹابانعی میں بیگھر تیرے وصی سے اس قدر داموں کوخریدا ہےاور بھی کا ٹام نہ لیا یا فلاں مخف نے تیری ٹابانعی میں ہاطلاق قاضی میرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور قاضی کا ٹام نہ لیا تو اس کے دفعیہ ہونے میں مشامخ کا اختلاف ہے ادر اگر قاضی یا وصی کا ٹام لیالیا تو بالا تفاق دفعیہ تھے ہے بیضول محادبیش ہے۔

ا یک مخص نے ایک محدود پر جوایک مخف کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ محدود مجھے اور میرے فلاں بھائی کو جوعائب ہے باپ

کرتر کہ سے میراث بینی ہے ہی مدعاعلیہ نے مدی کے دفعیہ میں کہا کہ تیرے مورث فلال مخص نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ میری لینی مدعاعلیہ کی ملک ہے تو بعض نے کہا کہ بید فعیہ بی ہے اور بھی اسمے ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

پھراگر مرق کا بھائی غائب آیا اور جو دفعیہ معاطیہ نے فیش کیا تھا اس کواس طور سے دفع کیا کہ معاطیہ نے ہمارے ہار

مر نے کے بعد اقرار کیا کہ بہشے محدود ہمارے ہاپ کا تر کہ ہے تو یہ معاطیہ کے دعوے کا دفعیہ ہے اور اگر مدعا علیہ نے ابتدا۔
مورث کا اقرار اپنے ملک ہونے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ یہ دعوٰ کیا کہ دارت نے یہ محدود میری ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس کے تھم می
میں اختلاف ہے بعض مشائ کے خزد میک یہ دفعیہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس میں تنصیل ضرور ہے بعنی اگر یوں کہا کہ تو نے بر
ملک ہونے کا اقرار کیا اور میں نے تیری تصدین کی تو دفعیہ ہے اور اگر نہ کہا کہ میں نے تیری تصدین کی تو دفعیہ ہے تیس ہے پھرا اور ایمانی غائب آیا اور دعوٰ کیا کہ مدعاطیہ نے ہمارے باپ کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہ یہ شیمدود ہمارے باپ کا ترکہ ہے
اس دفعیہ کی ساعت نہوگی یہ بچیط میں ہے۔

ایک مورت نے دوئی کیا کہ میں اس میت کی بٹی ہوں جھے اس کے ترکہ میں ہے اس اس قدر پہنچا ہے ہیں میت کے وارثوں نے کہا کہ تو جموئی ہے تو نے میت کے مرنے کے بعد اقر ارکیا کہ (بندہ اس مردہ بودم دے مرا آ زاد کردہ است) تو دفعیہ انہیں ہے میڈ فیر میں تکھا ہے۔ ایک فیض کے قبضہ میں ایک زمین ہے اس پرا یک فیض نے دموئی کیا کہ تو نے بچھ ہے بیز مین فرید اس بی بیجے اور میں اس کی بچے اور میں دکر کے زمین واپس لینی چاہی ہی مدعا علیہ نے کہا کہ بات بج محمی جو تو نے بی بی جو رکیا گیا تھا ادر اس پر گواہ قائم کر کے زمین واپس لینی چاہی ہی مدعا علیہ نے کہا کہ بات بج محمی جو تو نے کہا گیا گیا ہے اور اس کو خوشی ورضا مندی سے فرو خت کرد اور اس پر گواہ قائم کر کے ذمین واپس لینی جو جائے گا بہاں تک کہ وہ واپس نہیں کر سک ادر اس پر گواہ قائم کے تو قاضی مدعا علیہ کے کو ابول پر ڈگری کر دے گا اور مدمی کا دموئی دفع ہوجائے گا بہاں تک کہ وہ واپس نہیں کر سک سے سیمط میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے پرایک زشن کا دعوئی کیا کہ میں نے اس سے تربیدی ہے اور آخر دعوے ش کہا کہ ایسا ہی مدعا عابہ نے میرے ہاتھ قروخت کرنے کا اقرار کیا ہے اور مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں اس اقرار ہے میں مجبور کیا گیا تھا تو یہ و فعیہ مجبح نہیر ہے میرے ہاتھ اور فریا ہے اور ایسا ہی امام ظمیر الدین مرعینا کی فتوئی دیتے تھے اور قریات تھے کہ اس میں احتمال ہے کہ خوشی ہے اس نے نؤ کی ہواور ہج و کہا ہم اور مجبوری اگر ہے کے اقرار میں ہوتو اس سے خوشی سے ہے میں کچھ ظل نہیں آتا ہے تی کہ اگر اس نے اور اقرار دونوں میں مجبور کیے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعہ مجبور کیے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعہ مجبور کیے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعہ مجبور کیا میں ہے

اگر مجوری سے بڑج وہیر دکرنے کا دمویٰ کیا ہی شتری نے اس کے دفعیہ ش کہا کہ تو نے جھ سے دام خوتی ہے لیے یا ہہ میں زیر دکتی واکراہ کا دمویٰ کیا پس موہوب لیدنے کہا کہ تو نے موض ہیہ جھ سے بخوشی لے لیا تو دفعیہ سیجے ہے کذانی الذخیر ہ مجمع النواز لر میں ہے۔

میں ۔ بھٹے الاسلام عطار بن حزوسغدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے پریہ بات ثابت کی کرتو نے خوش ہے میر۔ واسطے اس قدر مال میرے ملک ہونے کا اقرار کیا ہے اور مدعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں گواہ دیئے کہ میں نے مجبوری ہے اقرار کیا تھا نہ میں گئے الاسلام نے فرمایا کہ بید دفعیہ مجے ہے اور مجبوری کے گواہوں کا قبول ہونا اولی ہے میصط میں ہے۔

ا يك تخص في دوسر بر قرض كا وعوى كيا چركها كداييا بى مدعا عليه في اقر اركيا ب اور مدعا عليد في كها كديس في مجور

ا آراد کیا توبید فعید بھی ہے اور مجود کرنے والے کا نام ونسب ذکر کرنا شرطانیں ہے بیر فلا صدی ہے اگر فوشی ہے اقر ارکرنے کا دبوی اور اکر وفوں نے تاریخ نہ کی یا کئی اور در عاعلیہ نے کوا ور دیا کہ دونوں نے تاریخ نہ کی یا کئی کر دونوں ہے تا ارتخ میر ااقر ارمجود کی ہے تھا تو یہ عاعلیہ کی گوائی مقبول ہوگئ ہے تا تاریخ اندیا کی مردونوں ہے تھی ہوئی گئی ہوئی کے دوسرے پر جزار درم کا دی بسب اس کے کہ اس نے فلال محض کی طرف اس کے تھم ہے یا بالا تھم کفالت کی تھی دعویٰ کیا پھر اصل آیا اور دعویٰ کیا کہ بیر مال و دونوں کیا کہ بیر مال کے اقر ارکر نے پر مجود کیا گیا تھا تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر فیل نے دعویٰ کیا کہ علی اس نے میال اور کردیا ہے تو یہ دفعیہ تھے ہے بیر فلا صدیس ہے۔

سكه فدكوره كي بابت يختخ بحم الدين سفى ويُنظرُ كابيان كم

ایک من نے دوسرے پر بڑار درم کا دعویٰ کیا ہی معاملیہ کی طرف سے ایک منص نے کفالت کر کی پھرکھیل نے کواہ منائے کہ جن بڑار درم کا مکھول لے نے ایس اور منائے کہ جن بڑار درم کا مکھول لے نے ایس اور منائے کہ جن بڑار درم کا مکھول لے نے ایس اور منائے کے اور اگر اس کے گواہ و بیٹے کہ مکھول لہ نے ایس نے مالا تکہ وہ انکار کرتا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور اگر طالب سے تسم لینی جا ہے تو النفات نہ کیا جائے گا اور کھیل نے اگر ل اور اگر طالب سے تما اور کھیل ہے ایس مکھول عند نے کہا کہ یہ مال قمار یا شراب کے وام یا مروار کے وام یا منداس کے تما اور کھیل پر اس کے گواہ قائم کرنے جا ہے گوائی مقبول نہ ہوگی اور کھیل کو مال اور کردیے کا تھم مطلبوب کو دیا جائے گا در اس سے کہا جائے گا کہ اور اس سے جھڑ اگر ہیں اگر طالب نہ کور کھیل سے مال لینے سے پہلے حاضر ہوا اور قاضی کے سامنے آمرار کیا کہ یہ مال جائے گا کہ یہ منسول تا دیے ہی ہے حاضر ہوا اور قاضی کے سامنے آمرار کیا کہ یہ مال جائے گا در ہے ہیں ہے تو کھیل واصل دونوں پری ہوجا کیں گے بیضول تا دیے ہیں ہے۔

اگر معاطیہ نے قرض کے دوئی میں کہا کہ میں دفیہ وہی گروں گا ہیں قاضی نے کہا کہ دفیہ تو اہراء ہے ہوتا ہے یا ابغاء ہے تو س میں ہے س کا دوئی کرتا ہے اس نے کہا کہ دونوں کا تو بیٹے ٹیم الدین فی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اس میں تاتفن نہیں ہے شرطیکہ تو بیٹی کی دجہ بیان کر دی اور وجہ تو نیٹی کی ہیہ کہ یوں کیے کہ تعوز ایس نے اوا کیا اور تعوز ااس نے جھے معاف کر دیا یوں کیے کہ میں نے اس کوسب ادا کر دیا تھا ہی ہیا تکار کر گیا تو میں نے سفارش اٹھائی ہی اس نے جھے ہری کر دیا یابوں کیے کہ اس نے جھے بری کر دیا تھا یا گھرا تکار کر گیا تو میں نے اس کو اوا کر دیا اور بعض نے کہا کہ اس میں تاقیق نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہتو نمتی نہیں ہوئی اللہ خرو۔ کرے کہ دانی الذخیر و۔

اگر مورت نے شوہر کے وارثوں پر مہر مسلے کا دعویٰ کیا اور کواہ پیش کیے اور وارثوں نے اس کے دفعیہ میں کہا کہ تونے اقر ارکیا قا کہ نکاح بلاتقر رمبر ہوا تھا اور مبرش واجب ہے اور اب تو مبر علی مسلے کا دعویٰ کرتی ہے ان دونوں میں تناقض ہے تو بعض مشارکے نے کہا کہ بید فع مجھے نیس ہے اور بی اصح نے بیرمجیا میں ہے۔

فاوی رشیدالدین می ہے کہ شوہر کے وارثوں پرمورت نے مہر کا دمویٰ کیا اور وارثوں نے اصل ثکات سے اتکار کے بعد ظلع

واقع مونے کادموی کیاتو ساحت شہوکی مضول عمادیدی ہے۔

ایک محض نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہی معاطیہ نے کہا کہ تیرا کچھ بچھ پر نہ تھایا تیری کوئی چیز بچھ پر نہتی ہی مدی نے مال پر گواہ دیتے بھر مدعا علیہ نے ایرا میا ایغا مکا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہیں اگر اس کے گواہ دیئے تو شوت ہوجائے گا اورا کر بول کہا کہ تیرا بھی پچھ پر نہ تھا اور میں تھے نہیں پیچا تنا ہوں اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو اس فعیہ کی ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے

مارے امکاب سے روایت کیا کہ اعت ہوگی بیفلامہ س ہے۔

ا کی مختص نے دوسرے برقرض کا دعو کی کیا ہی مدعاعلیہ نے اس ہے انکار کیا ہی مدی نے گواہ قائم کیے کہ تو نے جھ ہے اس مال کے واسطے دس روز کی مہلت کی تھی اور بیاس تیری طرف ہے اس مال کا اقرار ہے اور مدعاعلیہ نے کہا کہ تو نے بیس روز ہوئے کہ مجھے اس مال ہے بری کر دیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو بید ذعیہ نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ا کی مخص نے دوسرے پروس دینار کا دعویٰ کیا اس ماعالیہ نے دفع کیا کہ اس نے کہا کہ (مراج سرویتار درخواست نیست) تواس دفعیہ کی ساعت شہوگی بیرفلا مہ میں ہے۔ ایک فخص نے دوسرے پرسو درم کا دعویٰ کیا اس معاعلیہ نے کہا کہ میں نے تجھے اس میں سے پچاس درم دے دیئے ہیں تو بید دفعیہ شہوگا جب تک گواہ گوائی شدیں کہ اس نے بیر پچاس درم دیئے ہیں یا اداکر دیئے ہیں بیرجوا ہرالفتاویٰ میں ہے۔

اگر مدعا علیہ نے کہا کہ جس مال کا تو جھ پر دمویٰ کرتا ہے وہ مال تمار یا تمن شراب ہے تو ساعت ہوگی اور اگر کواہ دیے تو معبول ہوں مے بیر ظامہ جس ہے کہی دوسر بے پر کمی قدر دیناروں یا درموں کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے اداکر دینے کا دعویٰ کیا اور کواہ لایا کہ جنہوں نے بیر کواہی دی کہ اس مدعا علیہ نے مرکی کواس اس قدر دوم دیئے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وجہ سے دیئے ہیں تو ہمار بے بعض مشارکے سے روایت ہے کہ اس سے مرکی کا دعویٰ دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کر سے گا اور بھی اشہو اقرب الی الصواب ہے سے چیا جس ہے۔

ایک مخض نے دوسرے پر بڑار درم کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بچھے سرفند کے بازار میں ادا کر دیتے ہیں اور جب اس ہے گواہ طلب ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ میں ہیں پھر بعد اس کے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں ادا کیے ہیں اوراس کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں مے بیرفراویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر مال کا دوئی کیا ہی مدعاعلیہ نے دفعہ کیا کہ مدی نے جھے اس دوے پر بری کیا ہے اور اس کے گواہ و یکے پر مدی نے دوبارہ دوئی کیا کہ اس نے میرے بری کرویے کے بعد پھر مال کا اقراد کیا ہے تو بعض مشار کے نے فر مایا کہ اگر مدعاعلیہ نے بوں کہا کہ تو تھے اس دوے سے بری کیا اور میں نے تیری برا مت کرنے وقیول کیایا تقمد بی کی تو پھر مدی سے دفع الدین تھے نہیں ہا کہ میں نے براءت تبول کر لی میں تو مدعاعلیہ کے اقراد کا دوئی تھے نہیں ہا کہ میں نے براءت تبول کر لی میں تو مدی سے دوبارہ دوئی تھے ہے تھی رہیمی لکھا ہے۔

ایک فخض پر گواہ پیش کے کہ بی نے دی درم اس کو دیئے تھے اس نے کہا کہ اس دیے تھے کہ بی فال فخض کو دے دوں ہیں جن نے فال فخص کو دے دیتے وید وقعید میں ہے۔ بیوجیز کروری بی ہے۔ ایک فخص نے دوسرے پر پچاس دینارکا دموی کیا اور کوئی کیا کہ مدعا علیہ نے واقعید نے واقعید نے واقعید بین مدعا علیہ نے واقعید نے واقعید بین کہا کہ مدی ہے اور اس کے حالب سے عدا لی دیئے لیکن میں نے خط بعوض دیناروں کے لیان تو وقعید ہی ہے۔ ای طرح آگر کہا کہ جھے تو نے تمام دعو وال سے فلال سند بی بری کردیا ہے تو بھی وفعید ہیں ہے ایک ترکہ کردیا ہے تو بھی دور کے ایک ترکہ بین کی کہ ان لا یا کہ بین دور کے بین میں ترکہ کے اس کوئی کہا ہیں وارث نے کہا کہ اس نے بھی ترکہ بین چھوڑ ا ہے ہی مدی بر بان بیش کی کہ میرے باپ نے اس کوایک کہ فضم غائب کے ہاتھ فرو فت کردیا ہے تو دفعید بین میں وارث نے بر بان بیش کی کہ میرے باپ نے اس کوایک فخص غائب کے ہاتھ فرو فت کردیا ہے تو دفعید بی کہا وارٹ وار قائم کیے بھر جس پر گواہ قائم کیے تھاس کے مواتے دوسرے وارث نے ایک فیمس نے میت کے ترکہ میں دورے دارث نے ایک فیمس نے میت کے میت سے کر کہ میں دورے دارث نے ایک فیمس نے میت کے ترکہ میں دورے دورے وارث نے ایک فیمس نے میت کے تھاس کے مواتے دوسرے وارث نے ایک فیمس نے میت کے تھاس کے مواتے دوسرے وارث نے ایک فیمس نے میت کے تھاس کے مواتے دوسرے وارث نے ایک فیمس نے میت کے تھاس کے مواتے دوسرے وارث نے دور ہے وارٹ نے دور ہے وارث نے دور ہے وارث نے دور ہے وارث نے دور ہے وارث نے دور ہے وارث نے دور ہے و

ر کر گرینت میں اپنے نابالغ کے واسفے تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے ہیں قاضی نے میت کے وارثوں پ ڈگری کر دی پھر وارثوں نے بطریق وفع کے مرگی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے تھم قاضی سے پہلے اقر ارکیا ہے کہ میت پراس قد رقر ض ہے کہ تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہے تو یہ دفعیہ تھے ہے اور قاضی کا تھم وفر مان باطل ہوجائے گاید ذخیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپنے اور دولوں کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی اور ایک بالنے ہاور دومرانا بالنے اور دولوں کا باپ زعرہ ہے گروصیت کرنے والا مرکمیا ہیں نا بالنے کے باپ نے وارث موسی پردعویٰ کیا کہ میت نے اس کے واسطے وصیت کی ہے اور بالنے نے فود وصیت کا دعویٰ کیا اور وارث نے دولوں کی وصیت سے افکار کیا اور وولوں کے دعوے کے دفعیہ بھی کہا کہ اس بالنے نے میت کے میت کے میت کے میت کے وصیت نہیں کی ای طرح اس نا بالنے کے باب نے اقراد کیا ہے کہ میت نے میرے نا بالنے کے اور کی ای اور وارٹ کی باب نے اقراد کیا ہے کہ میت نے میرے نا بالنے کے واسطے کی وصیت نہیں کی تی بالک دفعیہ بیس کی ای اور میں اظہر واشبہ بالفقہ ہے بیری طی ہے۔

اگر کمی چوپاید پر بسب نہائ کے دعویٰ کیا لیعن بیری ملک میں بچہ پیدا ہوا ہے ہیں معاعلیہ نے وفعیہ میں کہا کہ تو جمونا ہے اس لیے کہ تو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوفلال مخص سے خریدا ہے تو بید موئی مدعی کا دفعیہ ہے کذائی الذخیرہ۔

ایک مخص نے دوسرے پردوئ کیا کہ میں نے فلال مخص سے فلان محدود اجارہ طویلہ پر کرایہ لی اوراس پر قبضہ کرلیا اور صدود بیان کر دیئے اور بعد قبض کے مدعا علیہ کے ہاتھ بالمقطعہ اجارہ پر دی اورشرا نظ ذکر کیے اور اس سے مال اجارہ کی ورخواست کی ہیں متاجر مدعا علیہ نے دفع کیا کہ میں نے بیمحدود دوسرے سے بخیار خریدی ہاور مدت گذرنے کی وجہ سے بچ ٹافذ ہوگئی اور اجرت ساقط ہوگئی تو کرایہ پر دینے والے کی فیبت میں بید فعید بھی جب بھی مختارے کذائی الخلاصة ۔

تاك الكورك دعوے من اكر معامليد نے كواہ قائم كيے كديس في مركى كواس بات ميں كام كرنے كے واسطے مزدوركيا تعاتو

دفعیت ہے اور بیدی کی طرف سے اقرارہوگا کہ میری ملک بیتا کے نہیں ہے ای طرح اگراس امرے کواہ قائم کے کہ دی نے بیگر جھے ہے کرا پرلیایا زیمن بھی کے داسطے لی اور کواہ قائم کیے کہ اس نے کہا کہ (ایس خانہ را بمن اجار درہ تا بگیرم) یا اس نے کہا کہ (ایس زررا بمن بزرگری دہ) تو بید فعیہ ہوسکتا ہے اور بیاس ہات کا اقرار ہوگا کہ اس بیں مدی کی پچھ ملک نہیں ہے بیضول ماد بیش ہے۔ ایک مخص نے دوسرے بردعوی کیا کہ اس نے میری ہا ندی کے بیٹ میں مارا ہے

آیک فض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کولات ماری اور وہ اس سے سر کیا اور اس کے کواہ سنائے اور ضارب نے گواہ سنائے اور ضارب نے کواہ سنائے اور ضارب نے کواہ سنائے کہ وہ اس خرب سے اچھا ہو گیا تھا تو بید ہوئی مدگی کا دفعیہ سے اور بعض نے کہا کہ اس می تفصیل ہوتا وا جب ہے گئی اگر مدی نے بدوی کیا تھا کہ اس نے ایک لات ماری اور اس لات کی ضرب سے وہ سر کیا اور کوا ہوں نے بھی اسی ہی کواہی دی تو بدو فعیہ مدعا دی ہوئی کہا تو بدو فعیہ مدعا ماری اور لات کی ضرب سے وہ مرکبیا تو بدو فعیہ مدعا علیہ کا تھے ہے اور اگر اس نے بول دھوئی کیا کہ اس نے اس کولات ماری اور لات کی ضرب سے وہ مرکبیا تو بدو فعیہ مدعا علیہ کا تھے ہیں ہے۔ ماری اور اس پر صان (بین دیت جان ۱۱) مجرنے کا تھم کیا جائے گا رہے یا تھی ہے۔

ایک فض نے دومرے پردوئ کیا کہ اس نے میران کا کا اوپر کا دانت و رویا ہے ہی مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس کا بیدانت تھائی بیں تو اس کی ساعت نہ ہوگی بیر فلامہ میں ہے۔

ایک فض کے بعد میں ایک معین مال ہے اس پر ایک فض نے ملک اسطان کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے یوں دفع کیا کہ یہ معین مال ہے اس پر ایک فض نے ملک اسطان کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے یوں دفع کیا کہ یہ معین مال میری ملک ہے اور اس پر معین مال میری ملک ہے اور اس پر کواو قائم کے تو یہ دفعیہ نیس ہے کیونکہ مدی نے ملک مطابق کا دعویٰ کیا ہے اور اسک صورت میں مدی کے کواہوں کی کوائی مقبول ہوئی میں میں مدی ہے کواہوں کی کوائی مقبول ہوئی میں میں میں مدی کے کواہوں کی کوائی مقبول ہوئی میں میں میں میں میں ہے۔

ہے بیر پیطاش ہے۔ ایک فض ایک مملوک کولایا اور کہا کہ بیریمری ملک ہے مگراس نے تمروا فقیار کیا ہے اور مملوک نے کہا کہ بیں فلال فائب کی ملک ہوں تو منتفی میں نہ کور ہے کہ اگر فلام اینے قول پر کوا ولایا تو اس کے اور مدگی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر کوا ہ نہ لایا تو مدگی ایس مین بوں کہا کہ بیری ملک ہے اور اس کے ساتھ ایسا انتظا نہ کہا کہ جس سے فاہر ہوکہ اس کی ملک کس طرح پر ہے آیا بلوری کے یا ہر کے یا اور کس طریقہ ہے ہا کے گواہوں کی ساعت ہوگی اوراس کی ڈکری ہوجائے گی پھر فائب آیا تو اس کو فلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کین اگراس نے گواہ قائم

کے کہ بیر اغلام ہے پہلے دی پرجس کی ڈکری ہو چک ہے اس فائب کی ڈکری کردی جائے گی بدفادی قاضی فان ہیں ہے۔

ایک میں نے تھے کو اس تمل کے ہوئی کیا کہ برااس ہنمی پرسوئن تی کا تمل بسب سے واجب ہے ہیں د عاطیہ نے وفعیہ ہیں کیا کہ وجو تا ہے
میں نے تھے کو اس تمل کے ہوئی میں ایک و بنا رس تک کھر سے سونے بخاری سکہ کا دیا ہے تو یہ دفعیہ نہ کہ کہ تمل واجب ہونے کا
میں سے تھے کو اس تمل کے ہوئی میں ایک و بنا رس تک کو رہ ب ساس کے ہوئی و بنا ردیا تو مسلم فید کا معاوضہ تبند ہے پہلے کیا
اور بیر جائز نہیں ہے اور اگر تمل ہے ہواس طرح کہ بیر مقدار مھی تیل تربید ابولی جب اس کے ہوئی دینار سونے کا دیا حالا انکہ وہ ابینہ
قائم ہے تو کویا تھے کو قعند سے پہلے فروخت کیا اور یہ بھی جائز نہیں ہے بی دفعیہ سے جے اس کے ہوئی ہے۔
ایک میں نے اپلی مورت سے کہا کہ اگر تھے کو فلاں وقت فقہ نہ پہنچاتو تیراکام ایک طلاق میں تیرے افتیار میں ہے بینی ایک

ایک سے سے ای مورت سے لہا کہ اگر تھ اوطال وقت افقہ نہ پیچاہ تیرا کا م ایک طلاق میں تیرے افسیار میں ہے۔ ی ایک طلاق آو اپنے آپ کودے سکتی ہے پھر شو ہرنے کہا کہ میں نے اس وقت تک اس کو نفقہ پہنچایا ہے اس نے دفعیہ کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اس مورت کو نفقہ بیس پہنچا تو ساعت ہوگی اور اگر مورت نے دفع کیا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے نیس ویا تو ساعت نہ ہوگی

بیظامه یں ہے۔

فاوی تم میں ہے کہ ایک فض نے دوسرے پردوی کیا کہ میں نے تیرے پاک فلال شے معین کہ جس کا نام ووصف ہے ہے استے کورین کی تھی اور درخواست کی کہ بیٹے معین حاضر کرے تاکہ میں قرض اداکر کے اپنے مال کو لے نوں اور مدعا علیہ دبن ہر کھاور ربین کرنے والوں سے انکار کرتا ہے ہیں مدگی دوگواہ ربین کے لا یا اور مدعا علیہ دوگواہ لا یا کہ انہوں نے گواہی دی کہ مدی نے اس کے ہاتھ ہے شمصین اس قدر داموں کو فروخت کی اور دام وصول کر کے تیج اس کے میر دکر دی تو تیج " نے فرمایا کہ بیدیوی مدی کا دفعیہ ہے اور قابین کی گواہی پر تھم ہوگا کے فلدہ فریادہ شبت ہے بسب اس کے کہ فرید کرنا ربین سے ذیادہ موکد ہے بیجیو میں ہے۔

ایک مخض نے دوسرے کا چیاہے لیا و اس کے قبضہ می سرگیا ہیں چیاہے کا الک قاضی کے پاس آبا اور لینے والے پر
دعویٰ کیا کہ اس نے مرا جو پایٹا تن لیا اور و اس کے پاس سرگیا اور لینے والے نے دفع کیا کہ میں نے چو پایٹن سے لیا کیونکہ وہ
میری ملک تھا اور اس کے قبضہ میں تاتی تھا تو یہ دفعہ کے ہا وراگر چو پایہ سرانہ ہو بلکہ قائم ہواور مدی نے مثل ندکور کے دمویٰ کیا اور
لے لینے والے نے گواہ منا کے کہ میں نے اسے لے لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو گوائی متبول ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔
ایک مورت نے اپنے شوہر پر دمویٰ کیا کہ میں بہب تین طلاق کے اس پر حرام ہوں اور اس کے گواہ پیش کے ہی شوہر نے
دفع کیا کہ اس مورت نے خود افر ادکیا ہے کہ جھے اس چین طلاق ویں اور میری عدت گذرگی اور میں نے دوسر سے فاوند سے نکاح کیا
اور اس نے میر سے ساتھ وطی کی پھر اس نے طلاق دی اور پھر میں نے اس کے ساتھ ونکاح کیا ہے اور اب یہ میر سے واسلے طال ہے تو

آگرائیہ مورت ہے تکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ سنائے اور گورت نے دفعیہ کے طور پر گواہ سنائے کہ میں نے اس سے خلع کرا لیا تو یہ دفعیہ میچے ہے اور اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی بیا ایک نے تاریخ نہ بیان کی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہی اگر خلع کی تاریخ ویشتر ہوتو یہ دفعیہ میچے نیس ہے اور عورت کی گوائی روکروی جائے گی اور اگر کسی عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اور وہ وعویٰ کرتی ہے کہ دی نے اقر ارکیا ہے کہ بیمورت جمعے پر حزام ہے تو دفعیہ میچے ہے۔ای طرح اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے خلع کے دعویٰ

ا معن مورت نے بال دے کر طلاق کی درخواست کی اور شو ہرنے منظور کر کے طلاق دے دی ۱۲

ے دفع کیا توضیح ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے دفع کیا کہ میں فلاں غائب کی منکوحہ ہوں تو بید فعیر سی خیس بے مضول محادیہ میں ہے۔

اگرایک مورت نے کسی مرد پر نکاح کادموئی کیااور مرد نے کہا کہ مرے تیرے درمیان نکاح نہیں پھر جب مورت نے نکاح کے گواہ تا ہوں کے بیٹان نکاح نہیں پھر جب مورت نے نکاح کے گواہ تا ہوں کے بیٹا وی قاضی خان میں ہے۔ مورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے اصل نکاح سے انکار کیا پھر مورت نے گواہ دیے اور نکاح کا تھم ہوگیا پھراس کے بعد مرد نے کواہ دیے کہ اس نے نکاح کا اور میں تناتش ہے یہ بعد مرد نے گواہ دیے کہ اس نے نکاح کرالیا ہے تو بھی گئے گئے فر مایا کہ مورت کا دعویٰ دفع نہ ہوگا اس لیے کہ مرد کے کلام میں تناتش ہے یہ فصول محاد مید میں ہے۔

قاضی نے شوہر پر نفقہ فرض کیا تو اس نے کہا کہ بیٹورت جھ پرحرام تھی جس وقت کہ نفقہ فرض ہوا ہے تو یہ غیر مسموع ہاور اگر مرد نے مہر پر خلع کا دعویٰ کیااور نفقہ عدت کا دعویٰ ہوا تو مسموع ہے یہ خلاصہ پس ہے۔

ایک فیم نے ایک فلام فریدااور بھنے کرلیا پھرایک فیم نے ملک مطلق کے دوے پر گواہ پیش کر کے استحقاق بی لے لاہا تو مشتری اپنے بالنے سے دام واپس کرسکتا ہے پھر قبل اس کے کہ قاضی دام واپس کر دینے کا تھم کرے بائع نے گواہ دیئے کہ بیر ہر ہوتا بالنع کا دعویٰ سموع نہ ہوگا اورا کر بائع نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ بی نے ستحق سے فرید کر پھر مشتری کے باتھ فرو خت کیا یا اس امر کے کہ بیفلام میری ملک بیں بیدا ہوا ہے تو لحاظ کیا جائے گا اگر ستحق پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور تھم قاضی جو ستحق کے واسطے ہو چکا ہے باطل ہو جائے گا اور اگر مشتری پر قائم کیے بیں بس اگر اس وقت قائم کیے کہ جب قاضی نے مشتری کے واسطے ٹس کی وگری کردی ہے تو یہ گوا بی بالنع کی مقبول نہ ہوگی اور اگر اس وقت قائم کیے کہ مشتری نے بالنع سے وام لے لیے گر قاضی نے تھم نیس دیا ہے تو یہ گوائی مقبول ہوگی بی فنا وئی قاضی خان بی ہے۔

اگر غیرمجلس قاصنی میں اقر ادکیا کہ بیتے معین میری ملک ہے بسب اس کے کہ میں نے فلال شخص سے فریدی ہے پھر قاصنی کے باس ملک نے اس کے بیس نے فلال شخص سے فریدا ہے تو اس کو فلال شخص سے فریدا ہے تو اس کو فلال شخص سے فریدا ہے تو دفعے ہے ہیں اگر کو ایوں سے میدامر قاصنی کے فرد کی ابت کرد ہے تو مدی کا دموی دفع ہوجائے گار بھیلا میں ہے۔

ایک فض نے قاضی کے سامنے ایک شے معین کا دیوٹی ایسے سب سے کیا کہ جس کوہ ہ ٹابت نہ کرسکا پھر مدعاعلیہ نے یہ شے فرو فرو ہت کر کے مشتری کے سپر دکر دی پھر ایک زمانہ کے بعد مدگی نے ای شے معین کا دیوٹی مشتری پر اُسی قاضی کے یا دوسرے قاضی کے سامنے ملک مطلق کے ساتھ کیا لیس مشتری نے دفعیہ کیا کہ تو نے میرے بائع پر اس شے معین کا دیوٹی بسبب خرید کے کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دیوٹی کرتا ہے تو یہ دفعیہ تی ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک محض نے ایک کھر پر دعویٰ کیا کہ بیر اے اور مدعا علیہ کے مورث کئے ناحق اس پر اپنا قبضہ کیا ہجرم کیا اور اپنا اس کہ وارث مدعا علیہ نے کواہ سنائے کہ میرے مورث فلال نے اس مدی وارث مدعا علیہ کے قبضہ میں چھوڑ کیا اور اپنے دعوے پر کواہ قائم کیے ہی مدعا علیہ نے کواہ سنائے کہ میرے مورث فلال نے اس مدی سے یہ کھر اس قدر داموں کو طبی تھے کے ساتھ خریدا تھا اور باہم قبضہ ہو کیا تھا ہجر وہ مرکیا اور جھے میر اث ملا ہے بھر مدی نے اس کا بول دفعیہ کیا کہ مورث مدعا علیہ نے افراد کیا تھا کہ مرسے اور مدی کے درمیان جو تھے ہوئی تھی وہ نے دفاتھی جب دام واپس کرے تو تھے واپس دفعیہ کیا کہ مورث مدعا علیہ نے افراد کیا تھا کہ میر سے اور مدی کے درمیان جو تھے ہوئی تھی وہ تھی جب دام واپس کر سے تو تھے واپس دی ہوئی تھی اور اس کے کواہ قائم کیا تو امام اجل تھی ہرالدین نے فر مایا کہ اس وفعیہ کی ساعت نہ ہوگی ہوئی قادی افراد سے کہ اس میں مول مانگنے یا جب ہیا ود لیعت یا اجارہ مانگنے میرافتد ام کرنا با تفاق الروایا سے اس امر کا افراد سے کہ اس میں مول مانگنے یا جب یا ود لیعت یا اجارہ مانگنے میرافتد اس میں اس مول مانگنے یا جب یا ود لیعت یا اجارہ مانگنے میرافتد ام کرنا با تفاق الروایا سے اس امر کا افراد سے کہ اس میں

اس کی ملک تبیس م

باکٹے ہے ہبہ ہانگنا یا مول مانگنا اصح قول کے موافق باکع کی ملک کا اقرار ہے اور زیادات میں لکھا ہے کہ اقرار نہیں ہے اور يكي سيح بيكذاني خزاية المعتين زيادات قاضى علاءالدين على بكدروايت جامع كي سيح باورمول ما تنكفيا بهديا ووبعت يااجاره ما تکنے پراقدام کرنا با تفاق الروایات اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ہے یہ فسول محادیث سے۔ایک شے عین جو کس کے بعد س باس پردوی کیا کہ بیمری ہاور قابض نے میرے واسطاس کا قرار کیا ہے جرم عاعلیہ نے کوا و سے کداس نے جھ ے ہی شیم عین ہدیس طلب کی تقی او بدو فعید دوئ مل کا ہوگا کذائی الحیط اور جامع میں فرکور ہے کہ اگر مشہود علیہ نے کواہ سائے کہ مرى نے دوئى سے پہلے يہشے جھ سے تريد نے كے طور ير چكائى تھى تو كوا ومقبول ہوں كے اور مرى كى كوائل باطل بوجائے كى كيونكماس طرح چکانا باکع کی ملک کا اقرار ہے کہ میری اس میں ملکیت نہیں ہے بیڈ آوی قامنی خان میں ہے۔ اگر مدی نے اس طرح تو نیق دی جائ كديد شے ميرى مك محى كيكن اس نے اس پر تبعد كرايا اور جھے ندوى پس ميں نے اس سے خريد نے كے واسطے وكائى تو اس كى ساعت ندمو کی بیزند استین می ب\_اگر مرقی نے معاعلید کاس طرح کواوقائم کرنے کے بعد یوں کواوقائم کیے کہ قابض نے مری سے یہ چیز مول نے لینے کے واسلے چکائی تقی تو یہ کوائی مقبول ہوگی اور پہلا دفعیہ باطل ہو جائے کا کیونکہ جامع کی روایت میں چکانااس مخص کے ملک کا قرار ہوتا ہے جس سے چکائے ہیں مدمی نے اس دفعیہ جس بیدومویٰ کیا کہ مدعا علیہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ یدی کی ملک ہے اور تاتعی تقدیق قصم کی وجہ سے باطل ہو گیا اور بیتھم اس وقت ہے کہدونوں میں سے ہرایک نے ایسے اقرار کی تاریخ مکسی ہواور آگرنکسی ہوتو بھی ہرایک کا اقرار دوسرے کے اقرارے مندفع ہوگا ہی مدی کی کوائی ملک مطلق پر باتی رومنی اور اس روایت کے موافق جس میں چکانا اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں میری ملک نہیں ہے تو بھی دفع سیجے ہے کیجکہ قابض کا اقرار ہوا کہ میری مکٹنیں ہےاورکوئی اپنی ملک کا مری نہیں ہے ہیں مرحی کی ملک کا اقرار ہوا بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ غیر مرعا علیہ ہے مول ما تکنانس پاپ میں کہ بیدی کا اقرار ہے کہ میری ملک نہیں ہے دعاعلیہ ہے مول ما تکتے کی نظیر ہے تی کہ اگر مرعاعلیہ نے کواہ دیے کہ مرى نے اس كوفلال مخص سے مول ما فكا تما تو دفعيہ وكاريضول عمادييش ہے۔ ايك مخص نے ايك كير استعارايا بحروى كيا كرميرى نابالغ بني كاب توامالي من امام ايو يوسف رحمة الشعليه سے ذكور ب كروو ي كاساعت موكى اور كوائى مقبول موكى اور مؤلف كهنا ب كديياس روايت كيموافق بكرمستعار ليماجس بإبياب اس كى مك كااقرار نيس موتا بمرف اس امركا قرار موتاب كدين والے کی ملک تبیس ہے بیاقاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک محض کے مقبوضائل پر دعویٰ کیا اس ماعلیہ نے دفعید میں کہا کہ اس نے اس ورخت کے پکل خرید ناجا ہے تھاتو بیدد فعیریں ہے بیدد خرو میں ہے۔ عقار کے دیو سے میں اگرید عاعلیہ نے ایک یا دو ہارا نکار کیا پھر کہا کہ بیز مین جومیر ہے قبضہ میں ہے اس کی بیرصدین ہیں میں تو بید دفعیہ میں ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک محض کے مقبوضہ محدود پر دعویٰ کیا اوراس کی صدود بیان کردیں اس ماعلیہ نے کہا (ایں محدود کہ مدتی دعویٰ میکند با صدود ملک من است وقت من است ) پھر مدتی نے دوسری مجلس میں بعینہ ان حدود کے ساتھ دو بارہ دعویٰ کیا لیس ماعلیہ نے کہا (حدود خطا کردہ کو ایس محدود خطا کردہ کا است میں است بایں صدود نیست کہ دعویٰ کردہ ) پھر مدمی نے تیسری بارتیسری مجلس میں دعویٰ کیا لیا مدود خطا کردہ کوائی کے دوسرے کہا (آس محدود کہ تو دعویٰ کیکٹی بھلا س فروختہ بودی ویش ازا تکدد موئی میکردی و من از اس فلا س فریدہ ام ) پس بعض نے کہ بیقول دعویٰ مدمی کا دفعیہ نیس سے اوراس کا تیسرے کلام آس کے دوسرے قول سے ٹوشا ہے اور دوسرا کلام اس کا تیسرے کلام ۔ تو شاہدے واسطے معتبر میں ہے۔ واسطے معتبر میں ہے۔

ایک کموڑ استعارلیا اور و متغیر کے پنچ مرکیا اوراس کے مالک نے عادیت و پنے سا نکار کیا اور متغیر نے مال و سلح کر لی قو جا زہے گھرا کر متغیر نے اس کے بعد عاریت دینے کے گواہ سنائے تو متبول ہوں گے اور کم اللہ جو جائے گی اورا گرا نے عاریت دینے والے سے سم لینا چائی تو اس کو افتیار ہے اور متفی میں چنو مسائل ذکور بین کہ جوعدم قبول گوائی پر دلالت کر بین از انجملہ یہ ہے کہ ایک تنفی نے دو سرے کے مقبوضہ دار پر اپنے باپ سے میراث بختی کا دعویٰ کیا گھر کی قدر مال پر صلح کر لی افتال میں خوریا ہوں گے کہ میں نے دیکھر مدی کے باپ سے اس کی زعمی کی میں تربیا ہوگی کیا گھر کی قدر مال پر صلح کر لی افتال شخص نے تربیا ہے اور میں نے اس فلال شخص نے تربیا اور میں ہے اور متفی میں ہوگی اور اگر کیا ہوگی ہو تربی ہے کہ اس کہ ہوئی ہیں ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہوگی ہو تربی ہو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تربی ہو تربی ہو تربی ہو تربی ہو تربی ہو تربی ہو تو تو تو تربی ہو تو تربی ہو ترب

والى ديوے كونكماس صورت على جب ملح سے پہلے اواكر في كا ديوى كيا توضم مدى يرآئے كى اور ملى مدى كى طرف سے تم كافد بيند تنى يدفاوى قامنى خان عى ب-

ہرمال وصول کرنے کے وکیل نے اگر گوائی ہوکا است کی اور قاضی نے وکا است کا تھم دے دیا گھرمطلوب نے دھوئی کیا کہ طالب اس وکیل کے دھوئی کرنے ہے پہلے مرکمیا اور بیدوصول میں کرسکتا ہے تو بیددفعیہ تجے ہے اگر گواہ قائم ہوں تو دھوئی مدی مند ضع ہوگا پیضمول عماد بیریمی ہے۔

ایک فض نے دوسرے پردوئی کیا کہ ظال بن ظال کا تیرے پاس اس قدر مال ہے اور وہ نابالغ ہے اور قاضی نے ظال ب بن ظال کواس از کے کاوسی مقرر کیا ہے اور وہ لڑکا ای قاضی کی ولایت ہی ہے چراس وسی نے جھے تھے سے نابالغ کا مال وصول کر ہے کہ واسطے وکیل کیا ہے اور و مال کاس وصول کر لیا چراسے وکیل کیا ہے اور وہ مال اس قدر ہے اور قاضی نے مدی کے دکیل ہونے کا جشرا تعاظم دے دیا اور مدی نے مال وصول کر لیا چراس کے بعد مد ما علیہ نے ایک روز ای وکیل پر دوئی کیا کہ وہ اڑکا اب بالغ ہو کیا اور اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ جس تھے سے وہ مال وصول کروں جو تو نے وصول کیا ہے کہ جس تھے سے وہ مال وصول کروں جو تو نے وصول کیا ہے ہی اس وکیل نے کہا کہ جس نے وہ مال وصی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعمد ہی منہ جائے گی میری بید جس اس وکیل کے اس کی تعمد ہی منہ جائے گی میری بید جس اس وکیل کے اس کی تعمد ہی منہ جائے گی میری بید جس ہے۔

مانو(6باري ☆

# ان صورتوں کے بیان میں جو مدعاعلیہ کی طرف سے جواب شار ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ملک ہے ہیں معاعلیہ نے جواب دیا کہ (تامل کئم ونگاہ کئم ) تو یہ جواب نیس ہے قاضی اس کو جواب دبی پر مجبود کر ہے گا کہ انی الحیط اور اگر کہا کہ بہتنم یا کہا کہ مراعلم نیست یا کہا کہ نیس جانا ہوں کہ میری ملک ہے یہ خیس یا تدائم ایں مدی بہتن است تر ادروی حق نیست یہ سب جواب نہیں جی کذائی الخلاصداور اگر کہا کہ نیس جانا ہوں کہ یہ چیز ملک اس مدی کی ہے تو یہ جواب نہیں ہے قاضی اس کو جواب دبی پر مجبود کرے گا اگر اس نے جواب نہ دیا تو اس کو متلز قرار دے گا اور اس پر کوائی کی ساعت کرے گا کذائی الحیط اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ایس محدود مرا بتو سپر دنی نیست یا کہا تبوشلیم کر دنی نیست ہی بعض مشار کے کے زد دیک بیجواب ہے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ایس محدود مرا بتو سپر دنی نیست یا کہا تبوشلیم کر دنی نیست ہی بعض مشار کے کے زد دیک بیجواب ہے اور ایس اس سے بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔

عقار کے دعوے کی بابت ایک بیان 🖈

ایک زمین جودو فخصوں کے قبضہ ٹیں ہے اس کا دعویٰ کیا ہی دونوں نے کہا ( دو تیراز سرتیرا ازیں ضرع<sup>ا</sup> ملک ماست و در دست ماست و بیک تیرا ملک فلاں غائب ست و در دست ماامانت است ) ہیں یہ جواب تام ہے لیکن غائب کے حصہ کی خصومت اس ے دفع نہ ہوگی جب تک کدود بعت پر گوائی قائم نہ کریں جیسا کہ معلوم ہوا یہ محیط عمل ہے۔

عقار کے دعوے میں ہے اگر کہا کہ بیرتحد و دمیری ملک ہے اور بیند کہا کہ دعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تو یدعاعلیہ کو جواب ویٹالا زم نیس ہے اور اگر کہا کہ میری ملک ہے اور مدعاعلیہ کے قبضہ میں مدعی کی ملک اس کے واسطے ہے لیس مدعاعلیہ نے جواب ویا کہ ایس محدود ملک تو نیست لیس اس کی ووصور تیس میں یا یوں کہا کہ در وست من است و ملک تو نیست تو یہ جواب ہے اور اگر بیانہ کہا کہ در دست من است تو بعض نے کہا کہ یہ جواب ہے اور بھی اشبہ بالفقہ ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک فض کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے جھے سے اس قابض نے غصب کرلیا ہے پس قابض نے کہا کہ (جملگی ایں خانہ در دست من است بسیسے شرعی ومر باایں مدعی سپر دنی نیست ) تو یہ جواب انکار غصب کے حق میں پورا ہے اور حق ملک میں منہ

بورائيل بي يعيط من ب-

ایک مزل پر جوایک محف کے بعد میں ہے دوئ کیا ہی معاطیہ نے کہا کر صد ملک من ست تو یہ جواب نہ ہوگا جب تک بیت میں ہے دوئی کیا ہی مدعاطیہ نے کہا کہ عرصہ ملک من ست تو یہ جواب نہ ہوگا جب تک بیس کے کہا ہی حرصہ کے کہا ہی حرصہ اس کی ملک ہے تو یہ کائی نہیں ہے جب تک بوں نہ کہیں کہ یہ عرصہ اس کی ملک ہے یہ وجیح کر دری میں ہے۔ ایک مخص نے ایک دار پر جوایک محص کے بعند میں ہے دوئی کیا ہی معاطیہ نے کہا کہ یہ برا دار ہے جو کہا ہے دوئی کیا ہی معاطیہ کی گوائی مقبول ہوگی ای طرح آگر ابتدا و میں کہا کہ یہ دار وقف ہے اور میرے بعد میں بول کے طور پر ہے تو بھی جواب بورا ہے یہ جیا میں ہے۔

قرض کے دعوے میں اگر مدعاً علیہ نے کہا کہ مرایزو چیزی واونی نیست پس بعض مشائخ کے نزویک یہ جواب ہے اور یہی

اشبہ بالند ہے اور اگر قرض کے وجوے میں جواب دیا کہ (مراعلم نیست مراخر نیست) یہ جواب میں ہے یہ ذخرہ میں ہے۔

اگریج یا کی ایسے سبب سے قرضہ کا دعوی کیا اور جواب میں مدعا علیہ نے کہا کہ مراای سلخ بدی سبب دادنی نیست تو بعض نے کہا کہ یہ اصل قرض کا انکار ہے ہیں و واصل قرض کے باب میں تصم قرار پائے گا یہ بیا میں ہے۔ کہا کہ یہ جواب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اصل قرض کا انکار ہے ہیں و واصل قرض کے باب میں تصم قرار پائے گا یہ بیا میں ہے۔ اگر دب الممال کے وارث نے مضارب علی ہوتائی کہ دے میکند بوی و بموکلاں دے چیز سے دادنی نیست تو یہ جواب کا فی ہے اور قاضی کو اس پر بیان کے واسطے جرکر نے کا اختیار نہیں ہے بس اگر وارثوں نے گواہ قائم کے کہ ہمارے مورث نے اس کو اس قدر مال مضاربت دیا ہے اور اس نے تبضہ کیا ہے تو اس پر پکھلان م نہ موگا ای طرح برایین کا حال ہے تسلم میں جوگا ای طرح برایین کا حال ہے شل مستودع و مستعیر و مستاجر و وکیل و مستعیع کے لیکن اس وقت ایسا نہ ہوگا کہ جب اسکی چیز کا دعویٰ کرے کہا ہیں پر اس کی منمان واجب ہوگئ ہے یہ ملتقط میں ہے۔

ا کیکھنے سنے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ من زن ایں مدی نیم پس اگر عورت نے اس مدی کی طرف اشارہ کیا تو جواب ہے در نہیں اور بعض نے کہا کہ جواب ہے بید جیز کردری میں ہے۔

ایک مخص نے دی دینارا فی بٹی کے مہر مجل کا دعوی کیا ہی شوہر نے کہا کہ انچہ بودہ است دادم تو یہ جواب نہیں ہے کوظکہ میں نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے لیکن قاضی کوشو ہر ہے کہنا جا ہے کہ جس قد رتو نے ادا کیا ہے اس کے گواہ الا ہی جب گواہ الا نے گا تو مقدار بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تا کہ گوائی میچے ہوای طرح اگری کے دام کا دعویٰ کیا ہی مشتری نے کہاانچہ بودہ است دادم تو اس کا بھی بھی سے کھانی الفصول العمادیہ۔

لُهُولُهُ بِأَبِ☆

ان امور کے بیان میں جن سے دعوے میں تناقض پیدا ہوتا ہے اور جن سے بیں ہوتا ہے اگر مائم کے نز دیک مدی کی طرف ہے دوقول متعارض متناقض قابت ہوئے تو دعوے کی ساعت ممنوع ہوگی یہ بیدا سرحسی

سن ہے۔

تاتف کی وجہ سے جس طرح اپنے واسلے دموئی سی نہتا ہے ای طرح فیر کے واسلے بھی سی نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کی فی مال معین زید کے واسلے ہونے کا اقرار کر دیا پھر جس طرح اپنی ملک ہونے کا دعویٰ نیں کرسکتا ہے ای طرح عمر و کے واسلے وکا لت وغیر ہے کے وسلہ سے دعویٰ نیں کرسکتا ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس شخص سے کوئی ایسا قول پایا جائے جس سے زید کی ملکیت اس شے پر ٹابت ہوتی ہے اور اگر اس نے زید کوئما م دعووں سے بری کیا پھر عمر وکی طرف سے وکا لت با وصایت کی وجہ سے دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بینزانسا معتمن عمی ہے۔

ایک فض کے مقبوضہ مال معین برائی ملک کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ بیفلاں فض کا ہاس نے جھےاس مال کی خصوصت کے واسطے دکتل کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کیے قو مقبول ہوں سے اور قائض ہیں ہا اور اگر پہلے دعویٰ کیا کہ یہ چیز فلال فض کی ملک ہاں نے جھےاس کی خصوصت کے واسطے دکل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ یہ میری ہا اور اس کے کواہ قائم کیے قو تنافض ہوگا اور کو ملک ہے اس نے جھے دیل خصوصت کیا پھر میں نے اس سے کوائل مقبول نہ ہوگی لیکن اگر تو فیق و سے اور کیے کہ رہے پہلے فلال فیص کی تھی کہ اس نے جھے دکیل خصوصت کیا پھر میں نے اس سے

خرید لی اوراس امرے کواہ قائم کیے قومقبول ہوں سے بیٹلمبرید میں ہے۔

دعویٰ کیا کہ بیت قلاں فض کی ملک ہاں نے جھے خصومت کے اسطیو کیل کیا ہے بھردعویٰ کیا کہ بیددوس فلاں حج کی ہے اس نے جھے دکیل خصومت مقرر کیا ہے و دعویٰ مقبول نہ وگا لیکن جب کرتو فتی دے اور کے کہ بیفاں فض کی پہلے تھی اس بھے وکیل خصومت کا کیا تھا پھراس نے دوسرے کے ہاتھ نہی اس نے بھی جھے ای واسطے دکیل کیا اور تد ارک اس طرح ممکن ہے جھے وکیل خصومت کا کیا تھا پھراس نے دوسرے کے ہاتھ نہی اس نے بھی کی چنا نچر جمیری نے اس کو صرح صاف بیان کیا ہے کہ کہاں ہے کہ اللہ مع کذا فی الوجیز الکردری اور دین اس باب جس مثل مال بین کے ہے کذا فی انظیر بید و کیل خصومت نے اگر فیرمجلس قضاء المجامع کہ ذاتی الوجیز الکردری اور دین اس باب جس مثل مال بین کے ہے کذا فی انظیر بید و کیل خصومت نے اگر فیرمجلس قضاء نے موکل کی طرف سے بیا قرار کر دیا کہ اس نے قر ضدوسول کرلیا اور اس کا مجھوٹی اس محض پرنیس ہے پھراس محض پر اپنے موکل قرض کا دعویٰ کیا تو متبول نہ ہوگا ہے جو اس ہے۔

اگروسی نے نابالغ کے بالغ ہونے پر مال اس کے پر دکر دیا ہیں اس بالغ نے اپ او پر گواہ کر دیے کہ میں نے جو پکھا مخص کے بغنہ میں ہمرے والد کا ترکہ تھا سب وصول کرلیا ادر اس کے بغنہ میں ترکہ والد سے پکھ قلیل وکیٹر باتی نہیں رہا بلکہ میں اس کو وصول کرلیا پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ چیز جواس کے بغنہ میں ہے میر سے والد کا ترکہ ہے ادر اس پر گواہ قائم کی تو مقبول ہو گے اور اگر وصی نے اقر ادکیا کہ میں نے سب پکھ جواد گوں پر تھا وصول کرلیا پھرا کے فض پر مینت کے قرضہ کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہے آفر ادکیا پھر مینت کا قرضہ کی پر ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہے آباد کی قاضی فان میں ہے۔ اگر کہ یہ فلاں فضی کا ہے پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم میں خریدا ہے اور تا درخ نہ بیان کی تو ساعت ہوگی اور اگر پور کر بولا کہ یہ فلاں گا ہے پھر دیویٰ کی کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کیے تو اسخسانا مقبول ہوں گے اور اگر جدا کر کہا کہ فلا کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ بی بے اس میں ہو بیا ہم کہا کہ کی کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ہے بی سے در با پھر کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ہے بی سے در با پھر کہا کہ کی کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ہے بی مور با پھر کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ہے بی مور با پھر کہا کہ کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہوتوں سے در بول سے بی مور با پھر کہا کہ کی کے دوز میں نے اس سے خریدا ہوتوں سے در بول کے دوز میں نے اس سے خریدا ہوتوں کے دور میں ہے در بی سے در بول کو سے در بول کے دور میں کے دور میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ہوتوں میں میں میں میں کے دور میں ہوتوں کی کے دور میں ہوتوں کی کو دور میں ہوتوں کی کی دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کو دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کی دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں میں ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کے دور میں ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوت

ایک فض نے اقر ارکیا کہ بیفلاں فض کا غلام ہے پھراس قدرتو قف کیا کہ اس سے ترید لینا ممکن ہے پھر گواہ قائم کیے کہ! نے اس سے ترید اہدادر گواہوں نے تاریخ بیریان کی تو گواہی مقبول ہوگی۔ای طرح اگراقر ارکیا کہ بیفلاں فض کا غلام ہے میراا میں چھرین نیس ہے پھر پھیتو قف کیا پھرد تو کی کیا کہ میں نے اس سے ترید اہدادر گواہ قائم کیے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہ ا نے اقر ارکے بعد فریدا ہے تھ گوائی تبول ہوگی ورزنین ۔

ای طرح اگر اقر ارکیا کہ بیفلام فلال محض کا تھا میرااس میں تی نہیں پھر کواہوں نے کواہی دی کہ اس نے اس سے خر ہے ہیں اگر کواہوں نے وقت مقرر کیا کہ بعدا قر ادکے خریدا ہے تو جائز ہے در نہیں جائز ہے بیفسول بھادیہ میں ہے۔

امام محدرتمة الندعليد ، وایت ب كدا یک گرادوس کے فیضی باس نے اثر ارکیا كہ فلاں محفی كا ب بحرسكو،
کے بعد كہا كہ بس نے اس كواس کے ہاتھ سود بنار كوفروخت كيا ہے اوراس محفی كہ يہ برون تے كو گوائى مقبول ہو اوراس كا قرار گواہوں كا اكذاب بنہيں ہوگا اورا گرمقر نے كلام الا كركہا كہ بدغلام فلاں محفی كا بسر بن اس كے ہاتھ سود بنا فروخت كيا ہے قواس كا قرار گواہوں كا اكذاب بنہيں ہوگا اوراس كے فیغنہ ہے نہيں لکل سكنا كرائ طرح جس طرح اس نے بیان كیا ہے بدئوط میں ہے فروخت كيا ہے قد میں ان كی نبست ایک دوسر سے تھی نے اثر ادركیا الم محدر تربۃ اللہ عليہ ہے دوایت ہے كہ ایک محرایک فنم سے قبار دوم كوفروخت كرديا ہے اور قابض نے تربی ہے ہاتھ بڑا دورم كوفروخت كرديا ہے اور قابض نے تربید نے ہے اثار كہا كہ برگھرائ كا ہے ہوں كے تعند میں ہے اس كی نبست ایک دوسر کے تو بدتے ہے اثار كہا كہ برگھرائ كا ہے جس كے تعند میں نے اس كے ہاتھ بڑا دورم كوفروخت كرديا ہے اور قابض نے تربید نے ہے اثار كہا كہ برگھرائ كا ہے جس كے تعند میں ہے اس كی تعند میں ہے ان كی تعند میں ہے ان كے تعند میں ہے ان كی تعند میں ہے ان كی تعند میں ہے ان كی تعند میں ہے تا ہم بڑا دورم كوفروخت كرديا ہے اور قابض نے تربید نے ہے اثار كہا كہ برگھرائ كا ہے جس كے تعند میں ہے اس كے باتھ بڑا دورم كوفروخت كرديا ہے اور قابض نے تربید نے ہے اثار كہا كہ برگھرائ كا ہے جس كے تعند میں ہے اس كے اور وخت كرديا ہے اور قابض نے تربید نے ہے اثار کہا كہ برگھرائ كا ہے جس كے تعند میں ہے تا ہم خواب کی تعند میں ہے تا ہم کو تعند میں ہے تا ہم کو تعند میں ہے تا ہم کی تعند میں ہے تا ہم کی تعند میں ہے تا ہم کیا ہم کی تعند میں ہے تا ہم کی تعند میں ہے تا ہم کی تعند میں ہے تا ہم کیا ہم کی تعند میں ہوئے تا ہم کیا ہم کی تعند میں ہوئے تا ہم کی تعند میں ہوئے تا ہم کی تو تا ہم کی تعند میں ہوئے تا ہم کو تو تا ہم کیا ہم کی تو تا ہم کی تا ہم کی تو تا ہم کی تو تا ہم کی تو تا ہم کی تو تا ہم کی تو تا ہم کی تو تا ہم کی تو تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہم کی تا ہ

یااور کہا کہ محریدون خریدنے کے میری طلب ہے ہی مقرنے اپنے طلب ہونے کے گواہ قائم کیے قو مقبول ہوں گے اور اگر اس نے ام طاکر ٹیل کہا تو اس کے گواہ ملکیت پر مقبول نہ ہوں کے بیچیا سرتسی میں ہے۔ایک فنص نے قاضی کے پاس اقرار کیا کہ بینقلام یا مرقلال فنص کا ہے ایک ایسے فنص کو ہٹلایا جوسوائے قابض کے ہے گر گواہ قائم کیے کہ بیرمراہے میں نے اس کو قابض ہے لی رخر پیرا ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں کے بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔

بلیخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں 🖈

اگرکہا کہ یفادم قلال محض کا ہے میرااس میں بیکوئن نہیں ہے یائس کا چلا آتا ہے میرااس میں تن نہیں ہے بھر بیکھندت بعد م سے خرید لینے کے گواہ قائم کیلیو مقبول نہ ہوں مے لیکن اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بعد اقرار کے خریدا ہے تو مقبول ہوں مے بیر بلاسرخسی میں ہےایک محص نے دوسرے سے کہا کہ بیر تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں ہے بھر کہا کہ بیر میرا ہے تو اصل میں اور ہے کہ اس کا نہیں ہے اور اگر گواہ جش سکیاتو مقبول نہ ہوں مے بیر قادی قاضی خان میں ہے۔

اكركها كديس ابناح فين جامة بول مرتجت بمرق كادعوى كيايا جمت لاياتو مقبول موكى يرميط سرحسي مي بـ

اگر قابض نے کہا کہ بیمری ٹیل ہے ایمری ملک ٹیل ہے یا نہاں ہی ہمرائی ہے ایمرااس ہی تنہیں یا ہری نہیں یا ہری نہیں اس کے کہا اور اس وقت ہی اس کا کوئی بیٹراکر نے والانہیں ہے ہمرایک فیل نے اس چیز پردوئی کیا ہی قابض نے کہا کہ یہ رئی ہے تھا قدروایت جامع کے موافق یہ ماظ کہنا تمازی کی ملک کا اقراد نہیں ہے لیکن قاضی اس سے دریا فت کر سے ماظ کہنا تمازی کی ملک کا اقراد نہیں ہے لیکن قاضی اس سے دریا فت کر سے کہا اور اگر اور کہا تو ہو کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے تا تا مائے کہ کہا ہے تا تا ہے اور کہا تا تا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے تا تا ہے اور اگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اور اگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اور اگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اور اگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اور اگر انگار کیا تو مدی کو گواہ تا تا ہے اور کہا کہ یہ کہا تا تا ہے اور کہا کہ اور کہا گو تا تا ہے اور کہا کہ اور کہا تا تا ہے اور کہا کہ دور کو کی ملک ٹیل ہے گئی ہے گئی ہے تا کہ کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا تا تا تا ہے اور کہا تا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا کہ کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا کہ کہا تا تا ہے اور کہا تا تا ہے اور کہا کہ کہا تا تا کہا تا تا ہے اور کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا کہ کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا کہا تا تا ک

چامع میں ہے کہ وارث نے اقرار کیا کہ بہتے معین میر ہمورٹ کی طلب نہی بلک اس کے پاس قلاس شنس کی وہ بعت تی اس کر ہان لا یا کہ بیمیر ہے مورٹ کی جائے گی ہے۔ ان لا یا کہ بیمیر ہے مورٹ کی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد یا زعر کی میں اس دعا علیہ نے لئے ہی ہے وہ وارث کو وال فی جائے گی مرفیکہ وہ امین ہو یہاں تک کہ وہ بیت رکھتے والا آئے ورز کسی عاول کے تبغیر میں وے وی جائے گی اور بیکم اس وقت ہے کہ کسی طوم کی ملک ہونے کا اقرار کیا ہواور اگر ہوں کہا کہ یہ شے میرے مورث کی تیل ہے تیمراپ مورث کی ملک ہونے کا اقرار کیا تو ارکیا تو گئی کے بعد مورث کی میں ہوئے کہ اس کو فی مطالبہ کرنے والا نہ پیدا ہور این اتی مرت میں عالب کمان ہوجائے کہ اگر کوئی مطالبہ کرنے والا نہ پیدا ہور این اتی مرت میں عالب کمان ہوجائے کہ اگر کوئی مطالبہ کرنے والا نہ پیدا ہور این اتی مرت میں عالب کمان ہوجائے کہ اگر کوئی مطالبہ کہ

منة والاعطالة تا) بيوجيو كروري ش يهد

ووفض بوقاز مركف والاجوا

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ایک فض نے کہا کہ صوبہ رہے ہم کی داریار بین ہم میرا
کچھوٹی نیس ہے۔ پھر رے کے کس کھر پر جوایک فض کے قبضہ ہم ہے دمویٰ کیا کہ بیمیرا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نر مایا کہ گواہ
متبول ہوں گے اورا کر یوں کہا کہ رے کے فلاں گاؤں ہیں فلاں فض کے قبضہ ہیں میراکوئی داریا ز جن نیس ہے اور نہ میرائی اور نہ
دمویٰ ہے پھر گواہ قائم کیے کہ رہی نیز ای گاؤں ہیں ای فیض کے قبضہ ہم میری ہے تو کواہ متبول نہوں کے کیکن اس وقت متبول ہوں
کے کہ گواہ یہ گواہ تا تم کیے کہ رہی ہے اقرار کے بعداس سے میریز لے لی ہے بیمجھ اسر حسی ہیں ہے اورا کر یوں کہا کہ میرا فلاں
میرائی کی ہے دورا کر یوں کہا کہ میرائی فض کی طرف
میں کے قبضہ بی نہوئی گھر ہے نہیں ہے نہ بیت ہے اور کسی گاؤں یا تصبہ کی طرف نبست نہ کیا پھر دمویٰ کیا کہ میراای فیض کی طرف

نوادر ہشام بن امام محمد رحمة الله عليہ ہے روايت ہے كدا يك مخص نے كہا كہ مير ااس دار ميں ندق ہے نہ خصومت نه مطالبہ ہے پھر آيا اور بيان كيا كہ ميں فلال مختص كى طرف ہے اس دار كے دعو ئے كادكيل ہوں تو مقبول ہوگا يہ محيط ميں ہے۔

ایک فیم پردوسرے نے دوی کی کیا کہ اس گری ہرائی شرکت ہے کو تک رہا ہے انکارکیا
اور کہا کہ میرے باپ کا اس میں یکوئی شقا پھر خود دوی کیا کہ میں نے اس کو اپنے باپ سے خرید لیا ہے یا باپ نے میرے ملک
ہونے کا اقرار کیا ہے قو دوی کی اور گوائی مسموع ہوگی کیونکہ وہ کہ سکتا ہے کہ بعد میرے خرید لینے کے میرے باپ کا اس میں پکوئی نہ مقااورا گر ہوں کہا تھا کہ بیمیرے باپ کا اس میں نہ تھا تو پھر باپ سے خرید نے کا دوی کی مسموع نہ ہوگا کہ اس میں نہ تھا تو پھر باپ سے خرید نے کا دوی کی مسموع نہ ہوگا کہ اس میں نہ تھی اور کہا تھی ہوگا کہ اس میں نہ تھی نہ ہوگا کہ اس میں نہ تھی اور میں ہے ایک میں ہوگا کہ وہ ہوگا کہ اس میں نہ تھی اور میں نے بچھ مال می کو و ہو دے دیے کا دوی کیا ہم رہ بالکل شرکت سے انکار کیا تھی ہو ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے انکار کیا تھی اور میں نے بچھ مال اس کو دیا ہے قبر مال دے دیے کا دوی کی بسب نہ تھی ہو میں ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے انکار کیا کہ ہمارے تیرے شرکت نہیں اور نہ میں ہوگا ہوگا کہ ہمارے باس تیزا مال میں جود ہے تو پھر مال دے دیے کا دوئی میں ہے یہ جود ہے تو پھر مال دے دیے کا دوئی میں تا تھی نہیں ہے یہ جود ہے تو پھر مال دے دیرے پاس تیزا مال شرکت میں ہوگا کہ تکری بیاں نتا تھی نہیں ہے یہ جود شرک ہیں اور شرکت ہے یہ جود شرک ہیں اس تو تھی میں ہے۔

اگرا یک مخص پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور اس پر نفقہ کا دعویٰ کیا اور یہ عاعلیہ نے کہا کہ بیمیرا بھائی نہیں ہے پھر مرق مرکیا اور یہ عاعلیہ نے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ و میرا بھائی تھا تو یہ تنبول نہ ہوگا اور اگر بجائے بھائی ہے دعوے کے بینے ہوئے کا دعویٰ ہو یاباپ ہونے کا دعویٰ ہوتو مقبول ہوگا اور میراث کا سنتھ مرباجائے گا یہ فباویٰ صغری میں ہے۔

کے مینی آول اوّل آول اوْل سے نوٹنا وباطل ہوتا ہے اس مے صورت اوّل پی انسب کی نسبت غیری جانب ہے اورصورت تانی پی انسب کینسبت خودای کی وات کی طرف ہے نہ فیرکی طرف ۱۱

آیک مخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ تیرا ہرگڑ جھے پر پکونہ تھا پھر مدعا علیہ نے کواہ دیے کہ میں نے
اس کوادا کر دیا تو مقبول ہوں گے اورا کر کہا کہ میرے تیرے درمیان کسی شے ہیں پکومعا ملہ نہ تھا تو ادا کر دیے ہے کواہ مقبول نہوں
کے اورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ نیس پڑالیکن میرے ان کواہوں نے جھے فہر
دی کہ اس نے تھے پر حق کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ کواہ رہوکہ ہیں نے اس کو ہری کیا اور میرے اس کے درمیان معاملہ نیس پڑا تو مقبول ہوں
کے دیمیا سرخی میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے الذال کہا کہ اس کا جمعہ پر ہرگڑ بھی نہ تھا اور میں اس کوئیں پیچا تنا ہوں پھر جب مدمی نے کواہ مال قائم کیے تو س نے ادائے مال کے کواہ دیئے تو موافق ظاہر الروایت کے مقبول نہوں کے کذائی فاوی قاضی خان۔

اگرایک محض نے دوسرے پروٹوئی کیا کہ اس نے میرے ہاتھ سے بائدی بزار درم کونیکی اور قابض نے کہا کہ میں نے برگز نیں بیلی پھر مدگ نے گواہ فرید قائم کر کے ڈگری کرائی پھراس کی ایک انگی زائد پاکر بالغ کو پھیرنا جا ہی پس اس نے کہا کہ میں نے ہر میب سے بریت کرلی ہے تو اس ام پر براس کی گوائی مقبول نہ ہوگی ہے ضول تمادیہ میں ہے۔

اگرایک مورت نے کی فض پر نکاح کا دموی کیا ہی مرد نے کہا کہ مرے تیرے درمیان نکاح نیل ہے پھر جب ورت نے کا حکم کواہ دیے تو مرد کے گواہ مقبول ہوں مے اور اگر مرد نے اپنے انکار می ہوں کہا کہ عار ہدرمیان کی نکاح نہ قرایا کہ می نے اس ہے ہرگز کمی نکاح نہیں کیا پھر جب مورت نے نکاح کے گواہ دیئے تو اس نے خلع عار بدرمیان کمی نکاح نہیں گیا پھر جب مورت نے نکاح کے گواہ دیئے تو اس نے خلع کرالیے کے گواہ دیئے تو مولا نارمی اللہ عند نے فرمایا کہ میں کے اس کا تھم ہونا جا ہے چنا تی تی میں ایسے انکار کے بعد براہ ت میب کے گواہ نام تھول تھے ای طرح خلع میں ہمارے فرمایا کہ میں اور طلاق جا ہتا ہے کہ مابق میں نکاح ہوئی بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نام میں کا حروی بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نام میں کہ مابق میں بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نام کی کرنا تنافش ہے مسوع نہ ہوگا کہ ان فاری قاضی خان۔

ایک مورت نے مرد پردموئی کیا کہ اس نے جھے تکاح کیا ہے اور مرد نے اتکار کیا چرمرد نے اس سے نکاح کا دموی کیا اور کواہ دیجاتو تبول ہوں کے بیرمحیط مزحسی میں ہے۔

اگر حورت نے فلع کے بعد تمن طلاق وے دینے کے گواہ سنا کے قواس کو بدل فلع پھر لینے کا اعتبار ہوگا اگر چدوی تی مناقش ہاں گورت کا دارت مناقش ہاں گرم د نے اپنی ہوی کے بھائی ہاں کی براٹ تعلیم کرائی اور بھائی نے آخر ارکیا کہ یہ فلس اس عورت کا بھائی ہے پھر بھائی نے گواہ دینے کہ اس نے عورت کو تمن طلاق دے دی تھیں قو متبول ہوں کے اور جو پھر مرد نے لیا ہے وہ محورت کا بھائی اپنی نے گا۔ ای طرح آگر یا ندی مکا جہنے بدل کتابت دے دیا پھر گواہ دینے کہ مالک نے کتابت پہلے اس کو آزاد کر دیا تھا تو متبول وں گے اور بھی مخط صدم کا جب اس طرح مورت نے آگر وار ثان شوہر سے برات تعلیم کرائی اور وہ سب بالنع ہیں انہوں نے آخر ادرکیا ہے کہ بیجورت میت کی زوجہ ہے پھرانہوں نے گواہ یا گئے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی بھی اس کو تمن طلاق دی تعلی تو وہ دیا ہوں گاہ دی تعلی تو اور گئی ہے کہ بیجورت میت کی زوجہ ہے پھرانہوں نے گواہ یا گئے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی بھی اس کو تمن طلاق دی تعلی تو وہ بیا کی کر ایس کے بیشوں گاہ دید بھی تعلی ہے۔ اس فدر کھر جھے صدتہ کردیا یا جرائ بھی کا براث بھی ایک کھر پایا اور باہم رضا مندی سے با نشایا تھرایک نے ان بھی سے دوئی کیا کہ باپ نے اس قدر کھر جھے صدتہ کردیا یا جب بی تر ضد کا اس طرح دوئی کیا تو دوئی کیا تو دوئی کیا تو دوئی کیا تو دوئی کیا تو دوئی کیا تو دوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت بی جھے بید بین ہواراس کو تھواں محسر بھی گئے بیا تھی میں جے بید بین جو اداس کو تھواں محسر بہتھا ہیں اس کو اس سے بھر قولی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت بھی جھے بید بین بیدادراس کو تا محسر بھی ایک کہ تو ہر نے اپنی صحت بھی جھے بید بین

صدقہ دی یا بھی نے اپنے مہر کے دوش اس سے خرید لی ہے تو اس کی کوائی نامتبول ہے ای طرح اگر وارثوں نے زیمن تقلیم کرلی اور ہر ایک کو کسی قدرز بین فی اور بھی تمام میراث اُن کے ہاپ کی ہے پھرا کی نے دوسر بے کے حصہ بس کسی در شت یا حمارت کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ بش نے بی اس کو بیٹا پایا ہویا ہے اور اس کے کواود یے تو تو ل نہوں سے بیٹاویٰ قاضی خان بش ہے۔

ميراث كى بابت اختلاف اوراس كے حل كى ايك صورت الله

اگر کسی ایک دارٹ نے اقرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے ہاپ کی میراث ہے گھردعویٰ کیا کہ باپ نے میرے فلاں لڑکے کے داسلے اس کی دمیت کر دی ہے اور اس کے گواہ دیجے تو بعض نے کہا گوائی تامقبول ہے اور وہ تناقض کے ہوگا اور بھی اظہرے یہ ظلب م

محاربیمی ہے۔

اکر کمی فخص نے اقرار کیا کہ فلاں فخص مرکمیا اور بیرداریاز مین میراث چھوڑی بعداس کے دعویٰ کیا کہ میر ہے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے اور گوائی گذرانی تو مقبول ہوگی اور میراث کے اقرار کرنے سے وصیت کے دعوے سے باہر نہ ہوگائی طرح اگر میت کی طرف کی تحرقرض کا دعویٰ کیا تو بھی بھی تھم ہے اسی طرح اگر سب وارثوں نے اقرار کیا کہ بیرمواضع ہمارے درمیان ہمارے باپ کی طرف سے میراث میں پھرا کیک نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے تبائی کی باپ نے میر سے فلاں ٹابالنے بینے کے واسطے ومیت ک ہے اور گواہ اس کے دیئے و مقبول ہوں مے ریر فحاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دومرے سے باجارہ طویلہ مرسومہ آیک شے محد دواجارہ پرنی اور دوسرے کو بالقطع اجارہ پر دی اور دوسرے متاج نے بعد کا اقر ارکیا پھر پہلے متاج اور دوسرے متاج نے باہم اجارہ ٹانیٹ کو کرایا اور پہلے متاج نے دوسرے سے بالقطع جس پراجارہ قرار پایا تھا طلب کیا ہی دوسرے متاج نے کہا کہ یہ محد ود دوسرے اجارہ سے آج تک پہلے متاج کے بصنہ ش رہ بھر پر بال مقطع واجب نیس ہے اور کواہ قائم کیا تھے تھے نہ بہب ہیے کہ دولی غیر تھے اور کواہ کا تھی مقادر کواہ تاج کے اس محد ور بقت کرنے کواہ دیے اور کواہ ی غیر مقبول ہوگی کیونکہ تاتھ کواہ دیے کہ بوری متاج کے اس محد ور پر بقت کرنے کواہ دیے اور دوسرے نے اس امرے کواہ دیے کہ بوری مت متاج کے اس محد ور پر بقت کرنے کواہ دیے اور دوسرے نے اس امرے کواہ دیے کہ بوری مت بھر پہلے متاج کے واہ دیے کہ بوری مت

می جم الدین می سے دریافت کیا گیا کہ ایک فنص نے ایک میت کے ترکہ میں قرض کا دعویٰ کیااور وارث نے تصدیق کر کے اپنا بے قرض کی منانت کرنی میروارث نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میت نے اپنی زندگی میں یہ مال اواکر دیا ہے اوراس کو گواہوں

ے تابت كرنا جا بالو في نے فر مايا كدو وي في (١) ہے اور كوائى فيرسمون بريميط عن الكها ب-

ا ما ظلیمرالدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی مورت سے فلع کیا اور ای مجلس میں کہا کہ مرا اندریں خانہ بی چیز نیست پھر کسی شے کا متاع بیت یا قماش سے دعویٰ کیا تو چیخ سنے فر مایا کہ اگر مدی کہتا ہے کہ وقت اقراد کے بیرچیز اس کھر میں تھی تو وجو رہی ساعت نہ ہوگی اور اگر کہتا ہے کہیں تھی تو ساعت ہوگی۔

جامع میں ذکورے کہ ایک مختص نے کہا جو کھرمیرے ہاتھ میں قلیل وکٹیر وغلام ومتاع سے بیسب فلال مختص کی ہے قو اقرار منج ہے پھرا کرمقرلہ آبادر کسی غلام کومقر کے ہاتھ ہے لینا چاہاور دونوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے ہاتھ میں تھا اور مقرنے کہا کہ ٹیس بلکہ میں نے بعد اقرار کے اس کوخریدا ہے تو مقر کا قول لیا جائے گا ان اس صورت میں کہ مقرلہ اس کے گواہ دے کہ اس کے ہاتھ میں اقرار کے وقت تھا اور موافق روایت جامع کے ذکورے کہ جو چھے میری وکان میں ہے فلال مخص کا ہے پھر

ل مين خوداية قول اول كالية قول وافى عن قرف والداور غلاكر في والله وكالا

ند چندروز کے دوکان میں کی شے کا دعمیٰ کیا کہ میں نے اس کو بعد اقر ار کے دکان میں رکھ دیا ہے تو تصدین کی جائے گی اور بعض وایت میں سے کہ تصدین شرک جائے گی۔ مولا تانے قرمایا کہ بیدروایت جامع کی روایت کے خالف ہے اور مشار کے نے اس دوسری وایت کی تاویل یوں بیان کی ہے کہ بیدا سے صورت میں ہے کہ اقر ارکے بعد صرف اتناء صد گذر اکدائی چیز استے عرصہ میں یقینا دکان میں بین اس کی تصدین شدی جائے گی اور مسلم جامع میں ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زیانے میں اپنی کمی میں ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زیانے میں اپنی مک پیدا ہو جانے گی اور مسلم جامع میں ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زیانے میں اپنی مک پیدا ہو جانے گی اور مسلم جامع میں ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زیانے میں اپنی ہوا ہوں مقبول نہ ہوگا ہے۔ گاؤو کی کی جو ابوں مقبول نہ ہوگا ہے۔ گاؤو کی کی جو ابوں مقبول نہ ہوگا ہے۔ گاؤو کی کی خوان میں ہے۔

اگردوئی کیا کہ بینج میری ہاور کھنے کہا تو وہ کی ساعت ہوگی جب کداس کا دعوی اس جلس میں نہ ہومولانا نے فر مایا کہ باسم کی بر میں فہ کور ہے کہا کہ فلال فض کے بعد میں برا کہ تو تہیں ہے یا کہا کہ فلال فض کے بعد میں برا کہ تو تہیں ہے یا کہا کہ فلال فض کے بعد میں برا کہ تو تہیں ہے پہرائی نے گواہ قائم کیے کہ بیفلام جو مقرلد کے بعد میں ہے وہ اس نے جمع ہے فصب کرلیا ہے یا اس پر قرض کا دعوی کیا تو گواہ ی تجول نہ ہوگی جب تک کہ گواہ یہ گوائی نہ دیں کہ اس نے اقرار کے بعد فصب کیا یا آفراد کے بعد قرض پیدا ہوا ہے ای طرح اگر کسی نے دس کے کہ میں ایک طرح اگر کسی نے دس کے کہ میں نے بیفلام اس فنص سے دریا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا تو مقبول نہ ہوں گر جب کہ اقراد کے بعد کی تادی تی تربیا ہونے کہ میں کا دعوی کر دیس کہ اوری کی تاریخ کی ایسا ہونے کا دعوی کر کر جب کہ بدوی کر رہے کہ بیمنا کا میں ہو دور تھی کیا تا کہ کہا تھا ہوئی کر رہے کہ بیمنا کی تعدا تراد کے معموم نے نہ وگا جب کہ بدوی کی کرے کہ بیمنا کی تاریخ کی اس کے دور تھی گیاں اگر مطلقا کوئی کر رہے تو ساعت نہ ہوگی بینا وکی قان میں ہے۔

اگرد عاعلیہ نے اقرار کیا کہ جو بچو میرے ہاتھ میں ہے گیل وکیرسب فلال فخص کا ہے پھر چندروز تو قف کیا پھر فلال فخص س کو حاضر لایا تا کہ جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے ہی مدعاعلیہ نے ایک غلام پر جواس کے تبضہ میں ہےا چی ملک ہونے کا دعویٰ کیا کہ بعداقر ارکے میں اس کا مالک ہوا ہوں اور مدی نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے تبضہ میں تو تو مدعاعلیہ کا تول لیا جائے گا ورغلام اس کا ہوگا مراس صورت میں کہ مری کواہ دے کہ بی قلام اس کے تبضہ میں اقراد کے وقت موجود تھا بی ضول عادیہ می ہے۔

ایک فض نے اقرار کیا کہ فلاں مخض کے جھے پر ہزار درم ہیں پھر کہا کہ میں نے قبل اقرار کے اس کوادا کردیے ہیں اوراس پر گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں مے اور اگر اپنے اقرار کے ساتھ ملاکر اس نے دمویٰ کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اداکر دیئے ہیں تو سخسانا گوائی مقبول ہوگی میرمیونی میں ہے۔

اگرکھا کماس کے جمعہ پر ہزارورم منتے چھرا قرارے ملاکریا الگ بیوٹوئی کیا کہ پس نے قبل اقرار کے اداکر دیے ہیں اوراس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں مگے بیدذ خبر وہیں ہے۔

می نے تو مرف بیرکہا ہے کہ تو نے جھ ہے ومول نہیں کے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے میرے دکیل ہے وصول کیے ہیں تو گوائ مغبول نہ ہوگی اور اگر مطلوب نے اس کے گواہ سنائے کہ ایک فخض اجنبی نے یہ ال مطلوب کی طرف سے بدون اس کے تکم ووکا لت کے احسان کر کے تیجے اواکر دیا ہے تو بیگواہی مغبول ہوگی اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس کوفلاں مخض نے وصول نہیں کیا ہے تو بیقول مطلوب ، ذات اور دیکل اور اجنبی سب کوشامل ہے اور پھر اس کے گواہ مغبول نہ ہوں گے کہ اجنبی سے اس نے وصول کیا ہے رہمچیط میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے پر مال کا دموی کیا اور کواہ قائم کیے پھر کواہ قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس مال سے اس قد وصول کرلیا ہے تو مشارکن نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس مال سے اس قد روصول پایا ہے یا فاری میں کہا کہ چندیں یا فتہ بودم اس کے کوابوں کی کوائی باطل ہوجائے کی بیڈ آوئ قاضی خان میں ہے۔

اگر گواہ قائم کیے کمیرے فلال محض پرچارسودرم ہیں پھرمدی نے اقراد کیا کسدعاعلیہ کے مجھ پرسودرم ہیں تو ایوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک منکر سے تین سوورم ساقط ہوجا کمیں مگے اور احمد بن تیسٹی بن نصیر کے نزویک ساقط نہ ہوں کے اور اس پرفتو کی ہے کذافی المستقط۔

ا يك مخص في ووسر بروس ورم في الحال إواكر في الحال إو اكر الكاجو قرض بوي كيالي مدعا عليه في كما كه مارا بتو اي وه ورم بابو دا دن لیکن ماراز تو ہزار درم می باید در حال توبید موی ثانیہ سے نہیں ہے جب کہ دونوں مال آیک ہی جس کے ہوں کذانی الذخیر ہ۔ اگر مد ، علیہ نے جس پر قرض کا دعویٰ ہوا ہے یوں کہا کہ ایں ملغ مال کہ دعویٰ میکنی بتو رسانید وام پر کہا کہ فلاں مخص پر میں نے اُتر ادیے تے اس نے دیے دیتے ہیں تو بھض نے کہا کہ دوسرا قول مسموع ہوگا بیرمیط میں ہے۔ایک محفق کے مقبوضہ دار کو چنکایا بھر ہر ہان لایا کہ ہر نے فلاں مخص مالک دار سے اس کوخر بدا ہے تو مواہ نامتبول ہوں مے لیکن جب کہ بعد چکانے کے خرید نے کا دمویٰ کرے یا جس ۔ چکایا ہاس کوقلاں کی طرف ہے وکیل کچ ٹابت کرے بدوجیو کروری میں ہے۔آیک کیڑ اخریدایا اس کوچکایا یا ہد طلب کی مجروعویٰ کر کے قبل خریدے یا چکانے یا ہبہ طلب کرنے کے بیری ملک تھا بیدوموئ کیا کہ چکانے کے دن بیرکٹر امیرے باپ کی ملک تھا وہ مرحم اورمیر سے واسطے میراث چھوڑا ہے یا ہد کردیا ہے تو دوئ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر چکانے کے وت تصریح کر کے یوں بیان کرے ک یہ کپڑامیرے باپ کی ملک ہےاس نے تھے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے ہیں میرے ہاتھ فروخت کردے مجردونوں میں تاج نہ ہو کی مجراہے باپ ہے میراث یانے کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مقبول ہوگا کیونکہ تناقض نہیں ہے اس طرح اگر دعویٰ کے وقت کہا کہ یہ میرے باب کا تعااس نے باکتے کواس کے تاتے کے واسلے وکیل کیا تعالی نے اس سے خرید لیا پھر میرا باب مرکبااور اس کانمن میرے واسطے میراث چیوز اتو ساعت ہوگی اور شن کا اس کے واسطے تھم ہوجائے گا کیونکہ تناقض میں ہے بیکانی میں ہے۔ اگر ایک طیلسان ل<sup>یا</sup> کا دعویٰ کیا اور اس کوچکانے یا پھراہے بھائی کے ساتھ دووی کیا کہ خرید نے اور چکانے سے پہلے اس کا مالک تھایا یوں کہا کہ چکانے کے دوز میرے باپ کی ملک تھی و ومرحمیااورہم دونوں کے واسطے میراث چیوڑی ہے تو اس کے حصد کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اس کے ساتھی کے حصہ من مسوع بوكااورة ومي طيلمان مي اس كوخيار عاصل بوكا كيونكه صفعه متغرق بوكياب اورا كرفتذاى في خريدي خوا و تبعد كيايانبين خریدی کیکن چکائی تحری پراس کاباب، یا اوردموی کیا کہ طیلسان میری ہے تو ساعت ہوگی اور مشتری بائع سے اپنے وام لے لے گاای طرح اکر باب کے واسطے ڈکری ہوگئی محراس نے ہنوز قبعندنہ کیا تھا کہ مرکبا اور بیٹے کے واسطے میراث جبوزی تو طیلسان اس کو دے وی جائے گی اور اپنے وام باکع سے واپس لے گالیکن اگر قاض نے پھی تھم نیس دیا یہاں تک کداس کا باب مر کیا تو بنے کے ل ایک تم کی جادر موتی باا علی مین اس کوانتیار دیاجائے گااا

واسطے بیڈ گری شہو کی بیظامہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک کیڑاخرید نے کا دعویٰ کیا اور دو گواہوں نے مدعاعلیہ سے خرید نے کی اس کی طرف سے گوائی دی اور بنوز ڈگری ہوئی تی یائیس کراس می ایک گواہ نے زعم کیا کہ یہ کیڑ امیر اے یامیرے یاپ کا ہے کہ جھے اس سے میراث پینیا ہے تو اس کی ساعت ند ہوگی اور اگر اس کواہ نے گوائی کے دفت برکہا کہ ہائع نے اس کے ہاتھ بیا ہے مربیمرا ے یا میرے باپ کا ہے کہ جھے اس سے میراث پہنچا ہے تو تا کی ڈکری کردی جائے گی اور کواہ کے دعویٰ کی ساعت ہوگی پھراگراس نے اپن دعویٰ کے کواہ دیئے تو بسب عدم تناتف کے اس کی ڈکری ہوجائے گی اور اگر دونوں کواہوں نے کام کیا اور وہ کلام کوائی ادا كرنے من شارنين بي مركواونے دعوى كيا كدميرا بي اير بياب كا باس نے جھے اس كى طلب كا وكيل كيا ہے تو مواوك مواہوں کی کوائی مقبول ہوگی بیوجیز کردری میں ہے۔دوسرے کی مقبوضہ باندی کے بچہ یا درخت کے پھل یاز مین کے درختوں کو چکایا پیر کواوقائم کئے کہ بیر ہا تھی یا درخت یا زیمن میری ہے تو سوائے بچہ اور پیل اور درخت کے ان چیزوں کی اس کی ڈگری کر دی جائے کی اور اگر با عدی مع بچه یا در شت مع میل یاز مین مع در شت کا دعوی کیا تو در شت و میل و بچه کا دعوی مسموع نه بوگاریفلا مدیس ب\_ ای طرح اگر باندی حاملے میں اس کے بعنہ میں جن چربعد کواہ قائم کرنے کے اس کے کہ باندی کی اس کی ڈگری ہوجائے کہ بجہ کوچکایاتو بھی بی بھی سے ای طرح اگر کواہوں نے کہا کہ پچید عاعلیہ کا ہے یا ہم کوئیس معلوم کرس کا ہے تو بھی ایسابی تھم ہوگا اور اس طرح اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوں اور مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ بدیا مدی بدوں بچہ کے مدی کی ہے تو بھی ایسا بی تھم ہوگا کذانی الذخيره-الرجلس فغامي اپنے وكيل سے چيئانے كے كواہ چيش كردہے تو وكيل ادر موكل دونوں خصومت ہے برى ہو مجے اور اگر غير مجنس تعناعی ایسا ہوا تو دکیل فقط بری ہوا اور اگر موکل نے گواہ دیئے کہ میں نے وکیل کواس طرح دکیل کیا تھا کہ اس کا قرار جمع پر جائز میں ہے ہیں ماعلیہ نے کواہ دیئے کہ وکیل نے اقرار کیا ہے توسل اپنے دعویٰ پر باتی ہے اور وکیل خصومت سے خارج ہوا بدوجیر كردرى على ب-اكرايك باعرى جن كے چرے يرفقاب يونى جو كي تحى خريدى بير جب اس فقاب الحاياتو مشترى في كها كدياتو میری باعدی ہے عمل نے نقاب کی مجدے اس کونیس پہچانا تو اس کا دوی و کوائی مقبول ند ہوگی اور اگر کوئی متاع جو تقیلے على بحرى بوئى تمتی یا کوئی کیڑا ہوی مال متاح میں لیٹا ہوا تھا خریدا تھر جب اس کو نکالا تو کہا کہ بیری متاع ہے میں نے اس کوئیس پہچایا تھا دموی و گوائی مقبول ہوگی۔امام محمد نے فرمایا کہ جو چیز چکاتے وقت پہچائی جائنتی ہے جیسے فتاب ڈالی ہوئی بائدی اس کے سامنے کمٹری ہے تو اس على ند كيوائي كاد وي سي ند موكا اورجس جيز كا جكات وقت ييواننائيس موسكات جيد كيز ارومال على لينا مواب ياباندى اى طرح جادر د هانی مولی بینی ہے کہ اس کا محمد تظر میں آتا ہے تو اس میں ندیجائے کا دعوی و کوائی مقبول مولی بیر محمد سرحسی میں ہے۔ غلام ماذون المف الركوئي غلام فريدااور قعندكيا بمراقراركيا كريه غلام من في جس مخريدا باس في فروضت مريلياس كو آ زاد کردیا ہے میں نے اس کوآ زادی کی صالت میں خریدا ہاور بائع نے انکار کیا تو وہ غلام علی صاله غلام ہے اور ماذون کے اقرار کی تقعدین بائع پرندمو کی اور اگر ماذون نے ایسا اقرار نے ایک بیا کہ بائع نے میرے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے بيفلام قلال مخص كے باتحد فروخت كيا ہے اور فلال محص نے اس كى تقديق كى كريائع نے كلذيب كى تو ماذون كے اقرار كى يائع پر تقدين نهوى حى كدوام اس عدوا يرتيس السكاع بين است حق مى تقديق كى جائے كى حى كد عم كيا جائے كاكديد خلام فلال مخص كود عد عاور اكر ماذون كوي كاباكع في اقراركياتو ماذون اين وام بائع عدوايس كريم اى مرح اكر ماذون نے استے دھوئ پر کواہ قائم کے یا بائع کومتم دلائی اور اس نے کول کیا تو ماذون اپنا حمن بائع سے واپس لے گا ہی امام جس کواس کے آگا کی جانب سے تھارے فیر وک اجازے ماصل باا

نوادر بشام مں ہے کہ میں نے امام محدر ثمة الشعلیہ ہے دریافت کیا کہ ایک مخص نے ایک مورت ہے نکاح کیا پھر دمویٰ کیا کہ میں نے اس کوا یہے شخص سے خریدا ہے جواس کا مالک تھا تو امام محدر ثمة الشعلیہ نے قربایا کہ میں اس امر پراس کی گوائی تیول نہ کروں گا جب تک گواہ یوں نہ بیان کریں کہ اس نے نکاح کرنے کے بعد اس کوا یہ شخص سے خرید اے جواس کا مالک تھا یہ مجیط میں ہے۔

مسكه فدكوره كى بابت امام محر ومنطقة وامام الويوسف ومنطقة مس اختلاف كابيان

منتقی من امام محدر حمة الشعليد يروايت يك كدايك مخص قدومري بريكواي دى كداس في اس عورت كوطلاق دى

ل معن كلام سابق ككلام تانى كالف ب بوستزم تنافض با

اگرایک چوپایہ پراس سب ہے دمویٰ کیا کہ یہ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھراس کے بعدای قاضی کے پاس کس سب حادث ہے ملک کا دعویٰ کیا تو دوسرا دعویٰ میچے نہ ہونا چاہئے بخلاف اس کے اگر پہلے ملک مطلق کا دعویٰ کیا پھرای قاضی کے پاس کس سب ہے دعویٰ کیا تو میچے ہے یہ بچیا میں ہے۔

ایک مختص نے دوسرے پر نصف دار معین کا دعویٰ کیا پھر بعداس کے سب دار کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی اور اگراس کے برعکس ہوتو ساعت ہوگی بیہ خلاصہ میں ہے اور صواب اور سی جے کہ دونوں صورتوں میں ساعت ہوگی لیکن اگر آ دھے دعوے کے وقت بیر کہا کہ سوائے اس نصف کے میرا کچھوٹی نہیں ہے تو اس وقت اس کے دعوے کی بالکل ساعت نہ ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

اگر کسی کے دار مقبوضہ پر بسب خرید کے دعویٰ کیا اور ظاہر ہوا کہ دعویٰ کے دوز جس کھر پر دعویٰ کیا ہے وہ مدعاعلیہ کے بقنہ میں نہ تھا بلکہ غیر کے قبضہ بنے بسب خرید کے دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ میں نہ تھا بلکہ غیر کے قبضہ بنے کہا کہ میں اس دار کے قابض پر ملک مطلق کی وجہ ہے دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ ساعت نہ ہوگی اور بھی اس حقت نہ ہوگی اور بھی اس حقت نہ ہوگی اور اگر خریدنا مع قبضہ کے بیان کیا پھر بعداس کے اس محفی ہونا جا ہے جانے کہا گہا کہ اس میں بھی اختلاف مشارکے ہونا جا ہے چنا نچہ اگر بعداس کے اس محفی پر اس ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف مشارکے ہونا جا ہے چنا نچہ اگر خرید مع قبضہ کا دعویٰ کیا اور کو ابوں نے ملک مطلق کی گوائی دی تو مشارکے کا اختلاف ہے کذاتی الفصول العماد ہیں۔

ایک فق کے بندھی ایک دار ہے کہ و وزم کرتا ہے کہ بی نے اس کوفلاں فق سے خریدا ہے جرایک فق نے آکر غیر
قاضی کے پاس دعویٰ کیا کہ یہ کھر میرا ہے جھے اس فق نے جس نے قابض کے باتھ بیچا ہے مدقہ میں دیا ہے چرایک مہینہ یا ایک
برس کے بعداس مدی نے جس کے بقد میں گھر ہے قاضی سے پاس مرافعہ کیا کہ یہ کھر میرا ہے میں نے اس فق سے خریدا ہے جس
سے قابض اپنا خرید نابیان کرتا تھا ہیں اگر خرید نے کی تاریخ مدقہ کی تاریخ سے پہلے بیان کی تو گوائی تبول نہ ہوگی اور اگر بعد تاریخ مدقہ کے تاریخ خرید بیان کی تو گوائی مقبول ہوگی اور
مدقہ کے تاریخ خرید بیان کی تو مقبول ہوگی یہ کتاب الاقصنہ میں خراد ہوا کرتا ریخ ذکر نہ کوتو کواہوں کی گوائی مقبول ہوگی اور
ام جمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ مدقہ میں خواہ بعنہ بیان کر سے یا نہ کر سے جمعہ تھ پروائیس ہے۔ امام تھر دحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اگر بعد
تاریخ خرید کے معدقہ کا دعویٰ کیا تو بائع سے دام خیس والی کرسکتا ہے بدذ فیر وہ مجبط میں ہے۔

آگراہے باپ سے تھرخرید نے کا دعویٰ کیا بھر میراث کا دعویٰ کیا تو ساحت ہوگی اورا کر پہلے میراٹ کی وجہ سے دعویٰ کیا پھر خرید نے کا دعویٰ کیا تو مقبول نہیں اور تناقض ٹابت ہوگا یہ فزنالہ استعمین میں ہے۔ عورت نے مہرش کا دعویٰ کیا پھر مہر سمن کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت ہوگی اور اگر پہلے مہر سمن کا دعویٰ کیا پھر مہر شل کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہرے مہر کا مطالبہ کیا پس شوہر نے ایک بار کہا کہ میں نے اس کو اوا کر ویا ہے پھر کہا کہ میں نے اس کے باپ کو اوا کر دیا ہے قو مشارکنے نے فرمایا کہ تناتف نہیں ہے یہ نصول استر دشیریہ میں ہے۔

. فتوی اس طرح طلب ہوا مرد نے لئر نے را کہ خدمت میکر دبشو ہرے دا دبعد از ال دعویٰ میکند کہ آن زن و در نکاح من بودہ است ومن طلاق ندادہ ام تو استروشن نے فر مایا کہ اس کی ساعت نہ ہونی جا ہے کیونکہ تناقض ظاہر ہے یہ نصول محادیہ میں ہے۔

ایک عورت نے ایک اگور کا باغ فرو دت کر دیا ہی اس کے نابائغ کڑے نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے جھے اپنے باپ کی میراث میں طاہ باور عورت نے اس کی تعدیق کی اور کہا کہ میں وصیر نیس ہوں قو مشائخ نے فر مایا کہ اگر و فت تھے کے اس نے وصیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو بھر بعداس کے اس کا قول کہ میں ومیہ نہتی مقبول نہ ہوگا اور اس پر نابالغ کے واسطے قیمت باغ کی لازم آئے گی کیونکہ خوداس نے افرار کیا کہ میں نے تھے و تسلیم کر کے اس کو تلف کیا ہے اور نابالغ کے گواہوں کی گوائی بدون اجازت اس محض کے جواس کا ولی ہدون اجازت اس محض کے جواس کا ولی ہے مقبول ومسموع نہ ہوگی یہ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک من کے تبغیر میں ایک دار ہے اس پر ایک من نے آکر دوئی کیا کہ بیمرا کھر ہے میں نے ایک سال ہے اپ باپ سے میراث پایا ہے اور مدی بھی ایسا ہی کہتا ہے جیسا کو اہوں نے بیان کیا تو سے میراث پایا ہے اور مدی بھی ایسا ہی کہتا ہے جیسا کو اہوں نے بیان کیا تو قاضی ایک کو ای تبول نہ کرے گائیں اگر مدی نے اس طرح تو فیق دی کہ میں نے دو ہری ہوئے کہ قابض سے تربیدا تھا جیسا کو اہوں نے بیان کیا تھر میں نے اپنے باپ کے ہاتھ فرو شت کیا تھر ایک سال سے اپنے باپ سے میراث پایا ہے اور کو اہوں نے کو ای دی تو کو ای دی تو کو ای دی تو کو ای دی تو کو ای دی تو کو ای دی تو کو ای میں تھر ای کے بیا ہے اور کو اہوں نے کو ای دی تو کو ایک میں تو کو کی کیا تو مثل خرید کے تھم کو تا بھی تھم ہوگا یہ بھی کے دوئی کیا تو مثل خرید کے تھم کے اس کا بھی تھم ہوگا یہ بھی تھم ہوگا یہ بھی ہے۔

اگرایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا ہر دومہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے تو معبول نہ ہوں کے لیکن اگر تو نتی دی کہ اس نے مجھے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبضہ کیا ہم کی سبب سے اس کے ہاتھ میں پہنچا اور اس نے صدقہ سے انکار کر دیا ہی میں نے خرید لیا اور بیان کر دیا کہ صدقہ تو سبب ہے اور خرید لیما اپنی ملک کی تلیعی کے واسلے ہے تو کوائی مقبول ہوگی پہنچا صدیمی ہے۔

ئیں دیا ہے پھر صدقہ کے گواہ لایا اور کہا کہ جب اس نے ہیہ ہے اٹکار کیا تو میں نے درخواست کی کہ جھے صدقہ دے وے اس نے یہائی کیا تو جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ میں اس کا بسب میراث کے مالک ہوا تھا اس نے میراث سے اٹکار کیا پھر میں نے اس سے رید لیا اور خرید نے کے دو گواہ لایا تو جائز ہے اور اگر پہلے خرید کا دعویٰ کیا پھر اس کے گواہوں نے گوائی دی کہاس نے اپنے باپ سے براٹ پایا ہے تو اس کا تھم اس کے برخلاف ہے ہے میں وط میں ہے۔

اگر دمویٰ کیا کہ پس نے میر کھریاپ ہے بیراٹ پایا ہے چرد دسرے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں نے اپنے پ ہے بیراٹ پایا ہے اور دونوں نے کواوپیش کیے تو مقبول ہوں گے بیرخلاصہ پس ہے۔

ایک لڑے کے چندعقار موروثی ہیں اس نے اپنے کسی عقار کا بعد بالغ ہونے کے مشتری پردوئی کیا کہ میرےوصی نے اس کے ہاتھ مجبوری وزیردی سے فرو شت کر کے میرد کیا تھا پس اس کووا پس کرنا جا ہا چردو بار واس عقار کا دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس ونہا ہے خسار و سے فرو خت کیا ہے تو قاضی اوّل سے دوسرے دعوے کی ساعت کرے گا بیدہ خیرو میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے سے ایک غلام فرید انجر بالغ نے دعویٰ کیا کہ بس تھ بس نضولی تھاا در شری سے غلام واپس کرتا چاہا رمشتری نے دعویٰ کیا کہ بائع اس تھ بی نضولی تھاا در دام واپس لینے کا قصد کیا تو دعویٰ تھے نہیں ہے اورا گراپنے لواہ چی کرنے چاہے تھیں ہے اورا گراپنے لواہ چی کرنے چاہے تو ساعت شہوگی ای طرح اگر گواہ نہ بول اور دوسرے سے تم لیما چاہی کہ وہ فضولی تھا تو تشم نہیں لے سکتا ہے محیط بی ہے۔ ایک فض نے دعویٰ کو اور اگر پہلے وقف کا محیط بی ہے وقف کا اور اگر پہلے وقف کا دی گئی ہے تو ساعت ہوگی اور اگر پہلے وقف کا دی گئی ہے تو ساعت نہ ہوگی ہے وجیو کر دری میں ہے۔ ایک فیص نے ایک زمین نہی پھر دعویٰ کیا کہ بید بھے پر اور مرک اور اگر کواہ نہ ہوگی اور اگر دیا علیہ ہے تھی نہی تھی تھر دعویٰ کیا کہ بید بھے پر اور مرک اور اگر کواہ میں ہے۔ ایک فیص نے ایک و تشم نہیں لے سکتا ہے اور اگر کواہ می کے تو تو ب ہوں گا کہ نہ تو ل ہوں گا کہ نہ تو ل ہوں ہونا اصوب واج طے بیری طرحی میں ہے۔

اجناس میں ہے کہ ذمین کے مشتری نے اگر اقرار کیا کہ بیز مین فریدی ہو کی مقبرہ یا مجد ہاور قاضی نے اس کے عاصم کے است اس کے اقرار کونافذ کیا پیرمشتری نے باکع پر وام پھیر لینے کے واسلے کواہ قائم کیاتو مقبول ہوں کے بیرمید میں ہے۔

اگرمشتری نے باتع پر دعوی کی کیا کہ جوز مین تو نے میرے ہاتھ فروخت کی وہ فلال مسجد پر واقف ہے تو فظیمہ اُبوجعفرر حمة الله یہ نے فرمایا کہ مقبول ہے اور کیج ٹوٹ جائے گی اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مقبول نہیں اور اول مح ہے بیضول عماد بیص ہے۔

اگر مدعاعلیہ کے بعنہ بھی کمی مال کا بسبب شرکت کے دمویٰ کیا پھراس پر مدعی قرض ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراس بے برعکس ساعت نہ ہوگی کیونکہ مال شرکت بھی بسبب انکار کے قرض ہوجا تا ہے اور قرض بھی مال شرکت نہیں ہوجا تا ہے بیضول یہ چھوں میں سر

بر کے مخص کی بابت مال کا دعویٰ کرنا 🖈

ایک فض نے دوسرے پردمویٰ کیا کہ تھے پر فلال فض کا اتنا مال تھا اور وہ مرکیا اور وہ مال جھے میراث میں جا ہے ہی ما بدنے کہا کہ میں نے بد مال اس کوتو اوا کر دیا ہے اور کواہ لانے کیا مکر نیس لایا پھر مدی نے دوسری مجلس میں اسپنے دعوے کا اعادہ کیا قولد دمویٰ کیا النے اورامل میں ہے کہ کواہ قائم کیے اوراس میں نظر ہے کوئل اے بعد مقولہ ہے کہ کوائی قبول ہوگی اوراس مقام پرخور کرتا کہ تھے کومسلحت بى مدعا علىدىنے كما كد جھے تيرے وارث ہونے كاعلم نيس بو اس كى ساعت ہو كى ريحيط ميں ہے۔

ا کی مختص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ پس نے اوّل ہے نکاح کیا ہے اور اس نے انکار کیا پھروہ مختص مر گیا پھرعورت \_ آ کراس کی میراث کا دعویٰ کیاتو اس کومیراث مے کی بیجیلا کی تصل نم میں ہے اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے انکار کیا کا عورت مرحی پس مرد نے اس کی میراث طلب کی اورزعم کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا تو اس کومیراث ملے کی ایسا ہی اماما يوسف دحمة الشعليه يفوادر من ندكور بكذاني فأوى قامني خان-

اگرایک عورت نے ایے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے تین طلاق دی ہیں اور شوہر نے اس کا انکار کیا چرشو ہرمر کیا او عودت نے اس کی میراث طلب کی تو میراث الته ملے ۔ اس طرح اگراس نے اسینے کو جمٹلایا اور کہا کہ جھے قبل موت کے اس ۔ طلاق نیں دی تھی تو بھی میراث کے گی رہ میط میں ہے۔

ایک فخص کے بعنہ میں ایک مملوک ہے اس برایک فخص نے دعویٰ کیا کہ بیمر الملوک ہے اور قابض اس سے انکار کرتا ہے او کہتا ہے کہراہے ہی قاضی نے اس سے تم لی کدواللہ بداس مرفی کانیس ہے ہیں اس نے تم سے انکار کیا ہی قاضی نے بسب توا كاس برؤ كرى كردى پس قابض في كها كديس في خصومت سے يہلے بيملوك مدى سے فريد اتفااوراس كے كواه دسيئة مقبول موا مے اور غلام کا اس کے واسلے تھم ہوگا اور اس کافتم ہے بازر منااپنے گواہوں کا کذاب نہ ہوگا اور اگر اس نے گواہ قائم کیے کہ بدیمرا۔ ميرى ملك من بيدا بواب عركواه قائم كي كديس في اس كوفلال محفس سوائ مرى كرخ بداب تو كواه مقبول شهول كيد في

نواورعینی بن ابان میں ہے کہ تین مخصوں نے ایک مخص پر کسی مال کے واسطے گواہ قائم کیے کہ یہ ہمارے باپ کی میرار ہے ہم کوچاہے ہے اور قاضی نے ان کی ڈگری کردی پھران میں ہے ایک نے کہا کہ یہ مال جو قاضی نے ہم کودلا یا ہے اس میں م کے وی نہیں ہے بیمرف دونوں بھائیوں کا ہے تو اس کہنے ہے مدعا علیہ ہے کھی م نہ ہوگالیکن اگر یوں کہا کہ اصل میں میرااس میں آ نہیں ہے مرف میرے دونوں بھائیوں کا ہے تو بعقد راس کے حصہ کے باطل ہوجائے گا اور اگر قاضی کے تھم دینے سے اس نے کہا ميرااس مال من كيري تبين بير مرف مير دونون بهائيون كابتواس دريافت كياجائ كاكرتم سب في مراث يد ووی کیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تیرائیس ہے اورا نکار ہو کیا ہی اگر الی کوئی وجہ حقول بیان کی جس سے اس کو تخرع ہوسکتا ہے قو مغبو ہو کی اور اگر ریے کہد کرو و مرکمیا تو قاضی و و تہائی دونوں بھائیوں کو دلائے گا اور اس کا حصہ چھوڑ دے گا اور اگر ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے " قائم کیے ہیں وی لوگ باہمی معاملہ رکھتے ہیں اور میراث کی وجہ سے مال کا دعویٰ ندکیا بلکس سے کے فرو شت کرنے کا دعویٰ کیا ایک نے کہا کرمرااس میں کچوج تبیں ہے بیصرف انہیں دونوں کا ہے تو نمائم مال ان دونوں کو دلایا جائے گامد عاعلیہ سے پچھ کم ز جائے کاریجیا ش ہے

<u>نواھاباب</u>

## دو مخصول کے دعویٰ کے بیان میں اس میں جارضلیں ہیں

### فصل (وَلَّ كُهُ

مان میں ملک مطلق کے دعوے کے بیان میں امام محد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک نے دوسرے متبوضہ داریا عقار نیا کئی مال منقول پر دعویٰ کیااور دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہمارے علاء ملتہ کے زویک نے برقابض کے گواہ وال کی جائے گی۔ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی ہیں اگر دونوں کی تاریخ ایک دونوں کی تاریخ ایس اور دونوں کی تاریخ ایس اور دونوں کی تاریخ میں ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے قول امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق اس کی ڈکری ہوگی جس کی تاریخ میں ہواور اگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے نہ بیان کی تو مدی کی ڈکری امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائے گی بی محیط میں ہے۔

ا یک مختص کے تبعنہ میں ایک دار ہے اس پر ایک مختص نے دعویٰ کیا کہ میں اس دار کا ایک سال سے مالک ہوا ہوں اور قابض نے گواہ دیے کہ میں نے دو برس ہوئے کہ اس کوفلاں مختص سے خریدا ہے در حالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے قبعنہ کرلیا ہے تو مدی (غیر قابض) کی ڈگری کر دی جائے گی ہے گہیر میر میں ہے۔

اگر مدگی نے دعویٰ کیا کہ میرا بیفلام ہے تھی نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ سنائے اور قابض نے کہا کہ میراغلام ہے تیں نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ دینے قو غلام دونوں میں مکا تب قرار دیا جائے گا کہ دونوں کو مال کتابت اداکرے بیذ خیرہ تھی ہے۔

اگرایک نے کہا کہ بی نے اس کو مدیر کیا ہے اور بی اس کا مالک ہوں اور اس پر کواہ سنا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کومکا جب کیا ہے اور بی اس کا مالک ہوں تو مدیر کرنے کے کواہ اوٹی بیں کذائی انحیلا۔

اگر دوخصوں نے تیسر ہے کی مقبوضہ پیزیر ملک مطلق کا دھوئی کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کی یا ایک ہی تاریخ کی او دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی کذائی المحلاصداور آگر دونوں نے تاریخ کی اور آیک کی تاریخ سابق ہے تو موافق طاہرالروایت کے امام اعظم رحمۃ الشعلیہ اور دوسر ہے تول امام ایو بوسف رحمۃ الشعلیہ ہے ای کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور آگر ایک ہوگ جس کی تاریخ سے اور اگر ایک نے تاریخ کمی اور دوسر ہے نے نہ کی تو ظاہرالروایت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور یہی جے ہواور اگر ایک نے تاریخ کمی اور دوسر ہے نے نہ کی تو ظاہرالروایت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ ہے دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی رحمۃ الشعلیہ وروسر ہے قول امام ایو بوسف رحمۃ الشعلیہ ہے دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی رحمۃ الشعلیہ وروسر ہے قول امام جو رحمۃ الشعلیہ کے بیہے کہ ش تول امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی ہوگی قان میں ہے۔

ایک دار یا مال معقول دو مخصوں کے قبعنہ میں ہے اور ہرائیک نے اپنے اپنے داتو سے کواہ سنائے ہی اگر دوتوں نے تاریخ سنا کے بی اگر دوتوں نے تاریخ سنا کا تاریخ کی تاریخ کہا تو دونوں میں نصفا نصف ہونے کا تھم ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک کی تاریخ کہلی ہوتو امام

اعظم رحمة الشعليد كنز ديك اورموافق دوسر يقول امام ابويوسف اوراة لقول امام محد كي حرب كي تاريخ بيني مواس كي ذكري موكي اوراكر ایک نے تاری نہ کی اور دوسرے نے کی تو امام عظم مزویک دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور صاحبین کے نزد کیک موافق اس روایت کے تاریخ معترفیس رکھتے ہیں ایسائی تھم ہے اور موافق اس قول کے کہ تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں ہیں اہام ابو یوسف رحمة الله علیه کے فرد یک تاریخ کہنے والے کی ڈگری اور امام محر رحمة اللہ علیہ کے فرد کیف نہ کہنے والے کی ڈگری ہوگی کیونکہ جس نے نہ کہی اس کی تاریخ سابق ى كذانى الحيط الك مخص كے تعديم ايك غلام باس رايك فف في وي كيا كه مراغلام ب مجد اس في فصب كرايا یا کرایدلیایا مستعار اللیایار بن لیا ہے اور قابض نے کواہ قائم کیے کہ بیمراہے میں نے اس کوآ زادیا مرکیا ہے یا باندی تھی کہ قابض نے کواہ دیے کہ میں نے اس کوام ولد منایا ہے تو مر کی کوائی اوٹی ہے اس کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی کذائی الذخيرہ - ايك مختص کے بعنہ میں ایک تھرہے اس پر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ یہ میرا ہے اور دوسرے مدمی نے کواہ دیئے کہ یہ میرا ہے جمھ ہے اس دوسرے مدی نے فصب کرنیا ہے وجس کے گواہوں نے فعسب کی گوائی دی ہاس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر بجائے دعوے غصب کے دوبیت رکھنے کا دعویٰ ہوتو بھی ایسا بی ہے بیچیا میں ہے۔ بھرنے ایک تھر پر جوسعد وزید کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیرا ہاوران دونوں میں سے ہرایک نے گواہ گذرائے كەمرائے و احا بكركو ملے گااورة دھاان دونوں كوسلے گااورا كر بكر نے سعد پر غصب یا و دبیت کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زید کواور ہاتی برکو ملے گا اور قاعد ، بیہ کہ غیر قابض دو مدعیوں نے اگر ایک مال معین کسیں تنازع کیا اور ایک نے دوسرے پر غضب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ گذرائے تو قاضی غصب کے دعویٰ کرنے والے کی ذگری كرے كا اور معاعليدى ذكرى ان كے كوابوں پر شكرے كا ايسانى اس مقام پر ہے اور اگر بكرنے سعد پر غصب كا دعوىٰ كيا اور سعد نے اس پر میں دعویٰ کیااورزیدئے ملک مطلق کا دعویٰ کیاتو آ دھا بحرکا ہوگا اور آ دھاان دونوں کا ہوگا اور بحر نے سعد پراور سعد نے زید پر دعویٰ کیااورزید نے ملکمطلق کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زید کا اور ہاتی بحرکا ہوگا اور آگر بکر نے سعد پراورسعد نے زید پراورزید نے بحر پر دموی کیاتوزید کوو و د معاملے کا جوسعد کے قبعند میں ہے اور جوزید کے قبعند میں ہے وہ برکو ملے کا اور اگر دونوں نے بحر پر غضب کا دعویٰ کیااور بر نے سعد پرتو زیدکوآ دھا ملے گا جوسعد کے تعندیں ہاور جوزید کے قبضہ میں ہو و بروسعد کے درمیان تقسیم ہوگا کذائی الكانى ۔ اگرسعد نے كواود يے كەيد ميرا كھر ہے جھ سے زيد نے فصب كرليا ہے اور زيد نے كواود يے كەميرا ہے جھ سے سعد نے غسب كرليا ہے اور بكرنے كواہ ديے كەميرا ہے جھ سے سعد وزيد نے غصب كرليا ہے تو بكر كو آ دھا تھر اور باتى آ دھا سعد وزيد ميں نصف نصف تقسيم ہوگا بيميط على ہے۔

فصل کانی

## مال عین تبین بسبب ارث یاخر بدیا ہبہ یا اس کے شل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک دارایک مخص کے قبضہ میں ہے اس پر دو مخصول نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کواسے باپ سے میراث پایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے پس اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا دونوں کی تاریخ بکسال ہے نوادر دونوں کونصف نصف ولا یا جائے گا اور اگر دونوں نے تاریخ ذکری محرایک کی تاریخ دوسرے سے پہلے ہے تو موافق قول آخرا مام اعظم رحمة القدعليہ كے جيسا فتلویٰ علمگیری ...... جلد 🕥 کی 🗘 🗘 💮 کتاب الدعوای

کمنتی میں ہاورموافق قول آخرامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا کدامل میں ہےادرموافق اوّل آول امام محدرحمۃ اللہ علیہ کے جیسا کہ این ساعہ نے ان سے دوایت کی ہے اس مخض کی وُگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذافی الذفیر واسی طرح اگر ملک مورثین کی تاریخ وَکرکی قوبالا جماع اس کی وُگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذافی الخلاصہ۔

اگرایک کے قبضہ میں ڈگری ہوتو وہ مدی کو ملے گائیکن جبکہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم میشانید

وامام ابو بوسف ورا الله كرزد يك واى اولى ب

آگرایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکرتیں کی تو بالا جماع دونوں ہیں دوحصہ برابر ہوں کے کذانی الکافی اوراگر ایک کے قبضہ میں ہوتو و و در فی کو ملے گائیکن جب کہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک و تی اور کی ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ کمی اور دوسرے نے نہ کہی تو و و بالا جماع مرحمی کا ہوتا ہوتو کی ہوتی ہوتا ہوتا ہوتو د و او تی ہے بالا جماع مرحمی کا ہے اورا گر دونوں کے قبضہ میں ہے تو دونوں میں بالا جماع برابر تقسیم ہوگا لیکن اگر آیک کی تاریخ سابق ہوتو د و او تی ہے کذا فی الحکام۔۔

اگردونوں نے دوفضوں سے ترید نے کا دمویٰ کیا ہرایک نے دعویٰ کیا کہ فلال فخض سے میں نے ترید ااور وہ اس کا مالک تھا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے فلال دوسرے سے ترید ااور وہ مالک تھا اور کواہ قائم کیاتو قاضی دونوں میں برابر تقسیم کردے گار فِمَاویٰ قاضی خان میں ہے خواہ وہ دونوں نے ترید کی تاریخ بیان کی ہویانہ بیان کی ہویہ میدا میں ہے۔

اگر دونوں نے وقت بیان کیا تو خلا ہرالروایت کے موافق پہلے وقت والا اوٹی ہے اوراگر ایک نے بدون دوسرے کے تاریخ بیان کی تو بالا تفاق دونوں میں برابر تقتیم ہوگا کذائی فیاد ہے قاضی خان۔

اگر دونوں نے ایک علی سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور تاریخ ند کئی یا ایک علی تاریخ ذکر کی تو دونوں پر برا پر تقتیم ہوگا کذائی الکافی اور ہرایک کوخیار حاصل ہوگا پھراگر قاضی نے ہرایک کوخیار دیا پس ایک لینے پر راضی ہوا دوسرانہ ہوا تو رضا مندکوآ دھے ہے زیادہ نہ ملے گا گذائی انجیدا۔

اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سالی ہے تو بالا تھاتی ای کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہ کی تو بالا تھاتی تاریخ کہنے والے کو ملے گا اور اگر مال معین دونوں کے تبضہ میں ہوتو دونوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سالی ہے تو سالی والے کو سلے گا اور اگر ایک کے قبضہ میں ہوتو تا بیش کا ہے خواہ اس نے تاریخ کمی ہو بانے کمی ہولیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور مدی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو ای کودلا یا جائے گا کذاتی الکانی۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک غلام اور دار ہے اس پر دو مخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک نے گواہ دیئے کہ میں نے اس سے بید دار بعوض اس غلام کے جواس کے پاس ہے تربیدا ہے اور قابض دونوں کے دعوے سے محر ہے تو قاضی دار کے دونوں میں ہراہراور غلام کے دونوں میں ہراہر ہونے کا حکم کرے گا اور ان دونوں کو خیار ہوگا ہیں اگر دار کا لیما اختیار کیا تو دار دونوں میں اور غلام دونوں میں ہراہر کردے گا اور اگر فنح کرنا اختیار کیا تو غلام دونوں میں اور قیمت غلام دونوں میں ہراہر لگادے گا اور اگر ایک نے تمام دار لینے کا قصد کیا صالا تک قاضی دونوں میں ہراہر کی ڈگری کرچکا ہے تو اس کو بیرا ختیار ند ہوگا بیر قاوی قاضی ضان میں ہے۔

اگر دار دونوں مدعیوں کے بعنہ بی ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی کی تھم ہے اور اگر ایک مدی کے قبضہ بی ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دار قابض کا ہوگا اور اس کو خیار نہ ہوگا اور تمام غلام دوسرے کا ہوگا کذائی الحیط اور اگر دار اس کے قبضہ بی نہ ہولیکن اس کے گواہوں کے بیان سے ابت ہوا کماس نے وار پر قبعنہ کیا ہے تو قاضی وار کی ڈگری ای کے نام کردے گا کذانی فراوی قاضی خان۔ اگر ماعاملیہ نے قابض ے كما كدواركا عوض مجھے سرونيس موا بلكدووسرے عصم كے كوابول سے أس من استحقاق بيدا موكيا بس ميں تھ سے داروابس لوں گاتو اس پر النفات ند کیا جائے گا کیونکہ غلام میں اس طرح استحقاق ثابت ہوا کہ جو قابض کے لیے جست نیس ہے کیونکہ قابض کی جمت کودوسرے پرتر جی ہے ہیں استحقاق قابض کے حق میں فلاہر نہ ہوا بلکہ ایسا ہوا کہ گویا میاعلیہ کے اقر ارسے استحقاق پیدا ہوا ہے یہ تھم اس وقت میں ہے کہ دونوں نے مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا اور اگر دونوں نے تاریخ بیان کر کے دعویٰ کیا اور کواہ دیئے اور ایک کی تاریخ سابل ہے قو غلام دوسرے کودلایا جائے گا کذانی الحیط ۔اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے ندبیان کی اور دار معاعلیہ کے قصد میں ہےتو تاریخ والے کے واسطے محرکی اور دوسرے کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ کمی ہواور دوسرے کا قیضہ یا معائنہ ہو گیا ہو یا گواہوں سے ثابت ہوتو ڈگری کے پانے کے واسطے بھی اولی ہوگا کذانی الکانی۔اگر اس کے گواہوں نے جس نے تاریخ نہیں ذکر کی ہے بیگوائی دی کہ باکع نے اس کے خرید نے اور قبعنہ کرنے کا اقراد کیاتو تاریخ بیان کرنے والے کی ڈگری اور اگر ا کیکا قبضہ گواہوں سے ثابت ہوا دوسرے کا قبضہ کمعائنہ ہوا ہوتو بھی اولی ہے کذائی الحیط اگر دونوں کے قبضہ میں ہوپس ایک نے تاریخ کی اوردوسے نے چیوڑ دی تو داروغلام دونوں میں برابرتقسیم ہونے کی ذکری ہوگی کذائی افکانی اور اگر ایک کے گواہوں نے خرید نے اور قبضہ کے معائد کی کوائی دی یا قبضہ میں باکع کے اقرار کرنے کی کوائی دی اور ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کی ہے ہیں اگر دار ہائع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والا اولی ہے اور اگراس کے قبضہ میں ہوجس کے کواہوں نے تاریخ نہیں بیان کی ہےتو وہ اولی ہےجس کے کواہوں نے قبضہ و معائند کی کواہی اوائی ہے محرتاریخ کی کواہی نہیں دی ہے اور اگر وارمشتری کے قضد على مواور دونول نے كواہ قائم كيے جنہوں نے خريد نے اور قبضہ كے معطائد كى كوائل دى يا بائع كے قبضہ مونے كے اتر ادير كوائل دى اورايك كے كواہوں نے تاریخ قبضہ بیان كى اور دوسرے كے كواہوں نے نبيس بیان كى تو دار دونوں میں برابر تقسيم ہونے كى ذكرى ہوگی اور غلام بھی دونوں میں ہوگا اور دونوں کو خیار بھی ہوگا اور امام محدر حمة الله عليہ نے قربايا كه قبضه كى تاريخ مهاں بمنزله تاريخ خريد ے ہے تی کہ اگر کھریائع کے قبضہ میں ہواور ہرایک کے کوابوں نے خریدا اور قبضہ کی کوائی دی اور قبضہ کی تاریخ بدون تاریخ خرید کے بیان کی اور ایک کی تاریخ چکی ہے تو جس کی تاریخ قبضہ مابق ہے اس کی ڈگری موگی اور اگر کمریجیلی تاریخ قبضہ والے کے قبضہ میں ہوتو بھی پہلے تاریخ والے کی ڈگری موگی اور اگر ایک نے تاریخ قضہ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور وار بائع کے قبضہ میں ہےتو تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر داراس کے قبصنہ میں ہوجس نے تاریخ نہیں بیان کی تو وہی اوٹی ہے قلت سیعی ان مکون فی مثل بداخلاف الامام الأنى - بيسب ال صورت من ب كه غلام بدعاعليه كے قبعنه من موادرا كرغلام دونوں مدعيوں كے قبعنه ميں موادردار مدعاعليد كے تبضد من ہے اور باتی مسئلہ بحالدر ہے تو دار دغلام دونوں میں برابر اور دونوں كوخيار ہوگا ہي اگر بچ تمام كردي تو دار دونوں بن برابر تنتیم ہوگا اور اگر کے صحیح کردیں تو غلام دونوں میں برابر تنتیم ہوگا اور مدعا علیہ غلام کی قیمت دونوں کو ڈانڈ نہ دے کا کذانی المحيط -آبک غلام ایک مخفس کے قبعنہ میں ہے اس پر ایک مخفس نے دعویٰ کیا کہ میں نے مینفلام اس قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک رطل شراب کے فروخت کیا ہے اور میں مالک ہوں اور دوسرے نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض کے ہاتھ بعوض ہزار ورم وایک سور کے فروخت کیا ہے درحالیکہ علی مالک غلام ہوں اور قابض دونوں کے دعویٰ سے انکار کرتا ہے تو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ غلام دونول مرعیوں کونصف نصف واپس کیا جائے گا اور قابض ہر آبیک کوآ دھی قیمت غلام کی ڈاغر دے گا اور اگر ہر ایک مری نے ب گواہ دیئے کہ بھی نے اس قابض کے ہاتھ بطور رہے فاسد فروخت کیا ہے تو بھی ہی تھ ہے بدفراوی قامنی خان میں ہے۔ اگر غلام مشتری کے ہاتھ میں مرکمیا تو اس پر دوقیتیں واجب ہوں کی بیری طیس ہے۔

میتھم اس وقت ہے کہ اس امر کے گواہ سنائے کہ قابض نے ایسا اقرار کیا ہے اور اگر ہرایک نے تاتے کے معائنہ اور قبضہ ک گواہ دیتے ایس اگر غلام بعید قائم ہے تو غلام لے کر دونوں کو پر ابر دے دیا جائے گا اور سوائے اس کے ان کو پکھی نہ نے گا اور اگر غلام مستبلک ہے تو غلام کی ایک قیمت دونوں کو برابر لے گی اور سوائے اس کے پکھند لے گا یہ فناوی قامنی خان عمل ہے۔

ایک فض کے مقبوضہ غلام پر دو مخصول نے دمویٰ کیا اور ہرایک نے کواہ دیئے کہ میں نے اس مشتری قابض کے ہاتھ سودینارکو اس شرط پر فرو شت کیا ہے کہ مشتری کے واسلے ایک وقت معلومہ تک خیار ہے اور قابض دونوں کے دموے سے انکار کر کے اپنی ملک کا دمویٰ کرتا ہے تو قابض کوخیار ہوگا کہ غلام دونوں میں ہے جس کوجا ہے دے دے اور دوسرے کودام دینے پڑیں مگے بیٹھ پر ہیں ہے۔

ایک فلام ایک قلام ایک قص کے بغنہ س ہاں پردو محضوں نے دوئی کیا ہرایک نے کواہ قائم کے کہ بیمرافلام ہے ہی نے ای کوقابش کے ہاتھاں شرط پرفرو فت کیا ہے کہ بیمے بین اور دونوں نے تا تمام کردی یا لیک نے تمام کی اور دومرا راضی ہوگیا تو مشتری کو لیما بڑے گا اور ہرایک کو ہزار درم دینے بڑیں گے اور اگر ایک نے تا تمام کی اور دومرے نے تو ڈ دی تو اچازت دینے والے کو ق دھا تمن اور دومرے کو پورافلام طے گا اور اگر دونوں نے تا تمام کی اور درمان کی تو فلام لے کر ق دھا آ دھا کر لیں اور اس کے موائل کو قلام لے کر ق دھا آ دھا کر لیں اور اس کے موائل کی تو فلام لے کر ق دھا آ دھا کر لیں اور اس کے موائل کی تو مند بن کی اور میسوم ہیں کہ پہلاکون ہے ہی اگر دونوں نے تا تمام کی دونوں میں ہرا ہر مشترک ہوگا اور اگر دونوں نے تا تمام کردی تو ہرا کی ہزار درم لے لے گا دورا گرتمام نہ کی اور دوسرے نے ندوی تو اجازت دینے دالا پورے ہزار درم لے لے گا اورا گرا کہ نے اجازت دی اور دوسرے نے نددی تو اجازت دینے دالا پورے ہزار درم لے لے گا اور دوسرے کو پوراغلام سے گا ہے چیا مرجی میں ہے۔

اگر مرقی اور قابض نے کی سبب ہے ایک ہی وجہ سے ملکت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا دونوں نے ایک بی تاریخ کمی یاصرف ایک نے تاریخ کمی تو قابض اولی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ کمی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وی اولی موگا بیذ خیرہ میں ہے۔

## اگر قاضی کاتمن دیے دیتا ثابت ہوا اور مدعی کا نہ ثابت ہوا 🖈

 رحمة الشعليدوامام الويوسف رحمة الشعليد كزويك قابض كى ذكرى موكى اوراكر قبضه ابت كياتو قابض كى ذكرى موكى اوراكر قابض كى تاريخ فابت بهوتو دونوس وجوى يم مدى كى ذكرى موكى كذا فى الهدايد.

ا کی شخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا گھر ہے میں نے قابض کے ہاتھ ہزار درم کو فروشت کیا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میراہے میں نے مدگ کے ہاتھ ہزار درم کوفروشت کیا ہے تو برقیا س قول ایام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وایام ابو پوسٹ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں گوا ہیاں ساقط ہوجا کیں گے بیمیط میں ہے۔

ایک گھرزید کے تبعنہ میں ہاس پر عمرو بربان لایا کہ میں نے بکر کے ہاتھ برار درم کوفرو شت کیا ہے اور بکر بربان لایا کہ میں نے عمرو کے ہاتھ سود بتار کوفرو شت کیا ہے اور زید نے ان سب سے انکار کیا تو دونوں مرعیوں میں دار کی ڈکری ہوجائے گی اور دونوں شموں کی کچھڈ گری نہ ہوگی کذائی انکائی۔

ایک کمر جمد نائی کے قبضہ بی ہے بکر نائی ایک مدئی نے گواہ قائم کے کہ بی نے اس کورت سے ہزار درم کوئر بدا ہے اور محدت نے گواہ قائم کیے کہ بی نے بکر سے ہزار درم کو ٹر بدا ہے اور قابض نے بکر سے ہزار درم کوٹر بدنے کے گواہ دیے اور گواہوں نے قبضہ و تاریخ نے ذکر کی تو محمد کی گوائی مقبول ہے اور تھم کیا جائے گا کہ اس نے بکر سے ٹر بدا ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام الجا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بکر اور مورت کی گواہیاں باطل میں اور اگر کمر بکر کے قبضہ بیں مواور باتی سسّلہ بحالہ رہے تو امام اعظم و امام ایو یوسٹ کے نز دیک بحمد کی ڈکری ہوگی اور بکر دمجورت کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور اگر عورت کے قبضہ بیں ہوتو دونوں اماموں ملکے نز دیک بچھ تھم نے دوگا اور اس کے قبضہ بی مجبوز دیا جائے گا یہ بچیا سرشی بیں ہے۔

اگر گواہوں نے مقدو تبضدی گواہیاں دیں اور کھر جھر کے تبضدی ہے اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو امام اعظم رحمۃ الشھلیدوا مام اللہ ہوسف رحمۃ الشھلیدوا مام اللہ ہوسف رحمۃ الشھلیدوں کے دائری ہوگی اور کورت و کمری جو تبخیری گواہیاں ساقط ہوں کی اور اگر بحر کے تبخیری ہوتو اللہ علیہ ہوتو ہم کی تاریخ ہور کے تبخیری ہوتو اللہ علیہ ہوتو کی اور کورت کی مقبول نہ ہوگی ہوتو المام اللہ ہوں کی اور کورت کی مقبول نہ ہوگی ہوتو ہیں ہے۔ ایک آزاد کے تبغیری ایک غلام ہے اس پر ایک مکاتب نے گواہ قائم کے کہ بہ غلام ہراہ ہیں نے اس مورت کے ہاتھ ہزار درم کو بچا ہے اور گورت نے مکاتب کے ہاتھ وی کر گئے ہوں کے ہوئی ہوتے کو آہ دیکے اور حرف نے مکاتب سے اس طرح خریدے کو گواہ و بیا تو ایک اور اگر غلام کا تب کے تبغیری امام اور ہوتے تا الشھلیہ کے دور کی درکھ تا ہو کہ اور کی اور اگر غلام کا تب کے تبغیری ہوتو ہی امام اوّل ہائی کے ذرویک ہوگا ہوں کی اور اگر غلام کا تب کے تبغیری ہوتو امام اوّل ہام اوّل ہائی کے نہ ہوگا ہوں کے دور کی ہوگا ہوں کی اور اگر غلام کا تب کے تبغیری ہوتو امام اوّل ہائی کے نہ ہوگا ہوں نے مقد وقیمی کو اور کو اور کو اور کی گواہی دی اور و و غلام آزاد کے تبغیری ہوتو امام اوّل ہائی کے نہ دور کی کھر کھر الشھلیدوا مام ہوگا ہوں نے مقد وقیمی کی گواہی دی اور و و غلام آزاد کے تبغیر میں ہوتو امام اوّل ہون کے اور کو کہ کو ایس کو اور کی گواہی دی کو اور کی گواہی مکا تب پر متبول ہے اور اگر غلام مکا تب کے تبغیر میں ہواور باتی مکا تب پر متبول ہے اور اگر غلام مکا تب کے تبغیر میں ہواور باتی مکا تب کی گواہی گورت و آئی ہی کہ کا تب کی گوائی گورت کی آئی گورت کی ہوگا ہوں کے دونوں اماموں کے تبغیر میں کھر کی گواہی کورت کو آئی ہورت کی گواہی کورت کو آئی ہورت کی گواہی کورت کو آئی ہورت کی گواہی کورت کو آئی ہورت کی گواہی کورت کو آئی ہورت کی گواہی کورت کے تبغیر میں ہوا کر بی کورک کی گواہی کورت کی تبغیر کی گواہی کورت کی تبغیر کی گواہی کورت کے تبغیر میں کورک کی گواہ کی گواہی کورٹ کی گواہی کورٹ کی گواہی کورٹ کے تبغیر کی کورٹ کی گواہی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ ک

اگر آزادد وی کرتا ہے کہ سودینارکو مکاتب کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلام آزاد کے قبضہ بنی ہے اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے اور گواہوں نے قبضہ ذکر نہ کیا تو دونوں اماموں کے نزدیک آزاد کے بچے کرنے کا تھم ہوگا اور ایسانی امام محمد رحمة اللہ علیہ کے نزدیک لے دو ممکوک جس کے مالک نے اس سے کہا کیاس قدر مال اداکردی قرآزاد ہے تا مكاتب شن آزادكوادا كردے اور ميدونوں اماموں كے نزويك ہے مير يوسل من ہے۔

ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیااوروہ دوسرے کے پاس ہے پس عورت نے مدی کے واسطے اتر ارکر دیا پھر دونوں نے بدون تاریخ کے گواہ چیش کیے تو بعض مشائخ نے کہا کہ بسبب اقر ار کے مدی کی ڈگری ہوگی اور بعض نے کہا کہ قابض کی ڈگری ہوگی بیضول استر دشیدیہ جس ہے۔

ر سیسی سیسی سیسی کاح کا دعوی کیا اور وہ مورت کسی ایک کے قبضہ میں نہیں ہے اور اس نے ایک کے واسطے اقرار کر دیا تو مقرلہ کو ملے گی پھرا گر دوسرے نے اپنے نکاح پر کواہ قائم کیے تو وہی اولی ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے حالا نکہ وہ ایک ک واسطے اقرار کر چکی ہے لیں اگر دونوں کے کواہ ہوں میں تاریخ ہے تو جس کی تاریخ سابق ہو ہ اولی ہے اور اگر تاریخ بیان نہ کی تو جس کی گواہی کی تعدیل ہو جائے وہ اولی ہے اور اگر دونوں کے گواہ عاول نہ تھرے یا عادل تھر ہے تو بعض مشائح کے نزد یک جس کے واسطے سابق میں نکاح کا اقرار کیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور بھی تیاس ہے اور بعضوں کے نزد یک کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف کتاب اوب القاضی میں باب الشہادت علی النکاح میں اشارہ کیا ہے کذائی الغصول العمادید۔

اگرایک عورت کے نکار کا دو مدعیوں نے دعویٰ کیا آدروہ کمی کے پاسٹیس ہے آدردونوں نے بلا تاریخ محواہ چیں کے اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کسی کے واسطے اقرار نہ کیا پہاں تک کہ دونوں گواہیاں ساقط ہو گئیں پھرا یک مدی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کا اس عورت نے اقرار کیا ہے تو اس کی ڈگری ہوجائے گی جیسا کہ اگر بعد گواہیاں چیش کرنے

کے دو کسی ایک کے ساتھ نکاح کا قرار کرتی تو بھی بی تھم تھا اور اگر دونوں نے ایک بورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا تکہ وہ مورت انکار كرتى ہاوركى كے ياس بحى نيس ب مرايك نے نكاح كے كوا ويئے اور دوسرے نے نكاح كے اور اس امر كے كرمورت نے میرے ساتھ نکاح کا اقرار کیا ہے دونوں نے کواہ دیئے قورت کے اقرار کرنے کے کوابوں کو دوسرے پرتر جے نہ ہوگی بیضول استردشييه من بـ

ایسے مہر کا بیان جو باہم طے ہو چکا ہو 🏠

ا کردونوں نے کواوقائم کیے پھرایک مرکیااور حورت نے اقرار کیا کہ میرا نکاح میت کے ساتھ ہوا تھا تو اقرار سیجے ہے اوراس كے ليے ميراور مراث كى ذكرى موجائے كى اور اگر دونوں نے تكاح اور دخول كے كوا وقائم كيے پر مورت نے ايك كوا سطاقر اركيا کدائ نے بھے سے پہلے وطی کی ہے تو وہی اولی ہے اور اگر عورت نے اقر ارند کیا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے کی اور جرایک پر بسبب دخول کے ممسمیٰ اور ممشل کے ہے جو کم ہوداجب ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک نے تنہاد موی کیا اور مورت محرب بس اس نے گواہ قائم کے اور ڈگری ہوئی پھر دوسرے نے دعویٰ کیا اور ایسے ہی کواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری نہ ہوگی لیکن اگر دوسرے کے گواہوں نے تاریخ سابق بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی۔ای طرح اگر عورت نا یک شوہر کے باس ہواوراس کا نکاح ظاہر ہوتو دوسرے مدمی کے گواہ مقبول نہوں مے مگراس صورت میں مقبول ہو کتے میں کہاری مالق بیان کریں بدم ایس ہے۔

اگردد مدهمان نکاح میں سے ایک کے کوا ہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس عورت سے دخول کیا ہے تو وہ اولی ہوگا اور اگر عورت كى ايك كمر مى جويا ايك كے كوابول في دخول كى كوائل دى اور دوسرے كے كوابوں في بيان كيا كماس في اس بے يہلے نکاح کیا ہے تو سابق اولی ہادرا کردو بیش میں کہ برایک دو کی کرتی ہے کہ اس مرد نے جھے سے نکاح کیا ہے اور دومردا نکار کرتا ہے بس ایک بھن نے گواہ قائم کیے کہاس مرد نے اقرار کیا ہے کہ س نے اس ورت سے برار درم پر تکاح کیا اور دوسری بھن نے گواہ دیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس سے سود بنار پر نکاح کیا ہے اوراس سے دخول کیا ہے پھر دونوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو قاضی دونوں میں جدائی کرادے گا اورجس قدر مال کے گواہوں نے مرد کے اقرار کی گوائی دی و واستحسانا ہرا یک عورت کوولائے گااورا کر ایک مورت نے دونوں بہنوں ہے اس امر کے کواہ دیئے کہ اس مخص نے نکاح و دخول کا اس مورت کے ساتھ اقر ارکیا اور دوسری نے مرف نکاح کے گواہ دیئے دخول کے گواہ نددیئے اور مردسب سے منکر ہے تو قاضی اس مورت کے نکاح کی صحت کا تھم دے گا جس کے ساتھ دخول کی گوائی گذری ہے کیونک دخول دلیل ہے کہ نکاح اس کا سابق ہے اور جس قدر کواموں نے مہربیان کیااس کی ڈکری کروے مگاورا کردونوں میں ہے کئی نے اقرار دخول یاللس دخول کے گواہ قائم نہ کیے تو قاضی مرداور ان دونوں بہنوں میں جدائی کر دیے گااور نصف مال ڈ گری دونوں کے واسطے کردے گا کہ درم سے مہر کا دعویٰ کرنے والی کو چوتھائی مبر درم دلائے جا کیں اور دینار سے مہر کا دعویٰ كرنے والى كو جينے وينارمبر كے تغمرے بيں ان كى چوتھائى ولائى جائے بير قراوى قامنى ھان مى ہے۔

أيك مورت نے كہا كہ يس نے زيد سے نكاح كيابعداس كے كريس نے عمرو سے نكاح كيا اورزيد وعمرو دونوں نكاح كے مرحى میں قودہ زیدی مورت ہوگی اور سیام ابو پوسف رحمة الشعليد كنز ديك بوادراى برفتوى بكذاني المفصول العماد بداور يمي محج ب كيونكساس كايدكهنا كديش في زيد سے نكاح كيابيا قرار نكاح بے ليس اقرار سجے ہوكيا پھر جواس نے كہا كہ بعداس كے كہ ش في عمرو

لے مہر سمی وہ تعداد مصن جوہا ہم قرار دارہ و چکی اور مہرش وہ کہ پھر قرار داوہ ندہ وا ہوتو مورت کے کتبددالی مورتوں کے مہر کے مانند قرار دیا جاتا ہے ا

ے تکارج کیااس سے اس کی غرض ہے ہے کہ پہلے اقرار کو ہاطل کردے اور بیاس کوا ختیار نیس ہے بیری علم سے۔

اگرایک مورت پردوفعفوں میں ہے ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ اس مورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس محفل ہے ہزار درم پرخلع کرایا ہے اور گواہوں نے وقت بیان نہ کیا تو مورت پرواجب ہے کہ ہرایک کواس کا مال دموی اداکرے اور اگر وقت بیان کیا تو پہلے وقت والے کواداکر ناواجب ہے اور دومرے کا مال باطل ہوجائے گالیکن اگر دونوں وقتوں میں اس قدر وقت کا فاصلہ ہوکہ پہلے سے خلع کرانے کے بعد عدت گذرجائے اور دومرے سے نکاح کرے تو البنداس پروونوں کا مال واجب ہوگا اور اگر اس کے ماتھ کی ایک نے دخول نہ کیا تو دونوں مال لازم ہوں کے خواہ وقت بیان کریں یا نہ کریں بیچیا میں ہے۔

فاوئی جم الدین من می فرکورے کہ ایک فخض نے ایک تورت پر دعویٰ کیا کہ میری بیعورت وحلالہ ہے اور عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں الدین اس نے طلاق وے دی اور عدت گذرگی اور بی نے اس دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرلیا اور وہ اس کی عورت می کیاں ہے اور دوسرا شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور پہلے کے نکاح وطلاق سے انکار کرتا ہے تو مورت سے کہا جائے گا کہ طلاق سے انکار کرتا ہے تو مورت سے کہا جائے گا کہ طلاق کے گواہ لائے گی ارکواہ لائے سے عاجز ہوئی تو پہلے شوہر کو طلاق پر تسم دلائی جائے گیا ور عورت و دسرے شوہر میں جدائی کرادی جائے گی بیضول محادیہ میں ہے۔

ایک فض نے ایک مورت سے نکاح کیا بھراس سے کہا کہ جھے پہلے تیرا ایک شوہرتھا اس نے تھے طلاق دے دی اور عدت گذرگی پھر میں نے تھے سے نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نین دی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کرائی جائے گ پھراگر قائب اس کے بعد حاضر ہوا اور طلاق سے انکار کیا تو مورت اس کی ہوگی اور اگر پہلے نے نکاح اور طلاق کا اقرار کیا اور مورت نے طلاق میں اس کی تحقی ہوگی اور اس کے اور نے طلاق میں اس کی تحقی ہوگی اور اس کے اور دمرے شوہر کی درمیان جدائی کرا دی جائے گی اور اگر مورت ترار دومرے شوہر کی مورت قرار کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے تمام قول کی تصدیق کی تو دومرے شوہر کی مورت قرار کیا اور اگر کی اور اگر کی اور اس کی ترار کی تام کی اور آگر میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ جھے سے پہلے تیرا دوسرا شوہر تھا اس نے تجھے طلاق دی اور تیری عدت گذرگئی اور عورت نے طلاق سے افکار کیا گھرایک شخص نے آ کردموئی کیا کہ بھی ہی اس کا پہلا شوہر بوں اور دوسرے شوہر نے افکار کیا تو دوسرے شوہر کا قول لیا جائے گا بیمجیلاسر تھی ہیں ہے۔

ایک فنم نے ایک فورت ہے نکاح کیا پر ایک فنم نے آکر دوئی کیا کہ بیری فورت ہے ہی دعاعلیہ نے کہا کہ تیری فورت ہے ہی دعاعلیہ نے کہا کہ تیری فورت می کیان فرید نے دو برس ہے اس کو طلاق دے دو برس ہے اس کو طلاق دے دو برس ہے اس کو طلاق دے دی گئی گئی ہے جس کے اس سے نکاح کیان ہم جس نے اس سے نکاح کر اس سے نکاح کر اس سے نکاح کر اس سے نکاح کر اس سے نکاح کر اس سے نکاح کر اس سے نکاح کر اس سے قبلہ کے دوبارہ نکاح جس لانے کا انکار کرتا ہے فورت دعاعلیہ کے جس می چوڑ دی جائے گی اور اگر مری نے طلاق کا انکار کیا اور مرد عاعلیہ نے گواہ قائم کے کہاس نے دو برس ہوئے کہاس فورت کو طلاق دے دو برس ہوئے کہاس فورت کو طلاق دے دو برس ہوئے کہاس کورت کو طلاق دے دو برس ہوئے کہاس فورت کی عدت طلاق کے دو ت سے ہوگی یہ فعول اسر دھید میں ہے۔ ایک فورت کی عدت طلاق کرتا ہے کہ یہ بری خورت ہوا وہ اس سے نکاح کی ہوئے ہوئے ایک میں ہوئے ایک اور کی میں ہوئے کہا ہوگا یہ فعول بھاد یہ خورت دی گار میں ہے ایک اقول متبول ہوگا یہ فعول بھاد یہ خورت دی گار میں ہے ایک اقول متبول ہوگا یہ فعول بھاد یہ خورت دی گار میں ہے ایک اقول متبول ہوگا یہ فعول بھاد یہ خورت دیل کی تھر دین کی تھر کی کی قدید یہ کی کا تعدل ہوگا یہ فعول بھاد یہ خورت دیل کی تھر دین کی تقدید یہ کرتی ہوئے ایک اور کی کورت ہوئی کی تعدید کی کا تعدل ہوئی ہوئی کو کا یہ فعول بھاد یہ کے دوئی کو تعدید کی کورت دیل جس کے گھر میں ہے ایک کا قول متبول ہوگا یہ فعول بھاد یہ کورت دیل کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کی تعدید کی کی تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کیا تعدید کی کا کا تعدید کی کا تعدید کی کو کا کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کو کا کیا تعدید کی کا کا کی کھر کی کا تعدید کی کو کا کی کو کا کی کو کا کہ کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو

فتلوی علمگیری ..... جلد 🛈 کی داد ای کی داد کی این مالیکیری کی داد کی داد کی کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی در داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد

ا یک مدی نے کواہ پیش کیے کہ بے ورت میری منکوحہ ہے اور اس فض کے پاس بلاش ہے اور قابض کہتا ہے کہ میری عورت ہادر مور می تا بین کی تعدیق کرتی ہے قدی کی ذکری کی جائے گی اور اگر قابض نے بدون تاریخ کے نکاح کے کواو قائم کیے قوای ئ كوانى متبول موكى يدوجيد كردرى مسيد

ایک من نے ایک مورت سے کہا کہ مجھے تیرے ہاہ نے میرے ساتھ بیاه دیا اور تو نابالغ تنی اور مورت نے کہا کہیں بلکہ سب بياه ديا بي تعلى بالغ تقى اور عس راضى فقى أو عورت كا قول مقبول بوكا اوركوانى مردكى مقبول بوكى بيانا وكي قان ومحيط عس ب. عورت بالغدف اكر كواه ويش كي كدي في بالغ موت في فكاح ردكرد بااور شوبرن كواه ويش كي كربعد بالغ موف ك فاموش مورى تو مورت كى كوائل مقبول موكى يفهول استردشينيدش يه-

ا كريدى وشو برنے بعد يجي موجانے كے نكاح كے يج مونے و فاسد مونے ش جھڑ اكيا ہي شو برنے فساد كا دموئ كيا اور بوی نے سیجے ہونے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ قائم کیے قو ضاد کے دعویٰ کرنے والے کے کواہ مقبول ہوں کے اور جب ضاد کے کواہ معبول ہوئے تو عدت کا نفقد ساقط ہوجائے گا اور بچے کانسب برصورت على ابت ہوگا يافسول عماد بيش ہے۔

ایک فردو مورت دونوں کے تعدیس ایک دار ہے ہی مورت نے گواوقائم کے کدیددار میراہے اور بیمرد میراغلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کے کہ بدداد میرا ہے اور بیاورت میری ہوی ہے میں نے ہزار درم پراس سے نکاح کیا ہے اوراس کودے دیے ہیں اوراس کے گواہ ندھیے کرین و ہوں تو عورت کی ڈگری ہوجائے کی اور کھر اُس کو سلے گا اور مرداس کا غلام ہو گا اور اگر مرد نے گواہ قائم کیے کہ بس اصلی آزاد ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو مورت اس کی بیوی ہو کی اوروہ آزاد تراردیا جائے گا اور کمرکی ڈگری مورت کے نام ہوگی اور اگر دونوں کے پاس کواہ نہ ہول تو محر مرد کا ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

بشررهمة الشعليد فامام الويوسف رحمة الشعليد بروايت كى بكرايك مردوعورت فعورتول كرز يوروغيره من اختلاف كيامورت نے كواوقائم كيے كريد مناح ميرى ب اور يونس ميراغلام ب اور مرد نے كواوقائم كيے كدمناع ميرى ب اور ي عورت مرى يوى ب شى ف الى سے برادورم برتكاح كركاس كومروے ديا ہے قورت كى وكرى كى جائے كدمتاع كورت كى اور وض مورت كاغلام بيل اكرمروف اين اصلى وزاد موف كواه قائم كياو حكم دياجات كاكدمورت اس كى بويد اورمتاع مردی ہایا بی مشائح نے ذکر کیا ہے اور مسئلدوار پر قیاس کر کے جاہیے کد متاع کی عورت کے واسطے ذکری کی جائے اور اگراس میں اختلاف کیااور بیمنام مورت کے بعد می ہےاور س اس کے مرد کے بعد می ہے و نکاح کی ڈکری ہوجائے گی اورمرد آزاد ہو جائے گا اور تھم دیا جائے گا کہ جو ہرایک کے تعندیں ہے وہ دوسرے کا ہے خواہ مورتوں کا اسہاب ہو یا مردوں کا اسہاب ہویا دونوں کا موراورا كرمتاع صرف ايك كے تبعندي مودوسرے كے تبعندي شموقو مدى كى كوائل متبول موكى بيذ خرو ي ب

ائن شجاع نے اور ش ذکر کیا کدا کرمرونے کواہ دیے کہ بددار میرا ہے اور بدھورت میری باعری ہے اور مورت نے کواہ سنائے کہ کمر میرا ہےاور میخض میراغلام ہےاور کمر دونوں کے قبضہ میں کیل ہےتو دونوں میں آ دھے آ دھے کی ڈکری ہوگی اوراکر ایک کے تبنہ میں ہوتوای کے ہاتھ میں چھوڑ اجائے گااور دونوں کی آزادی کا تھم ہوگا اور کی کی طرف سے دوسرے مے مملوک ہونے کی گوائی مقبول ند ہوگی قال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دار ایک کے قبضہ میں ہوتو مری کی ڈگری ہوئی نیا ہے کیونکہ قابض کی

یر بان ملک مطلق میں مدی کی بر بان کی معارض نہیں ہوتی ہے بی قاویٰ قامنی خان میں ہے۔

اگرایک مخص غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا چردعویٰ کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازت

نہیں دی <del>تھ</del>ی ہیٰ

ایک من نے ایک موت پر اپنی ہوی ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسر فض نے اپنی باندی ہونے کا دعویٰ کیا اور ورت ۔
گواہ دیتے کہ یہ دونوں میرے قلام بیں تو قیاس ہا ہتا ہے کہ دونوں پرعورت کی گوائی مقبول ہوا در اگر دونوں بی ہے ہرایک نے گو شقائم کیے تو تشم نہ لی جائے گی اور شم سے ہرایک نے گو شقائم کیے تو تشم نہ لی جائے گی اور شم سے ہاز رہنے پرڈگری کی جائے گی یہ جواہر الفتاویٰ بی ہے۔ اگر ایک مختص غلام نے کی آز عورت سے نکاح کیا چرد موی کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازت نیس دی تھی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں می جدائی کرادی جائے گی اور غلام کی تقد میں میں کہا گی اور جب ہوگا اور اگر کہا کہ بی کرنا واجب ہوگا اور جب تک عورت عدت بیں ہے تو غلام پرسی کرنا واجب ہوگا اور جب تک عورت عدت بیں ہے اس کا نفقہ واجب ہوگا اور اگر وطی تیس کی تھی تو آد دھا مہر لیا زم ہوگا اور اگر کہا کہ بی تیس جا تا ہوا کہ جھے مالک نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی ہے کہ ان الفصول العمادید۔

مسائل متعلد 🛠

ا یک مخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکار کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کے اور عورت نے ایک دوسر۔ محض پر کواہ قائم کیے کہاس نے جھے سے نکاح کیا ہےاوروہ منکر ہے تو مرد مرئی کی کوائی مقبول ہوگی کذانی الذخيرہ ۔ ايک مخص نے ايک عورت ير نكاح كرنے كے كوا و قائم كيے اور كورت كى بهن نے اس مرد يركوا و قائم كيے كداس نے جھ سے نكاح كيا بو امام اعظم رحم الله عليه نے فرمايا كەمردكى كوابى متبول ہوكى اور عورت كى متبول نه ہوكى اور اگر عورت كے كوابون نے تاریخ بيان كى اور مرد ي کواہوں نے نہ بیان کی تو مرد کا دعویٰ جائز ہے اور اس عورت سے نکاح ٹابت ہوگا جس کا مرددعویٰ کرتا ہے اور عورت مدعید کا دعوا باطل ہوگا اور شوہر برعورت كا آ دھامبر داجب ہوگا بيفاوي قاضي حان من ہے۔ايك عورت بر تكار كا دعوى كيا اور كواه قائم كيا او عورت نے گواہ قائم کیے کہ میری بہن اس مدعی کی بیوی ہے اور مردا نکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری بیو بنہیں ہے تو قاضی تھم دے ' کہ بیٹورت جوحاضر ہے دی کی بیوی منکو حدہ اور غائب عورت کے نکاح کی ڈگری تدکرے گابیا مام اعظم رحمة الله عليه كنزويك ب ای طرح اگر حاضر عورت نے مرقی کے اس اقرار کے گواہ دیئے کہ غائب مورت سے میں نے نکاح کیا ہے تو بھی ہی تھم ہاہ صاحبین نے فرمایا کہ قاضی او قف کرے گا اور حاضر مورت کے تکارج کی ڈگری نہ کرے گا میصول مما دید میں ہے۔ اگر ایک مورت کے نکاح کادوی کیااور کواہ قائم کے بس مورت نے دوی کیا کراس نے میری ماں یا بی سے نکاح کیاتو امام اعظم رحمة الله علي كراس نے ميرى ماں يا بي سے نكاح كياتو امام اعظم رحمة الله علي كرا ديك بیصورت اور بہن سے نکاح کرنے کے دعوے کی صورت مکسال ہے اور اگر حاضر عورت نے اس امرے کواو قائم کیے کہ اس مخف \_ میری ماں سے نکاح کیااوراس سے وطی کی یا بوسرالیا یا شہوت سے اس کا مساس کیا یا شہوت سے اس کی فرج کی طرف نظر کی ہے تو قاضح اس ما ضرعورت اور مدى كے درميان جدائى كروے كا اور غائب عورت كے ساتھ نكاح ہونے كى ذكرى ندكرے كاريضول استردشيد مں ہے۔ ایک مخص کی مغری و کبری دو بیٹیاں ہیں ہیں ایک نے اس پر کواہ قائم کیے کداس نے اپنی کبری بنی کا نظاح میرے ساتھ کرد ے اور باپ نے کوا وقائم کیے کہ میں نے مغری کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے تو شو ہر کی کوائی مقبول ہوگی کذانی الحیط۔

ل العنیاس محمرونفقدوعدت محدواسطے غلام کو شقت کرے ضرورت ندکور می اجرت دیا موگااا

اگرایک عورت نے کہا کہ میں نے اس محف ہے کل کے روز نکاح کیا ہے پھر کہا کہ میں نے اس دوسر ہے مخف ہے ایک سال ہے نکاح کیا ہے پھر کہا کہ میں نے اس دوسر ہے مخف ہے ایک سال ہے نکاح کیا ہے اورا گر کواہوں نے گواہی دی کہاں سال ہے نکاح کیا ہے اورا گر کواہوں نے گواہی دی کہاں ہے دونوں کے ساتھ یکبارگی نکاح کا اقر ارکیا ہے اور وہ عورت منکر ہے تو امام ایو یوسف رحمۃ انتدعایہ نے فر مایا کہ میں گواہوں ہے دریا فت کروں گا کہ کس کے ساتھ اقر ارشروع کیا تھا اس کی ڈگری کروں گا اورا گر عورت نے یوں کہا کہ میں نے دونوں ہے نکاح کیا اس ہے تو کل کے روز والے کی بیوی قر اردی جائے گی بیزناوی قاضی خان میں ہے۔

ایک جورت کے نکاح کا دجوئی کیائی نے انکار کیا اور ایک دوسرے مر دحاضر کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا اور اس شخص نے خورت کے اقرار کی تصدین کی تو بدی کو وہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ہیں اگر گواہ قائم کی ہیں اور جوت ہوگیا تو مقر لہ کو مرتب ہوگی ہیں اگر گواہ قائم کی ہیں اور جورت بھی اقرار کرتی کے اس شخص مدی پر خورت کے سامنے گواہ قائم کی دھر تھ انتدعایہ ہو ایر ایر کورت کی ہے اگر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس خورت کی ہے ہو تو اور گاری ہوگی ہیں اگر ہیں ہے۔ این سامت نے امام جو رحمة انتدعایہ ہو ایر ایر کی کے شخص نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس خورت کی ہو ہو بتار پر نکاح کیا ہواہ قائم کیے کہ اس نے بھر ہو ہو کا غلام ہے بیا گواہ قائم کی کہ اس نے بور اس سے نکاح کیا ہو اور گورت کی مال نے جو شو ہر کی باندی ہے بواہ قائم کیے کہ اس نے بور اس سے نکاح کیا ہوں گواہ تو گواہ تو گواہ ہوئی اور دونوں کے اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو ہوئی اور ہوگا اور اگر قواہ قائم کیے کہ اس نے بھو سے مورت کیا ہو تو اور باپ ای گورت کے مال سے آزاد مواہ اور کو گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا ہوگی اور مورت نے گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ دیا ہوگواہ تو گواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو ہوگواہ تو ہوگواہ دیا گواہ تو گواہ دیا گواہ تو تو ہوگواہ تو گواہ دیا گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو گواہ تو

اگردو بہنوں نے ہرایک نے ایک بی مرد پردو کی کیا کہ اس نے جھے سے اقال نکاح کیا ہے قویہ تو ہر کے اختیار ہیں رہا اگر اس
نے ایک سے پہلے نکاح ہونے اور اپنی بیوی ہونے کی تقد ایل کی تو وہی اس کی بیوی ہوگی اور دوسری کے گواہ باطل ہوں گے اور اسکو
کچھ مہر نہ ملے گا بشر طیکہ دوسری کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ ہیں نے دونوں میں ہے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا
ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور پہلی جھے معلوم نہیں ہے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ دونوں سے شوہر کی جدائی کرادی جائے گی اور
دونوں کو آ دھا مہر ملے گا اگر کسی کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہے اور مشائ نے کہا کہ بیتھم اس و تقد میں ہے کہ شوہر نے کہا کہ میں
نے دونوں سے نکاح کیا ہے اور پہلی جھے معلوم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں سے نکاح نہیں کیا ہے تو پھی مہر واجب نہ ہونا چا ہے نے
دونوں سے نکاح کیا ہے اور پہلی جھے معلوم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں سے نکاح نہیں کیا ہے تو پھی مہر واجب نہ ہونا چا ہے نہ دونوں صور توں میں یکساں ہے کذائی قاضی خان۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے انکار کیا چھر ہاہم دونوں نے رائی کے ساتھ کہا کہ نکاح واقع تھا تو نکاح فابت نہ ہوگا چنا نچے ابتداء میں اگر دونوں رائی سے کہتے کہ مازن وشوئیم تو نکاح ثابت نہ ہوتا بیضول استر دشیبیہ میں ہے۔ مرد نے مورت پر نکاح کی بر ہان گئی کردی مورت نے کہا کہ براشو ہر فلاں بن فلاں بغداد میں ہے تو عورت کے تول پر النفات نہ ہوگا مرد کے گواہوں پرڈگری ہوجائے گی بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر کسی نے ایک مورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے انکار کیا لیکن کسی دوسرے کے ساتھ اگر اور کیا تھا وہ کی کے انکار کیا لیکن کسی دوسرے کے ساتھ اقر اور کیا تھا وہ کیا ہے۔ انکار کیا لیکن کسی دوسرے کے ساتھ افر اور کیا تو سیج ہوگی اور اگر کسی دوسرے کے ساتھ فکاح کا اقر اور کیا بھر مدمی کے ساتھ اقر اور کیا تو ساعت نہ ہوگی بیفسول مجاد ہیں ہے۔ ایک عورت نے ایک محف پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ پس مرد نے کہا کہ میں نے ایسانیس کیا پر کہا کہ ہاں! کیا ہے تو جا ز ہے۔ بیجیط میں ہے۔

ا کیے عورت نے ایک مرد سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور اس فض نے اٹکار کیا پھراس فض نے اس کے بعد نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہول گے ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے عورت نے اٹکار کیا کہل مرد نے دو ہزار درم پر نکاح کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور دو ہزار ورم پر نکاح کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر خاص غلام پر نکاح ہونے کے گواہ قائم کیے تو بھی مقبول ہوں گے بیڈناوئ قاضی خان میں ہے۔

مرد نے ایک تورت پر تکاح کا دعویٰ کیا لیس تورت نے کہا کہ بٹس نے اس سے نکاح کیا تھا لیکن جھے اس کی و فات کی خبر مل مجر بٹس نے عدت بیٹھنے کے بعد اس مرد سے نکاح کر لیا تو و دمد تی کی بیوی قرار دی جائے گی اور اگر عورت نے کہا کہ بٹس اس شخص کی بیو کی موں لیکن پہلے میں اس مدعی کی بیوی تھی اور قصہ بیان کیا تو و دو دمر سے تھی کی بیوی قرار پائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔

واضح ہوکہ موت کا ون عظم قاضی میں واخل نہیں ہوتا ہے مثلاً ایک عض نے دعویٰ کیا کہ میر اباپ فلا ال روز مر گیا اور قاض نے عظم دیا تو موت کا عظم ہوگا ہون واخل عظم نہ ہوگا بھرا گرکی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میت نے جھے ہو اس روز کے نکاح کیا ہے تو ساعت ہوگی اور نکاح کا حکم ہوجائے گا اور آئل کے روز عظم تضامیں داخل ہوتا ہے جی کہ اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کوفلا ال روز آئل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی بھر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے باپ نے جھے ہاں تا ریخ کے بعد کسی دن نکاح کیا تو ساعت نہ ہوگی بیضول عمادیہ میں ہے۔ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیرے فلاں شوہر نے تجھے میں دی ہیں ہی فلا ق دی تیری عدت گذرگی بھر میں نے تھھ سے نکاح کیا ہی عورت نے کہا کہ میرے فلا ال شوہر نے جھے طلا ق نہیں دی ہی مدی نے فلال محض کے طلاق دینے کے گواہ قائم کیا ق تا مقبول ہوں سے بھرا گرشوہرا آیا اور مدی نے اُسکے طلاق دینے کے گواہ قائم کیا ق تا مقبول ہوں سے بھرا گرشوہرا آیا اور مدی نے اُسکے طلاق دینے کے قائم کیا ق تا مقبول ہوں سے بھرد کیا تا جہ دیکھا اور دی کا کہ ان کا ری کا دوم کی کنا چاہئے کہ اگر گواہوں نے عدت کے بعد نکاح کی گوائی دی تو نکاح فاجہ ہوں کہا جھرد کی خواہ نکاح دوم کی کنا اور اللہ تو دوم کی کنا آئی الاصول الاستر دھیدے۔

اگردو فخصوں نے ایک چو پاید کے اپنی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ و ہے اور تاریخ دونوں نے بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگ جس کی تاریخ چو پاید کے سن کے موافق ہوخواہ چو پاید دونوں کے قضہ میں ہو یا ایک کے یا تیسر مے خص کے قضہ میں ہو کیونکہ معنی مختلف نہیں ہوتے ہیں بخلاف اس کے اگر پیدائش کا دعویٰ بلاتا ریخ ہوتو جس کے قبضہ میں ہاس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہے تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر تیسرے کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چو پاید کے سن کی موافقت میں افتال مجموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چو پاید دونوں کے قبضہ تیسرے کے قبضہ یا میں ہے کذانی النہین ۔

اگرمعلوم ہوکہ چو پایدکان ایک مدی کی تاریخ سے خالف ہے اور دوسر ہے کی تاریخ سے موافق کرنے میں اشکال ہے بعنی مشتبہ ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسر سے نے تاریخ کہی گراس کی تاریخ مشتبہ ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسر سے نے تاریخ کہی گراس کی تاریخ اور دوسر سے نے تاریخ کہی گراس کی تاریخ اور دوسر سے نہ دوسر سے نے تاریخ کہی گراس کی تاریخ کے دوسر سے نہ دی تاریخ کہی تاریخ کی میں میں میں میں اس کی تاریخ کی میں میں میں اس کی تاریخ کی تاریخ کی میں میں میں میں اس کی تاریخ کی تاریخ کی اور ایک کے دوسر سے نہ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاری

ل سین بذر بید کوابول کے اپنے دعوے پروکسی ود بیت قائم کردی ۱۱ سے مینی کمی طرح موافقت ممکن نہوئے ۱۳

چو پاید کے بن سے مشتبہ ہے تو اگر تیسر ہے کے قبضہ بیل ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ بیل ہے تو ایس کے ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ بیل ہے تو ایس کی ڈگری ہوگی اور اگر چو پاید کا من بیل ہے تو ایس کی ڈگری ہوگی اور اگر چو پاید کا من میں ہے تو ایس کی ڈگری ہوگی اور اگر چو پاید کا من دونوں تاریخ ایس میں ہوڑ دیا جائے گا کذائی انہیں ۔عامد مشائخ نے فرمایا کہ بھی جے کہ ان ان انجیا ۔

فرمایا کہ بھی تھے ہے کذائی انجیا ۔

وگری جاری کرنے کی بابت ایک اورمسکله

اگر قابض کودوبارہ کواہ پیش کرنے کی قدرت ندہوئی اور قاضی نے تیسر ہے کی ڈگری کردی پھر قابض نے کواہ سائے کہ یہ غلام میرا ہے میری ملک بیں پیدا ہوا ہے قاس کی ڈگری ہوگی غلام اس کو فے گا اورا گر قابض دوبارہ کواہ ندلا یا بلکہ چوتے نے حاضر ہو کر گواہ دیے کہ یہ بیرا غلام ہے میری ملک بیں پیدا ہوا ہے قاضی تیسر ہے ہے گا کہ اپنے اس امرے کواہ لاکہ یہ تیرا غلام ہے تیری ملک بیں پیدا ہوا ہے اس اس کے تو وہی چوتے ہے ذیا دہ حقدار ہو تیری ملک بیل پیدا ہوا ہے اس کو اور پیش کر کہ اگر تیسر ہے نے گواہ پیش کی تو وہی چوتے ہے ذیا دہ حقدار ہو گا پھرا کر پہلا مدمی حاضر ہوااور گواہ لا یا کہ بیریرا غلام ہے میری ملک بیل پیدا ہوا ہے تو اس کی گوائی مقبول ند ہوگی کیونکہ ایک مرتبہ اس پراسی غلام کی ڈگری ہو چک ہے ادراس واسطے پھراس کے گواہ اس غلام کی ہا ہت کسی برمقبول ند ہوں کے اور یہ قول امام ابو یوسف رحمتہ الشعلیہ والم محمد رحمتہ الشعلیہ کا ہے اور اس کی تیرا کی تا میں قول امام اعظم رحمتہ الشعلیہ ہے گذائی انجیا ۔

ایک فض کے بعضہ میں ایک غلام ہے اس پر ایک فض نے گواہ قائم کیے کہ بین غلام میراہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے مدلی نے بھی ایسے بی گواہ قائم کیے اور قاضی نے دونوں مدعیوں کے درمیان نصف نصف غلام کی ڈگری کر دی چر تیسرا مخص آیا اوراس نے بھی ایسے ہی گواہ چیش کیے تو تمام غلام کی ڈگری اس کے تام کر دی جائے گی اگر پہلے دونوں مدعیوں ذگری اروں نے دوبارہ اپنی ملک نتاج کے گواہ چیش نہ کیے پس اگر ایک نے بدوں دوسرے کے دوبارہ گواہ چیش کیے تو جس نے نہیں چیش کیے اس کے آو جے کی ڈگری تیسرے کا حق نہ ہو گا اور جس نے دوبارہ چیش کیے جیں اس میں تیسرے کا حق نہ ہوگا کچرا کر پہلے مدعا نعابیہ نے جس پرڈگری ہو چکی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گواہ چیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قاض کے مامنے چیش کیے تو اس کی گوائی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گواہ چیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قاض کے سامنے چیش کیے تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے گواہ دیتا تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے چیش کیے تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے چیش کیے تو اس کی گواہ اولی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے چیش کیے تو اس کے گواہ اولی تھی ایسا ہی الذخیرہ۔

ا گرقابض وغیر قابض نے مالک مطلق کے دعویے پر گواہ قائم کیے اور قابض پر ملک مدی کی ڈگری ہوگئی پھراس قابض تے جس پر ڈگری ہوئی ہے ملک نتاج کے گواہ قائم کیے قو مقبول ہوں گے اور پہلاتھم قضا باطل ہوگا یہ کا فی میں ہے۔

ایک غلام ایک مخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ دیے کہ میرا غلام ہے میں نے اپنی ملک میں اس کوآ زاد کر دیا ہے اور دوسرے نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو ملک میں پیدا ہونے کے گواہ اولیٰ جن کذائی فناویٰ قاضی خان۔

قابض اور غیر قابض دونوں نے آ کر غلام کے نتائج کے گواہ پیش کیے اور خارج کے دعوے میں آزاد کرنا بھی ہے تو وہی اولی ہے اس طرح اگر دونوں مدعیوں نے دعویٰ کیا اور حالیہ غلام تیسرے کے قبضہ میں ہے اور ایک مدگی آزاد کردیے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہی اولی ہے کیونکہ نتائج کے معتق کی گواہی زیادہ شبت ہے کہ اس پر استحقاق اصلا نہیں ہوسکتا ہے اور اگر گواہی قابض شبت ملک اگر چہ ہے مگر ایسا استحقاق اس پر آسکتا ہے میعیط سرتھی میں ہے۔

و گر غیر قابض مدی نے نتاج کے ساتھ مد برکر نے کا دعویٰ کیااور قابض نے فقط نتاج کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں روایات مختلف ہیں۔

۔ یہ۔ ابوسلیمان کی روایت میں ہے کہ غیر قابض مرق کی ڈگری ہوگی اور مد ہر کرنے کو بمنز لد آ زاد کرنے کے شار کیا اور ابوحفص کی روایت میں بمنز لہ مکا تب کرنے کے شار کیا اور قابض کی ڈگری ہوگی کذا فی الحیط ۔

آگر مُری نے نتاج کے ساتھ مد ہر کرنے یاام ولد بنانے کا دعویٰ کیا اور قابض نے نتاج کے ساتھ قطعی آزاد کرنے کا دعویٰ کیا اور قابض کی کواہی اولی ہے اور اگر قابض نے نتاج کے ساتھ مد ہر کرنے یا ام ولد بنانے کا دعویٰ کیا اور مدمی نے عنق قطعی کا دعویٰ کیا تو مدی کا دعویٰ کیا اور مدمی ہے ہے ہے تا ہے ۔ اگر قابض نے نتاج کا دعویٰ کیا اور مدمی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے جھے ہے قابض نے نصب کر لیا ہے ہے تو مدمی کی گواہی اولی ہے اور ای طرح قابض نے نتاج کے دعویٰ کیا اور مدمی نے کہا کہ میری ملک ہے جس نے اس کو اجرت پر یا عاریت یا ود بعت دی ہے تو مدمی کی گواہی اولی ہے میں جا سے اجرت پر یا عاریت یا ود بعت دی ہے تو مدمی کی گواہی اولی ہے میں عظامین ہے۔

آیک باندی پرایک مخص نے دعویٰ کیا کہ یہ باندی میری ہے میرے واسطے فلاں شہر کے قاضی نے اس مخفی پرجس کے قبضہ میں ہے وائری کردی ہے اور قابض نے کواہ و بے کہ میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے پس اگر مدی کے کواہوں نے یہ کواہی دی کہ اس قاضی نے دی کی ڈگری ایسے کواہوں نے بیہ کواہی دی کہ اس قاضی نے دی کی ڈگری ایسے کواہوں پرکر دی جنہوں نے اس کے پاس یہ کواہی دی کہ مدی نے قابض سے اس کوخر یدا ہے یا تا ہوں مددیا ہے بایہ کواہی دی کہ اس قاضی نے اس مدی کی ڈگری کردی اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو یہ قاضی ہی اس عظم کونا فذکر کے بائدی مدی کو دلائے گا اور اگر یہ کواہی دی کہ مدی کے کواہوں نے اس قاضی کے سامنے کواہی دی تھی کہ یہ

باندی مدگی کی ہے اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے اس سبب سے قاضی نے اس کی ڈگری کردی تو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ وا مام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے خوا ہوں نے رحمۃ الله علیہ کے فرد کی ہے تو ڈو سے گا اور اگر مدگی کے گوا ہوں نے قاضی کے سرحمۃ الله علیہ کے فرد کی بیت تو ڈو سے گا اور اگر مدگی کے گوا ہوں نے قاضی کا من کے سرحمۃ الله علیہ کے میں ہے گوا ہوں کے تام اس سے سے کردی کہ جہاں میں کہ ہے ہوئے ہے تام اس سے کردی کہ میں ہیدا ہوئی ہے تو شیخ الاسلام میں ہیدا ہوئی ہے تو شیخ الاسلام رحمۃ القد علیہ سے کردی کہ میں ہیدا ہوئی ہے تو شیخ الاسلام رحمۃ القد علیہ سے کہ دوسرا قاضی بالا جماع اس کو تو ڈو سے گا ہدذ خیرہ میں ہے۔

اگر باندی ایک خف کے بینہ یں ہاں پر ایک خف نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی نے قابض پر باندی کی اس کے باہر کام ذکری کردی ہاور کواہوں نے سب تضاہ بیان نہ کیا اور دوسر ہدگ نے نتاج کے گواہ چیں کیے تو قاضی کے تشم والا اولی ہاور اگر میلے مدی کے گواہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سب سے ڈکری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گوائی دی تھی کہ یہ باندی کی ہے اور دوسر سدی نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سب سے ڈکری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گوائی دی تھی کہ باندی کے سامنے گواہوں نے گوائی دی تھی اللہ علیہ والے اولی ہے اور امام عظم رحمۃ اللہ علیہ والم الو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زو کہ کے گواہ دیے گواہ دی تھی اولی ہے کھ ان اللہ علیہ والم الو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زو کہ ہے میری ملک ہے اور امام جن ہے اور قابض نے بھی ایسے بی گواہ دیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کیونکہ با ندی جس دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی میں دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہوگی کیونکہ باندی جس سے۔

ایک فض کے تبغنہ بیں ایک بکری ہے اس پر ایک مدی نے دھو کی اور کواہ دیے کہ بیمیری ہے اور میر کی ملک بیں بیموف اس بحری ہے حاصل ہوئی ہے اور قابض نے بھی ایسے ہی کواہ دیے تو بکری وصوف مدی کو قضاءُ دلائے جا کیں گے بید خیرہ بی ہے اگر ایک فض کے تبضہ بیں ایک غلام ہے اس نے کواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے میری ملک بیں میری با ندی وغلام سے پیدا ہے اور ایک مدی نے اس پر ایسے کواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیڈاوی قاضی خان بی ہے۔

بیتکم جوقابض کے واسطے غلام کی ملک کا ہواہے یہ ملک ونسب دونوں میں ہے لینی بیفلام قابض کی ہاندی و غلام کے نسب سے قرار پائے گانسدی کے غلام و ہاندی کے نسب سے ہزانگنیص مانی الحیط۔

ایک محض کے متبوضہ غلام پرایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ بیمیراغلام ہے میری اس با ندی اور اس غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور دوسرے مدی نے بھی ایسے بی گواہ قائم کیے تو دونوں کی ڈگری نصف نصف کی ہوگی اور بیغلام قضا و دونوں غلاموں اور دونوں بائد یوں کے نسب سے قرار پائے گایے فاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے متبوضہ غلام پرایک شخص نے دعویٰ کیا اور گواہ دیے کہ بیمبرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور باندی کا نام نہ لیا اور دوسرے مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے اور میری اس باندی بریرہ سے پیدا ہوا ہے اور گواہ دیے تو ای دوسرے کی ڈگری ہوگی ہیں اگر قابض نے گواہ دیے کہ بیمبر اغلام ہے میری ملک میں میری اس باندی حریرہ سے پیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمبط میں ہے۔

کری میں ہے کہ دو مخصوں میں ہے ہرا کی کے قیند میں ایک بھری ہے ہرا کی نے گواہ سنائے کہ جو بھری دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ میری ہے میری اس بھری اس بھری ہے وہ میری ہے وہ میری ہے میری اس بھری ہے جو میرے قیند میں ہے بیدا ہوئی ہے تو دعویٰ الاصل میں ندکور ہے کہ دونوں کی گواہیاں مقبول ہوکر ہرا کیک ڈی گری دوسرے کی مقبوضہ بھری پر ہوگی اور اس پر فتو کا ہے کذفی المضمر اسداور دونوں کواہیاں اس وقت مقبول ہوں گی کہ جب بھریوں کے سنوں میں ایسا اشتابا ہ پڑا ہوکہ ایک بھری دوسری بھری کی ماں ہونے کا احتال رکھتی ہے اور اگر کوئی بھری

دوسرے کی مال نہیں ہو یکتی ہوتو دونوں کی گواہیاں یکبار گی مقبول نہ ہوں گی اور اگر یوں گواہ قائم کیے کہ میرے بقند کی بکری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے اور دوسرے کی بکری کواس کے پاس کی بکری نے جنا ہے اور دوسرے کے بھی ایسے بی گواہ قائم کے تو ہر ایک کے واسطے اس کی مقبوضہ بکری کی ڈگری ہوجائے گی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

سبب متكر (بعني ايك بي دفعه وسكنه واليسبب) كابيان 🏠

ہروہ سبب جو متکر رٹند ہووہ نتائ کے معنی میں ہے جیسے بنا اس کپڑے کے بق میں جو صرف ایک مرتبہ بناجا تا ہے جیسے رو لُ کے کپڑے اور رو لُی کا تنا اور دوود دوو صنایا چستہ بنا نا اور نمدہ بنا نا اور مرغری تیار کرنا اور ریشم کا ثنا اور جو سبب متکرر ہے وہ نتائ کے معنی عمل نہیں ہے تو ایسے سبب میں مثل ملک مطلق کے دعوے کے مدعی غیر قابض کی ڈگری ہوگی مثل زراعت گذم حبوب و بنا متمارت وغیرہ اور آگر اشتبا ہ واشکال واقع ہوجائے تو اس کام کے خبر داروں سے دریافت کیا جائے گا گذائی الکانی۔

ایک فض کے مقبوضہ کیڑے پردوئی کیا کہ میرا ہے جس نے اس کو بنایا ہے یا تلوار کے پھل کا دعوئی کیا کہ میرا ہے جس نے
اس کوڈ حالا ہا اوراس پر گواہ قائم کے اور قابض نے بھی ایسے گواہ قائم کے پس اگر قاضی کو قطعاً معلوم ہے کہ ایس کیڑا یا پھل صرف
ایک بار کے سوائے نہیں تیار ہوتا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور قطعاً معلوم ہوا کہ بار بار بنا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی اوراگر قاضی کو
اشکال واشتباہ پٹین آیا تو اس کے جانے والوں سے جوعا دل ہیں دریافت کر سے اورائیک کافی ہواراگر دو ہوں تو احتیا طزیادہ ہے
اوراگر جانے والوں ہیں بھی باہم اختلاف پڑا بہال تک کہ اشکال ویسائی رہاتو دوروایتیں ہیں ایک روا ہے یہ ہے کہ مدی کی ڈگری ہو
گی کذائی الحیط اس طرح اگر اہل مناعت مختلف ہوں تو بھی بھی تھم ہے کذائی الوجیز الکر دری اگر دو مورتوں نے روئی کے سوت میں
جھڑا کیا ہرایک کہتی ہے کہ ہی نے اس کوکا تا ہے تو قابضہ کی ڈگری ہوگی یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر بجائے اس کے صوف کے
سوت میں ایسا جھڑا ایوا تو مورت مدعیہ کی ڈگری اولی ہے کذائی الظہر ہیں۔

ایک مخض کے مقبوضہ کپڑے پر جھڑا ہوا قابض نے کواہ دی کہاس کا آ دھا میں نے بنا ہے اور دوسرے مرگ نے کواہ دیے کہاس کا آ دھا میں نے بنا ہے تو امام محدر حملة الله علیہ نے فر مایا کہ اگر دونوں آ دھے پہچان پڑنے میں تو ہرایک کواس کا بنا ہوا آ دھا دے دیا جائے اور اگرنیس پہچانے جاتے ہیں تو سب کپڑ امد گی کا ہے بیاقا وئی قاضی ضان میں ہے۔

اگرایک محض کے باس بکری کی اون ہےوہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بحریوں سے کائی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ایک مدی نے خود دعویٰ کیا اور ایسے بی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈکری ہوگی کذائی الذخیرہ۔

اگرایک فخص کے متبوضہ تھی یاروغن زینون یا تگی ہے تیل پر دھوئی کیا کہ میرا ہے ہیں نے اس کومتھایا پیرا ہے اور کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی شل اس کے کواہ دیے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور یہی تھم آئے اورستوؤس میں ہے گذانی الحیط۔

اگر چستہ میں جھڑا ہوااور مدگی اور قابض میں ہے ہرایک نے گواہ دیے کہ یہ چستہ میرائے میں نے اس کوا چی ملک میں بنایا ہے قو دہ قابض کا ہوگا ای طرح آگر دودھ کے خلاف (دوہے ۱۲) میں جھڑا ہوا اور اس طرح ہرایک نے گواہ چیش کے قو قابض کی ڈگری ہوگی گذائی الکانی اور آگر ہرایک نے اس امر کے گواہ قائم کی کہ جس دودھ سے یہ جستہ بنا ہے وہ میرا تھا تو مدگی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ دودھ میری بھری سے میری ملک میں دوھا گیا ہے اور اس سے یہ چستہ بنایا گیا تو قابض کے لیے چستہ کا بھم ہوگا اور اگر ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ جس بھری سے دودھ دوھ کریہ چستہ بنا ہے وہ میری ملک ہے تو مدگ کے لیے تھم ہوگا اور اگر ہرایک نے بیکواہ پیش کیے کہ جس بحری سے دووھ دوھ کردودھ سے بید چنتہ بنایا گیا ہے وہ میری بحری سے پیدا ہوئی ہے تو چنتہ کے قابض کی ڈگری ہوگی کذانی انحیط۔

اگر مدگی قابض نے کہا کہ یہ چند میرا ہے میں نے اس کواٹی بکری کے دودھ ہے بنایا ہے اور فیر قابض مدگی نے بھی ایسے
ہی گواہ پیش کیے تو بکری کی ڈگری فیر قابض کے واسطے ہوگی یہ آلوی فان میں کداگر کسی زیور کا دھوئی کیا کہ میرا ہے میں نے اس
کواٹی ملک میں ڈھالا ہے تو یہ دھوئی متاج نیس ہے اس طرح اگر دھوئی کیا کہ یہ کیہوں میرے بیں میں نے خودان کو بویا ہے تو بھی بی عظم ہے یہ تلمیر یہ میں ہے اگرا میک دارا میک فض کے قبضہ میں ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرے داوا کا گھر ہے ہیں نے اس کومیراث میں پایا ہے اور تمام صورت میراث کو میان کیا یہاں تک کہ دھمداس تک پہنچا اور قابض نے بھی اس طرح گواہ دیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کذائی الحمیا ۔

اگرز مین و درخت خر ماایک مختص کے مقبوضہ ہیں اس پر ایک مختص نے گواہ قائم کیے کہ بیز بین و ورخت میرے ہیں اور بیل نے بیدورخت اس زمین میں لگائے ہیں اور قابض نے اس کے شل کواہ قائم کیے تو مدی خارج کی ڈکری ہوگی اورا یسے بی تاک انگوراور دوسرے درختوں کا تھم ہے کذائی الکانی۔

اگرز مین بھی کھیتی ہواور قابض مدی میں ہے ہرایک نے گواہ قائم کیے کہ زمین میری ہےاور کھیتی اس میں میں نے لگائی ہے تو زمین اور کھیتی کی ڈگری مدی کودی جائے کی کذائی الحیلا۔

اس طرح اگر محارت میں اختلاف کیا اور ہرایک نے گواہ دیے کہ میں نے اپنی زمین میں محارت بنائی ہے تو بھی مدی کی ڈگری ہوگی کذافی الحیط السزحسی۔

اگر کسی کے پاس قبام لی بھرتی کی ہے اس پر ایک مخض نے دعویٰ کیا کہ بدمیری ہے میں نے اس کواچی ملک میں قطع کیا اور مجروایا ہے اور قابض نے بھی اس کے مثل کواہ قائم کیے تو مدگی کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

ایے بی جوجہ بھرا ہوا ہے اور پوشین اور ہر چز کیڑے کی جوالع کی جاتی ہے اور بھونے فرش اور دستر خوان ہور تلیا ہے بی مصفر یا زعفران یا درس سے رفائے ہوئے کیڑے ہیں اگر مدالی وقابض نے اس طرح کواوقائم کیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کذائی النمیر بید۔ بزیادہ النوضی ایک کھال ایک فض کے پاس ہے اس پردوسرے نے کواوقائم کیے کہ بیمیری ہے بھی نے بھی مک میں اس کو کھینچا ہے اور قابض نے کواواس کے شاک قائم کیاتہ قابض کی ڈگری ہوگی بیمیاسر دسی میں ہے۔

اگروزی کی ہوئی کھال میٹی ہوئی ایک بری ایک فض کے بعد میں ہائ پر ایک فض نے دعویٰ کیا کہ بیمری ہے می نے اس کو دی کیا اور اس کے کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے تی کواہ بیش کیے تو مدی کی ویری ہوگی بیجید میں ہے۔

اگر ہرائیک نے دونوں میں سے بیرگواہ چیش کیے کہ بکری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے میں نے اس کوؤن کیا ہے اوراس کا سروکھال وستعل<sup>یں</sup> میرا ہے تو کل کے قابض کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اُکر قابض ومدی نے بعنے ہوئے کوشت یا بھنی ہوئی چھٹی میں جھڑا کیا ہرایک نے دمویٰ کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس کو بھونا ہے قدمی کی ڈگری ہوگی اور ایمانی معض میں ہے۔ ہرایک نے اگر کواہ قائم کیے کہ براہے میں نے اپنی ملک میں اکتھا ہے قدمی کی ڈگری ہوگی کیونکہ کتابت متکررات میں سے ہے کمٹوب دمو پھر کھٹوب ہوتی ہے بیزناویٰ قامنی خان میں ہے۔

ل يعنى ايره واستر كورميان روني آخر وغيره مجرا موامو

اگر پیتل کا کوزہ یا طشت یا برتن لوہے یا تانبے یا پیتل کا ہو یا برنجی یا را نگ کا ہو یا دونوں کواڑ سا کھو کے ہوں یا پیالے یا تابوت یا تخت یا سجلہ یا قبہ یا موزہ یا ٹو پی ہوتو مدی غیر قابض کی ڈگری ہوگی بشر طبیکہ کمررمصنوع سمبوتے ہوں ورنہ قابض کی ڈگری ہوگی کذائی الخلاصہ۔ ہوگی کذائی الخلاصہ۔

اگرایک مخص کی مقبوضہ کچی اینٹوں پر دعویٰ کیا کہ میری جیں میں نے ان کواپٹی ملک میں تیار کیا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے بی گواہ ڈیش کیے تو غیر قابض مدگ کی ڈگری ہوگی اوراگر بچاہئے بچی اینٹوں کے پکی اینٹیں یا گیج یا چونہ ہوتو قابض کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط ۔

ا کیک کھال تھینی ہوئی کمری ایک مختص کے قبضہ ہیں ہے اور اس کی کھال اور سقط دوسرے کے قبضہ میں ہے ہیں بکری کے قابض نے گواہ دیے کہ بکری اور کھال اور سقط سب میرا ہے اور کھال اور سقط کے قابض نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو ہرا یک کے واسطے اس کی مقبوضہ چیز کی ڈگری کر دی جائے گی میر جیط سزنسی میں ہے۔

اگرایک مخص کے قبضہ میں کیوتر یا مرفی آیا کوئی اُیسا پرندہ جانور ہے جوانڈے سے نکلتا ہے اوراس پرایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قابض نے اس ہے مثل گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری کردی جائے گی کذانی الذخیرہ اور اگر مدمی نے گواہ قائم کیے کہ وہ انڈ اکہ جس میں سے بیمرٹی پیدا ہوئی ہے میرا تھاتو اس کے نام مرٹی کی ڈگری نہ کی جائے گی لیکن مرٹی کے مالک پراس کے مثل ایک انڈ اانڈے سے مالک کود سے کا تھم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

غصب کی ہوئی مرغی نے دوانڈے دیے ایک انڈے کومرغی نے اپنے پنچے دکھ کرسیا اور اس میں سے بچے نکلا اور دوسرے انڈے کوغاصب نے دوسری مرغی کے پنچے لا کر بچے نکلوایا تو مرغی اور جو بچہاس کے پنچے نکلا ہے وہ مفصوب منہ کو دیا جائے گا اور جو بچہ غاصب نے نکلوایا ہے وہ اس کو ملے گا میرمجیط سرحس میں ہے۔

صوف و درخت کے پی اور کھل بمز لہ نہاج کے ہیں اور ورخت کی شاخیں اور گیہوں بمنز لہ نہاج کے نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر مدی نے گواہ پیش کے کہ بیصوف میری بکری کا ہے یا بیکھل یا پیتے میرے درخت کے ہیں اور بیٹ نظیں میرے درخت کی ہیں اور بیٹ نظیں میرے درخت کی ہیں اور بیٹ نظیں میرے درخت کی ہیں اور بیٹ نظیر اس گیہوں کے ہیں جو میں نے اپنی زمین میں ہوئے تنھے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ دیے تو شاخ اور گیہوں کی صورت میں مدی کی ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔ میں مدی کی ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

اگرایک مخص کے مقوضہ کپڑے پردمونی کیا کہ بیمبراہ میں نے اس کو بتا ہے اور گواہ قائم کیے مگر گواہوں نے اس کے بننے کی گوائی دی اوراس کے ملک ہونے کی گوائی نددی تو مدلی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر چو پا بیمس بیگوائی دی کہ بیاس ک پیدا ہوا ہے یا بیر پائدی اس کے پاس پیدا ہوئی ہے اور میگوائی نددی کہ اس کی ملک ہے تو بھی مدلی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر یوں مگوائی دی کہ بیر بائدی اس کی بائدی کی بیٹی ہے مگر ملک نہ بیان کی تو بھی مدلی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر کپڑے میں یوں گوائی دی کہ یہ کپڑ افلاں مخص کے سوت کا ہے مگر ملک کی گوائی نددی تو فلاں کے واسطے تھم نہ ہوگا بیڈنا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگرانہوں نے بیان کیا کہ اس نے فلا مختص کی مملوکہ روئی ہے سوت کا تا اور اس سے بیر کپڑ ابنا ہے تو غصب کرنے والے پراس کے مثل روئی وین پڑے گی اور کپڑ اغاصب کا ہوگا لیکن آگر ما لک یوں کے کہ میں نے اس کو کا بینے اور بینے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وی کپڑ الے لے گا بیرمجیط سر میں ہے۔ ا گرگواہوں نے گوائی دی کدیہ چھوارے اس مدی کے درخت کے بیں تو چھو ہاروں کی ڈگری مدی سے نام ہوجائے گی بیہ

میط سرتسی میں ہے۔

اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ گیہوں اس بھیتی کے جی جوفلاں فض کی زمین جی گئی کی یا یہ چھوار ہے اس درخت کے جی جوفلاں فض کی زمین جی فال فض کی زمین جی گئی گئی یا یہ چھوار ہے اس درخت کے جی جوفلاں فض کی زمین جی قاید اگر کی نہ ہوگی کیکن اگر قابض نے فلاں فض کی در اگر بول گواہی دی کہ یہ فال فض کی فلاں فض کی ملک ہونے کا قراد کر دیا تو اس کے اقراد کر ویا تو اس کے اقراد کر دیا ہوگا اور اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس فحض کی جیتی تو جین تو گیہوں اس کو ولائے جا میں گے ای فلاں فض کی کہ یہ تی تو گیہوں اس کو ولائے جا میں گے ای طرح اگر گوائی دی کہ یہ گیہوں کے جین تو انگور کی ڈکری فلاں فض کے نام ہوگی یہ فاوئ قاضی خان جی ہے۔ اگر گوائی دی کہ دیا تاک کے جین تو انگور کی ڈکری فلاں فض کے نام ہوگی یہ فاوئ کا حض خان جی ہے۔ اگر گوائی دی کہ زید نے بیآ نامجو کی کے جین کے جین کے اگر گوائی دی کہ زید نے بیآ نامجو کی کے خوال کے حض گیہوں کے ویک کو ڈکری ہوگی اور اگر محمول کے جی کے خوال کے حض کے بین کا تھی کہ ان کا کہ ان الکتھا تو زید پران گیہوں کے ویٹے کی ڈکری ہوگی اور اگر محمول کے خوال کے حض کے بین کا تھی کو اور اگر محمول کے کہ کہ کی تھی تو آئے لیے لیے گا کا کندانی المیسوط۔

ایک فخص کے ہاتھ میں ایک عصفر <sup>ل</sup> کارنگا ہوا گیڑا ہے اس پر گواہوں نے گواہی دی کہ بیعصفر جس سے بیر پڑا رنگا ہے اس مد تل کا ہے اس سے مدعا علیہ نے بیرنگا ہے اور رنگلنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ کپڑے کے مالک نے خود رنگا ہے اور مالک اس سے مشکر

ہے تو مالک کا قول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک با ندی اوراس کی بیٹی دوسرے کے قبضہ میں ہے اس پر ایک مدی نے دعویٰ کیا کہ یہ با ندی میری ہے اور گواہ قائم کیے
اور قاضی نے با ندی کی ڈگری اس کے نام کر دی تو یہ با ندی کی بیٹی کوئیس لے سکتا ہے اگر چہ با ندی کو طلب مطلق کے استحقاق سے لے لیا
ہے اور اگر با ندی کی بیٹی مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو با ندی مع بیٹی کے نے سکتا ہے اور اگر ایک شخص کے قبضہ میں چھو ہارے کا درخت
ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کر کے اپنے نام ڈگری کرالی اور اس درخت کے چھو ہارے دوسرے کے قبضہ میں آتو وہ چھو ہارے بھی
لے لے گا اور پھلوں فرما کا تھم بچے کے ما تعرفیں ہے بیٹی اوکی قاضی خان میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہیں نے اہام محر رحمۃ اللہ علیہ ہے دریا دنت کیا کدا کیٹ زمین ہے اس میں گیہوں کی بھتی ہوئی ہے ایک مختص نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین میری ہے اور گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ بیکتی کس کی ہے تو امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تی کہ بیکتی کس کی ہے تو امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کی جائے گی پھر میں نے بوچھا کہ اگر قابض نے کہا کہ بھتی میں نے بوئی ہے اور اس کے گواہ دیے تو کیا کہ بھی جائے گی کہا کہ ہاں پھر میں نے کہا کہ اگر کھیتی کائی یارو نمری ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نہیت کی کھائی میں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کے کہائی الکھیتی کی گوائی نے دی تو فرمایا کہ بھیتی اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں زمین ہے کذائی الحکھا۔

ا كرمدى نے مك مطلق كے كواہ ديے اور قابض نے اس سے خريد نے كواہ ديے تو قابض كى كوائى اولى بے \_كذا

فی البداریه

اگر دو مدعیوں میں ہے ایک نے ہمہم قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا ایک ہی مختص کی طرف سے دعویٰ کیا اور یہ مال معین تیسرے کے قبضہ میں موجود ہے اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا تاریخ برابرایک ہی کہی تو خرید کی گواہی اولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ کہی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کرنے والا اولی ہے خواہ کوئی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق ہے تو وہی اوٹی ہے اوراگروہ شے معین دونوں میں ہے ایک کے تصنہ میں ہوتو وہ اوٹی ہے اللا یہ کدوونوں کی تاریخ بیان کرنے میں مدکی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اوراگروہ چیز دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں میں مشترک ہوگی لاا اس صورت میں کہ دونوں کی تاریخ میں سے ایک کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے صدقہ مع قبضہ کا اور دوسر ہے نے فرید کا دعویٰ کیا تو اس کا مجی تھم اس طرح ہے بیجیلا میں ہے۔

ایک فض کے بیند میں ایک شے معین کے اس پر ایک مدی نے دھوئی کیا کہ ش نے زید سے ہزار درم کوفریدی دوسر سے فرق کیا کہ بھر نے بھے ہمہ مقبوضہ دی تو دونوں میں مشترک کا تھم ہوگا ای طرح اگر تیسر سے نے پدر سے میراث کا اور چو تھے نے فالد سے صدقہ کا دعویٰ کیا تو سب میں جارصوں پر تشیم ہوگا اگر مال معین دو میں سے ایک کے بعنہ میں ہوتو فیر قابض کی ڈگری ہوگ لیکن اگر کسی کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگ اور ایک ہوگ اور سے تبدیل ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگ اور میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگ اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ شے ایک ہوگ دونوں کے تبدیل ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگ دوروں کے تبدیل ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگ دوروں کے تبدیل ہوتو دونوں کے تبدیل ہوتو دونوں کے تبدیل ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگا اس مورت میں ہے کہ دونوں کے تبدیل ہوتو خرید کے دوروزیس ہوتا ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہو

ببرومدقد کے دوے بی اگر دونوں بی قبنہ ہوتو کیساں ہیں اور یہ کا اسی چیزوں بیں جو ممثل قسمت نہیں ہیں بلا خلاف ہاور جو ممثل قسمت نہیں ہیں بلا خلاف ہاور جو ممثل قسمت ہیں ان بی اختلاف ہاور اس جے کہ تھے نہیں ہاور بیر کھم اس وقت ہے کہ دونوں فریق کوا ہوں نے وقت بیان نہیا اور کی کا قبعنہ بھی تیں ہاورا کر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیکن میان نہیا اور کی کا قبعنہ ہے تو وہی اولی ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیکن ایک قبعنہ ہے تو وہی اولی ہے ایسے تی اگر قابض مدی نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا الی اسمین اور اگر ایک کے کوا ہوں نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا تی امر اگر ایک کے کوا ہوں نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا تی امر اگر ایک کے کوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وہ اولی ہے کذا تی امر اگر ایک کے کوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وہ اولی ہے کذا تی امر اگر ایک کیا ہے۔

ایک مخص سکے مقوضہ مال عین پر دو مذعبوں نے دعویٰ کیا ایک نے زید سے خرید نے کا اور دوسر سے نے زید ہے رہن رکھ کر قبضہ کر نے کا دعویٰ کیا اور دولوں نے کواہ قائم کیے اور دونوں نے تاریخ بیان نہی یا ایک ہی تاریخ بیان کی تو خریداولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسر سے نے نہ بیان کی تو تاریخ والا اولی ہے کوئی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی ہے اور اگر مال میں کی ایک سے قبضہ میں ہوتو وہ اولی ہے لیکن اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق ہے تو غیر قابض کی ذکری ہوگی ہے ضول محادیہ میں ہے۔

ا کر قابض کی طرف ہے ایک نے رہن و قبضہ کا اور دوسرے نے مبدو قبضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ دیے مرکسی کے سے کواہوں نے تادی کے اقبضہ نہ بتالایا تو رہن اولی ہے اور بیابتھان ہے کذافی انہیں ۔

مینظم اس وقت ہے کہ دونوں کا دعویٰ آیک تی مختص کی طرف سے ملک کا ہواور اگر دو مخصوں کی طرف سے ہوتو دونوں برابر میں بیرمراج الوہاج میں ہے۔

ا كرتاريخ يا قبندگى سبقت كى وجه سے تر نيخ ركھتا ہوتو اى كى ذكرى ہوگى يەنسول ماديدى ہے۔ يونظم اس وقت ہے كہ مبدبشر ماموض نہ ہوا درا كريشر ماموض ہوتو بياولى ہے كذائى السرائ والبدايد۔ اگر مدى نے غلام كى نسبت خريد نے كا دموى كيا اور مدعا عليدكى ہوى نے دموى كيا كہ ميرا نكاح اس پر ہوا ہے تو دونوں مدى دو كوابول نے قرض كى كوابى دى اور دوكوابول نے مضاربت كى تو مدى قرض كى كوابى اولى بے كذائى الحيط السرحسى ـ

متفرقات 🌣

منتی میں ہے کہ ایک فض کے مقبوضہ دار پر ایک فض نے دعویٰ کیا اور کوا اکیا کہ میں نے اس دار کا دعویٰ کیا تھا اور قابض نے جھ سے سودرم پر ملے کر لی تھی اور قابض نے کواہ دیے کہ مدی نے جھے کواس دار کے دعوے میں اپنے تن کے بری کر دیا تھا تو صلح کے محواد اولی میں کذائی الذخیرہ۔

ایک فض نے دوسرے کی مقبوضہ بائدی پردموئی کیا کہ میں نے مید بائدی اس قابض سے ہزار درم کوفرید کے آزاد کردی ہے۔ اور اس پر کواہ قائم کیے اور دوسرے نے قابض پر کواہ قائم کیے کہ میں نے یہ بائدی قابض سے ہزار درم کوفریدی اور آزاد کرنے کا نہ ذکرنہ کیا تو آزاد کرنے والے کے کواہ اوٹی جیں اور یہذکر نہیں کیا کہ اگر مدگ فرید نے قبضہ ذکر کیا تو کیا تھم ہے ہیں اگر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ اوٹی ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک مخص کا غلام ہے غلام نے اپنے مولی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے جھے آزادیا مد برکردیا ہے اورایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کواس کے مالک سے ہزار درم کوخریدا ہے ہیں اگر مشتری نے تبعنہ نیس کیا ہے تو غلام کے گواہ اولی جیں اورا گر قبصنہ کرلیا تو مشتری کے گواہ مقبول ہوں میے اورا گردونوں نے تاریخ بیان کی اورا یک کی تاریخ سمابت ہے تو سابق الٹاریخ اولی ہے بیدہ خیرہ

ایک با ندی نے اپنے مولی پر دھوئی کیا کدمیری اس سے اولا دہوئی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور دوسرے مدی نے گواہ دیے کہ میں نے یہ باندی اس کے مالک سے خریدی ہے تو بائدی کے گواہ اولی میں خواہ باندی مشتری کے قبضہ میں ہویا نہ ہواور اگر مشتری کے گواہوں نے بچہ جننے سے تمن ہرس پہلے خرید نے کا وقت بیان کیا تو مشتری کے گواہ اولی ہوں سے بیمجیلا میں ہے۔

ایک بائدی ایک مخف کے قبضہ ش ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ ش نے اس کو مدیر کر دیا در صالیکہ اس کا مالک ہوں اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میہ جھے سے میری ام ولد ہوگئ ہے اور ش اس کا مالک ہوں اور تیسرے نے بھی ایسے تی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیڈنا دی قاضی خان میں ہے۔

اگر غلام نے گواہ کیے کہ فلال محض نے مجھے آزاد کردیا ہے اور فلال محض اس سے منکر اسے مقرع ہے اوردوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میم راغلام ہے تو اس دوسرے مدی کی ڈگری ہوجائے گی ای طرح اگر غلام کے گواہوں نے یہ گوائی دی کہ فلال محض نے اس کو آزاد کیا اور درحالیکہ بیاس کے قبعتہ میں تھایا میکل کے روز قبعتہ میں تھا تو بھی یہ کوائی مقبول نہ ہوگی کذائی المهوط۔ اگر غلام کے گواہوں نے گواہی دی کہ فلال فض نے اس کوآ زاد کیا درحالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور مدی کے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں اس کوائی دی کہ بیدی کا غلام ہے تو آزادی کے گواہوں پر ڈگری ہوگی کذاتی الحیط-

مشتبه غلام کی بابت آ زادگرنے کی بابت گواہی وینا 🎢

اگرموئی نے گوائی دی کہ بیمرا غلام ہے ہیں نے اس کوآ زاد کیا اور دسرے نے کہا کہ بیاس کا غلام ہے تو آ زادی کے گواہوں پہتم ہوگا اور دسرے نے کہا کہ بیاس کا غلام ہے تو اور کوائی دی کراس کو فلال ختص نے مد برکر دیا ہے در حالیہ وہ اس کا مالک ہوا وہ اس کا مالک ہوا وہ نے گواہوں کی ڈگری ہوگی چٹا نچر گرخود دوئی نے مد برکر نے کے گواہ و بے اور مدی نے گواہوں پر تھم ہوگا کفرانی الذخیرہ ۔ اگر غلام نے گواہ سنا سے کہ قلال ختص نے اس کو مکا تب کیا ہو در حالیہ وہ اس کا مالک ہوا وہ نے گواہوں پر نام ہوئے کہ بیمرا غلام ہونے کے گواہوں پر نام ہوئے کہ بیمرا غلام ہوئے کہ وہ اس کو مکا تب کیا ہواں دوسرے کے گواہوں پر نام ہوئے کہ بیمرا غلام ہوئی ہوئی اور اگر دونوں کہ میمرا خلام ہوئے کہ بیمرا غلام ہوئے کہ بیمرا ہوئے کہ بیمرا کو بیمرا غلام ہوئے کہ بیمرا غلام ہوئے کہ بیمرا خلام ہوئے کے کہ بیمرا خلام ہوئے کے کہ بیمرا خلام ہوئے کیمرا خلام ہوئے کہ بیمرا خلام ہوئے کی بیمرا خلام ہوئے کی بیمرا خلا

اگر دونوں میں سے ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے اس کو ہزار درم پر آزاد کر دیا ہے درحالیکہ میں اس کا مالک تعاتو غلام کی تعمد بی کرنے اور تکذیب کرنے پر لجاظ نہ کیا جائے گا اور ڈگری ہوجائے گی کہ غلام کی ولا ، دونوں میں کے اس پر ہزار درم واجب ہیں اور اگر ایک فریق گوا ہوں نے مال ذکر کیا اور دوسرے فریق نے ذکرنہ کیا تو گوائی مدی مال کی مقبول ہوگی اور اس کی ولا ، ہوگی اور غلام کی تصدیق یا تکذیب کی کرنے پروائیس ہے بیدذ فیرو میں ہے۔

الك مختص في الله باندى آزاد كى اوراس كا ايك بيد بي باندى في دوئ كياكد محصة في فيل ولادت كة زادكم

ہے ہیں پچہ آزاد ہے اور مولی نے کہا کہ ٹیس بلکہ بعدولاوت کے آزاد کیا ہے اور بچہ فاام ہے تو مدجیوں میں فدکورہے کہ بچہا گر ہاندی کے پاس ہوتو اس کا تول مقبول ہوگا اور امام ابو بوسٹ نے قرمایا کہ بچہا گردونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی ہاندی کا قول قبول ہوگا اور اگر ونوں نے گواہ قائم کیے تو ہاندی کے گواہ مقبول ہوں گے اور بھی تھم مکا تب کرنے کے دعوے میں ہے لیکن مدیر کرنے کے دعویٰ میں ولی کا قول مقبول ہوگا۔

منتقی میں امام محدر حمۃ اللہ علیہ ہے روا ہت ہے کہ اگر بچی خودا پی ذات سے تبییر کرسکتا ہے تو ای کا قول لیا جائے گا اورا گرنیں
یان کرسکتا ہے تو جس کے قبضہ میں ہے اس کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو بائدی کے گواہ اولی میں اور مہی تھم
کتابت میں ہے اگر اپنی بائدی آزاوی کردی پھر پھی دنوں بعداس کے بچہ میں جھڑا کیا بائدی نے کہا کہ میں بعد آزاد ہونے کے جنی
تقی گر تو نے جھے سے لیا اور مولی نے کہا کہ تیل آزادی سے جنی تھی اور میں نے تھے سے لیا اور بچہ پھر بیان کرنے کے لائش نہیں
ہے تو مولی پر واجب ہے کہ بچہاس کی ماں کووا پس کرے اور بھی تھم ہے مکا تب کرنے میں اور مدیر کرنے اور رام ولد میں مولی کا قول
نول ہوگا ہے فنا قاضی خان میں ہے۔

آیک غلام ایک مخص کے تبعنہ میں ہے کہ وہ حریت کا دعویٰ کرتا ہے اور قابض نے کہا کہ بیر میراغلام ہے ہیں اگر غلام اپنی ات ہے تبیر نہیں کرسکتا ہے تو قابض کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام شل متاع کے ہے اور اگر تعبیر کرسکتا ہے یا بالغ ہے تو غلام کا قول لیا جائے گا اور اگر ہرایک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں کے بیدد جیز کردری بھی ہے۔

ایک مخف ایک شہر میں آیا اور اس کے ساتھ مرواور حور تیں اور لڑتے ہیں کہ اس کی ضمت کرتے ہیں اور سب اس کے تبعنہ میں ہیں ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ بیسب میری مملوک ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سب آزادلوگ ہیں تو انہی لوگوں کا قول لیا جائے گا جب تک خود بیلوگ اس کی ملکیت کا اقرار کلام یا تھے ہے نہ کریں یا وہ مخض ان پر اپنے ملک کے گواہ قائم نہ کریں اگر چہ ہندیا مندیا ترک یا روم کے کیوں نہ ہوں اور مشائخ نے اس کی تاویل یوں فر مائی بینی ان کو مقہور کرکے نہ لایا ہواور اگر کی وجہ ہے وہ لوگ مقہور کرکے لائے گئے ہوں تو ان کا قول کہ ہم آزادلوگ ہیں مقبول نہ ہوگا کذائی انجیلا۔

ا کی مختص نے اصلی آ زاد ہونے کا دعوی کیا اور اپنے ماں و باب کا نام اور ان کی حریت کو بیان ند کیا تو جائز ہے کذافی

ایک فض مر گیا اوراس پر قرضے ہیں اور پکھتر کہنہ چھوڑ اسوائے ایک ہاندی کہاں کی کود میں لڑکا ہے ہیں باندی نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی ام ولد ہوں اور بیلڑ کا میت کا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا جب تک اس کے کواہ نہ ہوں کہ میت نے اپنی زندگ میں اقرار کیا تھا کہ یہ باندی میری ام ولد ہے اور اگر وارثوں نے گوائی دی کہ بیاس کی ام ولد ہے تو ان کی کوائی مقبول ہوگی اور قرض خواہوں کواس ہاندی کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کذانی الحیط۔

ایک محض کے مقبوض غلام پر دو مخصول نے گواہ قائم کیے ہرا یک دعویٰ کرتا ہے کہ بیں نے اس کوود بیت دیا ہے ہیں اس نے
ایک کے واسطے اقرار کیا تو اتنی صورتوں سے فالی نیس یا تو دونوں کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کیا یہ پہلے یا ہرا یک کے ایک ایک
گواہ قائم کرنے کے بعد ایک کے دونوں گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کیا پس اگر ساعت کے بعد قبل اس کے گواہوں کی گوائی پر تھم ہو
کسی کے واسطے اقرار کیا تو غلام اس کو دیا جائے گا اور اگر دونوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی گوائی اور مقرلہ کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی دیکھ کے واسطے اقرار کیا پھر کواہ قائم ہوئے تو غیر مقرلہ کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی دیا جائے گا ہوں کے دونوں میں مقدلہ کی دونوں میں کا دونوں میں مقدلہ کی دونوں میں مقدلہ کی دونوں میں دونوں میں مقدلہ کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں م

اگرایک محض کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر دو محصول نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میراہے میں نے قابض کو وس درم ماہواری پر کرایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض اس میں ایک مہیندر ہاہے اور وہ ان دونوں کے دعوے سے منکر ہے تو دونوں کے نام اس دار کی ڈگری نصف نصف ہوگی اور بھی دس درم لے کر نصف نصف ہا ہم تقشیم کرلیس کے بیمچیط میں ہے۔ .

بشری امام ابو بوسف رحمة الله علیہ ہے روایت ہی کہ ایک مخص نے دوسرے ہے ایک فلام خرید کراس پر بھنہ کرلیا اور وام دے دیے پھراس کے بعد بائع کے واسطے ہونے کا غلام کا افر ارکر دیا اور کہد دیا کہ پیغلام فلاں محص بینی پائع کا ہے اور ہائع نے اس پر بھنہ کر لینا چاہا اور کہا کہ فلام میرا ہے ہی مقر بینی مشتری نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم کو بیچا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح آلیک محص زید نے کل ایک غلام کا عمر و کے واسطے افر ارکر دیا اور آئے عمر و نے اس فلام کا فرید کے واسطے افر ارکر دیا ہی ذید نے کہا کہ میں اسے کہا کہ میں نے آئے تیرے واسطے تو اس وجہ سے افر ارکر دیا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو میرا ہے ہی عمر و نے اس سے کہا کہ میں نے آئے تیرے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا ہے اور تیرے بی بیاس سے جھے پہنچا تھا تو عمر و بی کا قول مقبول ہوگا اور زید اس کو بلائش نیس لے سکتا ہے ہے ذیر ہ میں ہے ۔ نو اور ہشام میں ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ چیاس درم کو یہ کیڑ ا ہے اس حدوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ چیاس درم کو یہ کیڑ ا

## ایک قوم در مط کے دعویٰ کرنے کے بیان میں درحاليكدان كا دعوئ فخلف سيدا قول الوصط دس سندتم \_

القوم جماعت 🏠

اگرایک دار ایک فخص کے تعند میں ہے اس پر دو فخصوں نے دمویٰ کیا ایک نے کل دار کا دوسرے نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو کل والے کوئین جو تھائی اور نسف والے کو ایک جوتھائی اہام اعظم رحمة الله عليہ كزويك في اور صاحبین کے زویک تین حصہ مو کرتھتیم ہوگا کذائی الہداریہ۔

ایک سے زائد شریک والی چیز کے قبضے کے بیان میں 🌣

ا مردونوں مدعوں کے پاس کواہ نہ ہوں تو قابض ہے تتم لی جائے گی ہیں اگر ہرایک کے دعوے پر اس نے تتم کھالی تو دونوں کی خصومت سے بری ہو کیا اور دارای کے بعنہ میں جیسا تھاویسائی چھوڑ دیا جائے گا یہ بحیط میں ہے۔

اگر دار دو هخصوں کے قبصنہ میں مواور ایک نصف کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسر اکل کا ۔ پس اگر دونوں کے باس کواہ نہ ہوں تو کل کے مرقی پر ختم میں ہے اور نصف کے مرق ہے حتم لی جا کیں گی اس اگر اس نے حتم کھائی تو داران دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور آ دھا آ دھا دونوں کا ہوگا اور اگر کلول کیا تو دوسرے لے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کل کے مری کے لیے کل داری ڈگری موجائے گی آ دھاتو گوا موں کی گوائی پراور آ دھادوس سے افرار پرلایا جائے گابیشر حلماوی ش ہے۔

نوادر بشام میں ہے کدمی نے امام محدر حمد الله عليہ سے سنا كرفر ماتے تھے كدايك كھردو بھائيوں كے قبضہ ميں ہے ايك بھائی تو کل کھر کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بہم دونوں میں باپ کی میراث تو امام محدر حمة الله عليه نے فرمايا كوكل كر مراك كو تمن چوتھائی ولایا جائے گا آ دھا جواس کے تبضیف ہاور آ دھااس میں ہے جواس کے بھائی کے تبضیف ہاوردوسرے کو چوتھائی ولا یا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دھوے پر کواہ قائم کیے تو جونسف کہ مرگی تمام کے ہاتھ ش ہو ہ میراث ہو گا اور دونوں ش برا برتمتيم ہوگا اور مرمی نصف کے قبضہ میں جس قدر ہے وہ مرمی کوکل ملے گا ہیں مرمی کل کو تین چوتھائی سب ملا اور مرمی نسف کوایک چوتھائی ملا پر اگر کسی مخف نے بیگر استحقاق ابت کر کے لیا بحر مدی تمام کو بہد کردیا تو مدی میراث کواس میں سے بچھ نے سطے کا اورا کر من مراث كوبهدكياتو دومرا بعالى الى على عاة دها في المالي يحيط على ب

ا كريدى ميراث كے كوابول نے يہ كوائل دى كديد كمران دونوں ميں آ دها آ دها بان دونوں نے اس كوفلال مخض سے نعنا نسف خریدا ہے اور دوسرے کے گواہوں نے تمام کمر کی گوائی دی تو کمر دونوں میں سیادی تقتیم ہوگا کذائی محیط السرحس ایک کمر زیدے قبضری ہے اس پرعمرو نے کل کا دھوی کیا اور بکرنے دو تھائی کا اور خالد نے نصف کا اور سب نے کواہ قائم کیے تو امام اعظم رحمة الشعليد كے زوريك عمروكو باروحسول على سے سات حصاور بكركوتين اور خالدكودو حصابطريق منازعت على كتنسيم مول مے اور صاحبین کے نز دیک بطریق معلم مضاربت کے تیرہ حصہ ہو کرعمرو کو چواور بکر کو جاراور خالد کو تین حصہ کیس مے اورا گر گھران سب

إ قول دومر سائل في الاحدل يقصني له لين ال كي لي محم تعنا بوكا اور كا بردى ضف كي الرف خير كامرى يال يال ب قافي ا ع باهم جنكواكرنا على محول ترج كويو هالين كوكت بي جب كرفرج كم مواورسهام زايدا

اگردار تین مخصوں کے قبتہ میں ہو ہی عمر و نے ان میں ہے آ و معے کا اور بکر نے تہائی اور خالد نے چینے جھے کا دعویٰ کیا اور ایک نے دوسرے کے دعوے ہے اٹکار کیا ہی اگر ہرا یک کے قبضہ میں تہائی ہوتو خالد کے مقبوضہ میں ہے آ دھا اس کا اور آ دھا موقو ف رہے گا پھرا گرعمر و نے گواہ قائم کیے تو ہاتی دونوں ہے ہار ہواں حصہ نے لے گا کذائی المہوط۔

ایک داریس سے ایک منزل عرو کے قینہ یک ہاور دوسری منزل بکر کے قینہ یک ہو نے دعویٰ کیا کہ کل دار میرا
ہاور بکرنے دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں تصف تصف ہاور کس کے پاس گواہ بیس بیں تو ہرایک سے دوسرے دعوے پرتنم لی جائے
گی ہیں اگر دونوں نے تشم کھالی تو جومنزل عمرو کے قینہ یں ہے قینہ یس چھوڑ دی جائے گی اور بکر کی آ دمی اس کو دلائی
جائے گی اور آ دعی بکر کے قینہ یس چھوڑ دی جائے گی اور میدان میں دونوں میں مشترک رکھا جائے گا کہ دونوں برابر تصرف کریں اور
اگرای صورت میں دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہرایک کی گوائی دوسرے کے متبوضہ پر متبول ہوگی بیچیط یس ہے۔

اگرایک کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دوسرے کے قبضہ میں چند بیت بیں اور محن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرا کیک کل کا مدگ ہے اور دونوں کے پاس گواہ نیس ہیں اور دونوں نے قتم کھالی تو ہرا کیک کا مقبوضہ اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور محن دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہرا کیک کے مقبوضہ کی ڈگری دوسرے کے نام ہوگی اور محن دونوں میں ہرا رتقسیم ہوگا کذائی شرح الطحاوی۔

آیک دار کا پنچ کا مکان عمر و کے قیصنہ میں ہے اور بالا خانہ کر کے قیصنہ میں ہے اور بالا خانہ کا راستہ صحن میں ہے پھر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ دارمیر اہے تو پیچے کے مالک کو دار ملے گا سوائے بالا خانداو راس کے راستہ کے بیمچیط سزحس میں ہے۔

اگر بالا خانہ ذید کے قبضہ میں ہےاور نیچ کا مکان عمر و کے قبضہ میں اور محن دونوں کے قبضہ میں ہےاور ہرا یک کل کامد تی ہے اور دونوں کے پاس گواہ نیس ہیں اور دونوں نے تشم کھالی تو بالا خانہ زید کے اور نیچ کا مکان عمر و کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور محن ایک روایت عمروکو ملے گا مگرزید کواس میں مرور کاحق حاصل ہوگا اورایک روایت میں محق دونوں میں برابر تقییم ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو بالا خان عمر واور یے کا مکان زید کو دیا جائے گا اور میدان محن نیچے والے کیے نید کو دلایا جائے گا کذائی شرح المطحاوی ایک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پر عمر و نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اور بکر نے گواہ قائم کیے کہ بیٹیرا ہے اور زید کا ہے ہم دونوں نے خالد سے خرید کر قبضہ کیا ہے در حالیکہ خالد اس کا ما لک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعوں کے نام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمر و کے نام اور ایک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعوں کے نام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمر و کے نام اور ایک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعوں نے گواہ قائم کیے تو اجبائی سے کہا کہ ہمارا باپ مرکمیا اور ہمائی مدیوں نے گواہ قائم کیے تو اجبی کے نام تین چوتھائی اور ہمائی مدی کہا مائیں کے خاتم تین چوتھائی اور ہمائی مدی کے نام ایک چوتھائی کی ڈگری ہوگی میروٹ کیا ہے اور دونوں مدعوں نے گواہ قائم کیے تو اجبی کے نام تین چوتھائی اور ہمائی مدی کے نام ایک چوتھائی کی ڈگری ہوگی میروٹ میں ہے۔

پی اگر قابض نے جاہا کہ اپنے بھائی کے چوتھائی ٹی شریک ہوں اور کہا کہ تو نے اقر ادکیا ہے کہ باپ کا حصہ ہم دونوں میں مشتر کے ہے پس جس قدر پرانتحقاق ٹابت ہو کرنکل گیاوہ سب کا گیااور جو ہاتی رہاوہ سب کا باتی رہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کذانی المحیط ۔

اگر قابض نے بعد دونوں کے گواہ قائم کرنے اور ورائت کے انکار کرنے کے بیں اقرار کیا کہ بیس نے باپ سے وراثت
پایا ہے تو عدم اقرار کی صورت کا اور اس کا تھم کیساں ہے تین چوتھائی اجنبی کو اور چوتھائی بھائی مدگی کو دیا جائے گا اور اگر اقرار وراثت
دولوں کے گواہ قائم کرنے سے پہلے بوا پھر گواہ قائم کے توکل دار کی ڈکری اجنبی کے تام ہوگی ہے ذخیرہ بیس ہے۔ اگر قابض نے ابتدا
سے اقرار کیا اور دعویٰ کیا کہ بیددار میں باپ کا ہے وہ مرگیا اور میر سے اور میر سے فلال غائب بھائی کے درمیان میراث چھوڑ اپس
کی اجنبی مدی کے گواہوں نے یہ گوائی دی کہ یہ دار اس اجنبی کا ہے اس نے اپنے باپ سے میراث بایا اور قاضی نے اجنبی کے گواہوں پر دار کی ڈکری کر دی پھر قابض کا بھائی حاضر ہوا اور گواہ قائم کے کہ یہ دار میر سے باپ کا تھا وہ مرگیا اور اس نے میر سے اور میر سے افلان بھائی کے درمیان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گوائی مقبول نہ کر سے گا اور اگر قابض نے اس وقت میراث کا اقرار کیا کہ میر سے اور میر سے فلال بھائی کے درمیان میراث چوڑ اتو قاضی اس کی گوائی مقبول نہ کر سے گا اور اگر قابض نے اس کو اسے باپ کا تھا اور وہ میراث باید اور میر سے فلال بھائی قابض کے درمیان میراث ہوڑ اس جوڑ اتو قاضی اس کی گوائی تبول کر سے گا کہ اگر اگر کا کر دی پھر قابض کے درمیان میراث بیس کے میراث بھوڑ اتو قاضی اس کی گوائی تبول کر سے گا کہ اٹی آئی گولئی تا باپ کا تھا اور وہ میں اور میر سے افرائی انجیل کے درمیان میراث بھوڑ اتو قاضی اس کی گوائی تبول کر سے گا کہ اٹی آئی گیا ۔

رجونها فصل

قبضہ میں نزاع واقع ہونے کے بیان میں

دو مخصوں نے ایک کھر کی بابت جھڑا کیا ہرا یک کہتا ہے کہ بیمیرے قبضہ بی ہے ہیں اگر قاضی کو کسی کے قبضہ بی ہونا معلوم ہوتو ای کو قابض قرار دے گا اور اگر نہیں معلوم ہے گریہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے سوائے تیسرے کے قبضہ میں نہیں ہےتو ہرا کیک دونوں میں مدی و مدعا علیہ ہے ہیں اگر دونوں نے اپنے اپنے قبضہ کے گواہ قائم کیے تو دونوں کے نام گھر کی ڈگری ہوگی اور گھر دونوں کے قبضہ میں کر دیا جائے گا اور اگر قاضی نے وہ گھر تیسرے کے قبضہ میں پایا تو ان دونوں کی درخواست پر اس کے قبضہ سے نکال لے گا اور قبل درخواست کے نہ تکالے گا اور اگر ایک بی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قبضہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں یا ایک کے پاس گواہ نہوں تو ہرایک ہے دوسرے کے دعوے پر شم لی جائے گی ہیں اگر دونوں نے شم کھائی تو ہرایک دوسرے کے دعویٰ ہے ہری ہو کمیاا درقاضی حقیقت حال ظاہر ہونے تک کھرکوموتو ف د محے گاکس کے قبضہ ہمی ندوے گا اورا گرایک نے قسم سے کول کیا اور دوسرے نے شم تو قسم کھانے والے کے قبضہ ہمی نہ دے گالیکن کول کرنے والے کو گھر ہمی تغرض کرنے سے منع کر دے گا اورا کرقاضی نے تیسرے کے قبضہ ہمی پایا تو اس کے قبضہ سے نہ تکالے گاکذانی الحیط۔

دوگواہوں کا ایک ہی چیز پر گواہی دیٹا پھر ایک نے گواہ دیئے کہ یہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی ہے

اگرایک شے معین پر دو مخصوں نے جھڑ اکیا اور ہرایک نے اپنے بھند کے گواہ دیے یہاں تک کردونوں کے بھند میں قرار دی گئی چرایک نے گواہ کے کواہ دیے کہ یہ شخصین پر دی ملک ہے تو اس کے نام اس آ دھے کی ڈگری ہوگی جودوسرے کے بھند میں ہاور جوائی چرایک نے بھند میں نہ کور ہے اور بعض مواضع میں کھیا ہے کہ اگر دونوں نے بھند میں کہ کواہ قائم کر دیے پھرایک نے گواہ دی کہ بید شخصین میری ملک ہوائی ہے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی بید ذیرہ میں ہے۔ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے سیر میں کھیا ہے کہ اگر ایک مسلمان وار الحرب سے فکلا اور اس کے ساتھ ایک مستامی ہے اور دونوں کے بھند میں ہاں لدا ہوا ہے پھر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ بیمیر امال ہے ادر میرے بھند میں ہاور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمیر امال ہے ادر میرے بھند میں ہاور ایک نے دعویٰ کیا تھی ہے۔ پر مسلمان گواہ قائم کیے ای کے نام مال کی ڈگری کردے گا بی فاوی خان میں ہے۔

کتاب الا تغییہ شمی لکھاہے کہ دو شخصوں نے ایک کھر کی بابت جھڑا کیا ہر ایک مدگی ہے کہ بدیمرے قبضہ ش ہے اور کواہ قائم کیے چرا کیک نے کہا کہ شمی اس سے بڑھ کر دعویٰ پر کواہ لاتا ہوں ش اس امرے گواہ دیتا ہوں کہ بمیر اباب مر کیا اور اس کو بمیر ے واسطے میراث چھوڑ ااور میر سے سوائے اس کے کوئی وارث نہیں ہے اور اس پر کواہ لایا تو مقبول ہوں مے بس بیڈ گری اس پر ہوگی جس نے اس سے خصومت کی تھی اور بید جو کتابت میں ہے کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر کواہ لاتا ہوں بید پہلے کواہوں سے اعراض ہے تی کہ یہ شخص مدی فیر قابض قراریا ممیا بس اس سے کواہ ملک مقبول ہوں مے کذائی انجیا۔

ا ما ظہیرالدین مرعینائی سے دریافت کیا گیا کہ دوقتصوں نے ایک کھر کی نسبت جھڑا کیا ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیری ملک ہے اور میں دوسرے تبعند میں ہے اور میں دوسروں سے اس کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ فلال مختص کی طرف سے میرے پاس کرا میہ پر تھا اور وہ مرکمیا ہی بعوض مال کرا میہ کے میرے پاس رکا ہوا ہے تو امام موصوف نے فرمایا کہ دونوں کے قبعنہ میں گراوں کے دی کے قبعنہ میں دیا جائے گا دران کے ذمانہ کے بعض مشارم نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبعنہ میں دیا جائے گا کہ ایک کذائی الظہیر ہیں۔

کی آب الاقضید میں ہے کہ دو تحصول نے ایک کھر کی نسبت نزاع کیا ہرا لیک کہتا ہے کہ میرے قبضہ میں ہے پھر ایک نے گواہ دیے کہ انہوں نے میرے جانوروں اور غلاموں کواس میں آتے جاتے دیکھا ہے تو قامنی ایک گوائی پر قبضہ کا تھم نددے گا جب تک کہ یہ بیان ندکریں کہ بیجانور غلام اس میں رہے تھے اور اگر بیگوائی دی تو اس کے قبضہ کی ڈکری ہوگی بیجیط میں ہے۔

ائن ساعد ف امام محدر حمة الشعليه بروايت كى كددوفريقول في اجعد الماعيد في جمع الكيابرايك مدى به كدمر ب بادرمير ب المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادرمير بي المادر بي المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير بي المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادرمير المادر

گوائی دی کہ دونوں کے قبضہ میں ہے ہیں اگر قاضی نے گواہوں سے تغییر دریافت نہ کی اور انہوں نے اس سے زیاد ہ بیان نہ کیا تو گوائی متنقم ہے اورا گرتفییر دریافت کی تو اوتق واحس ہے پیمر فر مایا کہ غیضہ پر قبغنہ اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ اس کے درخت کا گلز ہ کا تکر فروخت کرے یا اس سے نفع مناسب افعائے اور اجمہ میں اس طرح کہ زکل کا کلرا پی ذاتی حاجب کے صرف میں لائے یا فروخت کردے یا اس کے ماند تعرف کرتے کذا فی انظہیر ہیں۔

دو فضوں نے ایک غلام عمل جھڑا کیا ہر آیک مدگی ہے کہ یہ بھرا غلام ہاور وہ دونوں کے قبضہ بس ہے ہیں آگر غلام اس قدر چھوٹا ہو کہ اپنی ذات ہے تجبیر نہیں کرسکتا ہے تو قاضی کسی کی ملک ہونے کا تھم نددے گا جب تک گواہ قائم نہ ہوں لیکن دونوں کے قبضہ قرار دے گا اور آگر غلام بالغ ہو کہ کلام کرتا اور اس کو بھتا ہو عقل رکھتا ہو یا نابالغ ایسا ہو کہ اپنی ذات ہے تبییر کرسکتا ہوا ور اس کے اسلام کی آزاد ہوں تو اس کا قول لیا جائے گا اور قاضی ان دونوں کے واسطے ملک یا قبضہ کسی ڈگری ندکر ہے گا تا و تشکیداس کے گواہ قائم نہوں اور آگر اس نے کہا کہ عمل دونوں عمل سے آیک کا غلام ہوں تو اس کی تقد این ندکی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گاہ کہ گھا۔ کہ اور اوہ دونوں کا غلام ہوں تو اس کی تقد این ندکی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گھا۔ کہ اور ان کی تقد این ندکی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گھا۔

اگر غلام نے قابض کے سوائے کسی دوسرے کی نسبت کہا کہ بی اس کا غلام ہوں حالا نکہ بیفلام ایسا ہے کہ اپنی ذات ہے تعبیر کرسکتا ہے ہیں قابض نے کہا کہ بیمیر اغلام ہے تو قابض بی کا غلام قرار یائے گا کذافی الکافی۔

اگرایک غلام ایک مخف کے قیعنہ میں ہے اور وہ اپنی ذات ہے تعبیر ٹیس کرسکتا ہے اور قابض نے کہا کہ میر اغلام ہے تو ای کا قول معتبر ہوگا اور اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہو جائے گی پھر اگر غلام نے بالغ ہو کر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جمت اس کی تقد بق ندہوگی کیونکہ وہ جائے گی پھر اگر غلام نے بالغ ہو کر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو تقد بق ندہوگی کیونکہ وہ جائے ہوں تو تقد بق ندہوگی کیونکہ وہ ہوں تو میں اسلی تو اور میں اور کی کے دور ہوئی کے جائے ہوں تو ایس کی واقع اور نیا میں ہونے کے گواہ و بیات اور غلام نے اپنی اصلی آزاد کی کے گواہ و بیات خلام کی کوان و بیات کی اور کی کے گواہ و بیات کی اور کی کے گواہ و بیات کی اور کی کیونکہ کی کوان کی کوان کی کوان کی گوان کی گون کی گون کی گور کی گور کی گون کی گون کی گونگی کی گور کا کو کی گونگی کو کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گلام کی گور کی گور کی گور کی گور کی گلام کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی

 والهی دے ای طرح اگر گواہوں نے بیان کیا کہ دعاعلیہ نے مدگی ہے لے بی ہے تھی بھی تھی ہے تھا صدیم ہے۔ واقعات ناطقی میں ہے کہ اگر ایک محض نے مقبوضہ غلام کے واسطے گواہ قائم کیے کہ بید میراغلام تھامیر ہے پاس دس برس ت تھا پہاں تک کہ اس نے جو قابض ہے خصب کرلیا اور قابض نے گواہ دیے کہ یہ بیس برس سے میراغلام ہے تو قابض کی ڈگری ہوگ ہ محیط میں ہے۔

عیون میں ہے کہ ایک شے میں دو تخصول نے جھڑا کیا ایک فخص نے کواہ دیے کہ یہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے کواہ دیے کہ میرے ہاتھ میں اس دم موجود ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کیونکہ پہلے کا قبصنہ منقبض ہوااور قبصنہ منقبضہ امام اعظم رحمة الله علیہ وا مام محمد رحمة الله علیہ کے فز دیک غیر معتبر ہے اور اگر ایک نے کواہ دیے کہ ایک مہینہ سے میرے باس تھی اور دوسرے نے کہا کہ میرے پاس جعدے ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کذائی المحیط۔

ایک محفق زید کے قبضہ میں عمروکی زمین ہے زید نے اس کوا جرت پردے دیا ہے پس عمرو نے کہا کرتو نے برے تھم ہے دکا ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اور اجرت بری ہے اس بھی میرے لیے تمارت بائی جو گا اور اگر زید نے اس ذمین میں میں میں ہے اس بھی میرے لیے تمارت بائی جو گرادید رہی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوا کی سرت بائی جو کر اس بردی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوا کی سرت میں میں ہوئی برت بردی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوا کے سرت بردی تو اس برت بردی تو جس قدر عمارت کے پڑتے عمر براے وہ دون برت بردی تو جس قدر عمارت کے پڑتے عمر براے وہ دون برت ہوئی اور جو زمین کے پڑتے عمل براے کی اور اگر عمرو نے کہا کہ تو نے تمارت نی ہوئی بھے ہے تھے ہوئی اور اگر دونوں نے کوا ہ اور گر عمرو نے کہا کہ تو نے تمارت نی ہوئی بھے ہے تھے ہوئی تو اس کے کوا ہ اولی جی برق اولی تا تھی خان جی ہے۔

اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ جس نے تیرے ایک ہزار درم خصب کر لیے ہیں اور اس میں دس ہزار کا نفع اٹھایا اور عمرہ نے کہا کہنیں بلکہ میں نے کچھے اس کا تھم کیا تھا تو عمرہ کا قول مغبول ہوگا اورا گرعمرہ نے کہا کہنیں بلکہ تو نے ہزار درم اور دس ہزار درم خصب کر لیے تو زید کا قول مغبول ہوگا اورا گرزید نے کہا کہ میں نے تیرا کپڑ انحصب کرلیا اور بلاتھم تیرے اس کو قلع کرا کے میش سلائی اور عمرہ نے کہا کہنیں بلکہ تو نے میش خصب کی تھی یا میں نے تیجے سلانے کا تھم کیا تھا تو عمرہ کا قول مغبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

قصار انے چارکڑے کر پاس کے ان کے مالک کے پاس اس کے تلید کے ہاتھ روانہ کیے وہ تمن کڑے اور قصار نے کہا کہ بین نے جھے کو چارکڑے دیے اور تلید نے کہا کہ دیے تھی کر جھے تیں گن دیے تھے تو مالک ہے کہا جائے گا کہ جس کی جائے تھا کہ جس کی جائے ہے گا کہ جس کی جائے تھا گئا ہے جس اگر مالک نے تھے کہا کہ تو ماس کی تھا ہے تھا اور تھا اور تھا رہ اگر مالک کر پاس نے تھا رکی تھد این کی تو وہ بری ہو گیا اور تھم المجی برآئی اور اس بر تھا گئا ہے تھا رکی تھد این کی تو وہ بری ہو گیا اور تھم المجی برآئی اور اس بر تھا کہا گئا ہے تھا رکی تھد این کی تھد بین کی بیوجیز کروری میں ہے۔

ایک شخص کا چار دیواری کا باغ ہے اور اس کے پچھ درخت نہر کے کنارے گئے ہوئے تنے ان کی جڑوں ہے دوسری طرف نہر کے پچھ درخت اُگے اور اس دوسری طرف ایک شخص کا انگور کا باغ اور تاک اور نہر کے درمیان راستہ ہے پس تاک کے مالک نے ان درختوں کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے درختوں کی بڑوں سے نکلے ہیں میرے بی ہیں اگر بیمعلوم ہوا ہو کہ ای درختوں کی بڑوں سے پیدا ہوئے ہیں تو ای کے ہوں گے اور اگر بیمعلوم نہ ہواور نہ اس کا کوئی بونے والامعلوم ہوتو ان درختوں کا کوئی ما لک نہیں ہے اور دونوں میں سے کوئی مستحق نہ ہوگا بیر خلا مسٹس ہے۔

قابل استعال خودرويودون كاأكرة نا 🖈

آگر کمی کی زمین میں بغیر کسی کے اُگائے بھی جی تو مالک زمین کی ہوگی بخلاف ایسے شکار کے جو کسی کی زمین میں کمس جائے تو وہ پکڑنے والے کا ہوگا ہید جیز کر دری میں ہے۔

زید نے عرو پر کسی قدرز مین بلا محارت کا سب میراث کے دعویٰ کیااور گواہ قائم کر کے ڈگری کرانی پھر مقصی لہ یعنی زیداور مقصی علیہ یعنی عمرو میں ہاہم درختوں اور گھروں کی ہاہت اختلاف ہوااور کسی کے پاس گواہ نیس میں کہ یہ کس کے جیں تو بعض نے کہا کہ عمروکا قول اور بعض نے کہا کہ زید کا قول مقبول ہوگا یہ بچیا میں ہے۔

جوطاحونہ کی ہینے کی وجہ ہے اڈ کر جتع ہو جائے وہ طاحونہ کے مالک کی ہے اور اصح یہ ہے کہ وہ اس محض کا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے ہو جائے اور بھی تھم ہراس چیز میں ہے جواجز ائے زمین سے نہ ہوجیسے را کھاور گو ہرو فیرہ۔

آیک فی کوگ را کھ کو برایک فنس کی زین میں پیٹے ہیں وہاں کھوراجع ہو گیاتو وہ اس کا ہے جسنے لیاای طرح اگرایک فنص نے سربط یا اصطبل بنایا کداس میں جانورجع ہوتے ہیں اور وہاں کو براکشاہ واتو جوچاہے لے لیاں کا ہوگا اور بعض نے کہا کداس میں اعتبار جگہ مقرر کر دینے کا ہوا والیا ہی امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دربار و لیسے کی چیز کے منقول ہے کہ ولیموں میں جو چیز لوٹائی کی اور ایک آ دی کی کو دیس کری اور دوسرے نے اس کو لیا پس اگراؤل نے ابنا دامن یا کو داس واسطے تیار کی ہوتو لینے والے سے والیس کر افران کی کو دیس کری اور دوسرے نے اس کو الیا پس اگراؤل نے ابنا دامن یا کو داس واسطے تیار کی ہوتو لینے والے سے والیس کر افران کی اس کے وامن میں اس کے دامن میں اس کے دامن میں اس کے دامن میں اس کے دامن میں اس کے احران کے دامن میں گری اور اس نے احراز کر لی بایں طور کہ مثلاً پھیلا ہوا والی بعد اس چیز کے گرنے کے برقصد احراز سید نیا بھر دوسرے نے لی تو

بھی واپس ہوسکتا ہے اور اس کے مؤید ہے و مسئلہ جوفنادی میں زکور ہے۔

ا کیٹھنٹ نے اپنا دارکرایہ پر دیا پس متاجر نے اپنے اونٹ اس میں رکھے کہ جن کی میٹکنیاں وہاں جمع ہوتی ہیں تو یہ لید جوجمع ہوگئ اس کی ہوجائے گی جس کا ہاتھ پہلے اس پر بہنٹی جائے لیکن اگر کراہیو ہے والے نے یہ قصد کیا تھا کہ اس دار میں لیدو میٹکنیاں جمع کراد ہے تو بیای کو ملے گی بید چیز کر دری میں ہے۔

ا کیکے مخص مرکمیا اس نے ایک لڑکی اور بھائی اور اسہاب چھوڑ ایس لڑکی نے کہا کہ تمام اسہاب میر اے میری اجازت ہے۔ ممرے مال سے میرے پاپ نے قریدا ہے اور بھائی کہتا ہے کہ تمام اسہاب میت کا ہے تو بھائی کا قول معتبر ہوگا یے ذخیرہ میں ہے۔

ایک چوپایہ یا تیمن عمل دوؤ دمیوں نے جھڑا کیااورایک اس پرسواریا اس کو پہنے ہوئے ہے اور دوسر ااس کی لگام یا آسٹین پکڑے ہوئے ہے تو تا بعض ہونے کے تن میں سواریا پہننے والا اولی ہے بیکا فی میں ہے۔

اگرایک زین پرسوار ہوا اور دوسرااس کی ردیق میں بیٹھا ہوا تو زین سوار اوٹی ہے بخلاف اس کے کہا گر دونوں زین سوار

مول تو دونوں کے تبعنہ کا تھم ہوگا کذافی البدایہ۔

اگرایک مخض چوپایدکا قائد لیے اور دوسراسائل عید قائدی ڈگری ہوگی اور اگرایک اس کی نگام پکڑے ہواور دوسرادم تو مشارکنے نے فرمایا کہ نگام پکڑنے والے کی ڈگری ہونی جائے کذانی الحیلا۔

اكردوآ دميول في ايك اونت على جمكر اكيااورايك كاس يربوجولدا والبيتوبوجووالا اولى بي كذاني الهدايد

اگرایک محوزے میں دو محضوں نے جنگڑا کیا ایک کا اس پر ہو جدلداہے اور دوسرے کا کوز ہ یا تو ہز ااس میں لڑکا ہوا ہے تو ہو جد والاولی ہے کذانی افکانی۔

ایک فض ایک قطاراو توں کا قائد ہے اس میں سے ایک اونٹ پر ایک فض سوار ہے پھر سوار وقائد دونوں میں سے ہرایک نے تمام اونوں کا دعویٰ کیا ہیں اگر اونٹ پر سوار کا اوجمالدا ہوا ہے تو سب اونٹ کے سوار کے ہوں گے اور قائد سر دور ہوگا اورا کرنتی پینے ہوتو سوار کا وی اونٹ ہوگا جس پر وہ سوار ہے اور ہاتی قائد کے ہوں گے کذائی الذخیرہ۔

ہشام رحمۃ الشعلیہ نے اہام محمد رحمۃ الشعلیہ سے روایت کی کہ ایک قطار اونٹوں کی ہان جی سے اقرال ایک اونٹ پر سوار ہادر ایک محض درمیان جی سوار ہے اور ایک آخر کے اونٹ پر سوار ہے بھر ہر ایک محض نے تمام اونٹوں کا دعویٰ کیا تو ہر ایک کو و اونٹ کے گاجس پر و سوار ہے اور پہلے اور بچے اور بچے کے درمیان کے اونٹ اقرال سوار کو اور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اقرال سوار اور درمیانی سوار کے درمیان نصف نصف نصف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان کے اونٹ درمیانی واخیر کے درمیان قائم کی تو ہرایک کی سواری کا اونٹ دو پچھلوں جی نصف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان کے اونٹ درمیانی واخیر کے درمیان نصف نصف اور درمیانی واخیر کے درمیان کے اونٹ آ و ھے اخیر کو اور آ دیجے اقرال درمیانی کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوں کے یہ محیار مرحی جی ہے۔ اگر کیٹر اایک کے قیمنہ جی ہواور اس کا کوئی کتارہ دوسرے کے ہاتھ جی ہوتو دونوں جی برایر تقسیم ہوگا کہ ان البدایہ قد دری جی ہے کہ اگر کوئی درزی کی کے گھر جی کیٹر اسینا ہواور کیٹر سے جی دونوں نے اختیا ف کیا تو گھر والے کا تول متبول

ے تاکہ وقتی جوجانورکوآ کے کی جانب سے تعنیقا ہاور جواند مصآ دی کو پکڑ کرنے چال ہاں کو بھی قائد ہو لئے ہیں ع سماکن، جانورکو پیچے سے باتھے والے کو بالے ہیں

اگر درزی اور کیڑے کے مالک نے اختلاف کیائی مالک نے کہا کہ میں نے اس کوسیا ہے اور درزی نے کہا کہیں بلکہ می نے سیا ہے ہیں اگر کیڑا درزی کے پاس ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور کیڑے کے مالک پرسیلائی واجب ہوگی اور اگر مالک کے یاس ہوتو ای کا تول ایا جائے گا اور اگر دونوں کے قبضہ میں موتوقتم سے درزی کا قول مقبول ہوگا اور مالک پر اجرت ہوگی بیجیدا سرحسی عمل ہے۔ کپڑا بیچنے یا بیٹنے کے واسطے ایک مزدور کیا ہی مزدور نے آپنے تبعد کے کپڑے پر دمویٰ کیا کہ بیمبراہے اور مستاجرنے کہا کہ ميراب يس اكرمستاجرى دكان عن موتوقتم ساى كاتول متبول موكااوراكر محله ياحردور كمرجى موتو مردور كاقول متبول موكاخواه وہ آ زاد ہو یاغلام ماذون ہو یامکاتب ہو کذائی الوجیز الكردري ماذون كبير من ہے۔

اگراہا غلام کندی کرنے والے یا تا توائی وغیرہ کواجرت پرویا پھر ما لک نے راستہ میں اس کے پاس متاع پائی اس متاع عمل من الك و مستاجر في اختلاف كياتوامام الويوسف رحمة الشعليه في ما يك اكريهماع مستاجري ساخت عن وتواي كاقول معبول ہوگا اور اگر اسکی مناعت سے نہ ہوتو مولی کا قول لیا جائے گا اور اگر مستاج کے منزل میں ایباد اقع ہوا تو دونوں مورتوں میں ای کا قول

قول ہوگا رہجیا سرحی میں ہے۔

ا یک مخص دوسرے کے محرے لکا اس کی گرون پر پھے متاع لدی ہوئی تھی اس کوایک قوم نے دیکھا پس انہوں نے کوای دی كريم نے اس كود يكھا كداس كے كمرسے لكلا إوراس كى كردن يربيه متاع لدى ہوئى تنى اور كمركے ما لك نے كہا كدمتاع ميرى ہے اور نظنے والا اپنی ملک ہونے کا مدی ہے ہیں اگر مین من اٹھانے والا ایسی چیزوں کے فروخت کرنے میں معروف ہومثلا بر از وغیرہ ہوتو وہ حمال کی ہوگی اور اگرمعروف ندہوتو وہ کمرے مالک کی ہوگی بدوا قعات حسامیہ میں ہے۔ نوا درابن ساعہ میں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ ے دوایت ہے کدایک مخص دومرے کے تحریم کیا چراس کے پاس چھوال اٹلا تحرکے مالک نے کہا کہ براہے تونے مرے تحرے أنفاليا بينوامام اعظم رحمة الفدعليه في فرمايا كد مجرك ما لك كاقول لياجائ كااوراندرجاني والاسح تول من تقدد بق بذكياجائ كاك میں نے میں لیا محران کیڑوں میں جو پہنے ہے بشرطیکہ وہ پہننے کے ہوں اورامام ابو پوسٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر جانے والا سکی چیز کی مناعت بیں معروف ہومثلاً زینون کا تیل لیے چرتا ہواوروہ کیا تیل کا لیے ہوئے اس کے تحریم کیا یا پیروالا ہو کہ اس کو پیلا كرة بيازارون ش اسباب ليه ينيا جرتا بي الارائ كاقبول مقبول موكا اور ما لك مكان كي تعديق ندموكي يرميط ش ب. ہشام رحمۃ الله عليہ نے امام محدر حمة الله عليه ب روايت كى ب كداكر ايك جماز ودينے والا دو مخصول كے كمر من ب واراس

کی گرون پر کملی و خیر و پر ی ہے اس پر دونوں نے دعویٰ کیا تو بیاس کی ہوگی جس کی منزل میں ہے بیجیا سرحتی میں ہے۔ ایک حمال پر کارو ہے اور و وایک مخص کے محر میں ہے ہیں محروالے نے دعویٰ کیا کہ کار و میراہے اور حمال نے کہا کہ بیل

بلكه ميرا بوتوحمال كاقول مغبول بوكا بشرطبيكه حمال كيزے أغماتا مواور كاره ايها موكداس كے اٹھائے جائے كا احمال موبيد واقعات

حامیمی ہے۔

اگرایک بساط می دو مخصول نے دمویٰ کیا ایک اس پر جیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کو مکڑے ہے یا دولوں اس پر جیٹے ہیں تو وہ دونوں میں مشترک ہے مرند بطویق تھم تعنا کے بیعنا بیش ہے۔

ا ميك دار من دوخض بيشے إين اور برائيك اس برايا دعوى كرتا ہے و دونوں على عظم ديا جائے كار يحيط على بيا۔ ایک کشتی پر ایک مخص سوار ہے دوسرااس کے سکان کو پکڑے ہوئے ہے تیسرا حاذف ہے اور چوتھا اس کو تھینچتا ہے سب نے اس بردوی کیا توسمتی سواروسکان اور حاذف کوسلے کی اور سینے والے کو کھوند ملے گار محیط سرحسی میں ہے۔

ایک مالدارآ دی کے غلام کی گردن میں ایک موٹی پڑا ہے کداس کی قیمت موٹی کے برابر ہے اور بدغلام ایک مفلس کے گھر میں کہ جوسوائے بوریا کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے موجود ہے اس نے دموٹی کیا کہ بدموٹی میرا ہے اور مالک غلام نے کہا کہ میرا ہے تو مالک غلام کا قول معبول ہوگا بدوجیز کردری میں ہے۔

اختلاف كى سورت من "عموى شهرت" برفتوى ديا جائے گا 🖈

دوآ دی ایک سی میں میں اور سی میں آٹار کھا ہے لی ہرایک نے سی کا اور جو پھراس میں ہے دعویٰ کیا اور ایک ان میں ہے آٹا فروخت کرنے میں مشہور ہے اور دوسرا الماح مشہور ہے تو آٹاس میں کا جواس کے تابع میں مشہور ہے اور دوسرا الماح مشہور ہے تو آٹاس میں کا جواس کے تابع میں مشہور ہے اور کشتی ملاح کی ہوگ۔

اگر مستاجرد کان نے دکان کا سکنی کی ہاتھ فروشت کیا اور مشتری نے اس پر بھند کرلیا پھر دکان کے مالک نے آ کر مشتری کے ہاتھ مشتری کے ہاتھ فروشت کیا اور مشتری کے ہاتھ کہ کان سے متعل ہواوروہ آلات مناعت مستاجر ہے ہیں ہو قستری کے ہاتھ سے مالک دکان کا قول متبول ہوگا اور جب اس نے تشم کھائی تو مشتری مستاجر ہے ٹمن سکتے واپس وصول کر لے گا اور اگر آلات مناعت مستاجر سے ہو مستاجر کا قول تبول ہوگا اور مالک دکان کو سکتے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بیجیدا جس ہے۔

ومواه بارب

## د بوار کے دعوے کے بیان میں

موق بھی ای کور جے ہے اورمشائے نے قرمایا کدروایت طحاوی ہے جے سے معامرتسی میں ہے۔

اگر دیوار دونوں کی عمارت سے متعمل نہ ہوا در کس کے او پڑھہتیر وغیرہ ہوں تو دونوں کے قبضہ بھی چھوڑ دینے کا تھم ہوگا بشرطیکہ دونوں کے قبضہ بیں ہونا معلوم ہواور اگر دونوں کے قبضہ بی ہونا معلوم نہ ہواور ہرایک نے اپنے ملک ہونے اور اپنے قبضہ بی ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں کے قبضہ بھی کردی جائے گی ہی جیدا بھی ہے۔

اگرایک مخص کے اس پرحرادی لیا اری پڑے ہوں اور دوسرے کا محصنہ مودونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا یہ فاوی

قاضی خان میں ہے۔

اگر دونوں کی حرادی یا بواری اس پر ہوں تو دونوں میں مشترک ہونے کا عکم و کا پر بچیط میں ہے۔

ا كرايك كااس پرايك فيميز مواور دوسرے كے حرادى ديوارى مول يا مجمد موتو مناحب جذع كوسطى يرقاوى قامنى خان

یمل ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کے ترادی ہوں تو صاحب جذوع کی ڈگری ہوگی محر ترادی دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گار پر چیا سرحتی ہیں ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کا اس پرستر ہیا دیوار ہوتو پنچ کی دیوار متنازع فید میاحب جذوع کی اورستر ہ صاحب ستر ہ کا ہوگا اورستر ہوا لےکواس کے دور کرنے کا تھم شدویا جائے گالیکن اگر مدمی دیوار اپنا استحقاق کو اہوں سے بابت کرے تو البت ستر ہوا لےکواس کے دور کرنے کا تھم کیا جائے گا یہ قماد کی قاضی خان عمل ہے۔

اگرد بواراورستر ووونوں میں جھٹرا کیا تو دونوں صاحب جذوع کے موں کے رہمیا سرحی میں ہے۔

اگرایک کاستر و مواوردوسرے کاحرِادی تو صاحب ستر و کی دیوار موکی میری طاش ہے۔

اگرایک کی دیوار متازع نے پر می یا پی اینوں کا از ح تیجا ہوتہ وہ بحول سر ہے ہے بی قاوئی قاضی خان جی ہے۔
اگرایک کی دیوار بردی کشریاں ہوں اور دوسرے کی تین سے زیادہ ہوں دی تک تو دیوار دونوں جی مشترک ہو گی اور بہ خاہر الردایت کا تھم ہوں اور دوسرے تی تین سے نیادہ ہوتی تین سے کم ہوں اور دوسرے تی تین یا زیادہ جذوع ہوں تو تو ہوں تو کہ ہوں اور دوسرے تی تین یا زیادہ جذوع ہوں تو تو ہوں تو ان سے نہ کور ہے کہ دیوار تین یا زیادہ والے کی ہوگی اور کم والے کومواضع جذوع طبی گے اور فر مایا کہ بیاستحسان ہے اور بھی دوسرا قول ایام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم ما ہو ہوسف رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ قاس چاہتا ہے اور بھی دوسرا قول ایام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم ما ہو ہوسف رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ قاس چاہتا ہے کہ دو ہوار دولوں جی نصف صف ہواور ایام اعظم رحمۃ الشعلیہ بھی اقل جی ایسان کے ہو تھے پھر دونوں نے ابتحسان کی طرف رجوع کیا اور شمی نمور تھی ہوں اور دوسرے کی ایک تی گئری ہوتو تو ہر ایک کو اور تھی ان ایم کو بول کو اور استحسان ایسا کی ہوگئر ہوں کی صورت میں ہولی ایسان کی طرف کر ہے کہ تمام دیوار دی گئریں والے کو بلے گی سوائے ایک کی دور کرنے کا تھی خدول کی دوسان کی ایک کو بلی کی دوسان کی کو بار کو بلی کی دوسان کی دوسرا تول کی دوسرا تول کی دوسان کی دوسان کے دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کے دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی

حال کتاب میں ندکور میں ہے ہمار سے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس سے کیارہ جصے کیے جا کیں سے دس حصد دس لکڑیوں والے کواور ایک حصد ایک والے کو ملے گا گہیں درمیانی جگہ کا تھم وہی ہے جو ہر لکڑی کے بینچے کی دیوار کا تھم ہے جی کہ اگر دیوار گر جائے تو اس کی ز میں تقسیم کرلیں سے اور اکثر اصحاب نے فر مایا کہ دس لکڑیوں والے کو دلائی جائے گی سوائے بعقد را کیے لکڑی کی جکہ کے کہ یہ موضع اس ایک لکڑی والے کی ملک ہوگا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بھی تھے ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرد بوارطویل مواوردونوں میں سے ہرایک کی بڑھ کھدد بواراس سے مصل ہےاور جذوع رکھے ہیں تو ہرایک کے نام اس قدرد بوار کی ڈگری ہوگی جواس کے ساحت کے متوازی ہےاور جذوع کی تعداد پر لحاظ ند کیاجائے گا اوراس پر قاضی عبداللہ خمیری نوّیٰ دیتے تھے اور جوجگہ دونوں کے درمیان ہے وہ دونوں میں پر ابرتشیم ہوگی سے جامزتسی میں ہے۔

امام اسیجا بی رحمة الشعلید فے شرح طحادی میں فرمایا کہ اگر دیوارکارخ ایک کی طرف ہواور پشت دوسرے کی طرف تو امام اعظم رحمة الشعلید فے فرمایا کہ دونوں میں برابر تقییم ہوگی اور رخ والے کی ڈگری نہ ہوگی اور صاحبین کے فرمایا کہ اس صورت میں ای کی ڈگری ہوگی جس کی طرف دیوارکارخ ہے بشر طیکہ اصل عمارت کے وقت بیدرخ رکھا گیا ہوا دراگر بعد بنانے کے تقش یا کہگل ہے اس طرف درخ کردیا گیا ہوتو بالا جماع اس ہے دیوارکا استحقاق نہ ہوگا کذائی غلیة البیان ۔ دو دار کے درمیان ایک خص لے کہ اس کا قمل تا ایک کی طرف ہے اور دونوں مالک داراس کے مدمی جیں تو امام اعظم رحمة الشد علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں خص مشترک ہوگا اور صاحبین تے فرمایا کہ جس کی طرف تمط ہے اس کی ڈگری ہوگی بیاقا وئی قاضی خان میں ہے۔

اکرایک درواز ویں جودوداروں کی دیوار کے درمیان نگا ہوا ہے جھڑا کیا اور درواز ہکاغلق ایک کی طرف ہے تو اہام اعظم رحمة الشعلید نے قربایا کہ غلق اور درواز وکی دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور صاحبین ؒ نے فربایا کہ جس کی طرف غلق ہاس کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں طرف غلق ہوتو بالا جماع دونوں کی ڈگری ہوگی بیغلیة البیان شرح طحادی میں ہے۔

اگرایک دیواردو مخصوں میں مشترک ہے ہی کسی مدی نے ایک مخص پر گواہ قائم کیے کداس معاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ دیوار میری ہے تو اس کے نام حصید یوار کی ڈگری ہوگی بیمب وطش ہے۔

پڑوجذور آیک فیض کے گھر کی طرف نظے ہوئے ہیں تو گھر والے کواس پر پیٹا نہیں نے کا اختیار بدون مالک دار کی رضا مندی کے نیل ہے اورا کران پر تلارت بنانا تمکن ہوتو مالک دار کوان کا قطع کرتا بھی جائز نیل ہے اورا گرمکن نہ ہومثلا جذوع صغاریا ایک ہی جذع ہے تو کھا تا کیا جائے گا کہ اگر اس کا کاٹ ڈالتا باتی جذوع کو کمزور کردے تو قطع نہیں کرسکتا اور اگر معز نیس ہے تو مالک سے اس کے قطع کرالینے کا مطالبہ کرے اور اگر صاحب دارنے ان جہتیر ول کے کتارے پر کوئی چیز مطاق کرنی جا بی تو اس کو اختیار نیس ہے رہے جامز حسی بھی ہے۔

ایک دیوارد فخصوں کے درمیان ہے کہ ہرایک کا اس پر کھتے ہو جے مگرایک کا یو جھٹل ہے تو دیوار کی ممارت دونوں میں مساوی ہوگی اورا گرایک کا اس پر ہو جھ ہے اور دوسرے کا نہیں ہے حالا لکد دیواروں میں مشترک ہے تو فقیبہ ایواللیت نے فر مایا کہ دوسرے کے شل یہ بھی اس پر ہو جور کھ سکتا ہے بشر طیکہ دیواراس کی متحمل ہوجائے آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کتاب العمل میں قرمایا کہ اگر ایک ہے جذوع سے زاکہ ہوں تو دوسرا بھی ان کے برابر بڑھا سکتا ہے بشر طیکہ دیوار تھی ہو تھے اور اس میں قدیم اس کا کہ اور ایک ہوں و فیرو کے دور اس میں قدیم اس کان کو والے ہیں جو پھور و فیرو کور کھتے اور باعد ہے ہیں جی جو باب اور ہوں کہ جو رکھتے اور باعد ہے ہیں جو بان کہ موس کے جو رکھتے اور باعد ہے ہیں جو بان اور ہوں کہ جو رکھتے اور باعد ہے ہیں جی جو بان کہ جو رکھتے اور باعد ہے ہیں جو بان اور ہوں کہ جس سے جھر رکار ہتا ہے نیادی جانب اور کی جانب او عوں کہ جس سے جھر رکار ہتا ہے نیادی کی جانب اور باعد ہوں کہ جس سے جھر رکار ہتا ہے نیادی کی جانب اور باعد ہوں کہ جس سے جھر رکار ہتا ہے نیادی کی جانب اور باعد ہوں کہ جس سے جھر رکار ہتا ہے نیادی کی جانب ال

وجديد كالمجمدة كرتيس كياب كذاني الخلامي

اگردونوں کی اس پرلکڑی نہ ہو پھر ایک نے رکھنی جائی تو رکھ سکتا ہے اور دوسرا اس کوشخ نیس کر سکتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیراجی جا ہے تو بھی ای طرح رکھ لے بیضول محادیہ میں ہے۔

مشتر كه ديوار بركينشرر كمنے (ياههتر وغيره ميں تبديلي كرنے) كابيان 🖈

اگرد نوار پرایک کے جذوع ہوں دوسرے کے نہوں گراس نے رکھے جا ہے اور دونوں کے جذوع کی تحمل ہیں ہو سکتی ہے اور دونوں اس ہات کے مقر ہیں کہ دیوار ہم دونوں ہیں مشترک جزوع والے سے کہا جائے گایا تو اس پر سے جزوع دورکر دے کہتم دونوں برابر ہوجاؤیا اس قدر کم کر لے کہ دوسرے کور کھناممکن ہو کہ دیوارا تھا سکے پیقلا صدیش ہے۔

ایک دیواردو فضوں میں مشترک ہائی کا ادت ہائی نے چاہا کہ اینے جذوع کی جگہ بدلے ہیں اگر ہائیں سے دائیں ایر ایک کی محارت ہائیں نے جائے ہوئے کی جگہ بدلے ہیں اگر ہائیں ہے دائیں بادراگر اور نے کرنے جائے کو کہ ایک کی بائیں ہے اور دونوں کی سکتا ہے اور دونوں کے جذوع اس کے جذوع والے کو انہیں کرسکتا ہے بیڈوی فان میں ہے ایک دیوار دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے جذوع اس پر ہیں تو یہ چے جذوع والے کو افتیار ہے کہ دوسرے کے جذوع کی برابراو نے کر لے بشر ملیکہ دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جا ہے تو کر سے بشر ملیکہ دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جا ہے تو کر کے بشر ملیکہ دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جا ہے تو کر ایک ہوار کو شررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے ہا ہے تو کر کے بشر ملیکہ دیوار کو شررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع کا کھاڑنے ہیں ہے۔

اگرایک کے جذوع او نچے اور دوسرے کے بیٹے رکھے ہیں اس نے جایا کددیوار میں نقب کردے تا کداس سے لکڑی اتر آئے تو بعض نے کہا کہ ایسائیل کرسکتا ہے اور ابوعبداللہ جرجانی فتوئی دینے تھے کہ کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر دیوار کمزور ہوتی ہوتو نہیں کرسکتا ہے درنہ کرسکتا ہے میرمجیدا سمزنسی میں ہے۔

ا بک دیوار دو مخصوں میں شترک ہے ایک نے جاہا کہ کچھ تمارت بڑھائے تو نہیں بڑھاسکتا ہے خواہ شریک کو ضرر ہویا نہ ہو لیکن آگر شریک اجازت دیے تو ہوسکتا ہے یہ فرآو کی قامنی خان میں ہے۔

ابدالقاسم رحمة الشرطيد فرمايا كدايك ديوار دوخضول ش مشترك تى اسكا ايك كونا كر كياور كهلا كديد ديوارز وطاقين مثل زقين بها لها الكيكونا كر كياور كهلا كديد ديوارز وطاقين مثلاز قين بها لها الكيك المراكز في المراكز في المراكز المراكز في المراكز المراكز في المراكز المركز في المراكز المركز في المراكز المراكز في المراكز المراكز في المراكز المركز في المركز المركز في المركز في المركز و المركز المركز في المركز في المركز المركز في المركز المركز المركز في المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز ا

دو فخصوں کی درمیانی دیوار مشترک بل من بی ایک نے اس کی اصلاح کرنی جابی اور دوسرے نے شرکت سے اقاد کیا تو جاہئے کہ اس سے کہدوے کہ بی فلاں وقت دیواراً شواؤں گاتو اپنے بارکوستون پر دوک لے اور اس امر پر کواہ کرے ہی اگراس نے ایسا کیا تو خیرور نہ مخص دیوارکوا شائے گا گراس کا بارگر جائے گاتو بیضا من نہ ہوگا بیضلا مہ بی ہے۔

امام الوافقاسم رحمة الشعليد معتول بكرايك ديواردو فخصول على مشترك باكيكاس يرباد بدوسر عكا بحفيل المحاليل المام الواقع المرقب على جمير المام المحاليل المام المحاليل المام المحاليل المام المحاليل المام المحاليل المام المحاليل المام المحاليل المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ا

کے بعد ہا وجود دورکر ناممکن ہونے کے دورند کیا یہاں تک کہ دیوارگر پڑئی اور پجھ نقصان ہوا تو امام ابوالقاسم رخمۃ اللہ علیہ نے نوا مائی ہوگئی ہے ضامن اگر گواہ کرتا اور وفت گواہ کرنے ہے تخویف ٹابت کے ہوتی تو مشہود علیہ شخص کا اس شے کی جوگر نے ہے فاسد ہوگئی ہے ضامن ہوگا میڈ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ایک دیوار دو محضوں میں مشترک ہے ایک مخص کا اس پر غرفہ سے اور دوسرے کی بیت کی جیت ہوگا میڈ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ایک دیوار دو محضوں میں مشترک ہے ایک مخص کا اس پر غرفہ سے اور دونوں نے اتفاق کر کے اس کو بنایا بھر جب وہ بن کر اس محفول کی جو دونوں نے اتفاق کر کے اس کو بنایا بھر جب وہ بن کر اس محفول کی جیت تک بچنی تو اس کے بعد حجیت والے کو اعتبار ہے جا ہے اور زیادہ اونچی کرانے میں ساتھ دے یا نہ دے اس پر ساتھ دیے کا جبر نہ کیا جائے گا قال ابوالقاسم کمانی المستری ۔

ا بکی مختص کا بیت ہے اور بیت کی دیوار اس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہے پس صاحب بیت نے جا ہا کہ اپنے بیت پرا یک غرفہ بنا وے اور اس دیوار پر کوئی لکڑی ندر کھے تو ابوالقاسم رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہا گرویوارمشترک پرلکڑی ندر کمی اپنی ذاتی حد میں بنانا جا بی تو پڑوی منع تہیں کرسکتا ہے بیفا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا بک مخف کا سابا ط<sup>عع</sup>ے اس سابا ط کے کڑیوں کے ایک سرے دوسرے کے تھرکی دیوار پر دکھے ہیں ہیں دونوں نے اس ر کھتے میں اختلاف کیا گھر کے مالک نے کہا کہ حیری کڑیاں میری دیوار پر بلائل ہیں ان کودور کردے اور ساباط والے نے کہا کہ جن واجب بیں تو می تفقی نے کتاب الحیطان میں ذکر کیا کہ قاضی اس کوکڑیاں وور کرنے کا تھم کرے گاصدرالشہید نے فر مایا کہ اس برفتوی ہوگا اور اگر دیوار میں جھڑ اکیا تو طاہر غرب ندامحاب حقید کے موافق صاحب دار کی ڈگری ہوگی کیونک دیوار ملک صاحب دارے متصل ہے اور اتصال سے قبعنہ ثابت ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اتصال تربیج ہواور اگر اتصال ملاز قد ہوتو صاحب سابا طاو فی ہے میر پیط میں ہے۔ دو گھروں کے درمیان کی ویوارمنہدم ہوگئی اورا یک مخص کی لڑ کیاں وعور تیں ہیں اس نے اس کا بنانا جا ہا اور دوسرے نے شرکت سے افکار کیا بعضول نے کہا کہ اس پر جرند کیا جائے گا اور فقیمہ ابواللیث نے کہا منکر پر ہمارے زماند میں جرکیا جائے گا كيونكددونوں ميں يرده مونا ضروري بمولانا رضي الشعندنے فرمايا كدجواب ميں اي طرح تفصيل مونا جا بہتے كداكر اصل ويوامتحل قسمت ہے كه برايك اسے حصد من ستر و بناسكا ہے تو مكر پر جرنه كيا جائے گا اور اگر متحل قسمت اس طور نے بيس ہے تو مكر کو بنانے کا تھم دیا جائے گار فرقاوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے وہ گر گئی لیس ایک نے عرصہ دیوار کی تقتیم جابی اور دوسرے نے اٹکار کیایا ایک نے بدون درخواست قسمت کے ابتداء سے بنانا بی جاہاب اگراس پر کسی کا بار بالکل ندہو اورا کے نے عرصة حافظ كوتفتيم كرنا جا بااور دوسرے نے انكار كيا تو بعض مواضع من مطلقاً فدكور ب كرمجور ندكيا جائے كا اوراس كوبعض مشائ نے لیا ہے اور بعض مشائ نے کہا کہ اگر قاضی کی رائے میں سوائے قرعہ کے تقلیم نیس ہوسکتی ہے تو تقلیم نہ کرے گا اور اگر بدون قرعه كي تقيم اس كاند جب بيلو دونول من تقتيم كرد برطيك عرصد ويواراس قدر چوز ابوك جس قدر برايك كحصد من آئ كاده د ہوار بنانے کے لائق ہوگا اور ہرا بیک کا حصداس کے دار کے متصل کرے تا کداس کو نفع کامل حاصل ہواور بعض نے فرمایا کدا گرعرصة د بوار عریض ہوتو قاضی مشکر پر ہرحال میں تقتیم کے واسطے جرکرے گا اور ای طرف خصاف نے اشار ہ کیا ہے اور اس پرفتوی ہے اور اگر بدون درخواست تقسیم کے ابتدا والیک نے دیوار بنانے کا قصد کیااور دوسرے نے شرکت سے انکار کیا یس اگر عرصة دیوارا تناچوڑا ہوکہ تقتیم سے ہرایک کے حصد می استدر آجائے کدوہ اپنی دیوار بنا سکے تو دوسرا مجور نہ کیا جائے گا اور اگر عریض نہ ہوتو مشاکخ نے ا معنی اس من کا ظہار ہوا تھا کہ اس بی اس مرد کا خوف ہا ۔ اور جس کے اور گواہ کیے محصے یعنی جس کے دسہ کوا ہوں کی کوائی سے کو اُن حق الازم ہوا ا سے بالا خانہ جومکانات کے اور بیایا جاتا ہے اسے مین وہ کو تھا جودر میان ود کیار کے ہوا دراس کے پیچر بگذر ہو کہ لوگ آتے جاتے ہوں اا

ا أكر باجازت اس كے بنائى تو اس كوتصرف من تيس كرسكا بيكن جوفري كيا باس كا آ دها لے الى كا يا قادى قامنى

خان عمل ہے۔ اگرایک کا دیوار پر ہار ہواورای نے تقیم کی درخواست کی اور دوسرے نے انکار کیا تو منکر مجبور کیا جائے گا بشر طیہ عرصہ دیوار موافق تغییر نذکور کے عریض ہو بھی تھے ہے ای پرفتو کی ہے۔

اگراس تخص نے جس کا دیوار پر بارہ بنانے کا ارادہ کیا اور و دسرے نے انکار کیا تو تھے ہے کہ اس پر جرکیا جائے گا اور
اگر صاحب بار نے بنائی تو تھے ہے کہ وہ وہ مرے سے حصد رسدی لے گا اور اگر وہ مرے نے بنائی طال تکہ مرصد یوار موائی تغییر فرکور
کے عریض ہے تو حجر کا شار ہوگا۔ پھر جن صورتوں میں بنانے والاحجر کا الجنیں ہوتا ہے شااس کا یا دونوں کا اس پر بارہ تو بنانے
والے کو افتیار ہے کہ دو مرے کو دیوار سے نقع افعانے ہے ممانعت کرے یہاں تک کہ جو ترج ہوا ہے وہ دے یا تیمت بنا وادا کر سے بنا انسان کے کو افتیار ہے شان کے اس امر میں کہ اس آگر دو مرے نے کہا کہ میں اس بناہ دیوار سے نقع نہ لول گا تو آیا اس صورت میں بنانے والا اس سے لے سکتا ہے اس طرف قاضی امام ابوعبد الله وامغانی نے شرح کتاب کی بیان کیا ہو میں اور امام خواہر زادہ و ترجہ افتہ علیہ بنا کہا کہ بیس لے سکتا ہے اس طرف قاضی امام ابوعبد الله وامغانی نے شرح کتاب کی بیس کے سات کیا کہ لے سکتا ہے اس طرح امام جلیل ابو بحر حمد واقع اللہ میں کیا ہے اور اندین نے کہا کہ بیس کے لیا تو کیا لے گا فاضل اسمجانی نے شرح محمد میں اس کے اس اور کیا ہے اور قان کی تھیت صاحب میں نے کہا کہ بیان کیا کہ وہ تو کہا کہ بیا اور کی ہوئی میں دیوار مشترک میں ذکر کیا کہ اور میں میان کیا کہ مام اسمب میں کیا ہوئی ہوئی میں دیوار مشترک میں ذکر کیا کہ آد وہ اس نے خرج کیا اور میں میان کیا کہ وہ تھیت نے گی جو بنانے کے دن تھی یادہ جو والی لینے کے دوز ہے لیا قانوں کی ہوئیا نے کہ کہ دوالی کے دورائی لینے کے دوز کی تیت نے کے گا اور اس کے دیوار گر گئی ہو اور اگر بعض نے کہا کہ دوالی کے دورائی کے دورائی ہوئیا وہ جو دائی کہ جس سے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر جس سے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر جس سے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر جس سے جس سے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر جس سے بیا دیوار کی خوتی وہ تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر سے تھے۔ میں سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر سے تھے۔ میں سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر سے تھے۔ میں سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گر گئی ہو اور اگر ہوئی وہ جو اگر گئی ہو اور اگر ہوئی کے دیوار گر گئی ہو اور اگر ہوئی دیوار گر گئی ہوئیا ہوئی کیا ہوئی کے دیوار گر گئی ہوئی کے دورائی کے دورائی کیا کہ دورائی کیا کے دیا گئی کے دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائ

دونوں نے گرادی تو بھی سب مورتوں میں بی تھم ہے جو نہ کور ہوا اور اگر ایک نے گرائی تو وہ منانے پر بحبور کیا جائے گا یہ بچط میں ہے۔ مشتر کہ دیوارگر گئی اور دوبارہ پوفت تعمیر صرف رقم ایک نے صرف کی تو ؟

منکم النواز ل میں ہے کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے اور ہر ایک کا اس پر بار ہے وہ کر گئی اور ایک عائب ہے دوسرے نے اس کو بتایا اگر پہلے دیوار کی ٹوٹن سے بتایا تو معطوع شار ہو گا اور دوسرے عائب کواس پر بارر کھنے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور اگر اینٹ لکڑی اپنے پاس سے لگائی تو جب تک عائب سے نصف قبت نہ لے لے اس کوتھرف ہے منع کرسکتا ہے بہ خلاصہ میں ہے تا وی فضلی میں ہے۔

اگرایک شرکیک نے مشترک دیوار کوتو ڈیا جا ہا اور دوسرے نے روکا لیس اس نے کہا کہ جو پچھ تیرے بیت میں سے منبدم ہو جائے گا میں اس کا ضامن ہوں لیس مناخت کرنی پھرشر یک کی اجازت سے دیوارتو ڈی تومضمون کے لیکو منان اس کی منبدم کی پچھ نہ دیتا پڑے گی چنا نچواگر کہا کہ جو تیرا مال تلف ہو میں اس کا ضامن ہوا تو نیس دیتا پڑتا ہے بیاقاً و کی صفریٰ میں ہے۔

دو مخصوں کی مشترک دیوار منہدم ہوگی اور ایک عائب ہے ہی دوسرے نے اپنی ملک میں ککڑی کی دیوار بنائی اور دیوار کی م مجہوز دی پھر عائب آیا اور بجائے دیوار قدیم دیوار بنائی چاہی اور دوسرے نے اس کوشع کیا تو فقیبہ ایو بکرنے فرمایا کہ اگراس نے موشع دیوار کی مصل طرف بنائی چاہی تو جائز ہے اور اگریہ قصد کیا کہ دیوار کی نوکا میدان اپنی طرف کر لے تو یہ افقیار نیس ہے اور اگر پر قصد کیا کہ جیسی دیوار پہلے تھی و لیک ہی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف کچھ پچھ برابر چھوڑ دے تو اسکو افقیار ہے یہ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

دو مخصوں کے دوباغ انگور کے بیج کی دیوار منہدم ہوگئ ہیں ایک نے اس کو بنانے کا قصد کیا گر جب دوسرے نے انکار کیا تو اس نے سلطان سے استعداد کی ہیں سلطان نے ایک معمار کو ہر ضاء مستعدی ہے تھم کیا کددیوار کو دونوں سے مردوری لے کر بنائے اس نے بنائی تو دونوں سے مردوری سے لسکتا ہے بیضول عماد ہے ہیں ہے۔

کاب الا تفنیش ہے کہ ایک دیوار دو محضوں میں مشترک ہے ایک نے دیوار کو قرنا چاہا اور دوسرے نے انکار کیا ہی اگر دیوار کے حال ہے گر نے کاخوف نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر گر نے کاخوف ہواتو امام ابو بحر محمد بن الفضل ہے دوایت ہے کہ بجور کیا جائے گا اگر دونوں نے گرادی اور ایک نے بنانی چاہی اور دوسرے نے انکار کیا ہی اگر نیودار کی چوڑی ہے کہ بعد تقسیم کے وہ اپنے حصد میں دیوار بنا سکے تو شریک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جرکیا جائے گا ایسانی امام ابو برحمد بن الفضل ہے منقول ہے اور ای پر فتو کی ہے اور جو بھوڑی ہے اور جو بھوڑی ہے اور ای پرفتو کی ہے اور جو بھوڑی ہے اور جو بھوڑی ہے اور ایک بنادے اور جو بھوڑی ہے اور ای پرفتو کی ہے اور ای بیات ہے میں انقاق نہ کرے تو بیات ہو اور جو بھوڑی ہے۔

اگر مشترک دی آدگودونوں نے گرایا چرایک نے اپنے خرج سے اس کو بنوایا اور دوسرے نے اس کوخرج نددیا اور کہا کہ یں اس اس دیوار پر اپنا بار ندر کھوں گا تو بنوانے والا اس ہے آ وھاخرج لے گا اگر چدہ اپنا پار ندر کھے بیڈنا دی مفریٰ یس ہے۔

ا کرد بوارگرنے کا خوف ہواور ایک نے گراوی تو شریک پر بنانے کا جرند کیا جائے گا اور اگر دیوار درست ہو پھر ایک نے شریک کی اجازت سے اس کوگر ایا اتو بلاشک بنانے والا بنانے پر مجبور کیا جائے گا اگر دوسر ابناء کا قصد کرتا ہے جیسا دونوں کے گراو بے کی صورت بھی تھا اور اگر بلا اجازت شریک کے گرایا ہیں اگر شمی کی کوئی قیت نہ ہواور زمین کی قیمت و یوار بنانے سے نہ بڑھتی ہوتو شریک کے حصہ دیوار کی قیمت کا جس قدر ہوضامن ہوگا اور اگر مٹی کی قیمت ہوتو حصہ شریک ہے مٹی کی قیمت رفع کرے گا قا اس صورت میں کہوہ اختیار کرے کہ مٹی اس کے پاس چھوڑ دے اور اس کی قیمت کی ضان لےتو اس وقت میں بفقدر حصہ قیمت خاک کی رفع نہ کرے گا اور اگر زمین کی قیمت بنا م حافظ ہے زائد ہو جاتی ہوتو زمین دیوار مع بناء کے اندازہ کی جائے گی پھراس ہے بفقدرزمین کے بدون بناء کے رفع کی جائے گی ہی حصہ شریک میں باتی بنا مکا ضامن ہوگا کذائی الخلاصہ۔

ایک دیواردو فضوں میں مشترک ہے ہرایک کے اس پربار ہیں وہ دلل گئی ہیں ایک نے اس کوا ٹھایا اورا ہے مال ہے ہوایا اور دوسر ہے کوموافق بیان سابق کے بازر کھنے ہے شع کیا تو فقیدا ہو کرا سکاف نے فرمایا کردیکھا جائے گا اگر عرض موضع دیوارا ہیا ہے کہ بعد تعلیم کے ہرایک کے حصہ میں اس قدر آتا ہے کہ دوا پی دیوار بنا کر اس پرباراس طرح رکھ لے جیسا کہ قدیم میں تھا تو بنانے والا متبرع ہوگا دوسرے کو بارر کھنے ہے ممانعت نہیں کرسکتا ہے اورا گرفتیم ہے اس قدر نہیں پہنچتا ہے تو اس کوشع کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ شریک اس کو نصف فرچہ اور شیخ امام ابو بکر تھر بن الفضل نے فرمایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو نصف فرچہ لے گا ورنہ نصف فرچہ لے گا ورنہ نصف فرچہ لے گا ورنہ نصف فرچہ لے گا ورنہ نصف قبل ہے تو نصف فرچہ لے گا ورنہ نصف فرچہ کے اس کو نصف فرچہ کے گا میں بنایا ہے تو نصف فرچہ لے گا درنہ نصف خان میں ہے۔

شروطالنوازل میں ہے کہ ابو بکر رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ایک کا میت اسمال ہے اور دوسرے کا ایک یادوگر اسلی ہے ہیں اگر دیوارگر کی ہیں او نے والے نے بیچوا لے سے کہا کہ بر سے اسلے میر سے بیت کی دیوار گرمیرا بیت میں انتہا ہے ہیں اگر دیون کی کر میت ہے اور پہلے میں فقیہ ابوالنیٹ نے فرایا کہ اگر ایک کا بیت بعقد میارگز بیت میں دوسرا بیت بن سکتا ہے نیچا ہوتو اس کی صلاح صاحب اسمال پر ہے یہاں تک کہ دوسر سے بیت کی جگہ پر بھی اور کی کہ کہ فقیہ ابوالنی کے حق کہ دوسر سے بیت کی جگہ پر بھی ہوتو کی اور ہوئی کہ نے کہ کہ دونوں پر ہے اور بھی قول ابوالقاسم کا ہے پھراس سے دجوع کیا اور کہا کہ دوباں تک بنا کہ اس کی ملک اس پر ہے پھرا کہ دونوں شریک ہوں یہ فسول عماد سے می ہوا ہے اور کے ان کہ اس کی ملک اس پر ہے پھرا کہ دونوں شریک ہوں یہ فسول عماد سے می میں ہے تیچوا لے نے آ کر اپنا اسمال مکان گراد بنا جا ہوتو ان کی دخا مندی کے بالا خانہ اور لیکی مضامندی کے بالا خانہ اور لیکی میں بالا خانہ والے کی دخا مندی کے بالا خانہ اور لیکی دخا مندی کے دونوں شریک ہوتی کہ بدوں بالا خانہ والے کی دخا مندی کے دونوں میں کے دونوں بالا خانہ والے کی دخا مندی کے بالا خانہ والے کی دخا مندی کے بالا خانہ ایک کی دونوں میں کی میں بیونوں کی دونوں بالا خانہ والے کی دخا مندی کے بالا خانہ ایک کو میں میں کی دونوں شریک کی دونوں کی کہ بدوں بالا خانہ والے کی دخا مندی کے بالا خانہ ایک کو میں بالا خانہ والے کی دخا میں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں ک

ہالا حاشہ ایک من جہاور ہے کا رحام دو سرے کا تو ہے واسے اردن ہے کہ بروں ہالا حاشہ واسے کی رصامتوں ہے۔ اس میں کوئی من گاڑے ماروش دان بنائے اور سامام اعظم رحمة اللہ علیہ کے نز دیک اور صاحبین کے نز دیک جب تک بالا خانہ والے کومعرنہ ہوتب تک کرسکتا ہے میکانی میں ہے۔

بالا فاندا یک فض کا اور مقل دوسرے کا تو امام اعظم رحمة الشعلیہ نے فرمایا کہ بالا فاندوا لے کو افقیار نہیں ہے کہ بدون رضا مندی صاحب من کے اس پر کوئی عارت بنائے یا شخ کا ڑے اور مخارفتو کی کے واسطے یہ ہے کہ اگر یتج والے کو ضرر پہنچنا بیٹی ہوتو ممانعت نہ ہوگی یہ فاق میں ہے مفل اور علو لے دونوں گر پڑ ہے تو صاحب من پر بنانے کا چر نہ کیا جائے گا اور بالا فاندوا لے کومنل بناد ہے کا افتیار ہے اور صاحب من کو اس میں رہنے ہے روک و سے جب تک کہ وہ تجہ نہ دو اس میں رہنے ہے روک و سے جب تک کہ وہ تجہ نہ دو ہے اور جب قیمت دے دی تو عمارت کا مالک ہے اور طحاوی سے دوایت ہے کہ جب تک فر چہند سے اور اس کا فتو کی اس میں بنایا ہے تو خر چہ لے سکتا ہے اور اگر بغیر تھم قامنی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت سے اور اس کا فتو کی ہے یہ جو میں ہیں ہے۔ ہے ہے کہ جب تک تجب کے اور اس کا فتو کی ہے یہ جو میں ہیں ہے۔ ہے ہے ہو میں ہیں ہے۔ ہے ہے ہو میں ہیں ہے۔ ہے ہیں ہو تھی ہو تھی ہو تی ہو تو خر چہ لے سکتا ہے اور اگر بغیر تھم قامنی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت سے اور اس کا فتو کی ہو ہے ہے ہو میں ہو ہے۔

بمرجب بالافاندوا في والتيار مواكه قيمت عمارت ندوية تك منل واليكويني رسيس يدمنع كرسكاب جيها كدفام

الروايت من بيس اكرسفل والعائم قيمت دين سا نكاركياتواس برجرندكيا جائ كاميميط من بها

اگرصا حب سفل نے خود ہی گرادیا تو بتانے پرمجبور کیا جائے گا بخلاف اس کے کداگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بتانے پرمجبو شہریا جائے گا بخلاف اس کے کداگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بتانے پرمجبو شہریا جائے گا بلکہ علی وطوی قیمت کا صابحن ہوگا اورا گرعلو وسفل والوں نے جدوع سفل وحرادی و بواری وطین وازج میں خلاف کیا تو سب صاحب سفل کو ملے گی اور صاحب علوکواس پر چلنے اور علور کھنے کا افتتیار ہے اورا گرجھت یا جھت کی بالائی و بوار میں جھڑا کیا اسٹیار کے اختال ف کیا ہے بعض نے کہا کہ دیوار میں جھڑا کیا اسٹیار کے اختال ف کیا ہے بعض نے کہا کہ دیوار صاحب سفل کو ملے گی اور بعض نے کہا کہ صاحب سفل کے تام و بوار کی ذرک نے ہوگری نے ہوا اس پر ذات کیا ہے اورا گرسفل میں کوئی روشن وان میں جھڑا کیا اور اس برداستہ ہو ہی دونوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اوران ہوا ہے گا اوران ہوا کا اوران ہی والوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اوران ہے کہا کہ دونوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اوران ہی والوں ہے کہ درسکتا ہے دیچھا مزحسی میں ہے۔

تین افتصاص ہیں ایک کاسٹل دوسرے کا علوتیسرے کا علو پہلو ہے پھرسٹ کر گیا گھر ہرایک نے دوسرے پردوئی کیا کہ علا میرااور سنل تیرا ہے پس اگر کی کے پاس گواہ ہوں تو اس کے گواہوں پر ڈگری کردی جائے گی اورا گردو فتصوں کے پاس ہوں تو دونو ر کی ڈگری ہوگی اور علوم عصد زمین کے دونوں پر ہرا بہتے ہوگا اورا گرکی کے پاس گواہ نہ ہوں تو ہرایک دوسرے کے دائو ے پر تھا کہ علائے پھر کیفیت ہم میں اختلاف ہے صاحب کتاب الحیطان نے فر مایا کہ ہرایک یوں ہم کھائے کہ ہم اس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود تین ہے کہ چھے پر اس منلی کا بنانا کہ جس کے بنا پر علوان کا قائم ہووا جب بین ہے اور دوسرے اصحاب حنیہ نے سوائے صاحب کتاب الحیطان کے فر مایا کہ بول ہم کی بنا تاکہ جس کے بنا پر علوان کا قائم ہووا جب بین ہے اور دوسرے اصحاب حنیہ نے مارک کی جس کے سوائے کوئی معبود تین ہے کہ ہوا ہم عن فر مایا کہ بین ہم کی جائے کہ ہم اس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود تین ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ بین ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ کہ ہم کہ

### طریق دمسیل کے دعوے کے بیان میں

قلت طریق خاص راسته سیل پانی بہنے کا راسته علی العموم زید نے عمرو پر حق مرور کا دعویٰ کیااور مربعیٰ راسته کا رقبه عمرو کے دار بیں ہے تو صاحب دار کا قول لیا جائے گا اور اگر مدی نے کواوقائم کیے کہ بی اس دار بیں ہوکر گذرتا تھا تو اس سے کوئی استحقاق تا بت نہ ہوگا کذانی الخلاصہ۔

اگر کواہوں نے بیکوائی دی کہ ذید کا اس دار ی راستہ ہے تو گوائی جا کر چدداستہ کو تحدود نہ کیا ہواور شمل الا تکہ طوائی فی خرمایا کہ بعض روایات ہی فہ کور ہے کہ جب تک کواہ نہ بیان کریں کہ داستہ مقدم دار یں ہے یا مؤخر میں اور طول راستہ کا دعر ض ذکر میں گوائی مقبول نہ ہوگی اور فرمایا کہ بی بھی ہواور جو بعض روایت میں آیا ہے کہ گوائی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو تعدود در کریں ہواور شی ہوائی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو تعدود در کریں ہواور شی ہواور شی ہواؤر ہی ہواؤر شی کی کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کی اتر اور کیا ہواؤر کو ایس کے اس کے اس اقرار کی گوائی مقبول ہوگی اگر چرموضع طریق اس کی مقدار فہ کورنہ کریں کیونکہ جمالت مانع قبول شیاوت اس موردت میں ہے کہ تھم قضا جمالت سے معدد رہواؤر اس مقام پر معدد رہیں ہے کونکہ بڑے درواز وکا چوڑ ان اس راستہ کی مقدار

بچاہے میں تھم ہے کذائی فناوئ قاضی خان اوراضح یہ ہے کہ یہ کوائی ہر حال میں مقبول ہے یہ یجیط میں ہے۔ مشتر کہ گئی میں بلا اجازت دروازہ تکالنا کن صورتوں میں جائز ہوگا ہ

اگر کواہوں نے کوائی دی کہ اس کا باپ مرکمیا اور میراستہ اس کے واسطے میرات مجموز اے کوائی جائز ہے بیرفرآوئ قاضی غان میں ہے اگر کمی محض کے دار کا دروازہ کسی زقاق کے کہ یوار میں مغتوح ہواور اٹل زقاق منظر ہوئے کہ ہمارے زقاق میں اس کو گذرنے کاحق حاصل نیس ہے تو ان کوممانعت کا افتیار ہے لیکن اگر مدعی کے کواہ قائم ہوں کہ مدعی کا راستہ زقاق میں ہوکر ٹابت ہے تو نبیں منع کر سکتے ہیں میرمجیط میں ہے۔

اگرایک پرنالہ کی مخص کے دار کی طرف نصب ہواور دونوں میں اختلاف ہوا کہ پانی جاری کرنے کاحق حاصل ہے یائیں ہیں اگر حالت الیک ہے کہ پانی جاری ٹیس ہے اور اختلاف کیا تو پانی بہانے کاحق بدون گواہوں کے قائم کرنے کے حاصل نہ ہوگا کذاتی محیط السرحسی اور داروا لے کوبھی پرنالہ تو ڑ دینے کا اختیار ٹیس ہے کذائی الحیط۔

فلیر ابواللیٹ نے نقل کیا کہ مشار کے نے استحسان کیا ہے کہ پر نالہ اگر تد کی ہوا ور جیست کا زخ بھی مرعاعلیہ کے وار کی طرف ہوا ور معلوم ہو کہ یہ جمکا و حیست کا بھی قد کی ہے نیائیس ہے تو اس کو پائی بہانے کا حق دیا جائے گا اور اگر پائی بہنے کی حالت میں خلاف کیا تو بعض مشار کے نے کہا کہ پر نالہ والے کا قول مقبول ہوگا اور پائی جاری کرنے کا استحقاق حاصل ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ ستحق نہ ہوگا اور اگر پائی بہانے کے استحقاق پر گواہ قائم کیے اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ مینہ کے پائی بہنے کا پر نالہ ہے تو بینہ کے پائی کے واسطے تر اردیا جائے گا اور قسل و وضو و کا پائی اس سے نہیں بہا سکتا ہے اور اگر وضوء و قسل کے پائی کے واسطے بیان کیا تو وہ اس میں اسلے ہوگا مینہ کیا پائی نمیس بہا سکتا ہے اور اگر فقط پائی بہانے کے حق کی گوائی دی اور تفصیل نہ بیان کی توضیح ہے اور اس اس میں کہ مینہ اسلے ہوگا مینہ کی نوائی مشار کے نے فر مایا کہ ایک گوائی مسل کے پائی کے واسطے ہے یاف کے واسطے ہے ما حب دار کا قول شم سے معتبر ہوگا اور بعض مشار کے نے فر مایا کہ ایک گوائی مسل کے پائی کے واسطے ہے یافسل کے پائی کے واسطے ہے ما حب دار کا قول شم سے معتبر ہوگا اور بعض مشار کے نے فر مایا کہ ایک گوائی مسل کے بارہ میں مقبول نہ ہوگی اور داستہ کے باب میں مقبول ہوگی یہ بچیط سرحی میں ہے۔

اگر مدی کے پاس اصلا کواہ نہ ہوں تو صاحب دار ہے تم لی جائے گی اگر اس نے تکول کے کیا تو تکول پر ڈگری بجق مدی ہو جائے گی کذاتی الحادی نواور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ذید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میرے پانی کا مجری اس کی بستان میں سے ہاور خصومت کے دوز اس میں سے پانی جاری تیس ہے ہیں دو کواہوں نے کوائی دی کہ اس کے بستان سے ہوکر کل کے روز پانی جاری تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک کوائی جائز رکھتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیس جائز رکھتے تھے تاوفٹنکہ ملک وحق کی کوائی نہ وس اور بھی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اگر کواہوں نے مدعا علیہ کے ایسے اقر ارکی کوائی دی تو بالا تھاتی جائز ہے کذائی المحیط۔

پانی بہانے کے واسطے جا ہے تو مزدور مقرر کرے اور بیجائز ہے بیا ہیریہ میں ہے۔

ایک نیرزیدگی زمین می ہے کہ اس سے پائی جاری ہے اس میں اختلاف کیا تو پائی والے کا قول مقبول ہوگا لیکن اگر مالکہ
زمین گواوالا و سے کہ نہر میری ملک ہے تو اس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر وفت خصومت کے پائی جاری نہ ہولیکن معلوم ہو کہ اس نہر سے
اس مخص کی زمین میں پائی جاری تھا تو پائی والے کا قول مقبول ہوگا اور اس کی ڈگری ہوگی لیکن اگر زمین کا مالک گواہ و سے کہ نہر میر کا
ملک ہے تو نہیں اور اگر وفت خصومت کے پائی اس مخص کی زمین کی طرف جاری نہ ہواور نداس کا جاری ہونا اس سے پہلے معلوم ہوتو
زمین کے مالیک کی ڈگری ہوگی محراس صورت میں نہ ہوگی کہ پائی والا گواہ لائے کہ نہر میری ملک ہے یہ محیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ مشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محررتمۃ الشعلیہ ہے دریافت کیا کہ ایک بردی نہر چندگاؤں والوں کے شرب
کے واسلے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد گئتی کی نہیں ہے اُس نہر کو چر حاد کی طرف سے ایک تو م نے بینچ وّالوں ہے دوک ایا اور کہا کہ یہ
عاری ہے ہارے بقد میں ہے اور بینچ والوں نے کہا کہ یہ سب ہماری ہے تہارا اس میں پیکون نہیں ہے تو امام محر درتمۃ الشعلیہ نے
فرمایا کہ اگر خصومت کے دوز وہ نہر بینچ والوں کی طرف بنی تھی تو جسے جاری تھی و بینے تال پر چموڑ دی جائے گی اور سب اس
میں سے بینچ سے جینچ تھے اور چر حاد والوں کو اس کے بند کرنے کا اختیاری ہے اور اگر اس دوزیانی جاری نہ ہوگر معلوم ہو کہ پہلے
میں سے بینچ سے جینچ تھے اور چر حاد والوں کو اس کے بند کرنے کا اختیاری ہے اور اگر اس دوزیانی جاری طرف جاری تھی کہ اور پہلے
میں جاری تھا اس کو اور والوں کو تھی ہوگا کہ دوک دور کر دیں ہے ذنیر و میں ہے۔
والوں نے دوک دی تو اور والوں کو تھی ہوگا کہ دوک دور کر دیں ہے ذنیر و میں ہے۔

ایک گھر کو چہ غیر ٹافذہ میں واقع ہاں کو چہ میں ایک نہر ہے۔ پی صاحب دارنے چاہا کہ اس کا پانی اپنے دار میں داخل کر کے اپنے بستان میں جاری کرے تو پڑوی لوگ اس کوئع کر سکتے میں اور و و بھی پڑوسیوں کو اسک ترکت ہے نے کرسکتا ہے اور جس نے پہلے جاری کرلیا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ قد بی نہیں ہے تو اس کو بھی ٹع کر سکتے میں اور اگر بیامرقد کی ہوتو منع نہیں کر سکتے میں بی

فزائه انگتین بمل ہے۔

ایک دارجی چید دارٹ شریک ہیں بعض نے اقرار کیا کہ فلاں ضمی کا اس میں داستہ یا پانی کی سیل ہے تو وہ فض مروز نہیں کرسکا اور نہ پانی بہا سکتا ہے۔ تا وفتیکہ سب سنتی نہ ہوں لیکن دار تعلیم کیا جائے گا ہیں اگر تقلیم میں وہ داستہ وسیل اقرار کہندہ کے حصہ میں پڑا تو مقر لہ اقراد کرنے والے کے حصہ میں قیمت راہ چلنے و مسیل بہانے کا شریک ہوگا اور مقرکواپنے حصہ میں سوائے اس قیمت کے سب ملے گا ای طرح وہ حصدان دونوں میں مشترک ہوگا کے دکھر مقر نے اس خوا میں مشترک ہوگا کے دکھر میں کہ وہ مقرلہ کی دیکھر مقرنے اس مسلل بہانے کا شریک ہوگا اور مقرکواپنے حصہ میں سوائے اس قیمت کے سب ملے گا اتر ارنہیں کیا ہے اور اگر دقبہ کا اقراد کرنے وہ مقرلہ کو بھٹر دراع طریق کی شرکت ہوگا اور مقرکواپنے حصہ کے حساب سے گزنا ب کے ملیں میں سوائے اس داست کر وہ دوں کے کہ اس کہ دور منہا کے جا میں مگر کہ دور میں گا اور مقرکواپنے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق وسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکواپنے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق وسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکواپنے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق وسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکواپنے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق وسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکواپنے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق وسیل کی شرکت ہوگی اور مقرکواپنے حصہ کی تمام قیمت کی شرکت ہوگی سوائے قیمت نصف طریق وسیلے کے دواس نے دوسرے کے واسطے اقراد کیا ہے یہ می جا

اگرایک فخف کا پانی کا راستہ دوسرے کے دار میں ہوکر کاریز کے طور پر جواس نے کاریز کو پرنالہ (زین دوز) بنانا جا ہاتو لے قول کاریز النے .....اقول صورت مسئلہ کا حاصل بیہ ہے کہ ایک فخص کے ہانے یا دار دفیرہ میں پانی اس طرح آتا ہے کہ دوسرے کے دار میں ہوکر زمین کے اعمد بند کاریز شل قل کے تی ہے اس سے بہدکر آتا ہے بھر ہاخ والے نے جا ہا کہ اس کو کھلا ہوا شل پرنالہ کے بنائے ...... بدول دضامندی صاحب دار کے تیل بناسکا ہے اوراگر پہلے پرنالہ تھا چراس کوکار یز بنانا چاہا ہیں اگراس میں صاحب دارکو ضررا ہوتو ایسائیں کرسکا ہے الا برضاء مالک دارا دراگر ضرر نہ ہوتو روا ہے اوراگر دونوں صورتوں میں ضرر کیساں ہوتو کرئی نے ذکر کیا کہ کاریز کو میزاب و میزاب کوکار بر بنالے سکتا ہے اور بھی متاخرین مشارخ نے کہا کہ امام مجروحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب میں کھیا ہے اس صورت پر محمول ہے کہ جب اس تحقی کومرف پانی بہانے کا حق صاصل ہوا دراگر وہ جگہ جس میں ہے پانی بہتا ہے اس کی طلب ہوتو اس کو افقیار ہے جب کی چاہے وہ کی بنائے قال فی الکتاب لیس آگر پرنالہ ہوا میں ہوتو قات نہیں بناسکتا ہے اور اس میں ضرر وعدم ضرر کی تقعیل جو سابق میں ہے بیان ٹیل فرمائی اور اگر الم اسپنے پرنالہ ہے الا بنایا چوڑا پرنالہ بنا ہے یا دوسری جب کا پانی اس پرنالہ ہے میائی تو بدون رضا مندی مالک دار کے بیل با سکتا ہے کہ اور اگر الم دار نے چاہا کہ ایک و بوار بنا کر اس کے پانی کا بہاؤ کر دیں یا میزاب کو ایک واقعیار ہے کہ ان بنا دی کہ جہاں بناوی کہ بیاتو اس کو الم الموراگر داروالوں نے ایک چہان بناوی کہ برنالہ ای پرنالہ میں ہوتو این کو افتیار ہے کہ الم دار کرنالہ داراگر داروالوں نے ایک چہان بناوی کہ برنالہ ای پر شہر کو ایک واقعیار ہے کہ ان البدائع۔

اگرایک جنمی کا داست دومرے کے داریش ہے گرداروالوں نے چاہا کہ میدان کن میں ایک چزینا کیں کہ جس سے اس کا داست بند ہوجائے تو تیل بناسکتے ہیں اور لازم ہے کہ ساحت داریش بغدر وض باب دار کے چیوڑ دیں کذائی الخلاصہ منگی میں امام محمد رحمت الله علیہ سے دوایت ہے کہ ایک جس کے داریش بغدر وض باب داریح بر یعنی کواں اا ایک کار بر جاری ہے کہ اس سے بعض آبار (جی برینی کواں اا) کی خض کے داریمی یا کی خض کی زبین میں کھود ہے گئے ہیں کہ ان کود یوار محیط ہے چرکار بر والے نے (مراد وض وتالاب ۱۱) وکوئی کیا کہ دوئے زبین آبار کی میری ہے اور مالک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دوئی کیا تو امام محمد رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ جو آبار داریش ہوں ان کی زبین صاحب دار کی ہے اور جوز بین میں ہوں اور محمد ہواری کی ایش معلوم نہ ہوا دواگر صاحب زبین نے اس میں کھی کر کے اس کو سے اور کو ان الحالی الوں وہ تا بیش قرار پائے گا کیونکہ زراعت سے اس کا قیمند جواری کھی کہ دومری جگہ کھود سے آس کو برا تھتیار نیس کے اور اگر کا ریز والے نے کاریز کو روخت کیا تو دوئتوں کے مالکہ کوشفہ جواری بیٹھی گاریفسول عادیہ میں ہے۔

باربو(6بارې☆

#### وعویٰ دین کے بیان میں

 تیسر نے فریق کی ہابت کہنا کہ اُس کے مہر کی صانت دی تھی 🖈

ایک ورت نے زید کو قاضی کے در بار میں حاضر کیا اور کہا کہ میر سے فلا ان بن فلاں شوہر پر اس قد رم پر ہاتی تھا اور تو نے اس کی طرف ہے اس مہر کی حنائت کر لی تھی کہ تو ضائن ہے اگر وہ مجھے تین طلاق دے کرا ہے او پر حزام کر لے اور میں نے تیری حنائت کی اجازت دے دی تھی ہو اب ہے اس سے تین طلاق دے وی جی بس باتی مہر تھے پر بسبب صنائت کے وقوع فردت کے بعد واجب الا داء ہے اور اوا کرانے کا مطالبہ کیا لیس مدعا علیہ نے متعانت کا اقر ار کیا لیکن اٹکار کیا کہ میں اس حرمت طلاق سے واقف نہیں ہوں لیس مورت کے کواہوں نے گوائی دی کہ عورت کو اس نے تین طلاق دی جی بس باتی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام غائب پر نافذ کرے گایے فرائد انسیاس میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تواور میں لکھا ہے کہ میں نے امام جمد رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ بیر ہے زید پر ہزار درم آتے ہیں اور
زید کے ایک جورت پر ہزار درم ہیں لیں ان دونوں نے بھڑا کیا اور بیری فیبت میں جورت نے دوگواہ سنائے کہ میں نے اقر ارکیا ہے کہ
میرے جودرم زید پر آتے ہیں وہ سب اس جورت کے ہیں میرااس میں ہے کھیٹیں ہے اور میر ہام اس سب سے ہیں کہ میں نے
اس جورت کے واسطے اس کا ایک غلام فروخت کیا تھا اور زید کو جو جورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ میرے ہزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر
ہے یا مکر ہے ہیں جورت نے گواہ سنائے کہ میرے لینی ہشام کے زید پر ہزار درم ہیں اور میں نے اقر ادکیا ہے کہ بیدورم اس جورت کی میں ہے۔
ملک ہیں میرانا م اس میں عاربا ہے تو امام محدوجہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیام جائز ہے اور گوائی قطعی ہے بیم جورا میں ہے۔

وارث یاوسی کی حاضری میں منت برقر ضدا بت كرنا جائز ہے اگر چدان دونوں كے قضد میں تركد ميں كے يحدند بويد ضول

عماد ریمیں ہے۔

ایک هخف نے ایک وارث کی حاضری میں میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا لہیں اس وارث نے اقر ارکر لیا توضیح ہے اور تمام قرض ای کے حصد میراث سے دلا یا جائے گا اور تمس الائمہ ہے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس وارث کے اقرار کے ساتھ تھم قاضی بھی موافق اس کے حصد میں قرضہ لازم نہ ہوگا بیز فاویٰ قاضی خان میں موافق اس کے حصد میں قرضہ لازم نہ ہوگا بیز فاویٰ قاضی خان میں ہے۔ فاویٰ فضلی میں ہے کہ بعض نے وارثوں میں سے مورث پر قرض کا دعویٰ کیا اس کے بعض وارثوں نے تصد بن کی اور بعضوں نے تعمد میں کہ قرضہ لازم ہونے کو فر مایا کہ بقمد این کرنے والوں کے حصد میراث سے بیقرضہ بورا اوا کیا جائے گا گر اس مدی کے حصد کا قرضہ اس میں سے طرح دے دیا جائے گا گر اس مدی کے حصد کا قرضہ اس میں سے طرح دے دیا جائے گا بیموط میں ہے۔

اگر ایک وارث کوحاضر کر کے میت پر قرضه کا دعویٰ کیا اور گواه و بے توسب کے حق میں قرضہ ثابت ہوگا ای طرح اگر کسی

ارث نے میت کا قرضہ کی تخص پر قابت کیا اور کواہ دیے تو سب کے تی جی جوت ہوگا اور وہ قرضہ لے کر قاضی تقییم کر کے اس برگا حصداس کونہ دے گا بلکہ مدعا علیہ کے پاس چھوڑ و سے گا اور صاحبین نے فر بایا کہ ایک عاول کے پاس محموا دے گا اور آگر قابض قرضدار قرض کا اقرار کرتا ہوتو بالا جماع عائبوں کے جھے اس کے پاس سے نہ لے گا اور یہ عقار جس ہواں کے جھے اس کے پاس سے دے گا اور جب عقار جس ہواں مقول لیمیں آگر منکر ہوتو لے کرعاول کے پاس رکھے گا اور آگر مقر ہوتو ای کے پاس رہنے دے گا اور جب عارف حاضر ہون تو ان کو دوبارہ گواہ بیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ہی اس مے ہیزا کہ المعتبن میں ہے کہا ہوالا تقضیم ہے۔ یہزا کہ المعتبن میں ہے کہا ہوا تھی ہے۔ یہزا کہ المعتبن میں ہے کہا ہوا تھی ہے۔ یہزا کہ المعتبن میں ہے کہا ہوا تھی ہے۔ یہ تھر وکو تھم و یا ہے کہ میرے ہزار درم جو تیرے پاس

ر پیت ہیں وہ زید کو دے دے اور عمر و نے اس بھم ہے اٹکار کیا گیں مدگی نے ہزار درم ودیعت ہونے اور تھم دینے کے گواہ سنائے اور و بیت ہیں وہ زید کو دے دے اور عمر و نے اس بھم ہے اٹکار کیا گیں مدگی نے ہزار درم ودیعت ہونے اور تھم دینے کے گواہ سنائے اور قاضی نے مدگی کی ڈیگری کر دی تو میتھم غائب لینی خالد پر بھی جاری ہوگا اور عمر واس کی طرف سے قصم قرار دیا جائے گا میرمجیلا میں ہے۔

اگرایک محض مرکیا اوراس پر چندقرض ہیں اوراس نے بزار درم اورایک بیٹا چوڑا ہیں بیٹے نے کہا کہ یہ بزار درم میرے
باپ کے پاس زید کے دو بعت ہیں چرزید آیا سے وعویٰ کیا اورقرض خواہوں نے زید کی اس امر میں تعدیق کی کہا ہ کے ہیں یا
عمدیت کی کہ میت کے جیں یا تعمدیق و تکذیب پکھند کی کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ بیدرم کس کے ہیں تو قاضی بہ بزار درم میت کی
طرف سے قرض خواہوں کو اوا کر دے گا اور مدی ور بعت کے لیے فرار نہ دے گا لیکن صورت اوٹی میں قرض خواہوں نے جب کہ
تقدیق کی ہے کہ یہ بڑار درم زید کے ہیں زید بعد ڈگری ہونے کے قرض خواہوں سے بہب ان کے اقرار کے واپس لے گا یہ تھم اس
صورت میں ہے کہ بیٹے نے اقرار کیا اور ایسے ہی اگرا نکار کیا اور کہا کہ یہ بڑار درم میرے باپ کے ہیں یا اقرار وا نکار پکونہ کیا اور کہا
کہ میں تیں جانہ ہوں کس کے ہیں تو میصورت وصورت اوّل بکساں ہیں اوراگر مدگی ود بعت نے انکار کی صورت میں ہے جب کہ
طلب کی تو اس پر حم نہیں آئی ہے اور جو پکھ ود بعت میں معلوم ہواوی مغیار بت و بہنا عت واجار وو عاریت ور بہن میں ہے جب کہ
میت کے یاس کوئی مال میں ہواوروار توں نے کسی امر کا ان میں ہے آفرار کیا کذائی شرح اوب القاضی کی خصاف۔

 اقرارے کواہ قائم کیے تو معبول ہوں مے پیضول محادیہ میں ہے۔

ایک مخص زید کولایا که و ۱۸ می ہے کہ میں عمر و غائب کی طرف ہے ویکل خصومت ہوں اس ویکل پر دعویٰ کیا کہ میر اعمر و پر اس قدر قرض ہے بھرمدعاعلیہ نے وکالت کا اقرار کیا تو زید کا اقرار سیج نیس ہے تی کہ اگر مدی نے عمرویرا پنا قر ضہونے کے گواہ قائم كياتو تعول ندمون محاوراى طرح الرميت يرقر ضدكا دعوى كيا بمقابله ايك مرد كي جس في اقرار كيا كدي ميت كاوسى مول توجى محوا بان مدی تا مغبول موں مے بیرنماویٰ قامنی خان میں ہے اگر وکیل حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ میں فلاں بن فلاں کی طرف ہے وکیل اس واسطے مقرر ہوا ہوں کہ اس مدعا علیہ ہے وہ قرضہ جومؤکل کا اس پر ہے اور وہ مال عین جواس کا اس کے باس وربعت ہے وصول كرول اور مدعا عليه نے اس سب كى تقمد بن كى تو مد عا عليه كوقرض كا مال دے دينے كائتكم ہوگا اور مال ميں وربعت دينے كائتكم نه ديا جائے گا اور اگروسی نے حاضر ہوکر دعویٰ کیا کہ فلاں بن فلا سیت کا بی وسی ہوں اس نے جھے وصیت کی تھی کہ اس ماعلیہ کے ذمہ جواس كا قرض ہے اور جو مال معين ود بعث ہے سب وصول كروب اور مدعا عليہ في اس كى تقعد يق كى تو مدعا عليه كودونوں چزوں كے دےدے کا تھم دیا جائے گا كذائى شرح ادب القاض للخصاف.

ا اگراس نے قرضددار پر کواہ قائم کیے تو مغبول ندموں مے اور اس سے مال قرض نیس لے سکتا ہے لیکن اگر قاضی کے نزویک میت کے ترکہ بی قرض طابت ہواور کمی نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ میت کا جملہ پر اس قدر قرض ہے تو اسکورب الدین کووے دے سے واسطے عم کرے گاور جیوں میں ہے کہ اگر اس منس نے جس پر مینت کے ہزار درم میں بعوض اس قرض ہزار درم کے جومینت يرة تا ہے اواكرو يے بلائكم وصى كے جوميت كا بوامام محدر ثمة الله عليه فرمايا كداكراس في اواكر في كے وقت كہاك يه بزار درم میں وہ ادا کرتا ہوں جومیت کے جمعے پر جاہئے تنے بعوض ان بزار درموں کے جوتیری میت پر آتے ہیں تو جائز ہے اور اگریہ نہ کہا بلکہ منت کی طرف سے اوا کردیاتو احسان کے کرنے والاشار ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔

اگروارٹوں میں اطفال و بالغ ہوں پس بالغوں نے اسینے باپ پر قرض کا اقر ارکر لیا تو قرض خواہ کو نا بالغوں پر قرض ثابت كرف كواسط كواه فيش كرف جاسة بي يضول عمادييس بـ

ا كي مخص في وارث كي حاضري من ميت يرقرض كا دعوى كيا اوركها كدميت في اس قرض كي جنس دوارث كي قبند من اس قدر چوڑا ہے کہ جس سے میقرض اوا کرسکتا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو اس میں شک نیس ہے کہ اس قدر اس امر کے واسطے کا فی ہے کہ وارث کو علم کیا جائے کہ بید مال حاضر کرے تا کہ وہ موجود گی میں کواہ کوائی ویں کہ بیمینت کا مال ہے اور اگر ڈ کری کرنے کے واسطاس قدر پراکتفا کیاجائے تو جائزے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ کواولا یا کدمیت پرقرضہ ہاورز کداس قدرہ کدادا ہوسکا ہے قو ضرور ہے کہ ترکہ کو بیان کرے اگر عقار ہے قو حدود بیان کرنا جا ہے اور اگر وارثوں کے اقر ارکے کواولا یا کہ ترکہ ہے قرض ادا ہو سكتا ہے تو ميان تركد كى حاجبت نبيس ہے اور اسمح بير ہے كەخصومت بلا بيان تركد مقبول ہوكى اور اسى پرفتوى ہے اور اگر قرض خوا و مينت نے وفائے ترکہ کے گواہ دیے اور ترکہ بیان کیا اور اسٹیغا وج کیا پھر دوسرے قرض خواہ نے قرض کو ٹابت کیا تو بلا خلاف اثبات ترکہ و وفاء کے لائق ہونے کے اتبات کی حاجت نہیں ہے اور اگر وارٹوں نے دوسرے قرض خواہ کے قرض ہے انکار کیا اور پہلے قرض خواہ نے اس کی نقمد بن کی تو دوسرا پہلے کا شریک ہوگا کیونکہ اس نے خودشر کت کا اقر ارکیا ہے بیوجیز کروری میں ہے۔

اگرایک مخض مر کمیا تجرایک قوم قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ فلاں مخض مر کمیا اور ہمارے اموال اس پر ہیں اور اس نے جو

لے قول احبان بیخی میت کا قرضراس پر بحالہ ہاتی دہے گا اام ہے جس کو ہادے عرف جس بحریا کی ہولیے ہیں بینی ہودی طرح دصول ہو گیا اا

جو کچھ مال چھوڑا ہے اس پروارٹوں نے قبضہ کیا اور و وادگ اس کو متفرق وتلف کیے ڈالنے ہیں اور قاضی ہے درخواست کی کہر کہ ابھی بینے ہے موقوف رکھا جائے تا کہ ہم اسپنے حقوق قاضی کے سامنے ٹابت کریں تو قاضی پرواجب نہیں ہے کہ وارثوں کے مقبوضہ ہے تعرض کرے ہیں اگر تو م نے کہا کہ ہمارے گواہ حاضر ہیں ہم اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں چیش کریں گے اور وارث کی ذات ہے اسراف بچا اور تلف کرنے کا خوف ہے یا یہ مشہور ہے کہ فلال محض مرکبا اور اس کے قرض خواہ بہت ہیں یا قاضی کو عدی لوگ صافح اور نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے دل میں آیا کہ بیلوگ ہے ہیں اور وارث کی ذات سے خوف اسراف وا تلاف ہے واسخدا تا کہ کھو استحداث کی دات سے خوف اسراف وا تلاف ہے واسخدا تا کہ کو کا دیوی کی داور کے کا دیوی کی اور وارث کی خواب ہے اس کی قدر وصیت کرنے کا دیوی کی اور یہ مورث پیدا ہوئی تو اس کی بھی بھی را ونکل کئی ہے کہ اور بالقاضی کلخصاف۔

مشتر كمقروض عائب يائے كئے فقط ايك كے توكيا أس كوا بنا حصدد ين يرمجبوركيا جائے گا؟

اگرتین آ دمیوں کامشترک قرض کسی پر ہو پھر دو مخف عائب ہو سکے اور تیسرا حاضر رہااس نے اپنا حصہ قرض وار سے طلب کیا تو قرض وار دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ بیضول مماد بیش ہے۔

آگرزیدهم وکوقاضی کے پائ لایا اور کہا کہ براہا پ فلاں مرکیا اور کوئی وارث موائے نہیں چھوڑا اوراس کا اس ممرو پر اس قدر مال ہے تو قامنی مدعا علیہ ہے اس کو دریا فت کرے گا ہیں اگر اس نے سب دعویٰ کا اقر ادکرلیا تو اقر ادھی ہے اور تھم کیا جائے گا کہ یہ مال وین وعین اس کے سپر دکر ہے اور اگر اس نے اٹکار کیا ہیں اگر مدی نے گواہ قائم کیے تو متبول ہوں کے اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے کا کرسب وین وعین اس کے سپر دکرے اور اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوں اور اس نے اپنے دعویٰ پر مدعا علیہے تھم لیتی جائی تو خصاف نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب سے روایت ہے کہتم نہ لی جائے گی اور قول رہمی روایت ہے کہ لی جائے برجیط میں ہے۔

رب الدین بنے آگر گواہ پی کے کہ دارتوں نے ترکہ بھی ہے ایک غلام فروخت کیا حالا تکہ ترکہ قرض بھی دیا ہوا ہے پی وارتوں نے اس امر کے گواہ دیے کہ ہمارے باپ نے اپنی زندگی بھی بیغلام فروخت کر کے ٹمن لیا ہے تو رب الدین کے گواہ اوٹی ہیں بیغلام فروخت کر کے ٹمن لیا ہے تو رب الدین کے گواہ اوٹی ہیں بیغلام فروخت کر گواہوں ہے اپنا قرض ہابت کیا تو اس کے گواہ وارس کے شروم میں ڈویا ہوا ہوا ہوا ہوا وارک دوسرے قرض خواہ پر کیان وارث ہے تم نہ لی جائے گی ایسا ہی تمام کتب بھی فرکور ہے اور کی کتاب بھی فرکور ہے اور کی کتاب بھی فرکور ہے اور کی کتاب بین فرکور ہے کہ وارث کا قرار السیخ تی بھی ہوگئی اور مال خلاج ہوتو اس وارث مقرکے حصہ سے بیتر من وصول کرلیا جائے تو لائق بیرے کہ جو بیکن اقرار الم تی کواسطے تم نہ لی جائے گی کہ بیغا کہ ہمجوم میں ہوجوم ہے بیر محیط بھی ہے۔ بیتر من وصول کرلیا جائے تو لائق بیرے کہ جو کہ کوئی موادر قرض خواہ نے کی کہ بیغا کہ ہم خواہ نے کی ایک دارث پر اپنا قرضہ تابت کیا تو حاضر بیر میں میں میں میں میں کتاب کی تاب کی ایک دارث پر اپنا قرضہ تابت کیا تو حاضر بیر بین قرضہ تاب کی ایک دارث پر اپنا قرضہ تابت کیا تو حاضر کے تھی دوسر کے اس کا میں میں کیا تو حاضر کی دوسر کی دیا تاب کی ایک دارث پر اپنا قرضہ تابت کیا تو حاضر کے ایک کر کہ اگر غیر مستفر تی ہواہ دیا گی کہ کیا کہ بین کا کہ دین بی کہ کو کہ کی تاب کیا تو حاضر کی دوسر کی ایک دارث پر اپنا قرضہ تابت کیا تو حاضر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی ایک دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کو کر کہ کو کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کہ کی دوسر کی دوسر کی کر کہ کو کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کھ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کہ کر کر کر کہ کر کر کہ کر کر کر کر کہ کر کر کہ کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ساوی و پیدامدین ساور در اور جس قدر قرض اس کے حصد رسد پڑا ہے اس کوادا کر دے اور دوسروں کے جھے فروخت کرنے کا دہ والی ایپے حصد کوفر و خت کرے اور جس قدر قرض اس کے حصد رسد پڑا ہے اس کوادا کر دے اور دوسروں کے جھے فروخت کرنے کا دہ والی نہیں ہے تاکے قرضہ پوراادا کر دے اور اگر ترکے قرض جس ڈوبا ہوا ہوتو بدون رضا مندی قرض خوا ہوں کے اس کوفر و خت تیس کرسکتا ہے رینسول محادبی جس ہے۔

اگرتر کہ تین ہزار ہواور قرض ایک ہزار ہواورتر کہ تین بیڈ ں میں تھسیمو گیا تو قرض خواہ ہرا یک بیٹے ہے تہائی ہزار لے لےگا بشرطیکہ سب پر قامنی کے حضور میں قابو پا گیا اور اگر کسی ایک مخص پر قابو پایا تو اس سے سب جواس کے ہاتھ میں ہے لے لے گایے خزائۃ المفتنین میں سر

ا دين فق والقرض مين شف معن السين المعين السين الدين يعن قرض خواه جمي كوهاد رعوف مي مهاجن كتية إلى ال

وارتوں کو قرض ادا کر کے ترکہ چھڑا لینے کا اختیار ہے اورا سے بی ایک کوبھی اگر باتی انکار کریں اورا گرسب نے ترکہ چھڑا نے اور قرض ادا کرنے سے انکار کیا تو مجبور نہ کیے جاتیں گئیل قاضی میت کی طرف سے وصی مقرر کرے گا پی خلا صدیم ہے۔

اگرمتیت کے ایک دارٹ پر دارتوں میں ہے دمویٰ کر کے قرض ثابت کیا اور ترکہ کی اجنبی کے قبضہ میں ہے تو ید عا علیہ کو اجنبی ہے ترکہ طلب کرنے کا اختیار ہے کذاتی القدیہ ۔

ایک محض ایک محض ایک جم می مرکیا و ہیں ایک اجنی کے پاس اسکا مال وتر کہ ہاوراس کے وارث دوسرے شہر میں ہیں ہیں ایک قوم نے اس پراپی حقق ق واموال کا دحوی کی پائی آگر وہ شہر جس میں وارث ہیں اس شہر ہے منقطع ہولی عالب آ مد ورفت منقطع ہولو تو ہوئی میت کی طرف سے ایک وصی مقر دکر سے گا کہ اس کی حاضری ہیں وہ لوگ اپنے حقوق تا بت کریں گے اورا کر انقطاع نہ ہولو تا میں میں دہ لوگ اپنے حقوق تا بت کریں گے اورا کر انقطاع نہ ہولو تا میں کا وصی مقر دنہ کرے گا کہ اس کی حاضری ہیں وہ لوگ اپنے حقوق تا بت کو یہ گا بت ہوں گے وہ اس شہر کے تا میں کہ کا بی میں وارث میں ہوں گے وہ اس شہر کے تا میں کہ کا بی ہیں وارث میں جو وہ ہیں تا کہ وہ تھم کر بھر کہ کو اورٹ نابالغ ہیں ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور و ہجت ہر وکر کا دے کہ ای اسر اجبدا کر میت نے کوئی وصی تیس مقر دکر کے گا دان نابالغوں کے کام میں درتی کر بے ہی قرض فواہوں نے اس وصی کی حاضری میں اپنے حقوق ق اور کر حقوق اورا کر حقوق تا میں کی حاضری میں اپنے حقوق ق اورا کر حقوق تا وی کی حاضری میں اپنے حقوق ق اور کر جو تا می کو حاضری میں اپنے حقوق ق اور کر جو تا میں کو حاضری میں اپنے حقوق اورا کہ ہوں کہ کہ دیا جائے کہ میت کے مال ہے ہور کا اور نہ بیں ہوا کہ وہ وہ تا میں کو حقوق کی میں اپنے حقوق اور کی جو وہ کی میں اور نہ میں نے قال اس بی مور نے وہ اس میں کی کہ اور نہ ہور سے کھم کی بیا تر ایا اور نہ میں نے قال اس کی طرف بی ہور کی کیا اور نہ ہور کی کیا اور نہ ہور کی کیا اور نہ ہور کی اور نہ ہور کی اور نہ ہور کی اور نہ ہور اور اور کی کیا تو تا میں کی طرف ہور کی کیا تو تا میں کی طرف سے وہ کی کور ہوا تم کی کی درخواست نہ کر سے گا اور مدیموں کے گور ہوا تی کی طرف سے دی گور ہوا تم کی کی خوال میں کی کی اور کی گوا ہوں کی ساعت کر کیا گرفتی تا ہور کی گیا ہور کی کیا ہور کیا گرفتی تا ہور کی کیا ہور کی کیا ہور کیا گرفتی تا ہور کیا گرفتی کیا گرفتی کیا ہور کیا گرفتی کیا ہور کیا گرفتی کیا ہور کیا گ

انگ مخض نے یہ بان پیش کی کہ میرامیت پراس قدر مال ہے تو اس سے تم لی جائے گی کہ دانلہ یں نے یہ مال اس میں سے پہر پر نہیں پایا اگر چردارث اس کے بھر یانے کا دمویٰ نہ کریں اور فقاویٰ میں ہے کہ اگر چردارث لوگ تھم دلانے سے انکار کریں تو بھی تھم

لی جائے کی بیوجیز کردری میں ہے۔

اگرزیدد عمرودونوں کے جریر بڑارورم قرض بیں اور دونوں اس بھی شریک بیں اور بکر قرض ہے انکار کرتا ہے پھرزید حاضر
ہوا اور دونوں کے قرضہ کے گواہ قائم کیے اور عمرو غائب ہے تو منتقی میں فہ کور ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زویک یا نجے سو درم کی
حاضری کی ڈگری کی جائے گی اور جب عمر آئے تو دوبارہ گواہ بیش کرنے کا تھم دیا جائے گا اور زید حاضر عمرو کی طرف ہے کی وجہ ہے
خصم نہیں تھم ایا جائے گا مگر درصورت کہ یہ بڑار درم دونوں میں ایک فیص کی میراث مشترک ہواور اگر عمرو آیا اور گواہوں کے بیش
کرنے پر قادر نہ ہوا تو جس قدراس کے شریک نے یا بچے سولیا ہے اس میں شریک جموجائے گا یہ فیاوئی قاضی خان میں ہے۔

زید کاعمرو و بکروونوں پر چھ مال دستاویز میں تحریر ہے اس کا زیدنے دمویٰ کیا اور گواہ قائم کے اور ایک غائب ہے اور دوسرا

مد بون حاضر ہے اور وہ حاضر منکر ہے تو موافق مختار کے حاضر پر نصف مال کی ڈگری ہوگی محر وہ صور تیکہ بیرحاضر بھکم غائب اس کی طرف سے تغیل ہوتو حاضر پرکل مال کی ڈگری کی جائے گی بیٹرزائة المعتین عمل ہے۔

ا کیک فضی دوسرے پر قرض کا دمویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ نے دو و کمل خصوصت کے واسطے مقرر کیے ہیں مدی نے ایک کواہ ایک وکمل کے سائٹ چین کیا اور دوسرا کواہ دوسرے کے سائٹ چین کیا تو جائز ہے ای طرح اگرایک کواہ موکل پراور دوسرا کواہ و کمل پر چین کیا تو بھی جائز ہے یا ایک کواہ مدعا علیہ پر اور دوسرا اس کے وصی یا وارث پر قائم کیا یا میت کے واسطے دووصی تھے ہیں ایک وصی پر ایک کواہ اور دوسر سے پر دوسرا کواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے بیدتی وئی خان جی ہے۔

وصی نے اگر ترک پر رقرض کا دعویٰ کیا تو قاضی دوسرادصی مقرد کرے گا تا کداس پر دعویٰ دائر ہو بیضول بھا دیے ہیں ہے۔ ایک محفص مرااور دو بیٹے چھوڑے ہیں ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ہاپ کے اس پر بزادرم نئے کے ٹن ہیں اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیددم قرض کے ہیں اور برایک نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو برایک کے واسطے پانچے سو درم کی ڈگری ہوگی اور ایک کو دوسرے کے مال مقبوضہ بھی شرکت نہیں کہتی ہے کہ جو کھاس نے وصول کیا ہے اس بھی شرکے ہو۔ یہ فاوی قاضی خان ہیں ہے۔

کآب الاطا میں امام محدر حمة الله علی ابنا مال ورم یا اوراس نے دومرے کے تعندی ابنا مال درم یا دیناریا مقار این فیرہ جھوڑا۔ پس زید نے دعویٰ کیا کہ یہ مال میراش ہے کہ بس نے اس کومیت کے پاس دو بعت رکھاتھا یاس نے بھی سے مسب کرلیا ہے اور قابش مال نے اس کی اس قول بی تقد بی کا در یہ کا کہیں مطوم میت نے کوئی دارے تابالغ جھوڑا ہے یا بالغ جھوڑا ہے کہ وہ غائب ہے تو قاضی قابض کی تقد بی سے مدی کو پکھند دے گا اور بعد انظار کے بیت المال میں داخل کر دے گا پیشن کا دوری کیا اور کوئا کیا اور گواہ قائم کے قومتمول ہوں دے گا پیشن کی اور تھی کی دوری کیا اور گواہ قائم کے قومتمول ہوں کے اور تھیم ٹوٹ جائے گی اور تھیم کرنا فرض سے ہری کرد ہے ہیں تارید ہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا اعمیان ترکہ میں سے دعویٰ کیا تو دعویٰ تھول نہ ہوگا کہ ان المعین کا اعمیان ترکہ میں سے دعویٰ کیا تو دعویٰ تھول نہ ہوگا کہ ان المعین کا اعمیان ترکہ میں سے دعویٰ کیا تو دویٰ تھول نہ ہوگا کہ ان المعین کا اعمیان ترکہ میں سے دعویٰ کیا تو دویٰ تھول نہ ہوگا کہ ان المعین کا اعمیان ترکہ میں سے دعویٰ کیا تو دویٰ تھول نہ ہوگا کہ ان المعین کا اعمان تھوں گا۔

#### *بَرِقو*(6)با*ب*☆

#### وكالت وكفالت وحواله كے دعوے كے بيان ميں

قاضی ہے وکیوں میں سے آیک وکیل نے قاضی ہے دوئی پیش کیا کہ میں فلال بن فلال غائب کی طرف ہے لوگول پراس کے حقوق وقر مضے تابت کرنے کے واسطے وکیل ہون اور اس غائب مؤکل کے اس مدعاعلیہ پر دس درم قرض بین پس اس کو تھم دے کہ میں برد کر بے ہیں مدعاعلیہ نے بچھ جواب نددیا لیکن باب القاضی کے آیک دومرے وکیل نے مدعاعلیہ کی حاضری میں جواب دیا کہ میرا مؤکل کہتا ہے کہ جھ پر بیددم دین قرض نہیں بیں اور نہ میں اس وکالت کو جانتا ہوں پس وکیل نے دوگواہ تو کیل کے قائم کیے اور قاضی سے تھم کی درخواست کی۔ قاضی نے اس کی وکالت فابت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ بنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب دیا ہے اس کا وکیل مقرد کرنا مدعا علیہ کی طرف سے فابت نہیں ہوتو کیا ہے تم می اور بیروا قدیم و ابوتا ہے ہوا در کھنا جا ہے بیرمیوط میں ہے۔

ہوا در کھنا جا ہے بیرمیوط میں ہے۔

ہیں یا در کھنا جا ہے بیرمیوط میں ہے۔

مؤکل کن صورتوں میں معزول کرنے کا اختیار رکھتاہے؟

زید نے دعویٰ کیا کہ میں عمرو کی طرف سے بحر سے قر ضدوصول کرنے کا ویل ہوں اور اس کوجلس تھم میں لایا ہی مدیون بحر نے دوئ کیا کہ جھے عرونے بری کردیایا میں نے ادا کردیااوروکیل نے کہا کہ جھے مؤکل نے معزول کردیا ہے بی اگریا و کیل فقعم کی التماس سے تھی تواس دعویٰ کی ساعت ندہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معزول کرنے کا اعتبار نیس رکھتا ہے اور اگر تو کیل خصم کی التماس سے نہ تھی تو ساعت ہو کی لیکن عزل اس وقت ٹابت ہوگا کہ عزل پر گواہ لائے اور بدون کواہوں کے ٹابت نہ ہوگا اور اگر ای طرح نہ کہا بلکہ یوں کہا کہ میں وکیل میں ہوں اور خصم نے اس کی تقدیق کی توسیح تہیں ہے اور اڑاس کا بیہ ہے کہ اگر اس نے خصم سے سکے کرلی پھر کہا كريس وكل نبيس بول اورجوديا باس كو يجيرنا جا بااور عصم في تقدد يق كي توساعت نه بوكي كذا في الخلاصه

ا يك مخض في ابنا قرض يا وديعت وصول كرف كا وكل كيا اورود بعت ركعے والے يا قرض دار في وكيل كى تقديق كى باوجوداس کے دکیل نے اپنی وکالت بر کواہ سنائے تو ہوسکتا ہے اور فائدہ اس کا بول طاہر ہوگا کداگر اس نے زید کو حاضر کر کے کواہوں ے اپن و کالت ثابت کی پھر مروکو حاضر لایا تو دوبارہ کواہ و کالت لانے کی ضرورت نبیں ہے اور اگر خاص حق پر اپنی و کالت کے واسطے مواہ بیش کیے چروکیل غائب ہوااور مؤکل یا دوسرااس کا وکیل اس سے طلب کرنے کے داسطے آیا تو دوبارہ کواہ لانے کی ضرورت منیں ہے ای طرح اگر ایک گواہ اس قرضدار پر پیش کیا اور دوسر اورسرے قرض داریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بی تھم ہے یہ

الملتحم مجلس تضايس حاصر بوااور دوسر كواين برحق ك واسط جوشم بخارا بس ب وصول كرف اور تصومت كرف كا وكيل كيااوران دونوں كے ساتھ كوئى ايسا محض نبيس ب جس يرمؤكل كا بجيرت آتا ہويس اگر قاضى موكل كونام ونسب سے بيجاتا بوق وكالت قبول كرے كا يهاں تك كداكر بعد غيبت موكل كے وكيل نے كمي فض كو حاضر كيا اور اس برمؤكل كے حق كا دعوىٰ كيا تو ساعت كرے كا اور وكيل كودكالت يركواه پيش كرنے كى تكليف نددے كا اور اگر مؤكل كونام ونسب ہے بيس بچيا تا ہے تو وكا لت تبول ندكرے گا۔ پس اگرمؤ کل نے کہا کہ میں گواہ چیش کرتا ہوں کہ فلاں بن فلاں ہوں تا کہ آپ میرے اس مخص کے وکیل کرنے کو قبول کریں تو

قامنی کواموں ک ساعت نہ کرے گا بیٹنا و کامغریٰ میں ہے۔

زید عرو کو قاضی کے پاس لایا اور کہا کہ خالد بن بکر کے اس پر ہزار ورم بیں اور اس نے مجھے ان ورموں اور تمام حقوق میں خسومت كرنے كاوكيل كيا ہے اوراس سب براكشا كواہ قائم كيے توامام اعظم رحمة الله عليہ نے قرمايا كه ميں مال كے كواہ قبول زكروں كا جب تک کہائی وکالت کے گواہ ندلائے اور اگر وکالت وقرض پر اکٹھا گواہ قائم کیے تو دکالت ٹابت ہونے کا تھم ہوجائے گا اور قرض کے کواہ دوبارہ چیش کرے اور امام محمد رحمة الله عليہ نے فرمايا كه اگرسب پر كواہ چیش كيے توسب كا تقلم ہوجائے كا اور قرض كے واسطے دوبارہ پی کرنے کی ضرورت بیں ہے اور بداستےسان ہے اورامام جمر رحمة الله عليد نے فرمايا استحسان بن كوبسبب لوكول كى ضرورت ك لیا ہے اور اس پرفتوی ہے ای طرح وصی بی کداگر اس نے قرض ووصی ہونے دونوں پر کواہ قائم کیے اور اس طرح وارث بی کداگر اس نےنسب وموت مورث ودین پر کواہ قائم کیے توالیائی اختلاف ہے بیفادی قامنی خان میں ہے۔

ر نید نے عمرو پر گواہ قائم کیے کہ بکر بن خالد نے جھے اور سعید بن زبیر کوہ مال وصول کرنے کے واسطے جو بکر کاعمرو پر آتا ہے وکمل کیاہے۔ پس عمرو نے قرض و و کالت دونوں کا یافتظ و کالت کا اٹکار کیا لیس زیدنے و کالت وقرض دونوں پر اکٹھا گواہ سنائے۔امام محمر رحمة الشدعليد كيمز ديك دونوں وكميلوں كى وكالت اور قرض سب كائتكم ہو جائے گا اور كوانى قبول ہو كى اور امام اعظم اور امام

الديوسف كرزديك وابى نامقبول بوكى اور جب اس في وكالت وقرض ثابت كرايا تو جب تك دوسراوكل غائب حاضر ند بوتب تك قرض وصول بين كرسكا باورا كراس وكيل في كواه قائم كيه كدمها حب مال في جيها ورفلال غائب كوفلال هخص برنالش كرفيا اس حقرض وصول برف كوال المحتص برنالش كرفيا بها اس حقرض وصول كرف كالت كاحكم بوگا اور غائب اس حقرض وصول كرف كالت كاحكم بوگا اور غائب كواسط في بوگا اور أروس في كواه و كالت كاحكم بوگا اور خائب كواسط في بوگا اورا كروس كيا به قواه و كالس كواسف در بي الله علم رحمة الله عليه و امام مجدر حمة الله عليه و كالسف كروس كيا به كواسف در بي الله علم در بي كواس بول كواس بوليا مي كواس بوليا اورا كروس بوليا كواس بوليا اورا كام الوليات كروس كيا به كواسف در بي الله عليه كواس بوليا كواس بوليا كواس بوليا كواسف در بي الله على كواس بوليا كواسف در بي كواس بوليا كواسف كواس بوليا كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف كواسف

اگر دکیل نے دکالت پر گواہ قائم کیے پھر قبل اس کے کہ گواہان دکالت کی تعدیل ہو قرض دار پر قرض کے گواہ فیش کیے تو ساحت ہو کی اور اس وقت ڈگری ہوگی کہ جب گواہان دکالت کی تعدیل ہو کر دکالت پہلے ٹابت ہوجائے اور تمام اہل بلد کے ق وکمل مقار کیا جائے گا بشر طیکہ دکالت عام ہوای طرح اگر وسی یا دارث نے وصابت کیا وراثت پر گواہ قائم کیے پھر گواہوں کی تعدیل ہونے سے پہلے تن کے گواہ فیش کے پھر پہلے گواہوں کی تعدیل ہوگی تو سے ہوادرا کر دکالت یا وصابت کے گواہوں کی تعدیل نہوئی

توجن کے کواریمی باطل ہو کئے مینا تارخاندیں ہے۔

انکارکیا تواس کے انکار پر الفات نہ کیا جائے گا اور سے کا تھے جاری رہے گا ہے پیا میں ہے۔

انس امر پر گواہ لا یا کہ میرے عائب پر ہزار درم ہیں اور یہ فض اس کی طرف سے فیل ہے ہیں اگر کفائم بہم ہے اور کئی کیا مثلا کفیل سے کہا کہ تو نے بوں کفالت کی تھی کہ جو بھے تیرا فلال فنی پر ہے اس سب کا میں فیل ہوا اور میرے اس پر ہزار درم ہیں اور گول مدگی کو اموں نے بھی ایسے بھی گوا بھی دی اور اس کیا کہ اس نے اس کفالت کو قبول کرلیا ہے قو حاضرہ و عائب دونوں پر وگری ہوگی مدگی جس سے چاہے مطالبہ کرے تو گواہ دہرانے کی ضرورت بہیں ہوا ور اگر کہا کہ خوا کہ بور کہا کہ تو اس کی طالب کرے تو گواہ دہرانے کی ضرورت بہیں ہوا کہ کو اللہ کہ کہ ہوئی ہوگی ہوا گرائی ہوگی اس کے مقال اس کے تھی اس کے خوا در ہوائی کے قوا دو اس کی تاریک کیا کہ اس کے تھی اور اس کے گوا اس کی خوا کہ ہوئی ہوا گرائی ہوگی ہوا گرائی ہوگی ہوا گر ہوگئی ہوا گر خوا ہو ہوا تا میرور ہوں گے یہ وجیح کر دری میں ہے۔ دومرے فی سی دو کئی کیا کہ اس نے میرے لیے گفالت کی تھی ہو ہوگی گوا کہ کہا گرفال فی منان جھے پر ہے اور اب فلال فی خوا ہوں کہا وار اس کی منان جھے پر ہے اور اب فلال فی جہیل کے ساتھ می کہا کہ اس دور ہے تو اس کی منان جھے پر ہے اور اب فلال فیلی ہی ہوگی کا اس کی منا ہو در ہوں کہنا ہوا ہوں ہوئی ہوئی کہا کہا ہوئی ہوئی اور دونی کا فلات می من اس کی کا اس کی کہا کہ اس دور ہوئی کا فلات میں من نے اس کی کفالت کی اجازت دی تھی اور اس کی منا عت ہوگی اور دونی کا فلات میں من نے اس کی کفالت کی اجازت دی تھی اور اس پر امام ظہیر الدین رہے اللہ خارج کی کفالت میں من نے اس کی کفالت کی اجازت دی تھی اور اس پر امام ظہیر الدین رہے اللہ خارج کی کفالت میں میں نے اس کی کفالت میں خوا کو کی کانے منام کے دور کی کھا تھی کو کی کا کہ ہوئی کھا تھی کو کہا گوائی منام کے دور کو کی کانے منام کی کو کی کو کی کو کا کانے منام کو کی کو کا کانے منام کو کی کھا کہ کو کی کھا کہ کو کی کھا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کھی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کھی کو کھی کو کو کی کو کو کی کو کھی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کھی کو کو کی کو کھی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

ا وميت كرنااورو لي تقرر كرنا ۱۲ تولي جولين اكرتم دونول عن اجاره فتح بوقو عن الن ينظي مال كراي كالنيل بول كدمتاج كويمول بواا س قوله عاضر بوابعن جب غائب سے ليما يوا سينا ا اگرایک کو حاضر کر کے اس پر گواہ پیش کے کہ میرے اس پر اور فلاں غائب پر ہزار درم ہیں اور بیخف اس غائب کی طرف سے اس کے تقلم ہے فیل ہے نہ ہواں کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے تقل ہے نہ کہ خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کر کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کی خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص کے خاص

دو مخصوں کے ہاتھ کوئی متاع فرو شت کی اور ہرا یک نے دوسرے کی طرف ہے اس کے علم ہے کفالت کر لی پھر یا نُع کو ایک ملا اس پر اے دعویٰ کر کے گواہ چیش کیے تو اس پر ہزار درم کی ڈگری آ دھے کی اصالنا اور آ دھے کی کفالنا کر دی جائے گی اور اگر ہنوز اس سے مجھوصول نہ کیا تھا کہ دوسرے مشتر کی کو بایا تو بلا اعادہ گوا ہوں کے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو بیروجیز کر دری میں ہے۔

زید نے عمرو پردعوئی کیا کہ اس نے اور بکرنے میرے لیے فالدی طرف سے ہزار درم کی کفاکت کرلی اور ہرا یک دوسرے کا کفیل ہے اور گواہ قائم کیے قو حاضر پر ہزار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں ٹی جس سے چاہے مواخذہ کرے اور اگر غائب کو پایا تو اس برگواہ دو ہرانے کی ضرورت نہ ہوگی ہے فلا صبی ہے۔ عمرو پر دعویٰ کیا کہ بید بکر کی طرف سے میرے لیے ہزار درم کا فیل ہے اور ڈگری موٹی پر کوفالت سے بری کر دیا پھر معلوم ہوا کہ دعویٰ وظم میں فساد تھا ہیں چاہا کہ می طور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کرے تو مجمح میں ہوجیز کر دری میں ہے۔

ایک ورت سے زید پردوئی کیا کہ اس نے میر سے مہر کے دیناروں کی میر سے فلاں شوہر کی طرف سے اس شرط پر کفائٹ کی تھی کہ اگر میر سے اور شوہر کے درمیان فرفت ہو جائے تو زیدان دیناروں کا جوشو ہر پر آئے تھے ضامن ہے اور فرفت واقع ہوگی کیونکہ شوہر نے جھے افتیار دیا تھا کہ جب شوہر بھے ہے ایک مہینہ کی فیست افتیار کر ہے تو میرا کام میر سے ہاتھ میں ہے بینی جھے اپنے کو طلاق دینے کا افتیار ہے اور وہ ایک مہینہ عائب رہا ہی میں نے ای مجلس افتیار میں اپنے آپ کو طلاق دے دی اور کفیل کے سامنے اس کے شوہر کے عائب ہونے اور اس کو افتیار دینے اور طلاق لے لینے کے گواہ قائم کردیے تو مقبول ہوں گے اور اگر شوہر اس وقت بھی عائب ہوتو کفیل اس کی طرف سے تھم قراریا ہے گا کذائی الخلاصہ۔

ایک غلام ہزار درم کوخرید ااور بالغ کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا اور بالغ نے شمن طلب کیا لیس شتری نے کہا کہ میں نے تو تھے فلال مخص پراتر ادیا تھا حالا تکہ بیدفلال مختص غائب ہے اور اس کے گواہ پیش کیے تو گواہ متبول ہوں گے اور یہ کم غائب کی طرف متعدی ہوگا اور الیک صورتوں میں غائب کی طرف ہے حاضرتھم ہوجا تا ہے کذانی الحیط۔ فتلویٰ عالمگیری ...... مبلد 🕥 کی کی <equation-block> ۱۲۱ کی کی کاپ الدعوی

مرووو (١٥٠٠)ب

## دعویٰنسب کے بیان میں اس میں پندرہ ضلیں ہیں

فعنل (ول ٢٠٠٠

مراتب نسب واس کے احکام وانواع کوئوت کے بیان میں

تبوت نسب کے واسلے تین مرتبے ہیں اوّل نکاح سی کے ساتھ یا جواس کے ہم معنی بینی نکاح فاسد کے ساتھ اور الی محصورت میں نسب فابت ہو جاتا ہے کچے دعوت کی ضرورت نبیل ہے اور بحر دفی کرنے سے منتی نبیل ہوتا ہے ہاں اگر نکاح سی موات میں سوائے فاسد کے نی کے ساتھ لعان واقع ہوتو نسب منتی ہوجائے گا یہ تاہم ریش ہے۔

السيناوان كامسكرجوبعوض قصاص سيعضويازخم كواجب موس

و آفی و انکاراس وقت تک کرسکا ہے کہ مرت نہ کا اقرار نہ کیا ہو باس ہے کوئی ایسائھل طاہر نہ ہو جو اقرار میں شار ہے مثلاً تہذیت تول کر ایمنایا زچہ کی ضروریات چیزوں کو ترید ٹایا او جو دولا دت ہے آگا تی کی طول مدت ہو جائے یا انکار نسب ہے ہے ہو وائی ہو جائے یا اس کے نبست ایسا کوئی تھم دائع ہو کہ جو تکست یا باطل نہیں ہوسکتا ہے مثلاً اس بچہ نے کوئی جرم کیا اور قاضی نے عاقمہ پور پر ایش باب کے عددگار برادری پر ادش کی تھم کیا تو باب اس بچہ کنسب سے انکار نیس کرسکتا ہے کوئکہ میر تھم تکست و بطلان کے قائل نہیں ہوسکتا ہے مثلاً اس تحد رحت گذر گئی کرنسب سے انکار کرنے والوں کی عادت سے معلوم ہو کہ اگرا تکار کرتے ہیں تو اس عدت کے اندر گذرتے ہیں اور اس نے انکار نہیا تو بھر اس کے بعد انکار نیس کرسکتا ہے اور بید ایک خور اس کے بعد انکار نیس کرسکتا ہے اور دید آیک روایت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اور دو مرکی روایت ان نے یہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہا درامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ والمام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والم میں ہے ہے جا درایک کے خور سے انکار نیس کے انکار نسب سے کہ تاکار کیا ہوگا اس کے خور کے انکار نسب سے انکار کیا جا انکار کیا ہوگا اس کے خور میں انکار نسب سے کہ تاکار کیا تھا تھ میں ہے۔ اگرا کیک شخص نے اپنی مرکز اس کے بہلے مرکز اور اس کے بہلے مرکز اور اس کے دولوں سے مدت طویل کی مقدار ایک چلہ بیان کی ہے اور بعد چلہ کے انکار نسب سے بہلے مرکز اور اس کے بہلے مرکز اور اس کے نسب سے انکار کیا گئے تو بی بھی تھی ہے ہو میں جا تھا کہ دولوں سے مدت کو رکز کے کنسب سے انکار کیا گئے تو کہ بھی تھی ہے بیاس میں ہو گئی ہے۔

من لعان نهوگار بچيط ش ہے۔

ل قول دوسب الكسر دوى سب اام عن وهاوان جوبوض قصاص كى عنويازخم كداجب مواا

اس کے انکار کرنے سے بے پروائی ہوگئی ہواور ناس بچہ کی نسبت کوئی ایساتھم ہوگیا جو فکست و بطلان کے قابل نہیں ہے کذائی الحیظ۔
ایک شخص کی باندی کے بچے ہوااس نے انکارنسب ندکیا یہاں تک کہ بچے مرگیا تو اس کا نسب اس شخص سے ثابت ہے اس کے نسب سے انکار کی جال نہیں رکھتا ہے۔ بس اس مسئلہ کی تاویل کی ہے کہ باندی سے مرادام ولد ہے اس طرح اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا تھی ہدر پر قاضی نے توض جرم کا تھم کیا تو بھر اس کی نئی نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر اس پر ایسا جرم ہوا کہ جس میں قصاص یا ارش کا تھم ہوا تو بھی بھی تھم ہے کذا فی المبسوط۔

ام الولد میں مبار کبادی قبول کرنے کی صورت نہ کورٹیس ہے اور شک ٹیس ہے کہ مبار کبادی قبول کرنا اقر ارہے اور فاوی میں نہ کورہے کہ اگر موٹی کو باندی کے بچہ کی مبار کبادی دی گئی اور وہ خاموش رہاتو مبار کبادی قبول کر لینے کا اقر ارہے اگر کہی مختص نے اپنی ام ولد کود وسرے کے ساتھ بیاہ ویا پھراس کا شو ہر مرکیا یا طلاق وے دی اور عدت گذر کئی پھر عدت گذر نے ہے چھ مہنے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ مالک کا بیٹا ہوگا اور اس کو افتیارہے کہ نسب سے انکار کرجائے تا وقتیکہ ان باتوں میں سے کوئی بات جو پیشتر نہ کور ہوئی ہیں نہ بائی گئی ہو کذائی الحیط اور اگر اس بائدی کو اسپنے او پر حرام کر لیا تھا یا تھم کھائی تھی کہ میں اس سے قربت نہ کروں گاتو بھی اس سے بچہ کا نسب اس کولازم ہوگا جب تک کہا نکار نہ کرے بیر چیلا مزمنی میں ہے۔

ائن ساعہ نے اپنے نواور علی امام ابو یوسف وا مام رحمۃ الشطیعا ہے روایت کی ہے کہ ایک ام ولد نے اپنے مالک کے بیٹے کا بور لیا ایس مالک نے اس کوآ زاد کر دیا چراس کے بچہ پیدا ہواتو مالک کولازم نہ ہوگا گراس صورت عمل کہ چھے مبینے ہے کم عمل جب سے حرام ہوئی ہے بیدا ہو یہ محیط سرحتی عمل ہے۔

اگر مسلمان کی ام ولد مجوی یام تد ہوتو اس کا بچداس کولازم نیس ہے مگر درصورت کداس کا دعویٰ کیا یا بعد مرتد ہونے کے چھ مینے سے کم میں پیدا ہوا ہوتو لازم ہوگا یہ بسوط ہے۔

اگریش یا نقاس یا صوم یا حرام کی وجہ ہے حرام ہوئی ہے قواس کا نسب مالک ہوگا اوراگر موٹی نے اس کا نکاح کر
دیا پھر پچہوا تو شو ہر کا ہوگا اوراگر مالک نے اس کا دعویٰ کیا تو بھی اس ہے نسب ٹابت نہ ہوگا ای طرح اگر نکاح فاسد ہوا اور شو ہر نے
وطی کر لی تو بھی بھی تھم ہے کذائی الحادی ام ولد و وہا ندی ہے کہ مرد نے بملک بیمن اس ہے استیلاد کیا یا ملک نکاح ہے پھراس کوخرید کیا
یاکی اور سبب ہے اس کا مالک ہوایا پیشہداس سے استیلاد لیے کہ اس کوخرید لیایا کی دومر سسب سے مالک ہوا۔ اگر کسی کی بیٹ گرا کہ اس کی پوری فلقت یا بعض فلقت فلا ہر ہوتی ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر پچھ فلقت فلا ہر نہیں ہوتی
ہے تو نہ ہوگی اور امام ابو پوسف رحمۃ الشوطیہ ہے دوایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری اس با عدی کا جمعے ہیٹ گرا ہے تو بیاس امر کا
اقرار ہے کہ یہ میری ام ولد ہے بیچیط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ میری باعدی جھ سے بچہ جن یا ایسا پیٹ ڈال کی ہے کہ جس کی خلقت طاہر تھی پھر بعد چھ مہینے کے وہ باعدی بچہ جنی اور بیخنص غائب یا مریض ہے تو جب تک اس کی نفی نہ کرے نسب اس سے ثابت ہوگا اور اگر نفی کی تو فقائنی کرنے ہے ہمارے مزد کیک نفی ہوجائے کی بیمبسوط میں ہے۔

ایک با ندی دو مخصوں میں مشترک ہے اس میں بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو وونوں سے اس کا نسب ٹابت ہوگا۔ پھر دوسرا جنی تو بدون دعوت لازم نہ ہوگا اور اگر ایک نے دعویٰ کیا تو اس کولازم ہوگا اور صاحبین کے نز دیک ماں و بچہ دونوں سے حصہ شر یک کا ضامن ہے اور امام اعظم رحمة الله علید کے زو کی تبیس بیمچیط سرتسی میں ہے۔

تیسزامرتبہ بائدی ہے اوراس کے بچدکا نسب بدون دعوت ما لک کے ٹا بت نہیں ہوتا ہے خواواس کے بچد کے نسب کا دعویٰ بعد پیدائش کے کرے یا پیٹ میں ہونے کی صورت میں مدمی ہوکہ اس کے پیٹ کا بچدمیرا ہے دونوں برابر ہیں اصل میں ہے کہ ایک شخص کی بائدی حاملہ ہے اس نے کہا کہ اگر اس کے پیٹ کا بچے لڑکا ہے قو میرا ہے اورا گرلڑکی ہے قو فلاں کی ہے یا میری تہیں ہے چر چھ مہینے ہے کم میں بائدی لڑکا ولڑکی دونوں جن تو دونوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگائی محیط میں ہے۔

ایک فخص نے اپنی باعدی ہے ماسوائے خرج کے مہاشرت کی اور اس کو انزال ہو کیا ایس باعدی نے اس کی منی کسی چیزیں کے کراپنی فرج میں واخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ کمیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بچدای مرد کا ہوگا اور باعدی اس کی ام ولد ہوگی کذائی فآوی قامنی خان۔

قلت كانت الاثمه احصوالصيانته النسب صوراً يمكن العلوق بها على دلالته الشرع وان خالفتهم في ذلك شردمة من الاطباء. واشا<sup>عل</sup>م

ا كربائدى كے بچه پيدا موااورموني كومبارك دى كئ و و چپ مور ماتو يہ تول ميں ہے كذانى الذخير و\_

اكرموني في مبارك قبول كي قواقر ارنسب ب كذاني المحيط.

اگرمونی نے اپنی ہائدی کومحفوظ رکھااوراس ہے وطی کی تجراس ہے بچہ پیدا ہوا تو مستحب ہے کہ اس کے نسب کا دمویٰ کرے کیونکہ فلا ہراُ اس کا ہے لیکن جب تک دعویٰ نہ کیا تب تک نسب اس سے ٹابت نہ ہوگا اور بیٹھم اس وقت ہے کہ جب اس کومعلوم نہ ہو کہ حقیقت میں میرا ہے اورا کر بیمعلوم ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کا دعویٰ کر سے اورا انکارونی نہ کر سے اورا کر ہاندی کومحفوظ نیس کیا ہے تو جا ہے انکار کر سے دیمجیط میں ہے۔

براہیم نے امام محدر ثمة الله ملیم سے روایت کیا ہے کہ ایک تفس نے اپنی باندی سے دطی کی اور اس کو کسی محرین نہیں بسایا اور نہ محفوظ کیا تو امام ابوطیفہ رحمة اللہ طلیہ نے فرمایا کہ اس کے بچہ سے انکار اور اس کو فروشت کرسکتا ہے اور میرے قول میں متحب سے ہے کہ ہاندی کے بچہ کو آزاد کر دے اور ہاندی سے نفع اٹھائے جب مرے تو ہاندی کو آزاد کر دے بیمجیط میں ہے۔

ایک باغدی پیدجنی اوردوئ کیا کہ مولی نے انکار کیا ہے مرمولی نے انکار کیا ہیں ایک گواہ نے گوای دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے اور دوسرے نے گوای دی کہ بید پچیاس محض کے بستر سے پیدا ہوا ہے تو گوائ مقبول شہو کی کذاتی المبسوط-

اگرددنوں کواہوں نے بالا تفاق کوائی دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے کہ جھے پیدا ہوا ہے قو مقبول ہو کی ای طرح اگراس کے بستر سے پیدا ہونے کی کوائی کواہوں نے دی تو بھی تعول ہو کی سے چیا علی ہے۔

دعوت استیلا درعوت تحریر کابیان م<sup>یر</sup>

اس دعویٰ کی شرط صحت ہے ہے کہ باپ کے واسطے اپنے لڑ کے کی با ندی کی وقت نطخہ قرار پانے سے وقت دعویٰ تک کوئی تاویل ملک جوادر بھی اس وقت سے اس وقت تک ولایت ملک حاصل جوادر با ندی بھی الی جو کہ ایک ملک سے دوسری ملک می خطل جو کتی جو کذائی کھیا۔

اگر دو تتم کی دیوتی مجتمع ہوں تو دیوت استیلا داوٹی ہے دیوت تحریر سے اور اگر دیوت تحریر سابق ہوتو وہی او لی ہے اور دیوت تحریر اولی ہے دیوت شہد ملک سے اور دیوت نکاح خوا استح ہو یا فاسد سب سے اولی ہے میچھا سزتسی میں ہے۔

<u>خمیل کانی ☆</u>

# مشتری و ہائع کے دعوت کے بیان میں

ایک ہاندی بچی وہ مشتری کے پاس بچہ جن ہیں اگر وقت تھ سے چھ مینے سے کم عمل جن اور ہائع نے بچہ کا دعویٰ کیا یا دو گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اس کواپے نطفہ سے ہونے کا اقر ارکیا ہے تو نسب اس کا ہائع سے ثابت ہوگا اور ہاندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور تھے ٹوٹ جائے گی اور مشتری کے دام اس کوواپس کرے بیجیط مرحی عمل ہے۔

اگرمشتری نے دعویٰ کیا تو میچے ہے اورنسب مشتری سے تابت ہوگا اور با تدکی اس کی اُم ولد ہوجائے کی اورمشتری کی دعوت دعوت تحریر ہوگی یہاں تک کہ مشتری کی ولاءولد پر ہوگی کذاتی الحیط۔

اگر دونوں نے معااس کا دعویٰ کیا تو دعوت بائع اولی ہے اور اگر آ کے پیچے دعویٰ کیا تو سابق اولی ہے کوئی ہو یہ محیط سرحسی

مم ہے۔

اگروفت کے سے چیمینے یازیاد ودو برس تک بچہ جنی اور بیمطوم ہے اس اگر فقط ہائع نے بچہ کا دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہا اللہ یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ مشتری اس کی تعمد این کرے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو سیح ہے اور واجب ہے کہ مشتری کی دعوت دعوت استیلادی ہو یہاں تک کہ بچرامیلی آزاد ہوگا اور مشتری کو ولا مکاخل بی نہ ہوگا یہ بچیط میں ہے اور اگر اس صورت میں ایک ساتھ یا

آ کے پیچے دونوں نے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سی ہے ہائع کی سی نہیں ہے اورا کر دو برس سے ذیا دہ بٹ پی جنی تو ہا گئع کی دعوت سی کے بیٹی ہے دونوں نے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سی کے بیٹی اگر مشتری نے کی اور نہ بیٹی ہے مگر مشتری کی تقد دیتی ہے گئی ہے نہ ہوگا اور بیٹے نہ ٹونے کی اور نہ بائدی اس کی دعوت کی اور نہ بائدی اس کی دعوت کی بائدی اس کی دعوت کی بیٹی تو دعوت سی ہے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سی ہے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سی ہے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سی ہے اور یہ دعوت دعوت استیلا دے کفرانی الحمیلا ۔

اگردونوں نے ایک ساتھ یا آ کے پیچے دھوئی کیاتو مشتری کی دھوت سے ہوادر بیرب اس مورت میں ہے کہ جب مت والا دت معلوم ہواورا کر بعد رہے کے مدت ولا دت معلوم نہ ہو ہی اگر مدت میں اختلاف کیاتو دعوت ہائع کی بدوں تقد این مشتری کے مسئے نہیں ہواور مشتری کی دعوت سے نہیں ہوادرا کر مشتری نے پہلے دعویٰ کیاتو اس کی دعوت سے نہیں ہوادرا کر مشتری نے پہلے دعویٰ کیاتو اس کی دعوت سے ہواور مشتری آزادیا دعویٰ کیاتو اس کی دعوت سے ہواورا کر ہائع نے سبقت کی تو کسی کی دعوت سے نہوگی خواہ ہائع ذی یا مکاتب ہواور مشتری آزادیا مسلمان ہواورا کر ہائع نے سبقت کی تو کسی کی دعوت سے نہیں اگر زندہ بچہ پیدا ہواتو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر مسلمان ہواورا کر ہائع نے اللہ مسلمان ہواورا کر ہائع کے باس نہ ہو مثلا اس نے حالمہ خرید کر فروخت کر دی تھی تو اس کی دعوت سے نئیں ہے اور اس بات میں کہ حمل کس کے اس کا جہ یہ اگر کی کی ہے۔

اگر کی تخص کی ملک میں ایک با بھری حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھر شتری کے پاس چے مہینے ہے کم میں وقت ہے ہے ہے۔

پی جن پی پائع نے پی کے نسب کا دعویٰ کیا حالا تکر شتری اس کی ماں کوآ زاد کر چکا ہے تو بہ پید ہائع کا بیٹا ہوگا اور اس کی آ زاد کی ایم کی اور اس کی اور آگر مشتری نے پی کوآ زاد کر دیا ہے تو بائع کی اور آگر مشتری نے پی کوآ زاد کر دیا ہے تو بائع کی دعوت بی سے جن کی اور آگر مشتری نے پی کوآ زاد کر دیا ہے تو بائع کی دعوت بی سے اور جس صورت میں ہے کہ مال کوآ زاد کیا ہے اس صورت میں صاحبین کے نزد یک بیکا صرحی نوابس کر سے اور امام کے نزد یک بی کے دوایت کے موافق کل فرن واپس کر سے اور مسوط بی ہے کہ بالا تفاق بی کا فرن بدوں ماں کے فرن کے واپس کر سے اور اگر مشتری نے بائدی کو مدیمیا یا بھر بائع نے بی کا دیوئی کی او بلا خلاف بائع پر وابس کر سے کہ کا دھوٹن کو ان کی دعوت سے نیس ہے کہ کا دھوٹن کی دعوت سے نیس ہے کہ کا دھوٹن کو دی سے کہ کا دور آئر مشتری نے بی کو مدیمی کی دعوت سے نوابس کر سے مال کے دعوت سے نوابس کر سے مال کا حصر فرن واپس نہ کر سے گا اور آگر مشتری نے بی کو مدیمی دور اور کی میں ہے۔

بی جی امر حس میں ہے۔

اگر مال مرحی چربائع نے بچے کے نسب کا دھوئی کیا تو دھوت سے ہے اورام اعظم رہمۃ الشعلیہ کے قول بھی بائع تمام حمن واپس کرد ہے گا اورا گرمشتری نے باغدی کوفرو فنت یا ہہ یا رہن کیا یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو بیسب عقو د باطل کر کے بائع کو واپس کردی جائے گی بیمب وط میں ہے اورا کر بچیمشتری کے باس مرکیا یا تل کیا گیا اور مشتری نے اس کو پاس مرکیا یا تل کیا گیا اور مشتری نے اس کو آزادیا مرکیا یا اس کے دھوئی باطل ہے اس طرح اگر مشتری نے اپنی ملک ہے اس کو باہر کردیا اور جس کے پاس ممیا اس نے اس کو آزادیا مرکر کیا یا اس کے پاس مرکیا تو بھو دفت کی کے اس کو آزادیا مرکر کیا یا اس کے پاس مرکیا تو بھو دفت کی کے اس وارا گرمشتری نے اس کو گئے یا رہن یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو بیعتو دفت کر کے نسب فابت رکھا جائے گا کہ ان الحادی۔

سراں ہوں۔ اگر پچرکا ہاتھ کا نام کیا پس مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی پھر ہائع نے دعویٰ کیا تو دعوت مسجح ہے لیکن ارش بالکل مشتری کے پاس رہے گا پس ہائدی مع بچہ کے ہائع کووا پس دے گا اور تمام ثمن سوائے حصہ ہاتھ کے واپس لے گا ای طرح اگر ہاتھ کا شاہائدی میں واقع ہوا ہوتو بھی مہی تھم ہے کذاتی ہم بھو ہا۔

اگر بیدی دونوں آتھیں پھوڑ دی تنگ ہی مشتری نے اس کودے کراس کی قیت بھرلی پھر یا نع نے دعویٰ کیا تو سیجے ہے اور

تمام تمن واپس كرے اور آئكه چوز نے والامشترى سے اپنى قيت لے لے كا اور امام اعظم رحمة الله عايہ كيز ديك بحرم برارش نه بوكا

میمجیط سرستی میں ہے

اگرایک با ندی کمی مختص کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی اوروام لے لیے پھر چھے مہینے ہے کم میں مشتری کے پاس جن پس بائع نے ویوئی کیاا ورمشتری نے تکذیب کی پھراس کے بعد وہ پچنل کیا گیا یا عد آیا خطا ،اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو بحرم پراس سورت میں وہی دیت آئے گی جوآ زادوں پر جرم کرنے ہے آئی ہے اوراگر بچہ کی ماں پر کوئی جرم کیا تو بحرم پروہ حتم ہوگا جوام ولد مورتوں پر جرم کرنے کی سرا ہوتی ہے اوراگر بچہ نے فود جرم کیا تو مثل جرم آزادوں کے قرار دیا جائے گا اوراس کی ماں کا جرم ش ام ولد کے جرم کرنے کی سرا ہوتی ہے اوراگر بچہ نے فود جرم کیا تو مثل جرم آزادوں کے قرار دیا جائے گا اوراس کی ماں کا جرم ش ام ولد کے جرم کرنے کے ہوگا اگر چہ تامنی نے اس کی آزادی وام ولد ہونے کا حکم نہ کیا ہواور قبل دعوت بائع کے ان دوتوں ہے جرم صادر ہوا تو ہے بائع پر پڑے گامشتری پر نہوگا اوروہ مختار ہوگا اگر اس ہے آگا ہوکد انی الحادی۔

ایک از کا چھوڈ کرمر کیا بجر شو ہر ملاعن ےاس کا دعویٰ کیا تو دعوت سی ہے۔

اگر باندی کمی کے پاس حاطہ ہوئی اس نے فروخت کردی چرقبل پیدا ہونے کے بید کے بچدکا دعویٰ کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پید نہیں ہے بچدکا دعویٰ کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پید نہیں ہے بچردا سے وں کو دکھایا انہوں نے کہا کہ حاطہ ہے تو بائع کی دعوت کی جب تک وضع حمل شہوا جازت نہ ہوگی اس طرح اگر مشتری نے حمل ہونے کی تھد بی کہ کی کہا کہ تیرانہیں ہے تو بھی جب تک وضع حمل نہ ہودعوت کی تھد بی شہوگی ہیں اگر چیر مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہے اور اگر زیادہ میں بیدا ہوا تو تھد بی نہ کی جائے کی کذانی الحادی۔

اگروقت تھے سے چوہینیے کم میں بچہ ہوا ہی مشتری نے کہا کہ آمنل حل تیری ملک میں نہیں قرار پایا بلکہ تو نے حاملہ خریدی مقی اور بالغ کے نواق سے کہا کہ آمنل حل تیری ملک میں نہیں اصل حمل میری ملک میں قرار بایا ہے تو بالغ کا قول لیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ دیے تو بالغ کی گواہی اور بالغ کے کہا کہ نہیں اصل حمل میری ملک میں قرار بایا ہے تو بالغ کی گواہی اور امام حمد رحمة الله علیہ کے موافق مشارکنے نے اختلاف کیا ہے

بعض نے کہا کہ ان کا قول بھی بھی ہے اور بعض نے کہا کہ ان کے موافق مشتری کی کوائی ہوئی ہے اور اس کی اصل اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ خرید میں اختلاف کیا اور ہا تھی بعد تھے کے دوسرے دوزمشتری کے پاس بچہتی لیس بائع نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرانسب ہے اور مشتری نے کہا کہ تیرے پاس حالمہ نیس ہوئی تو نے بیچتے سے ایک مہینہ پیشتر حالمہ خریدی تھی اور بائع نے کہا کہ نیس کیرانسب ہے اور مشتری نے کہا کہ تیرے پاس حالمہ نیس موئی تو نے بیچتے سے ایک مہینہ پیشتر حالمہ خریدی تھی اور بائع نے کہا کہ نیس کیرانسب ہے اور مشتری تو ایک کے تول ہوگا اور اگر ووٹوں نے گوا ود بی تو امام ابو یوسف رحمة التدعلیہ کے ذرو یک بائع کی گوائی مقبول ہوگا اور اگر موٹوں ہے تھی میں ہے۔

باندی نے فروخت کے مابعد بچہ جنا 🏠

آگرا پی با ندی فروخت کی پس دومشتری کے پاس بچہ جن پس بالکانے کہا کہ ایک جمید سے بیس نے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے۔ ہے بچہ میرا ہے اورمشتری نے کہا کہ چھ میبینے سے زیادہ ہوئے کہ تو نے میرے ہاتھ فروخت کی ہے بچہ تیرائیس ہے تو بالا تفاق مشتری کا فول لیا جائے گا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو اہام ابو یسٹ رحمۃ الشعلیہ کے ذردیک مشتری کے گواہ مقبول اورا ہام محدر حمۃ الشعلیہ کے فزدیک ہائع کے مقبول ہوں مے بیکانی میں ہے۔

ایک فض نے ایک بائدی فریدی بعد چندروز کے اس کے پیٹ ظاہر بوالی بائع ہے بھٹڑا ہوا ہیں بائع نے اس ہے کہا کہ ہے پاک رہنے وہ اگر قابت ہوا تو میر اہاوراپ قلام کو تھم دیا کہ قمن مشتری کو والیس کر کے اس ہے بائدی لے لے جر بعدای ول کے جار ماہ ہے کم میں بائدی بچرڈ ال کی کہ جس کی خلقت ظاہر تھی تو بچہ بائع کا نطفہ ہے اور بائدی اس کی ام ولد ہوگئ والیس کی بائے گی اور بائع کو وام بھیر دینا واجب ہے بیروا تھا ت صامیہ میں ہے اگر تاج ہے جو مہنے ہے کم میں بائدی ایک وفتر جن بھر و و ذخر کے نسب کا دھوئی کیا تو دھوت کے ہوا در جب دخر کے تی مروحت کے اور جب دخر کے تی مرحوت کے میں اور مشتری ہے گر کا تراوکر دیا بھر بائع نے دفتر کے نسب کا دھوئی کیا تو دھوت کے ہاور جب دخر کے تی مرحوت کے میں کو ت سمجے کی اور مسلم کی کھی جو کی کئی مول کے کئی مشتری باطل ہو کیا کذائی اگریا ۔

ایے بی اگر وقتر دوسری وفتر جی تو بھی ہی تھم ہے ہے مبد وط عیں ہے۔ اگر با عدی بائع کے پاس وفتر بھی گھر وفتر کے لڑکا ہوا

ہراڑ کے ویجا اور مشتری نے اسے آزاد کیا گھر بائع نے وفتر کے نسب کا دھوئی کیا تو تا وستی باطل ہوگی اور اگر بائع نے وفتر کو فروخت

کیا اور مشتری نے آزاد کیا گھر بائع نے وفتر پرنسب کا دھوئی کیا تو سیح نہیں ہے اور وفتر کا لڑکا جواس کے پاس ہوں قرار اور وجائے گا

کر چرنسب بائع سے قابت نہ ہوا یہ بچیا سرخی عیں ہے۔ اگر با عدی حالمہ ہوئی اور اپنے مالک کے پاس جن ٹھر مالک نے اس کوفر و فت

کیا اور مشتری نے اپنے غلام سے اس کا نگل کر دیا اور اس سے اولا و ہوئی ٹھر غلام مرگیا لیس مشتری نے اس سے استیلا دہ کیا تھر بائع سے قاب ہو وہ اس کے وار افترا می کیا بیان سے حصر شن عیں والی سے استیلا دہ کیا تھر وہ وہ اس کو وائی دیے جا کیں گے اور افترا می بیاناس کے حصر شن عیں والی و سے گا اور گرمشتری نے باعدی سے استیلا دنہ کیا تو دونو س اس کو وائیس دیے جا کیں گے اور افترا می ٹین اس کے دھر شن عیں وائیس و سے گا اور کرمشتری نے باعدی سے استیلا دنہ کیا تو دونو س اس کو وائیس دیے جا کیں گے اور افترا می ٹین اس کے دھر تی کی والا میں ہو طب عی گی اور سے بیکی گی میں باعدی کی تو صالم ہونے کی حالت می نو دخت کیا گھر مشتری کے پاس تھے کے دونر سے ایک کے حال سے آزاد ہو جائے گا اور کرمشتری ہے بائع ہو ان کی موالمہ ہونے کی حالت میں نو دخت کیا پھر مشتری کے پاس تھے دونوں بی کی دونوں بائع کی اور اولاد ہوں گے اور اگر اس کے بعد بائع نے پہلے بچکا دموئی کیا تو اس کا نسب بائع سے ساتھ دونوں بی کیا تو اور کی کیا تو دونوں بی گھراگر اس کے بعد بائع نے پہلے بچکا دموئی کیا تو اس کا نسب بائع سے ساتھ دونوں بی کیا تو دونوں بی گھراگر اس کے بعد بائع نے پہلے بچکا دموئی کیا تو اس کا نسب بائع سے بست کی کیا دموئی کیا تو دونوں بی گھراگر اس کے بعد بائع نے پہلے بچکا دموئی کیا تو اس کا نسب بائع سے بست کی کیا دموئی کیا تو اس کا نسب بائع سے بستے کی کیا دموئی کیا تو اس کیا کو اس کی کیا دموئی کیا تو اس کی کیا تو کوئی کیا تو اس کیا گھر کیا تو اس کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کیا تو کوئی کیا تو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر ک

ٹابت ہوکراس کے حصہ ٹمن کے عوض کے کر دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے پچھے دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بائع نے فتلا دوسرے پچہ کا دعویٰ کیا تو تقصدیق نہ کی جائے گی اسی طرح اگر اوّل بچے مرکمیا پھر دونوں کا بائع نے دعویٰ کیا تو بھی پی تھم ہے۔ کذافی الحادی۔

ا مام محرر منہ الشعلیہ نے جامع میں فرمایا کہ ایک مخفی کی با عدی حاملہ ہوئی اس نے کس کے ہاتھ فرو خت کردی اور مشتری کے پاس ایک ہے جنی اس بچرکا بائع کے باپ نے دعوی کیا اور مشتری نے تھدیق کی اور بائع نے تکذیب خواہ تھدیق کی قود وحت باطل ہے اور نسب بائع کے باپ سے ٹابت نہ ہوگا اور اگر مشتری نے تھمدیق کی اور بائع نے تکذیب کی قود وحت سے ہمشتری بائع ہے شن اور بائع کے باپ کی اس دو ہے مشتری بائع ہے شن اور بائع کے باپ کی اس دو ہے می تقدیق کرنے کے سب ہے ) اور بائع کا باپ بائع کو باندی کی قیت میں پر کے حتمان نہ دے گا اور مشتری کی بائع کے باپ کی تھدیق کی قیت ہے اور نہ اس کے بچہ کی اور اگر دونوں نے باپ کی تھدیق کی قیت ہے اور نہ اس کے بچہ کی اور اگر دونوں نے باپ کی تھدیق کی قیت ہا تھی اس کی اس کی ام دلد ہوگی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بی خواہ کے بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بی خواہ کے بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بی خواہ کے بائع کی بائع کے بائع کی بائی ہے گی حتمان دے گا ہو بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بی جی طرف ہوگی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بی کے بائع کو بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیت کی حتمان دے گا ہے بائع کو بائع کی بائع کو بائع کو بائع کا باپ باندی کی حتمان دے گا ہو بائع کو بائع کی بائع کی کی حتمان دے گا ہے بائع کو بائع کی بائع کی کا بائع کی میں کو بائع کی بائع کو بائع کو بائع کی بائع کی ہو بائع کی میں کو بائع کو بائع کی بائع کی بائع کے بائع کی دو بائع کی ہو بائع کی بائع کی ہو بائع کی ہو بائع کی بائع کی بائع کی ہو بائع کی ہو بائع کی بائع کی بائع کی ہو بائع کی ہو بائع کی ہو بائع کی بائع کی ہو بائع کی بائع کی ہو بائع کی بائع کی ہو بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی بائع کی با

آکے مختص کی ہاندی کے جوڑیا وہ بچر پیدا ہوئے ہیں مالک نے ایک کوفر و شت کردیا اور بائع کے باپ نے دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہائع و مشتری نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سمج ہاور دونوں بچوں کا نسب اس سے تابت ہوگا اور بائع کے تبعنہ والا بچہ بلا قیمت آزاد ہوجائے گا اور جومشتری کے تبعنہ میں ہے دہ ویسائی غلام رہے گا بیمچیا مزحسی میں ہے۔

نظفہ تے آراردیے جا کمیں مجے اور اگر ایک بچہ پر پیچے جرم کیا گیا اور مشتری نے اس کا ارش جرمانہ لے ایا پھر دونوں کا باکع نے دموئی کیا گئے ہے۔ دموئی کیا گئے ہے دموئی کیا گئے ہے۔ دروئی کا باکع نے دموئی کیا گئے اور مشتری ہے۔ اور ارش وکسب ( کمائی ۱۱) مشتری کا ہوگا اور اگر ایک آل کیا گیا اور مشتری نے ایک کو آزاد کیا بھروؤلل ہوا اور میراث مشتری نے دونوں کا دعوئی کیا تو میچے ہے اور دیت و میراث مشتری کے بھوڑ گیا اور مشتری ہے اور دیت و میراث مشتری ہے۔ لے لئے اور دیت و میراث مشتری کے لئے لئے اور دیت و میراث مشتری کے لئے لئے اور دیت و میراث مشتری ہے۔

اگرایک فض کے پاس ایک بائدی دو بچرایک ہی ہید ہے جنی پس ایک کواس نے فروخت کیا اور مشتری نے فرید ہے ہوئے بچرکا دعویٰ کیا کہ میر سے نسب سے ہے قو دعویٰ تھے ہے اور دولوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دوسرا بچیآ زاد نہ ہوگا اور نہ

بائدى اس كى ام ولد موكى ريجيط مى بــــــ

جوزیادد پھل سے ایک فروخت کیااوردوس سے نسب کا دعویٰ کیاتو دونوں کا نسب مدی سے تابت ہوااورا کرمشتری سے ایک فروخت کیااوردوس سے نسب کا دعویٰ کیاتو دونوں کا نسب مدی سے تابت ہوااورا کرمشتری کے اس کوآ زاد کیا ہے تو عتق باطل ہوگا اور بیتھم اس وفت ہے کہ اصل علوق یائع کی ملک میں ہوا ہواورا کر اصل نطفہ قرار باتا ہائع کی ملک میں نہ ہواور باتی سے اورمشتری کا ملک میں شہواور باتی سے اورمشتری کا آزاد کرنا باطل نہ ہوگا اور بی بھی باطل نہ ہوگی بیکا نی میں ہے۔

ا کیک مخص نے دوغلام جو جوڑیا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تنے خرید ہے پھرا کیک کوفر وخت کر دیا پھر دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مشتری سے ثابت ہوگا لیکن دوسرے کی گئے ندٹو نے گی ای طرح اگر مشتری سے خریدنے والے نے دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو مشتری ٹانی سے دونوں کا نسب ثابت ہوگا لیکن جومشتری اقال کے پاس ہے دوویسا ہی مملوک رہے گا جیسا تھا ہے

مبسوطیں ہے۔

ایک مخض کی باعدی تنی وہ اس کے پاس حمل ہے ہوئی اور ایک پچر جنی وہ بالغ ہوا اور ملک نے اپنی ایک ہاعدی ہے اس کا فکاح کر دیا اس کے ایک بجہ پیدا ہوا اور مولی نے اس پچرکو فروخت کر دیا اور مشتری نے اے آزاد کر دیا پھر ہائع نے ہالغ لڑ کے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طیکہ دعویٰ کے دن باطل ہوگی اور اس پڑمن واپس کرنالازم ہوگا اور اگر بائع نے بڑے لڑ کے کے نسب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ دوسرے کے نسب کا جس کوفر وخت کیا ہے دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے تا رہائے ہے۔

اگرایک شخص نے ایک ہائدی اور اس کا بچر یا ہائدی حالمہ قریدی۔ پھر ہائدی کوفر و قدت کیا پھراس مخف یا دوسرے ہے اس کو قرید ااور اس کے بچرک نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جا کڑے بشرطیکہ دعویٰ کے دن بچراس کی ملک میں ہواور کوئی تھے یا عقو دجواس میں یا اس کے مال میں جاری ہو بچکے ہوں منتح نہ ہوں مجے اور اگر اصل حمل ای شخص کے پاس واقع ہوا ہوتو سب تھے وعقد جوواقع ہوئے ہوں باطل شار ہوں مے کذائی الحادی۔

ایک مخص نے ایک غلام اوراس کے باب نے اس غلام کا دوسر ابھائی جو جوڑیا ہوا ہے خریدا۔ پس ایک کے نسب کا اس کے قابض نے دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگا اور دوسرے کا قضد والا غلام بھی بسبب قرابت کے آزاد ہو جائے گا یہ بیط مزمنی میں ہے۔

<sup>۔</sup> اُ تولدویت کی طرف الی آخرہ مینی بین مین مین کی دورت باقع سے متنول آزاد آل ہوا جس کے دوس کر میت واجب ہو کر قاتل سے لی جائے بلا مولک متنول کی قیت بی واجب دے گیا ا

اگرکوئی باندی تین روزگی شرط خیار پرخریدی پھرتیسرے روزاس کے پاس وہ پچہ بنی اس کامشتری نے وعویٰ کیا تو وعوت سیجے ہے اوراگر خیار باکئے کا ہواور مشتری نے پچیکا وعویٰ کیا تو باکع کو خیار باقی ہے اگر اس نے تئے کی اجازت وی تو مشتری ہے بچیکا نسب ٹابت ہوگا جیسابعد اجازت کے از سرٹو وعویٰ کرنے میں ثبوت ہوتا اوراگر باکع نے تئے تو ڈی تو مشتری کی دعوت نسب باطل ہوگئ یہ مبسوط میں ہے۔

دوباندیوں میں سے پہندی باندی لینے کا مسکلہ کے

اگرزید نے دویا تدیان عمرو سے اس شرط پرلیس کہ جھے خیار ہے دونوں میں جس کو جا ہوں گا ہزار درم کو لےلوں گااور دوسری کودا ہی کردوں گا پھردونوں اس کے پاس بچیز شیں اورز پیہ نے اقرار کیا کہ دونوں بچے میرے نب سے ہیں لیکن اس نے میعین نہ کیا کہ پہلے کس **ے دلی کی تھی تو اس کا اقرار ایک** کے بچہ میں تھیج ہے اور بیو بی ہوگی جس پر تھے واقع ہواورمشتری کے اختیار ہے تنعین ہو جائے پی تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے جب تک زعرہ ہے اور اگر بیان سے پہلے مرحمیا تو بیان کرنا وارثوں پر رکھا جائے گا ہی اگر انبول نے کہا کہ جارے باپ نے پہلے اس بائدی ہے وطی کی ہے تو اس بائدی کے بجد کا نسب زید سے تابت ہوگا اور وارثوں کے ساتھ وارث ہو گااور یکی بائدی میت کی ام ولد ہو جائیں گی اور اس کے مرجانے کی وجہ ہے آ زاد ہو گی اور وارثوں پر اس کے دام بالغ کودینے واجب ہوں مے اور میت کے تر کہ ہے اوا کریں اور دوسری بائدی مع اس کے عقر<sup>ا</sup> کے بائع کوواپس کریں ہیں ہے باندی بالع ہوگی جیسا کدمینت کے بیان کے بعد والی کرنے سے بائع کی باتدی ہوتی ادر اگر بعضے وارثوں نے کہا کہ پہلے اس سے وطی کی اور دوسری نے کہا کہ بلکہ پہلے اس سے وطی کی تو جس کی نسبت پہلے بعضوں نے کہا کہ اس سے اوّل وطی کی ہے وہی ام ولد ہونے کے واسطے متعین ہوگی اور دوسری واپس ہوگی اور اگر وارثوں نے اتفاق کیا کہ ہم نیس جانتے ہیں کہ پہلے کس سے وطی کی ہے تو کسی کا نسب ميت سے ثابت شہوگاليكن دونوں بچوں اور دونوں بانديوں من سے برايك كا آ دھا آ دھا آ زاد ہوگاار برايك اپنے اپنے آ دھے کے واسطے نصف قیمت کی سی کریں کی اور وارث لوگ با نع کو ہرا یک باندی کا نصف تمن اور نصف عقرتر کہ میت ہے اوا کریں اور اگر مشتری نے انتقال کیااور دونوں بچوں کےنسب کا دعویٰ کیااور بائع نے بھی دونوں کےنسب کا دعویٰ کیا تو اسکی دوصور تیں ہیں اوّل پیہ ہے کہ بائع کی وقوت بعد دعوت مشتری کے ہولیل اس مورت میں بائع کی دعوت اس بچہ میں اور اس کی مال میں میچے ہوگی جواس کو والبس دياجائے خواہ دونوں بائديال وقت رج سے چيرمينے سے كم ش جنى جول يا زيادہ ش روم يدكردونوں نے ايك ساتھ بجول كا دیویٰ کیا ہیں اگر جے سے چھ مینے میں بچہ بیدا ہوئے تو جو بچہ ہائع کووالیس ملے اس میں دیوت نسب بھی ہوگی اور جومشتری کا ہوگا اس میں سی نیس ہے اور اگر چھے مہینے سے کم میں پیدا ہوئے تو دونوں بچوں میں بائع کی دعوت اولی ہے بیچیا میں ہے۔

ایک فض نے آئی ام ولد فروخت کردی اور مشتری جانتا ہے کہ یہ بائغ کی ام ولد ہے پھراس کے پچے ہوا اور مشتری نے دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے اور دوبائع کا بچے ہوگا اور اگر بائع نے اس کی فنی کی تو استحسانا مشتری ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور بالع کا حق بمزلہ اس بچہ کی مال کے ہوگا ای طرح اگر مشتری کوئیس معلوم کہ یہ بائع کی ام ولد ہے تو بھی بھی تھم ہے لیکن بچہ آزاد ہوجائے گا جب کہ بائع نے اس کی فنی کی اور مشتری نے دعویٰ کیا یہ مجیط سرتھی میں ہے۔

نفئ نبري ٢٠٠٠

مسی تخص کااینے لڑ کے کی باندی کے بچہ پر دعوے کرنے کے بیان میں

زید کی باندی بچے جن اس کے بچے کا زید کے باپ نے دعویٰ کیا اوراصل حمل زید کے پاس نظا اور زید نے تکذیب کی تو دعوت صحیح نہیں ہے کیا اگر زید تصدیق کرے تو تھی ہے گر باندی کا مالک نہوگا جیسا کہ ایک اجنی کے دعویٰ کرنے میں ہوتا ہے کین زید کی طرف ہے آزا وہوجائے گاای طرح اگر زید کی مربر باندی کے بچے کا یاس کی ام ولد کے ایسے بچہ کا جس کا زید نے انکار کیا ہے یاس کی مکات ہے بچ کا جو حالت کتا بت میں یا اس سے پہلے بیدا ہوا ہے باپ نے دعویٰ کیا تو بدون تصدیق زید کے جی تیں ہے بید عمل سرحی میں کھا ہے۔
می کھھا ہے۔

اگرزید نے ایک حاملہ ہا تدی خریدی اور قبل ہے کے اس کو فروخت کیا پھروہ جنی اور زید کے باپ نے نسب کا دھوئی کیا تو معید

دوت سے میں ہے بیمبوط میں ہے۔

ایک فخض کی باندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اس نے اس کو حالت تمل میں فروخت کیااور مشتری نے اس پر بقند کرلیا پھر

ہائع نے اس کوخر بدااور چیر مہینے ہے کم میں اس کا وضع تمل ہوا پھر ہائع اوّل کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیااور ہائع نے لیعنی جیٹے نے

اس کی تکذیب کی تو باپ کی دعوت باطل ہاوراگر جیٹے نے تقد بی کی تو باندی اس کی ام ولد بھیمت ہوجائے گی اور بچہ کا نسب ثابت

اور بلا قیمت آزاد ہوگا اور اگر مشتری نے اس کو ہائع کے ہاتھ فروخت نہ کیا لیکن بسب عیب کے بھی قاضی یا بدوں تھم قاضی یا بخیار

الشرطیا بخیار رویت یا بسب فسادی ہے بعد قبضہ کرنے کے ہائع کو واپس کردی پھر ہائع کے باپ نے بچہ کا دعویٰ کیا تو میصورت اور

صورت اولی دونوں بکساں ہیں میربیط میں ہے۔

آگرایک مخض کی باندی ہے اس نے باندی ہے وطی کی ہے پھراس کے بعداس کے بچہ پیدا ہوا اور اس مخض کے باپ نے معراس نے م مرس ناز میں از میں ایک کا داری

دعویٰ کیاتو دعوت نب جائزے کذافی الحادی۔

اگرباپ نے اقرار کیا میں نے اپنے بیٹے کی ہائدی ہے جماع کیا حالا نکد جھے معلوم ہے کدوہ بھے پرحزام ہے قو دعوت مجھ نسب پچہکا تابت ہوگا جیسانہ جانے کی صورت میں ہوتا ہے بیرمیط میں ہے۔

اگرائے بیٹے کی بائدی کے بچہ کا دعویٰ کیا اور بائدی کی قبت بیٹے کو ضان دی پھراس بائدی کوکس نے استحقاق ثابت کر کے لیا تو وہ بائدی اور اس کا مقراور بچہ کی قبت باپ سے لےگا پھر باپ اپنے بیٹے ہے بائدی کی قبت جواس نے لی ہے واپس لےگا بیذ فیرو میں ہے۔

اگر جیٹے نے بچکادوئی کیا پھر باپ نے دعویٰ کیایا دونوں نے ایک ساتھ دعویٰ کیاتو جیٹا اوٹی ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر زید نے اپنے جیٹے کی بائدی کے بچد کا دعویٰ کیا حالا نکہ بیٹا حرمسلم ہے اور زیدغلام یا مکا تب یا کا قرہے تو زید کی دعوت بھے نہیں ہے اور اگر باپ مسلمان اور بیٹا کا فرہوتو دعوت نسب ٹھیک ہے اور بھی تو ل بھے ہے اور اگر دونوں ذمی ہیں مگر ذونوں کی ملت مختلف ہے تو باپ کی دعوت بھے ہے ہیں مبسوط میں ہے۔

اگر کسی کی با ندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اور بچہ جن پس داوانے اس کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ ہے تقیق یا اعتبار آمثلاً وہ آئز ادمسلمان ہوتو دادا کی دعوت باطل ہے اور اگر باپ نصر انی اور دادا و بوتا دونوں مسلمان ہوں یا باپ غلام یا مکا تب اور

داواد بوتا دونوں آ زاد ہوں تو دادا کا دعویٰ نسب سیح ہاورا کر باب مرتد اور داداو بوتا دونوں مسلمان ہوں تو امام اعظم رحمة الله عليه کے مزد کے داداکی دعوت نسب متوقف رہے گی اگر باپ مسلمان ہوگیا تو باطل ہوجائے گی اور اگر حال ارتد ادیس مرکبا یا قتل کیا میا توضیح ہوگی اور اگرسب آزاد مسلمان میں پر بائری کے حاملہ ہونے کی حالت میں باب مرحمیا اور اس کے مرفے سے چھ مہینے سے کم میں بائدى كے يجيہ وااور داوائےنسب كا دوئ كيا توسيح نيس باى طرح اگر باب لعرانى تقاادر داداو يوتا دونوں مسلمان بعر باب مسلمان ہو کیا اور با ندی حاملے میں چومینے ہے کم میں بچہ جن تو واوا کی وقوت نسب باطل ہا ای طرح اگر والد مکا تب تھا اور واوا کے دعویٰ ے پہلے بدل کمابت اواکر کے آزاد ہو کیایا غلام تھا کہ قبل وجوت جد کے آزاد کیا گیا تو داوا کی دعوت نسب باطل ہے کذانی المحیط ۔ ا كرباب وفت علوق سے دموت نسب تك معتوم الى اور داداكى دعوت سيح بادراكرمعتو وكوافاقد موكيا بمردادان وعوى كياتو

باطل بكذاتى الحادى

اور اکردادانےنسب کا دعوی ترکیا بہاں تک کہ باپ کوافاقہ ہو کمیااور فقا باپ نے بعدافاقہ کے بچرکا دعویٰ کیا ہے تو استحسانا سنجي بي كذاني الحيط \_

فعل جهار) 🌣

## مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگر دو مخصول کی مشترک با عدی دونوں کی ملک میں حاملہ ہوکر بچہ جن اور ایک نے نسب کا دعویٰ کیا تو ٹابت ہوگا اور با عدی اس كى ام ولد بوجائے كى اورشريك كے حصر كابقيمت مالك بوكا خواہ تشكدست بويا فراخ حال بواورنصف عقر كا ضامن بوكا اور يجدكى تمت می چوخان شدے کا بیدادی می ہے۔

اس اگر مرا نے دوسرے شریک ہے کہا کہ باندی مجھ ہے بجہ جننے سے پہلے تھے سے ایک بچہ جن چکی ہے اور تو نے اس کا وعویٰ کیا ہے اور تیری ام ولد ہو چک ہے اور شریک نے اس کی نقد این کی تمر باندی نے تکذیب کی تو باندی اور بچہ پردونوں کے قول کی تقىد يق ندكى جائے كى يہاں تك كردونوں كے حقوق جورى كى طرف ثابت ہو گئے ہيں باطل ہوں مے اور مدى سے منمان باطل ند ہو گی لیکن مقرنصف قیت با ندی کے ام ولد ہونے کی حالت کی اوا کرے گا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیقول صاحبین کا ہے لیکن امام اعظم كنزديك مقراية مقرلة عيك واسطى كحصامن ندموكا اوربعض في كها كنبيس بلكديد بالاتفاق سب كاقول باورقول اوّل اشدوا قرب الى العواب ي محراكر بائدى في سنر ي محملاا اور بائدى ياس كالجيل كيا حميا اوروض بال طائو بيسب مقركا بوااور اگرمی نے شریک سے کہا کرتونے باعدی کو جھے بچد جننے سے پہلے آزاد کردیا ہے اورشریک نے تقدیق کی تو باعدی آزاد ہوگ اور وطی کرنے والے پرنسف قیت وتسف عقر کی منان نہ ہوگی۔ دوخصوں کی مشترک باعدی ہے ایک نے کہا کہ بیمبری ام ولداور تیری ام ولدے باہم دونوں کی ام ولدے پس اگر دوسرے نے تعمد این کی تو با تدی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور کوئی دوسرے کو پکے صال ندوے گا جیسے ایک ساتھ دونوں کے دعوے کرنے کی صورت میں ہے اور اگر دوبرے نے اس کی تکذیب کی تو مقرابے شریک کواس کی نصف قیمت خواه تنگدست مویا خوشحال موادا کرےاورنصف عقر بھی ادا کرے پھرنصف باندی مقرکی ام ولد ہوگی اورآ وطی موقو ف رہے کی بمنزلدام ولد کے پھرا گرشر یک نے مقر کے اقرار کی تقید بن کی تو با ندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور جواس نے منان لی ل مخبوط الحواس بین جس کے موش وحواس بیان موں ااس مع مقراقر ارکتند ومقرف دوخض جس کے واسطے مقرکسی چیز کا اقرار کرے اا ہوہ وہ الی کرے اور اگر تقعد لیں نہ کی تو آ دھی بائدی مقرکی ام ولد اور آ دھی موتوف بمنزلہ ام ولد کے ہے کہ ایک روز مقرکی خدمت اور ایک روز متو کی خواہ کوئی مرجائے اور بائدی ام اور ایک روز متو تقف رہے ہی اگر ایک مرکمیا تو تقعد لین کرنے کی صورت بھی بائدی آ زاد ہوجائے گی خواہ کوئی مرجائے اور بائدی ام ولد پر دوسرے زندہ کے واسطے می کرنی نہ ہوگی بیقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین کے نزد کی اور اگر محرم کیا تو کرے اور ہوجائے گی اور محکر کے واسطے می نہ کرے گی اور اگر محرم کیا تو ہوجائے گی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کی ذئرہ مقرکے واسطے می نہ کرے گی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کی ذئرہ مقرکے واسطے می نہ کرے گی بخلاف قول صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے محملے ہی ہو گئی ہے۔

مشتر کہ باندی کے ہاں ولا دت 2

اگر جھے ہر آیک کے مختلف ہوں تو بچہ کے حق عمل مختلف نہ ہوگا لیکن استیلاد ہر ایک کے حق عمل بعقر راس کے حصہ کے ابت موكا كذانى الحادى \_ يجدك وحوت نسب من اكر وعوت استيلا دكا اعتبار حعد رموتو وعوت تحريرا عتبارى جائة كي امام محدرهمة الله علیدنے زیادات میں فرمایا کہ ایک باعدی دو مخصوں میں مشترک ہان کے مالک ہونے کے دفت سے جے مہینے یازیادہ میں وہ بجہ جن اوراس بچدی ولادت سے چومینے یازیادہ میں دوسرا بچہ جن اس دونوں مولی میں ہے ایک نے کہا کہ چھوٹا میر ایچہ ہے اور برامیرے شريك كا بربس اكرشريك في اس كى تقديق كى توجهوفى يجدكا نسب اس كدى سے تابت بوكا اور بائدى اى كى ام ولد بوگ اورة دهی قیت با ندی کی خواه تشکدست مو یا فراخ حال مواین شریک کوة زاد کرے کا ادرة دها عقر بھی دے گااور قیت دلد می پجین دے گا اور بزے بچکا نسب بڑے کے مرق سے تابت ہوگا اور سیدقی بڑے کا آزاد کرنے والا شار ہوگا در حالیہ و و دونوں میں مشترک ب اس برے مے مدی پر برے کی نصف قیمت شریک کودین واجب ہوگی اگر خوشحال ہے اور شکدست ہے تو بروا بچہ سی کرے نصف تیت اپنی ادا کرے اور بائدی بڑی کے مدمی کی ام ولد ندہوگی اور بڑے کا مدمی نصف عقر بھی اپنے شریک کوادا کرے اور بہتھم اس وقت ہے کہ شریک نے چھوٹے کے مدعی کی تقد بن کی ہے اور اگر تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کے مدعی سے حق میں وہی تھم سابق جو مذکور ہوااس صورت میں بھی جاری ہوگا اور بزے بچرکانب کی سے تابت شہوگالیکن بزاآ زاد ہوجائے گا کو یا ایساوا قعہ ہوا کہ ایک غلام دو مخصول میں مشترک تما ایک نے گوائی وی کہ دوسرے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے حالانکہ دوسرامنکر ہے بیسب اس وقت میں ہے کہ ایک نے کہا کہ چھوٹا میرا ہے اور بڑا بچے میرے شریک کا ہے اوراگر ہوں بیان کیا کہ بڑا بچے میرے شریک کا ہے اور چھوٹا میرا ہے لیں اگر شريك في اس قول مي اس كى تقد يقى كى توبرك بجدكانسب شريك معدق سے تابت موكا اور بائدى اس كى ام ولد موجائے كى اور چھوٹے کے مرق کو بائدی کی نصف قیمت اور نصف عقر خواہ تنگدست ہو یا خوشحال ہوادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں مجھ نددے گا اوراستمساناً جھوٹے بچے کانسب اس کے مدمی سے ثابت ہوگا اور وہ اس بچہ کی پوری قیمت اپنے شریک کواوا کرے گا اور باندی کا پوراعقر بھی دے گااور کتاب الدعویٰ میں ندکورہے کے نصف عقر دے گااور اگرشریک نے اس کے قول کی محمد یب کی تو مجمو نے بچہ کا نسب اس کے مدی سے ثابت ہوگا اور بائدی ای کی ام ولد ہوجائے گی اور اپنے شریک کو بائدی کی نصف قیمت اور نصف عقر اوا کرے گا اور بچہ کی قیمت یں کچھنددے گااور بڑے بچہ کانسب شریک سے ثابت ندمو کا کذانی الحیا۔

كتأب الدعوى

و وصحفوں نے ایک بائدی خریدی و وجومہینے میں بھرجنی ہی ایک نے نسب ولد کا اور دوسرے نے اس کی مال کا دعویٰ کیا ز وعوست معاحب ولدى معتبر موكى اور بائدى اى كى ام ولد موكى اور بجدر موكا اورشر يك كوآ دهى قيت باندى كى اورة وحاعقرد عاماه ا الرخريد نے سے جومينے سے كم مى جى اور باتى مئلدائے حال برے قوہراكك كى دعوت سب سيح بادر باندى كا دى اپ شركد ے واسطے پھے ضامن ند ہوگا اور ند بائدی اس کے حق کے واسطے سی ومشقت کرے کی بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور صاحبين كيزويك نصف قيت كاضامن موكا اكرخوشال بورنه باعدى سي كريرى اكر تنكدست باورآ و هي عقر كاضامن ندمودً اور نده فی اوّل دوسرے کو بچیک قیمت دے گااور ند ہاندی کی قیمت اور نداس کا عقر ۔ پس اگر یاندی چیومینے بعد لڑکی جن اور لڑکی کے بچے ہوا ہی ایک نے اقل بچہ کا اور دوسرے نے دوسرے بچہ کا ایک ساتھ دعویٰ کیا خواہ نانی لیعنی بائدی زندہ ہے یا سرگن ہے تو ہرایک کی ووست سيح بي بائدى پيلے كى ام ولد موكى اوراس پر بائدى كى نصف قيمت و نصف عقر لازم آيا اور بچدكى قيمت كوندد عااور دوسرے بچے کامٹ بڑی اڑ کی کواس کا آ دھاعقردے گااور میں اسے ہاور بڑے کامٹی ٹائی کی نصف قیمت اور اصف عقر کا ضامن ہوگا اور یوے کی قیست کا مجمد ضامین ندہوگا ہی اگر نائی لیعنی باندی قبل کرڈ الی من اور ہنوز کسی نے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور دونوں نے اس کی قیمت لے کر باہم برابر تقلیم کر لی مجر دونوں نے دعویٰ کیا تو باندی کی قیمت میں سے چھے ضامن نہ جوگا اور بزے بجہ کا مرق ووسرے وہا عربی کا آ دھاعقر بسبب اقرار وطی کے دے گااور مال کی قیمت میں کچھنددے کا بدامام اعظم رحمة الله عليه كزر ديك ب اور صاحبین کے فرویک مال کی آ دھی قیمت دے گا اگر خوشحال ہے اور جموٹے بچد کے مدی پر پچے منان نہیں ہے اور برا ایج این لز کی ا بے مرق کی ہوگی اور دومرے مرق کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر نانی چومہنے ہے کم میں بچہ جنی اور باتی مسئلہ بجالہ ہے تو بزے بچہ کی ووت باطل اورچمو نے بیدی ووت سے باوراس بیدی مان ام ولد موجائیں کی اور بزے بید بین لڑی کی آ دمی قیت اور آ دماعقر اسيخ شرك كود اوربياس كى ام ولد موقى اور برى لاكى كا مرى بائدى كى آوسى قيت اسيخ شريك كود اوروه اس كى ام ولد بوجائ کی اگرزندہ ہے در ندا کر مرکئ تو نہیں ہوگی پیچیط سرحسی میں ہے۔

دو مخصوں نے ایک بائدی خریدی ہیں اس نے ان دونوں کی ملک میں چد مہینے ہے کم میں ایک بچہ جنا ہی بچہ کا ایک نے دونوں کی ملک میں چد مہینے ہے کم میں ایک بچہ جنا ہی بچہ کا ایک نے دونوں کی آو میں ہو یا دونوں کی آو میں ہو یا دونوں کی آو میں ہو یا دونوں کی اور کر دیا ہے کہ اس کو ایک نے آزاد کر دیا ہے کہ اس کا عقر بچھ نددے گا ہیں بچہ کا تھم شل اس غلام کے ہے جودو مخصوں میں مشترک ہے کہ اس کو ایک نے آزاد کر دیا ہے

محیا ہی ہے۔

اگر با عری دو فضول بی مشترک ہواوراس کے دو بچہ پیدا ہوئے ہیں ہرایک نے ایک ایک بچہ کا دعویٰ کیا ہیں ایک پیٹ سے دونوں پیدا ہوئے ہیں اور ایک مدگی نے بڑے کا اور دوسرے نے چھوٹے کا دعویٰ کیا اور معا دونوں کی زبان سے دعویٰ نظا تو دونوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو دونوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو جا کی گا در ہونے گا در وانوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو جا کی گا در باعری اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باعری کی آدمی قیت و آد معاعقر دوسرے شریک کوادا کرے گا اور اگر دونوں نیچ دو بیث سے پیدا ہوئے اور ایک نے بڑے کا دعویٰ کیا اور دونوں کا کلام ساتھ بی زبان سے نگا اتو بڑے کا دور دونوں کا کلام ساتھ بی زبان سے نگا اتو بر اعراک کی اور باعری کی آدمی قیت اور آد معاعقر مشریک کوادا کرے گا اور چھوٹے گی اور باعری کی آدمی قیت اور آدما ماتھ می دیا پڑے گا اور دونوں کا کلام ایک سے نابت ہوگا اور دونوں کا کلام ایک سے نابت ہوگا اور دونی سے کی دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان نے نگلا۔ آگر مدی نے بڑے یہ کوئی پہلے کیا تو نسب اس کا فابت ہوجائے گا اور وہ آزاد

ایک فض مرمیااوردو بینے اور بائدی میموزی اس کوشل ظاہر ہوا پس ایک بینے زید نے کہا کہ صل ہمارے باپ سے ہاور دوسرے مر اور دیا جائے گا اور قبر و بائدی میموزی اس کوئی واقع ہوا تو صل عمر و کا قرار دیا جائے گا اور عمر و بائدی کی نصف قیمت و نصف عقر زید کواوا کر رے گا ای طرح اگر عمر و نے دعویٰ عمی سبقت کی تو بھی بھی تھم ہاورا گرزید کی طرف سے سبقت ہوئی تو بھی بھی تھم ہاورا گرزید کی طرف سے سبقت ہوئی تو اس کے اقراد سے باپ کا نسب تا بت شہوگا لیکن یا ندی اور اس کے بہید کا بچراس کی طرف سے بھدراس کے حصد کے آزاد ہوگی ہے مبسوط عمی ہے۔ اور زید دوسرے بھائی کو بائدی یا اس کے بچرکی صال کی جمد دے گاہے جیط عمل ہے۔

عروکا دعوی کرنانسب کا جائز ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور بائدی کی تیست کی پھی متمان ندد سے گا محر نسف عقر کا ضامن ہوگا اگر ذید طلب کرے بیمبسوط میں ہے۔

ایک ہائدی دو محصول میں مشترک ہے ایک اپنے حصد کا ایک مہینہ سے مالک ہوا ہے اور دوسراعمر و چھے مہینے ہے مالک ہوا ہے اس کے ایک بچہ ہوا کہی دونوں نے دعویٰ کیا تو عمر و کو ملے گا اور عمر و نصف قیمت و نصف عقر کا ضامن ہوگا اور کتابت میں نہ کورٹیس ہے کہ کس کو صفان دے گا اور جا ہتے ہہ ہے کہ یا گئع کو صفان دے ششر بیک کو اور یا گئع کو واجب ہے کہ زید کو تو راخمن وا کہ کرے اور مشارم نے نے فر مایا کہ زید کا چا ہتے کہ تمام عقر کی صفان شر بیک کو دے کیونکہ ذید نے دوسرے کی ام ولدے وطی کرنے کا اقر اوکیا ہے رہی طرفتی میں ہے۔ سرجسی میں ہے۔

یے تھم اس وقت ہے کہ دونوں مالکوں کی ملک کا حال معلوم ہو یعنی ایک کی ملک مقدم ہے اور اگر معلوم نہ ہوتو نسب دونوں سے ٹابت ہوگا اور بائد کی دونوں کی ام ولد ہوگی اور کسی کا دوسرے پر مقرنیں ہے اور نصف مقرکی مثمان دونوں باکنے کواواکریں اور اس طرف شخ الاسلام نے میل کیا ہے اور بعض مشارکخ نے فر مایا ہے کہ کسی پر وونوں میں سے بالکل مقرد بنار لازم نیس آتا ہے اور اس طرف مش الائر سرنسی نے میل کیا ہے اور تو ل اوّل ہمار سے اسحاب کے اصول کے موافق اشبہ ہے بکذائی الحیط۔

ایک با بری ایک مخض زیدو دوسرے نابالغ میں مشترک ہے اس نے بچہ جنالی زیدونا بالغ کے باپ نے دعویٰ کیا تو مالک رقبہ سے نسب ثابت ہوگا بیرمجیط سرھی میں ہے۔

ایک باندی دو مخصول می مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوااس کا ایک مختص نے اپنے مرض الموت میں دوئی کیا تو دعوت سے
ایک باندی دو مخصول می مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوااس کا ایک مختص نے اپنے مرض الموت میں دعویٰ کیا تو دعوت کے
ا

ہاور پچکانسب اس سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام دلد ہوجائے کی اور بعد مرنے کے اس کے تمام مال ہے آ زاد ہوجائے گ اور بیکم اس دفت ہے کہ پچے ظاہر ہوادرا کر ظاہر نہ ہوتو تہائی مال ہے آ زاد ہوگی میر پیط ش ہے۔

باب بنے کے درمیان مشترک باندی ﴿

اگرایک باعری باپ و بیٹے میں مشتر کے ہواوراس کے بچہ پر دوتوں نے معادعویٰ کیا تو استحسانا باپ کا نطف قرار دیا جائے گا اورو ونسف قیت ونصف عفر باعری کا ضامن ہوگا اور بیٹا بھی نصف عفر کا ضامن ہوگا پس عفر میں بدلا ہوجائے گا اور بھی تھم دادا کا ہے اگر ہاپ مرکمیا ہواوراگر بھائی یا بچایا اجنبی ہوتو سب کا تھم شل اجنبیوں کے ہے کذائی الحادی اور اگر داداو ہوتے میں باعدی مشترک ہو اور دونوں نے معادعویٰ کیا حالا تکہ باپ زعدہ موجود ہے تو دونوں سےنب ٹابت ہوگا کذائی شرح الطحاوی۔

انن ساعہ نے اہام محقہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مخفی نے اسی ہا عمی ہے جواس کے بیٹے اور اجنبی میں مشترک ہے وطی کی اور اس ہے بیچہ ہواتو اہام محقہ نے فرمایا کہ اس پر بیٹے کے واسطے نسف قیت ہا عمی کی اور دوسرے کے واسطے آدمی قیت ہا عمی آدما معتمر واجب ہوگا کذائی الحبیلا۔

اہام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آبک باعدی بیٹے اور باپ اور داوا على مشترک ہاس کے بچہ بیدا ہوا اور
سب نے معاد تولیٰ کیا تو داوا اوئی ہے اور ان دونوں پر پوراع تر دادا کودینا واجب ہوگا اگر دادا نے تقعد بی کی کہ ان دونوں نے اس سے
وطی کی ہے اور اگر تقعد بی نے کی تو بھوٹیں دینا پڑے گا اور یہ با عمری دادا کو طلال بیس ہے اگر چہ دونوں کے وطی کرنے کی تحلفہ یب کی ہو
پس مے صورت الی بیس ہے کہ جیٹے نے باپ کی با عمری سے وطی کرنے کا دعویٰ کیا اور باپ نے تعلقہ یب کی کیونکہ باپ پر حرام نہیں ہوتی
ہے میدھادی عمل ہے۔

اگرمکاتب ور مین او ایک باندی مشتر که دواوراس کے بچہ دواہی مکاتب نے نسب ولد کا دعویٰ کیا یہاں تک کداس بچہ کا نسب الرمکات ور میں اور کی کیا یہاں تک کداس بچہ کا نسب البت ہوگیا تو اپنی شریک کو بائدی کی قیمت و نسف عقر تاوان دے اور اگر آزادو قلام تاجر میں مشترک ہواور بچہ بنی اور غلام تاجر نے نسب کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ نسب اس سے تابت ہوگیا تو وہ بائدی کی قیمت میں شریک کو بچھ منان شدوے گا رہے یا جس ہے۔ اگر بائدی جروم کا تب کے درمیان ہوتو حرادے ہے کذافی الحادی۔

با ندی ذی و مسلمان کے درمیان مشترک ہے ہے ہوااس پر دونوں نے دھوی کیا تو ہمارے زو کی مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا اورا کر ذی مسلمان ہوگیا بھر با ندی کے بچے ہوا اور دونوں نے دھوی کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں سے بحرات کے اور دونوں اس کے دارت ہوں گے خواہ با ندی شی نطفہ قرار پانا ذی سے اسلام سے پہلے ہو یا بعد ہو۔ اگر باندی دوسلمان میں مشترک ہو ہی ایک مرتد ہوگیا بھر با عدی کے بہدا ہوا اور دونوں نے دھوی کیا تو مسلمان کا بچہ قرار دیا جائے گا خواہ دوسرے کے مرتد ہوئے نظفہ قرار پایا ہو بااس کے بعد اور جب بچہ مسلمان کا قرار پایا تو باندی اس کی ام دلد ہوگی اور مرتد کو اس کے مثل قبت کی منان دے گا اور عقر بھی دونوں کا بدلا ہو جائے گا کذائی الحیط۔

اگر باندی مسلم و ذی جی مشترک ہواور مسلم مرتد ہوگیا پھر دونوں نے باندی کے بچد کا دعویٰ کیا تو وہ بچدمرتد کا قرار دیا جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور نصف قیمت اور نصف عقر باندی کا ذی کو دے اور ذمی نصف عقر اس کو اوا کرے اور اگر ان سب صورتوں میں کوئی شریک نے دھوت جی سیقت کی تو وہی اولی ہوگا خواہ کوئی ہو کذاتی الحادی ایک باندی مسلم ومرتد میں مشترک ہے

وونوں نے نسب کا دعویٰ کیا تو بچے مسلمان کا قرار دیا جائے گا پیچیط سرتس میں ہے۔

اگر بچوی و کنانی می مشترک موتو استحسانا کنانی کا نطفه قرار دیا جائے گاریشرح طحاوی میں ہے۔

ایک با عدی مسلمان وزی مکاتب و مدیروغلام بی مشترک ہے اورسب نے اس کے بچیکا دعویٰ کیاتو آزاد مسلم اولی ہے اور ہرایک مدی پر بعقدر حصد شرکت کے عقر<sup>لے</sup> واجب ہوگا بیر بچیط سرحسی میں ہے۔

اگر با ندی ایک مجوی آ زادادرایک مکاتب مسلمان کے درمیان مشترک ہواس کے بچہ پر دونوں نے دمویٰ کیا تو مجوی کا بیٹا آراریائے گار بچیا میں ہے۔

ایک ذی کی بائدگی ہے اس نے آ دھی مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی چر ہائدی چرمینے سے پہلے بچہ جنی اوردونوں نے اس پردموئی کیا تو ذی کا بیٹا ہوگا اور کی باطل ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر باندی دو مخصوں میں مشتر کہ ہواس کے نطفہ قرار پایا پھرایک نے اپنا حصد دوسرے شریک کے ہاتھ فروخت کیا پھر چیہ مینے ہے کم میں وہ بچہ جن اور مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور تھے باطل ہوگی اور قمن واپس نے لے گا اور بائع کواس کا حصہ قیمت وعقر دے گاای طرح اگر بائع نے اس کا دعویٰ کیا ہوتہ بھی ایسے بی احکام جاری ہوں کے کذائی الحادی اور اگر دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار یائے گا کذائی الحیا۔

#### رانعویں فعنل☆

### غیر قابض و قابض کے اور دوغیر قابضوں کی وعوت نسب کے بیان میں

ایک بچینا بالغ جو بول انیل ہے ایک مختص کے تبغیری ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ برابیٹا ہے تو استحسانا اس سے نب ثابت ہوگا بشرطیکہ اپنی ذات ہے تبییر نہ کرسکتا ہو اور اگر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے تو نسب ثابت ہوگا خواہ قابض تعمد بی کرے یا تکذیب کرے اور یہ استحسان ہے تیا سا ثابت نہ ہوگا اور اگر اس پر قابض اور دوسرے مختص نے دعویٰ کیا تو قابض اولی ہے اور اگر کسی نے دعوت میں سبقت کی تو سابق اولی ہے یہ مجیط سرحی میں ہے۔

ا ہام محدر تمۃ اللہ علیہ نے کمآب الاصل میں قرمایا کہ اگر ایک آزاد مسلمان کے تبعنہ میں ایک طفل ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرالڑکا ہے پھر ایک آزاد مسلمان یا ذمی یا غلام آیا اور کواہ قائم کے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور قابض کے پائ تسب کے کواہیں ہیں تو مدگی کی ورق کے گاری ہوجائے گی اور چھے الاسلام نے ذکر کیا کہ بچان صورتوں میں آزاد ہوگا اور ٹس الائمہ طوائی نے ذکر کیا کہ ہوائے غلام کی صورت کے سب صورتوں میں آزاد ہوگا اور بھی اشبہ ہے کذائی المحیط ۔

غیرقابض وقابض دونوں نے بیٹے ہونے کے گواہ قائم کیاتو قابض اوٹی ہے بیمیط سرحی عمل ہوارا کر ہرایک قابض وغیرقابض نے گواہ دیئے کہ یہ بیمیری اس مورت سے میرا بیٹا ہے تو قابض کے نسب کی ڈگری ہوگی اس مورت سے اگر چہ یہ مورت اس سے انکار کرتی ہو۔ ای طرح اگر مورت مدی ہوادر ہاہ مشر ہوتو بھی ایسا ہی ہوگا کذائی الحیط۔

اگرایک بچکی فخص کے تبضر میں ہے اس پرایک فخص نے گواہ دیے کہ مرابیا ہے میری اس با ندی سے چومہینے سے زیادہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ مرابیا ہے میری اس باندی سے ایک سال ہوا کہ بیدا ہوا ہے اور بچدے سن میں

ا قوله مال جوبوش وطي هميد كروابدب مواا

اشكال بوق قابض كى كوابى قبول موكى يديميط مس بـ

دو جورو تصم مملوک بیں اور دونوں کے قصر میں ایک طفل ہے دونوں کواہ قائم کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے اور ایک آزاد ذی پامسلمان نے کواہ قائم کیے کہ بیمیری آزادہ جورو ہے بیٹا ہے تو آزاد کی ڈگری ہوگی بیمچیا سرتھی میں ہے۔

كتأب الدعوى

۔ اگرایک بچدایک فض کے بعندیں ہاں پرایک فض نے کواہ قائم کے کہ بیمیر ایٹااس کورت سے ہاور بیدونوں آزاد میں اور قابض نے کواہ ویئے کہ میرا بیٹا ہے اور اس کی مال کی طرف منسوب نہ کیا تو مدگی کی ڈگری ہوگی اس طرح آگر مال مدعیہ ہوتو بھی ایسا بی ہے بیم سوط میں ہے۔

ایک بچددی کے قبضہ میں ہے اس پرایک مسلمان نے مسلمانوں یا دمیوں میں سے گواہ قائم کیے کہ بدمیرا بیٹا ہے میر سے ا فراش نسسے پیدا ہوا ہے اور ذمی نے بھی ایسے دموئی پر ذمی گواہ پیش کیے تو مسلم کی ڈکری ہوگی اور اگر ذمی کے گواہ مسلمان ہوں تو اس کی ڈگری ہوگی بیرمجیط مزمن میں ہے۔

امام محدومۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ایک باعمی کے دو بیٹے ہیں وہ باعمی مع ایک پیر کے ایک تخص زید کے بعنہ میں ہے اور دونوں بیٹے میرے ہیں میری اس دوسرا پی مجرو کے بین قر میں ہے اور دونوں بیٹے میرے ہیں میری اس باعمی اور دونوں بیٹے میرے ہیں میری اس باعمی اور دونوں بیٹے ایک کا اور دونوں بیٹے ایک باعمی اور دونوں بیٹے ایک باعمی اور دونوں بیٹے ایک باعمی اور دونوں بیٹے ایک باعمی اس کے نام باعمی کا مع فقط اس بی کے جواس کے بعنہ میں ہوئے کیا گری ہوگی اور اگر دونوں کیاں ہیں اور اگر دونوں کیا گری ہوگی اور اگر ہوئے ہیں ہیں اگر ہوا ہوئے تو بیس ہیں اگر ہوا ہوئے و تا بین کی اور ہرا کی کے نام اس کے مقبوضہ بیٹی کی گری ہوگی اور اگر چوٹا ہز اصلوم ہوتا ہو اور ہوئے کی شہوگی اور اگر ہوئا ہو ایک باعمی کی دونوں بیٹی کی دونوں کی دونوں بیٹی کی دونوں بیٹی کی دونوں کی دونوں بیٹی کی دونوں کی دو

ایک غلام و با ندی ایک فخض کے بعند میں ہے ایک دوسر مے فض نے گواہ قائم کے کدیے با ندی میری ہے میر نے راش پر جھے سے اس کے بید بچہ پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری با ندی ہے بید بچہ میر نظر اش پراس سے پیدا ہوا گواہ مغبول ہوں مے اور بین تھم اس وقت ہے کہ بین غلام تا بالغ ہو بور قابض کی تقد این کرتا ہوا ور اگر بالغ ہواور دی کی تقد این کرتا ہوتو مدی کے نام غلام و با ندی کی ڈگری ہوگی بیمسوط باب الولا والشہادة میں ہے۔

امام محرر حمة الشعلية في ماياكمة زاد كورت كايك لاكاب اوردونول كى مردكة بعند على بين اوردومر يردفكواه قائم كيد كواه قائم كيد كه مثل في المحروحة الشعلية في الادراس كي مير في الله كالله كالله كالموات اورقابض في الله كالاوراس كي مير في الله كالله كله كله الموات اورقابض في الله كالله ك

ا كرمدى نے كواہ قائم كے كديس نے اس سے فلال وقت تكاح كيا ہے اور قابس كے كوابوں نے اس سے يحجے وقت تكاح

کی گوائی دی تو مدگی کی ڈگری ہوگی بیمبسوط علی ہے اگر قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیر ورت میری ہوی ہے جی نے اس ہے نکاح کیا ہے اور جھ سے میر نے فراش پراس کے بید ہور ہوا ہوں ہے گواہ قائم کیے کہ بیری کی با ندی ہے میر نے فراش پراس کے بید فالم میری ملک میں گام میری ملک میں ہوگی اور بائدی دونوں مدگی کی فلام میری ملک میں ہوگی اور بائدی دونوں مدگی کی فلام میری ملک سے گواہوں نے بیرگوائی دی ملک سے گواہوں نے بیرگوائی دی ملک سے تھر بچہ باتر ارمدی آزاد ہوگا اور باغدی میں اس کے افر ارسے اس کی ام ولد ہوجائے گی کیکن اگر مدی کے گواہوں نے بیرگوائی دی کہاس باغدی نے اس کودھوکا دیا فودا سے آ ہوگی ہوئے اس میں ہے۔

كمك فراش كامسئله

اگرایک مس کے بہند میں ایک بائدی ہا اور اس کے ایک بچہ ہال پر دوسرے نے گواہ قائم کے کہ بیمیرے باپ کی بائدی ہائدی ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کے کہ بیمیرے باپ کی بائدی ہائدی ہائی کا مرچکا ہے اور دوسرے گواہوں نے بیگوائی دی کہ بیائی بائدی ہائی کی بائدی ہے اور و واس کا بیٹا ہے تو غیر قابض کے باپ میت کا بیٹا ہونے کی ڈگری ہوگی اور بائدی آزاد کی جائے گی اور اس کی ولا ومیت کو پہنچے گی اور قابض کے نام اس میں ہے کھی ڈگری نہوگی کو ان الحادی۔

اگر پچکی فخص کے قبضہ بھی ہواس پرایک فورت نے کواہ قائم کیے کہ میرا پچہ ہو اس کے نب ہونے کا تھم ہوجائے گاؤرا کر قابض اس کا مدگی ہوتو بیتھم نہ ہوگا اورا کر فورت نے مرف ایک فورت کواہ قائم کی کہ بید پچاس مدعیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے پس اگر قابض دعویٰ کرتا ہے کہ بیر میرا بیٹا یا فلام ہے تو عورت کے نام پھوڈ کری نہ ہوگی اورا کر پچھوڈوی نیس کرتا ہے تو عورت کے نام مرف ایک فورت کے اس مرف ایک فورت کے اس مرف ایک فورت کے اس میں موجائے گی اور بیاستحسان ہے میں سوط میں ہے۔

ایک بچایک ورت کے بعد می ہاں پر دوسری ورت نے دونی کیا کہ بیمیرا بچہ اوراس پر گواہ ایک ورت قائم کی اور قائم کی اور قائم کی اور قائم کی اور قائم کی اور قائم کی ای دوفر دول نے گوائی دی تو قابعت کی اور قابعت کی ای دوفر دول نے گوائی دی تو قابعت کی اور قابعت کی اور آگری ہوگی اور آگر قابعت کی اور آگری ہوگی اور آگری ہوگی اور مدید فیر قابعت کی دومر دول نے گوائی دی تو مدید کی ڈکری ہوگی میر چیا میں ہے۔

ایک از کا ایک مخص کے تبعنہ علی ہے وہ کو دھو کا نہیں کرتا ہے ہیں ایک مورت نے کواہ قائم کیے کہ ید میرا بیٹا ہے علی نے اس کو جنا ہے اورا یک مرد نے کواہ قائم کیے کہ میرا بیٹا ہے میر نے فراش سے پیدا ہوا ہے اور اس کی مال کا نام نہ لیا تو اس مرد مدگی اور مورت مدعیہ کے نسب سے قرار دیا جائے گا اس طرح اگر مورت کے قبضہ عمل ہوتو بھی میں تھم ہوگا اور دونوں میں فراش کا تھم بالا تعشاء ہے کذانی المہوط۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دو فیر قابض مدعوں میں ہرا یک نے گواہ قائم کے کہ بیمیر ایٹا ہے میر سے فراش پرمیری اس عورت سے پیدا ہوا ہے تو وہ دونوں مردوں اور دونوں مورتوں کے نسب سے قرار دیا جائے گا اور صاحبین رحم مما اللہ تعالی عندنے کہا کہ فقتا کے دونوں مردوں کے نسب سے قرار دیا جائے گا بیمیط مزھی میں ہے۔

ام محرر ثمة الشطید نے قرمایا کرایک پیدایک فقص کے بعد میں ہودوفقس آئے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اور دونوں نے گواہ دیے کہ بیمیرا بیٹا ہے تو دونوں کے نسب ہے ہونے کی ڈکری ہوگی اور آگر ایک فرین گواہ نے دوسرے سے پہلے وقت بیان کیا تو لڑکے کا من دیکھا جائے گا ہیں آگر ایک کے وقت ہے موافقت رکھتا ہود وسرے سے نالف ہوتو موافق کے نام ڈگری ہوگی اور اگر ایک کے وقت سے یقینا مخالف ہواور دوسرے کے وقت سے اشکال واشعباہ ہوتو مشتبہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے وقت میں اشتباہ ہومثلاً ایک فریق نے نوبرس دوسرے نے دس برس بیان کیے اور س دونوں کو متحمل ہوتو صاحبین کے نز دیک وقت کا اعتبار ساقط اور دونوں کے نام ڈگری ہوگی بیروایات متنق ہیں اور شمس الائمہ طوائی نے شرح میں ذکر کیا کہ ام اعظم رحمة اللہ عایہ ہے عامہ روایات میں مذکورے کہ دونوں کی ڈگری ہوگی اور سی متجے ہے میری بیا میں ہے۔

ایک انتیا پر دو محضوں نے دو کی کیا ایک نے گواہ دیے کہ میرا بیٹا ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کے کہ یہ میری بیٹی ہے پھر جو
دیکھا تو وہ خفتی نکلا کہ اگر مردوں کے پیشا ب سے سوراخ سے پیشا ب کرتا ہے تو وہ لڑکے کے بدگی کا ہے اور اگر عورتوں کے سوراخ
سے پیشا ب کرتا ہے تو بیٹی کے بدگی کا ہے اور اگر دو توں سوراخ سے پیشا ب کیا تو جس سوراخ سے پہلے نکلا اس کے بدش کا ہوگا اور اگر
دو توں سے ایک ساتھ پیشا ب کیا اور کوئی آگے بیچھے نہ ہوا تو امام اعظم رحمتہ الندعلیہ نے فرما یا کہ بچھے علم نیس کہ دو توں بیس کیا عظم کیا
جائے اور صاحبین نے فرما یا کہ جس سے زیادہ پیشا ب فارج ہواس کے بدگی کی ڈگری ہوگی اور اگر دو توں سے برابر نکلا تو بالا تفاق
مشکل ہے اور مشتبہ ہے بیشر م منظومہ بیس ہے آگر سلمان غلام نے دو کی کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے میرے فراش سے اس با ندی سے بیدا ہوا
ہے اورا یک ذبی نے دو کی کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس مورت سے میرے فراش سے پیدا ہوا ہے تو آزاد ذبی کے نام عظم ہوگا یہ میر

یمل ہے۔

سی ہے۔ ایک لڑکا ایک فخص کے قبضہ میں ہے اس پر ایک آزاد مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یہ میر ایٹا میری اس مورت ہے پیدا ہوا ہے اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسانی دعویٰ کیا تو آزاد مسلمان کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس باندی ہے میرے فراش سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے مکا تب نے اس پر دعویٰ کیا کہ میری اس مکا تبہ سے پیدا ہوا ہے قو مکا تب کی ڈگری ہو گی پرمجیط میں ہے۔

公子的

### بیوی ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحالیکہ بچددونوں یا ایک کے قبضہ ہیں ہو۔اگراڑ کا ایک مرداوراس کی عورت کے قبضہ ہیں ہے پس مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس عورت کے سوائے دوسری ہے ہے اور دوسری نے دعویٰ کیا کہ یہ بمیرا بیٹا ہے اس مرد کے سوائے دوسرے ہے تو وہ لڑکا دونوں کا شار کیا جائے گا یہ اس وقت ہے کہ نکاح دونوں میں طاہر ہواورا گر ظاہر نہ ہوتو دونوں کھیں نکاح کا تھم ہو جائے گا کذا فی شرح الطحاوی۔

اگر پچیٹو ہرکے ہاتھ میں ہواس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا دوسری عورت سے ہاور جورو نے کہا کہ بیمیرا بیٹا تھے ہے تو شوہر کا قول مقبول ہوگا اورا گر عورت کے قبضہ میں ہوا اس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے تھے سے پہلے میرے شوہر کا ہے اور شوہر نے کہا کہ میر ابیٹا لے قولہ نکاح کا بیخی دونوں کا بیٹا بھکم تھنا متر اردے کر بالا تھنا ردونوں میں تھم نکاح ہوگا واللہ اعلم اا

تحدے ہو بھی شو ہر کا قول مقبول ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرشو ہرنے ہملے دعویٰ کیا کہ بیمبر ابٹااس مورت کے سوائے دوسری میری مورت سے ہاور وہ اس کے قضہ ش ہو دوسری مورت سے نہا دونوں سے ابت نسب نہ ہوگااورا کر ہملے دوسری مورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے ابت نسب نہ ہوگااورا کر ہملے مورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے ابت نسب نہ ہوگااورا کر ہملے مورت نے دعویٰ کیا کہ بید پیر ابٹااس مرد کے سوائے دوسرے سے ہاور پیددونوں کے قضہ ش ہے پھراس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بیمبر ابٹااس مورت کے سوائے دوسری سے ہیں اگر دونوں میں نکاح طاہر موتو دونوں کا قول قبول ہوگااور دونوں کا بٹا قرار دیا جانے گااورا گردونوں میں نکاح طاہر مدونو کورت کی تھد بیت دیا جائے گااورا گردونوں میں نکاح طاہر نہ ہوتو مورت کا قول قبول ہوگااورا ہی سے نسب ابابت ہوگا جب کہرد نے مورت کی تھد بیت کی اور بیاس وقت ہے کہ بچا تی ذات سے تبیر نہیں کرسکنا ہے اورا گر تبیر کرسکنا ہے اورو ہاں کوئی رقبت طاہر نہیں ہوتی ہے تو بچا تو ل

كتأب الدعوى

عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ بیرہرا <sup>لے</sup> بیٹا تھے ہے اور بچیٹورت کے پاس ہے اور ایک عورت نے ولا دے کی گوائل دی اور شوہر نے جورو کی تکذیب کی تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے قر مایا کہ جب عورت کولا زم ہوا تو مردکو بھی لا زم ہوا یہ وجیو کر در ی میں ہے۔

ایک عورت کا شوہر موجود ہائی نے ایک اڑکے کا دعویٰ کیا کہ بیمبرا بیٹا ہائ شوہر ہے ہاور شوہر نے تکذیب کی تو دعوت سے نہیں ہے جب تک کدایک عورت کو ای نددے کہ بیعورت اس کوجنی ہے اور اگر عورت معتدہ ہواور شوہر پرنسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ طیہ کے نزدیک پوری جمت کی ضرورت ہے اور اگر معتدہ ومنکوحہ نہ ہوتو نب بدون جمت کے تابت نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کی تقدیق کی تو دونوں کا بیٹا تر ار پائے گا اگر چہ کی عورت نے والا دت کی کوائی نددی ہو بیشرح جامع صغیر صدر الشہید

اگر شوہر بچہ کا مدی ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی اور ایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی تو شوہر کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور جنائی کی گواہی سے اس وقت جموت ہوتا ہے جب عورت ولا دت کی مدعیہ ہو بیو جبر کردری میں ہے۔

 اگرمردنے کہا کہ بیر میرابیٹا تھے ہے نکاح جائزے پیدا ہے اور تورت نے کہا کہ بیر میرا تھے ہے نکاح فاسدے ہو بچہ دونوں کا بیٹا ہے۔ای طرح اگر تورت نے مرد ہے کہا کہ بیر میرا بیٹا نکاح جائز ہے تھے ہے پیدا ہے اور مرد نے کہا کہ میرا بیٹا تھے ہے نکاح فاسدے پیدا ہے تو دونوں کا بیٹا قرار یائے گا اور مدگی جواز کا قول متول ہوگا بیرمیدا میں ہے۔

اگرشو ہرنے فساد کا دعویٰ کیا تو اس سے وجہ فساد دریافت کی جائے گی اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اور بہ تغریق حق مہر ونفقہ میں تغریق بطلاق ہوگی حتیٰ کہ اس سکے ذمہ مہر ونفقہ لا زم ہوگا اور اگر عورت مدعی فساد ہوتو تغریق نہ کی جائے گی بہ محیط سرحسی میں ہے۔

مانویں فصل 🏡

غیر کی باندی کے بچہ کا بھکم نکاح دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک فض کے قبضہ ایک بائدی ہائں ہاں ساس کا ایک لڑکا ہے ہی گواہ قائم کے کہ یہ بائدی زید کی ہے جھ سے اس نے فکاح کی ایک فکاح کے کہ جو ہائدی اس کے قبضہ میں ہے اس نے میر سے ماتھ نگاح کر دیا ہے اور مگاح کی اور زید نے گواہ قائم کئے کہ جو ہائدی اس کے قبضہ میں ہے اس نے میر سے ماتھ نگاح کر دیا ہوا در مجھ سے اس کے بیدا کی دو سرا بیٹا ہے قو ہرا یک کے واسطے اس کے مقبوضہ بیٹے کی ڈگری ہوگی اور قابض کے ہاتھ میں بائدی متوقف رکھی جائے گی کوئی اس سے وطی تیس کرسکتا ہے اور دونوں میں سے اگر کوئی مرکمیاتو آ زاد ہوجائے گی بیر بیر امراضی میں ہے۔

ایک با عدی مع بچے کے دومرے کے تبضیل ہے ہیں اس پر ایک مرد نے دوئی کیا کہ قابض نے میرے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور اولا دہو کی اور قابض نے میرے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور اولا دہو کی اور قابض نے دوئوئی کیا کہ یہ با عدی عدمی کے تبضیل تھی اس نے میرے ساتھ نکاح کردیا اور اولا دمیری ہے تو بچری کا نسب دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں س

اگرزید کے تبعد میں ایک باعدی ہے اور ای کے قبغہ میں اس کا بچہ ہے اور عمرو نے دعویٰ کیا کہ زید لیعنی مالک کی بلا اجازت اس باعدی نے جھے سے نکاح کیا اور میر سے فراش سے اس کے سہ بچہ ہے جوزید کے قبغہ میں چھے مہینے بعد بیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور مالک نے گواہ قائم کیے کہ میر ابیٹا ہے میر نے قراش پرمیری اس باعدی سے پیدا ہوا ہے تو بیٹے کی ڈگری شو ہر کے نام اور اس سے اس کا نسب فابت اور مالک کے اقرار سے آزاد ہوگا اور باعدی بحزلدام ولد کے قرار دی جائے گی کہ مالک کے مرنے پر آزاد ہوگی کذائی الحادی۔

ایک باندی ایک محض کے قفد میں ہاس کے پچے پیدا ہوا اور اس کا قابض نے دعویٰ کیا پھر ایک دوسر مے محض ہے کہا کہ یہ تیری باندی ہے نے نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا اور دوسر ہے نے اس کی تقد بی کی اور اصل میں جوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ باندی دوسر ہے گئی تو بچے آزاد اور قابض ہے اس کا نسب ٹابت اور باندی اس کی ام دلد قر اردی جائے گی لیکن مقرلہ کو باندی کی قیمت وے گا اور اگر اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی تو قابض ہے نسب ٹابت اور بچہ و باندی دونوں مقرلہ کے مملوک ہوں گے اور اگر اصل میں مقرلہ کی ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی تو قابض ہاندی کی قیمت اس کودے گا اور عقرنددے گا ای طرح آگر قابض نے کہا کہ یہ تو نے میرے ساتھ تکاح کردیا ہے دور اور مقرلہ نے کہا کہ یہ باندی کی قیمت اس کودے گا اور عقرنددے گا ای طرح آگر قابض نے کہا کہ یہ باندی تو یہ صورت دوسورت دوسورت اولی کیساں ہیں اور اگر اور اگر تا میں دی تو یہ صورت دولی کیساں ہیں اور اگر

امل شم معلوم ہے کہ یہ باعدی مقرلہ کی تھی تو مقرلہ سب صورت میں بچہو یا عدی کواپٹی ملک میں لے گا سوائے ایک صورت کے کہ جب مقرلہ نے اقرار کردیا کہ میں نے اس کوتیرے ہاتھ قروشت کردیا ہے تو مقرلہ باعدی کوئیس لے سکتا ہے اور نہ قابض اس کو قیت وے گالیکن قابض پر عقروا جب ہوگا اور ہا عدی بمنزلہ ام ولد کے موقوف رہے گی پیمسوط میں ہے۔

(نُهويں فصل 🌣

ولدالز نااور جواس كے علم ميں ہاس كى دعوت نسب كے بيان ميں

اگرکس نے کسی عورت سے زنا کیااوراس کے بچہ پیدا ہوااور ذاتی نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب تابت نہ ہوگا لیکن مورت سے
اس کا نسب تابت ہوگا ای طرح اگر کسی نے ایک بچے غلام پر جوا یک فض سے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیزنا سے میرا بیٹا ہے تو اس سے
نسب تابت نہ ہوگا خواہ مالک نے اس کی تکذیب کی یا تصدیق کی ہواورا کر مدی اس بچے کا کسی سبب سے مالک ہوجائے تو اس کے پاس
سے آزاد ہوجائے گا اورا کر اس کی مال کا مالک ہوتو و واس کی ام ولد کہ ہوگی ہے بدائع میں ہے۔

ای طرح اگر مدگی نے کہا کہ یہ فجورے براجیا ہے یا بس نے حورت سے فجود کیا ہیں وہ یہ پیج جنی ہے یا بدول دشد کے یہ
میرا بچہ ہے تھی بھی تھی ہے ای طرح اگر ایسا بچہ مدگی کے باپ یا موں یا کسی ذکی رقم بھرم کے نسب سے ہوتو مدگی سے اس کا نسب
طابت نہ ہوگا جبکہ اس نے کہ دیا ہو کہ بیز تا ہے ہے اور ان اوگوں کے مالکہ ہونے سے یہ پیان کے باس سے آزاد نہ ہوجائے گا اور
میں مورت بخلاف اس مورت کے ہے کہ اگر یہ بچہ مدگی کے بیٹے کا ہوتو ندگی سے اس کا نسب طابت ہوگا آگر چہ مدگی کا بیٹا کہتا ہو کہ بیز تا
سے ہے کذا فی الحیا ۔

اگردی نے کہا کہ بیمرابیٹا ہے حالاتکہ بیہ پاپ نیس ہے اور نہ کہا کرزنا ہے بھراس کا مالک ہواتو نسب ابت ہوگا اور آزاو ہو جائے گا ای طرح اگر کہا کہ بیمرابیٹا تکاح فاسد یا خرید فاسد ہے ہے باشبہہ کا دعویٰ کیا یا کہا کہ یہ باندی ش اس کے مالک کے پاس لیے جاتا تھا بیخی راستہ میں میرے ہما گے سے بیچہ ہوا ہے اور مولی نے اس کی کلڈیب کی تو جب تک ووسرے کا غلام ہے نسب ابت نہ ہوگا اور جب مدمی اس کا مالک ہوتو نسب ابت ہوگا اور آزاد ہو جائے گا اور اگر باندی کا مالک ہوتو اس کی ام ولد ہو جائے کی بیرحادی میں ہے۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ بھی نے آزاد مورت سے زنا کیا اس سے بیاڑ کا پیدا ہوا ہے اور مورت نے اس کی تقعد بی کی تو نسب دونوں میں کس سے تابت نہ ہوگا کیکن دائی نے اگرولا دت کی گوائی دی ہے تو مورت سے تابت ہوگا مرد سے تابت نہ ہوگا یہ مسوط لے دونوں میں نے باعدی کے ام ولد ہونے کادموئی کیا اس میں کسیشک میرے ہاتھوں قلال تورت سے پیدا ہوا ہے تا یں ہے۔اگر مرد نے کمی محدت ترہ یامملو کہ سے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرااس سے زنا سے ہے اور مورت نے نکاح فاسدیا جائز کا دعویٰ کیاتو نسب مرد سے ثابت نہ ہوگا گرچہ بچہ کا مالک ہوجائے لیکن وقت مالک ہونے کے آزاد ہوجائے گا اور مرد نہ ہوگی لیکن عقراس کودینا پڑسے گا ہی طرح اگر مورت نے ایک گواہ قائم کیاتو بھی مرد سے نسب ٹابت نہ ہوگا اگر چہ کواہ عاول ہواور مرد پر عقروا جب ہوگا اور محورت پر عدت دونوں صورتوں بیں لازم ہے بیذ خبرہ بیں ہے۔

اگرایک مورت کے مقبوضاڑکے پردموئی کیا کہ بیزنا ہے میرا بیٹا ہے اور مورت نے کہا کہ نکاح سے ہے قونسب ٹابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد کہا کہ نکاح سے ہے تو ٹابت ہوجائے گا ای طرح اگر مورت نے زنا ہے اور مردنے نکاح سے دموئی کیا تونسب ٹابت پھراگرمورت نے تقمدیق مرد کی طرف مود کیا تو مردے نسب ٹابت ہوجائے گا کذائی الحادی۔

اگرمرد نے نکاح کا اور عورت نے زنا کا دعویٰ کیا ہیں اگر اڑکا مرد کے پاس ہے تو نسب مرد سے ثابت ہو جائے گا اور اگر عورت کے پاس ہے تو مرد سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مرداس کا مالک ہوا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر اس کی ماں کا مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور مرد پر حد جاری نہ ہوگی عقر واجب ہوگا اور عورت پر عدت واجب ہوگی بیر بچیط مزمنی ہیں ہے۔

اگرمرد نے ایک گواہ نکاح پر چین کیاتو مرد سے نب ٹابت نہ ہوگا جب کہ بچہ گورت کے پاس ہوائ طرح اگر دو گواہ چین کے مران کی تعدیل نہ ہوئی یا دونوں محدود القذف یا اند سے تھے تنب ٹابت نہ ہوگا لیکن مہر وعدت واجب ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر کمی تخص کی جورواس کے فراش پر بچہ جن پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے زنا کیا اور مجھ سے یہ بچہاس کے پیدا ہوا اور عورت نے اس کی تقدیق کی تو مرد سے نب اس کا ٹابت ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

اگر کسی مخص کی جورو کے اس کے فراش ہے لڑکا ہوا شو ہرنے کہا کہ تھھ سے فلاں مخص نے زنا کیا اور یہ بچہای کا ہے اور عورت نے تصدیق کی اور فلاں مخص نے بھی اس کا اقرار کیا تو بچہ کا نسب شو ہر سے تابت ہے بیمبسوط ہیں ہے۔

نویں فصل 🏠

# مالک کی اپنی باندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے بیان میں

اہام محدر حمد اللہ علیہ نے قرباً یا اگر مرد نے اپنی ہا تھی اپنے خلام سے بیاہ دی چر جید مہینے یا زیادہ کے بعداس کے بچہ ہوا تو شوہر کا بچہ ہوگا اورا گرشو ہر نے اس کی نمی کی تو اس کے نئی کرنے سے نئی نہ ہوگی ہیں اگر مولی نے دعویٰ کیا کہ میر ابیٹا ہے تو دعوت کے نیس ہے اور نداس سے نسب ٹابت ہوگا لیکن اس کے اقرار کی وجہ سے بچہ آزاد ہوجائے گا اور ہا ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرای صورت مسئلہ میں مولی نے کہا کہ رہے بچہ ای با عدی سے زنا سے میر ابیٹا ہے تو با عمری اس کی ام ولد نہوگی۔ اگر نکاح کے وقت سے چھ مسینے سے پہلے با عدی کے بچہ ہوا تو اس کے شوہر سے نسب ٹابت نہ ہوگا گھرا کر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ٹابت ہوجائے گا اور نکاح قاسد ہونے کا محکم دیا جائے گا بی محیط میں ہے۔

اگرائی بائدی کودوسرے کے غلام ہے باجازت اس کے مالک کے یاکی آزادے بیاہ دیااور چرمینے یازیادہ جس اس کے پیرہ واقو موق کے دوق  کے دوق کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دوقت کے دور کے دوقت کے دوقت کے دور کے دوقت کے دور کے دوقت کے دور کے دور کے دور کے دور کے دوقت کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور ک

شوہرکامل کی تکذیب کرنے پرفسادتکاح کا علم 🖈

آیافساد نکان کا محم ویا جائے گایائیں ہی در صورت یہ کہ شوہر نے محذیب کی قر شک نہیں کرفساد نکان کا محم ندویا جائے گا اور بعض نے کہا کہ ندویا جائے گا محرجب کہ شوہر نے یوں ایکن تھدین کی صورت میں بعض مشائے نے فر مایا کہ محم فساد دیا جائے گا اور بعض نے کہا کہ نددیا جائے گا محرجب کہ شوہر نے یوں اقرار کیا ہو کہ یہ بچہ موگا۔ اگر زید نے اپنی ہائدی محروک اگر زید نے اپنی ہائدی محروک کا محم ہوگا۔ اگر زید نے اپنی ہائدی محروب کے ساتھ میاه دی پھراس کو فروخت کیا چہرونت نگار سے چہ مہینے یا زیادہ میں یا وقت نگا سے چہ مہینے ہے کم میں اس کے پچہوا ہی موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کہ فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کہ موگا۔ اس کے فاد عمل ہوگا کی موجوبا نے گی اور بائدی اس کی ام ولد ہوجوبا نے گی موجوبا نے گی مو

اگر کسی کی با عدی نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرایا پھر چہ مینے میں پی جنی پس شوہروموٹی نے دعویٰ کیا تو شوہرکا بیٹا ہوگا
اور موٹی کے دعویٰ ہے آ زاد ہوجائے گا ای طرح کسی کی ام ولد نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور شوہر نے اس ہولی کی پھر
چہ مینے میں بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کا دعویٰ یا دونوں نے نئی یا ایک نے دعویٰ اور دوسر سے نئی کی تو ہر حال میں شوہر کا بیٹا قرار دیا
جائے گا یہ حادی میں ہے۔ ایک ہا عدی کے مالک نے ایک بچے کے نسب پر گواہ قائم کیے کہ بیاڑ کا میرکی با ندی سے میرے لئو اش سے
پیدا ہوا ہے اور دوسر سے نے دعویٰ کیا کہ بدوں اجازت ملک کے اس نے جھ سے نکاح کیا ہے اور میر سے فراش سے اس کے یہ پیدا ہوا
ہے جو مالک کے قضد میں ہے تو شوہر کے نام بچے کی ڈگری ہوگی اور مالک کے اقراد کی وجہ سے بچے تی الحال آ زاوہوجائے گا اور اس کی

مال بعدموت ما لک کے آزاد ہوگی میمیدا سرحسی میں ہے۔

اگر بائدی نے بلاشو ہرا کید بچہ جنا اور موٹی نے اسکا دھوئ نہ کیا یہاں تک کہ بڑا ہو گیا اور موٹی کی کسی بائدی ہے اس کے ایک بچہ ہوا پھر پہلالڑ کا مرکمیا بھر موٹی نے کہا کہ ان دولوں میں آبیک میری اولا دہے بینی میت یا میت کا بچہ لیس علی الاختلاف جھوٹا اسٹل کُل آزاد ہوجائے گا اور اس کی ماں آ دھی قیمت کے واسلے می کرے گی اور نانی اس کی بھی آ دھی قیمت کے واسلے می کرے گی میر مبسوط میں ہے۔ایک باندی ایک مخص کے قبضہ میں ہے اس کے ایک لڑی پیدا ہوئی اورلڑی کے لڑی پیدا ہوئی ہیں مولی نے اپنی صحت زندگی میں کہا کہ ان تینوں میں سے ایک میری اولا د ہے اور بیان کرنے سے پہلے مرکیا تو چھوٹی لینی منتی کل اور درمیانی کل آزاد ہو جائے گی اور بڑی لینی ٹانی آ دھی آزاد اور آ دھی قیست کے واسطے سی کرے کی پیچیا میں ہے۔

ایک باندی ایک لڑکا بدون شوہر کے جن گھردو بٹیاں جوڑیا ایک پیٹ سے بدول شوہر کے جن گھرایک دوسرا بیٹا بدول شوہر کے جن گھرمولی نے بڑے لڑکے اور دونوں جوڑیا میں سے ایک کود یکھا کرکھا کہاں دونوں میں سے ایک بری اولاد ہے اور آبل بیان کے سرگیا تو کی آ دارہ وجائے گی اور آدمی قیمت کے واسطی کریں گے اور چھوٹا لڑکا کل آزادہ وجائے گا اور اس کی ماں کل آزادہ وجائے گی اور بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زدیک ہاور ما حین کے اور چھوٹا لڑکا کل آزادہ وجائے گا اور اس کی ماں کل آزادہ وجائے گی اور بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زدیک ہاور ما جین کے خزویک و کیدکر کہا کہ ان میں سے ایک برا کے اور جو بیٹا ہے تو بڑے میں سے تصف آزاد اور نصف کے واسطے می کر سے اور ما حین کی ماں آزاد اور دونوں بیٹیوں میں نصف آزاد اور نصف کے واسطے دونوں سی کرنے اور جو تاکل آزاد اور دونوں سی کرنے اور جو تاکل آزاد اور دونوں سی کرنے اور جو تاکل آزاد اور دونوں گی کے دوساتے تا دوساتے تا دوساتے تا دوساتے تا دوساتے تا کہ دوساتے تا دوساتے تا کہ دوساتے تا دوساتے تا دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتے تا کہ دوساتھے تا کہ دوساتے تا کہ دوسا

ایک فض مر گیااورایک ہائدی چھوڑی جس کے تین بیچ ہیں اور ہرایک بی کو علیحد و پید ہے جی ہے ہیں ہائدی نے گواو قائم کے کہ میت نے اقراد کیا ہے کہ بین الزکامیر اہم میر نسب ہے اس ہائدی ہے پیدا ہوا ہے تو وہ مولی کا بیٹا قرار دیا جائے گااور ہاتی دونوں بحول اپنی ماں کے ہوں گے ہیں اگر گواہوں نے کہا کہ ہم گوائی و ہے ہیں کہ مولی نے بنا ہوں کی نسبت اپنے بینے ہونے کا اقرار ہاتی دونوں بھی اس کے بینے اور امام میر دحمۃ الشعلیہ ہونے کا اقرار ہاتی دونوں لاکوں کے بیدا ہونے ہے ہیں کہ وائی دونوں بھی اس کے بینے قرار یا کمیں کے اور امام میر دحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اگر بنا ہے دوسرا جاتو دوسرا بھی اس کی ذمہ الذم ہوگا اور اگر جے مینے ہے کہ میں جناتو اس کو لازم نہ ہوگا یہ بیدا مراکز جے مینے ہے کہ میں جناتو اس کو لازم نہ ہوگا یہ بیدا مرحمی میں ہے۔

اگرایک شخص کی ایک منکوحہ آزادہ جورواور دوسری بائدی ہے پھر ہرایک کے دونوں میں سے ایک ٹڑکا پیدا ہوا پھر منکو حداور ہائدی مرکنی لیس مرد نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میر ابیٹا ہے تمر میں نہیں پیچانتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون میر ابیٹا ہے تو کسی کانسب ٹابت نہ ہوگا اور ہرایک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا یہ مجیلا میں ہے۔

ای طرح اگر ایک کے دوغلام ہوں اس نے کہا کہ دونوں میں نے ایک میرا بیٹا ہے یا کہا کہ یہ یا وہ میرا بیٹا ہے تو کسی ک نسب قابت نہ ہوگا لیکن ایک فیرمعین آزاد ہوگا اور بسب موت کے بیان نہ ہونے کی وجہ سے عتق دونوں میں پیشل جائے گی یہ سوط میں ہے۔

ایک با ندی کے تین اولا دبلون مختلفہ ہے پیدا ہوئیں پس تین مخصول نے گوائی دی ایک نے بیگوائی دی کہ جب اس کے برا بیٹا پیدا ہواتو موتی نے اقرار کیا کہ بیٹر بیدا ہواتو موتی نے اقرار کیا کہ بیٹر بیدا ہواتو موتی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اور تیسر سے نے تیسر سے نئیسر سے نئیسر سے نئیسر سے نئیسر سے نئیسر سے نئیسر ایٹا پیدا ہواتو موتی نے اپنے بیٹے ہونے کا قرار کیا اور موتی ان سب اور تیسر سے افکار کرتا ہے تو امام محدر حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ برا الوکا اس کا غلام ہے فروخت کر سکتا ہے اور دوسر اام ولد کے بچے کے تھم میں بے اگر جاس کا نسب ٹابت ہوائی تا کرنے گا بیت موالا کہ ان کا نسب ٹابت ہوائی تا کہ بیٹر کے نہوں کا نسب ٹابت ہوائی کے ایک اگر ہے تا بیٹ نہوگا کہ ان فاوی قاضی خان۔

ومويه فصل

# بچدکےنسب کاکسی دوسرے کے واسطے اقر ارکرنے کے بعد اپنے نسب کے دعوت کرنے کے بیان میں

آگر مولی نے ان میں ہے کی بات کا اقرار نہ کیا لیکن اجنبی نے کہا کہ بیاڑ کا مولی کا بیٹا ہے لیکن مولی نے انکار کیا مجراجنبی نے اس کو خرید ایا اس کے وارث نے خرید ایکر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو آزاد ہوجائے گا اور نسب اس سے ثابت نہ ہوگا پہول امام اعظم

رحمة الشعليكاب ميسوط مل ب-

اگرایک عورت نے ایک مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے جھ ہے نکاح کیا اور میلز کا جومیرے پاس ہے میرا بیٹا ای مرد ہے ہے اور شو ہراس ہے منکر ہے اور دو گواہوں نے عورت کی طرف سے مرد پر میہ گوائی دی اور قاضی نے کس سب سے ان کی گوائی ردکر دی مجرا کیک گواہ نے اس کڑے پراسپے نسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیکھیے نہیں ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے گوائی دی کہ بیلا کا اس عورت کا ہے اور اس کی گوائی نسب پر مقبول ند ہوئی پھر کوائی دیے والی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور اس پر دو گواہ قائم کیے تو مقبول نہوں گے اور اگر لڑکے نے بڑے ہونے کے بعد دو گواہ قائم کیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں تو قاضی اس کے نسب سے ہونے کا تھم کرے گا پیمسوط میں ہے۔

اگرایک مزدنے کمی مورت کے پاس کاڑ کے پرنسب کا دعویٰ کیا اور عورت منکر ہے اور مرد نے دو گواہ قائم کیے اور قاضی نے ان کی گوائی پرتھم نددیا پھرا کیک گواہ نے دو گواہ اس دعویٰ پر قائم کیے کہ بیاڑ کا میرا بیٹا اور بیٹورت میری ہوہے تو قاضی اس گوائی کو قبول ندکرے گا اورا گرمورت نے دعویٰ کیا کہ بیاڑ کا میر ابیٹا ہے اس مرد سے پیدا ہے اور بیمر دمیر اشو ہر ہے اوراس پردو گواہ قائم کیے تو اس کی طرف سے قاضی گواہوں کی ساعت کرے گا بیمیر ایس ہے۔

اگرایک مورت کے پاس کے بچہ پردومردوں نے دعویٰ کیا ہرا کیک جہتا ہے کہ بیمرا بیٹا ای مورت ہے تکا ح سے پیدا ہوا ہے
اور مورت منکر ہے پھر مورت نے کمی دوسر ہے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھ سے نکاح کیا اور بیلا کا اس سے ہاوراس امری کو اب انہی
دونوں مختص نے دی جنہوں نے خودلا کے کا دعویٰ کیا تھا تو انکی کو ابی مقبول نہ ہوگی اس طرح اگر کسی مورت کے پاس کے لاکے پر
ایک محتص نے کو ابی دی کہ بیڈال مختص کا لڑکا ہے اور قاضی نے اس کی گوابی ددکر دی پھر اس نے اور دوسر سے نے قاضی کے سامنے
کسی دوسر مے مختص کے نسب سے ہونے کی گوابی دی تو گوابی تبول نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر کسی عورت مکا تبدی نسبت اقراد کیا که بدمیری مکاتبدایت شو برے پیر جنی ہے پرخود دعویٰ نسب کیا تو تصدیق ندی

فتاوی عالمگیری ...... طِلہ 🗨 کی کی دیا۔ الدعوی

جائے گی لیکن آزاد ہوجائے گا اور مربر واورام ولد کے بچے کا بھی بھی تھم ہے كذافى الحادى۔

شوہر کی وفات کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہونا 🌣

آگر کمی مختص کی حاملہ باتدی ہے ہیں اقر ارکیا کہ اس کا حمل اس کے شوہر کا ہے جومر گیا ہے پھراپنے نسب کا دعویٰ اور چیے مہینے ہے کم میں پچے ہوتو آ زاد ہوگالیکن اس سے نسب اس کا ثابت نہ ہوگا اور اگر موٹی نے بعد اپنے اقر ارکے ایک سال تو قف کیا بھر کہا کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے ہیں وقت اقر ارسے چیے مہینے سے پہلے بچے جن تو و وموٹی کا بیٹا ثابت النسب ہوگا یہ مجیلا میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے اپنی ہائدی کسی غائب محف کے ساتھ جوزئدہ ہے بیاہ دی ہے اس کے چی مہینے بعداس کے بچہ پیدا ہوا میں انسان اس سروع میں اور نتی اور کسی سروع میں میں میں میں میں اس کے جی مہینے بعداس کے بچہ پیدا ہوا

اورمونی نے اس کا دوئ کیا تو تقید بی ندی جائے کی میمسوط میں ہے۔

اگر دومردوں کی مشترک ہاندی کے بچہ ہوا پھر ایک نے کہا کہ بیددوسرے شریک کا نطفہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس شریک کا بیٹا ہے پھر دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ بیریرا بیٹا ہے لیں اگر دوسرے نے دعویٰ کیا تو بلا خلاف بچے نیس ہے اور اگر اوّل نے دعویٰ کیا تو امام رحمۃ الشعلیہ کے زدیک دعوت سے تہیں ہے اور صاحبیٰ نے اس می خلاف کیا ہے اور بچہ آزاد ہوگا کیونکہ دونوں نے اس کی تریت کی ہاہم تقعد این کی ہے اور بائدی ام دلد موتوفہ کے ہوگی جب دونوں میں سے کوئی مراتو آزاد ہوجائے گی کذائی الذخیرہ۔

گيارفوين فعيلي

# محمیل مع النسب علی الغیر اوراس کے مناسبات کے بیان میں

اگرکس نے اپنانسب اپنے باپ سے ثابت کرنا چاہا اور باپ مرچکا ہے قو قاضی اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا گر جب کہ تعم کو حاضر کر ہے خواہ میت کا دارث ہویا قرض دار ہوکہ اس پر میت کا پھوٹن آتا ہویا قرض خواہ ہوکہ میت پراس کا خن ہویا موسی لہ ہو پھر جب کسی مخص کو حاضر کر کے اس پر اپنے ہاپ کے فن کا دعویٰ کیا تو خواہ پہنے سن کا مقر ہویا منکر مدی اپنے نسب کو قابت کرسکتا ہے اور قاضی اس تعم کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا جکد انی شرح ادب القاضی للضاف۔

ایک فض نے دومرے پر دوی کیا کہ بیری امال وہاپ کی طرف ہے بھائی ہے ہیں اگراس ہے میراث طلب کرنا مقعود
ہا نفقہ تو دوی کی ساعت ہوگی اور بھائی ہونے کی ڈگری ہوگی اور بیتھ تمام بھائیوں ووارثوں پر جاری ہوگا اور اگراس سب سے
مال کا دعویٰ مقعود نیس ہے تو بھائی ہونے کا اثبات ممکن نیس ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس کے بھائی ہونے کا اقراد کیا تو سے نیس ہا اس
طرح اگر دعویٰ کیا کہ میر ایونا لیتی بیٹے کا بیٹا ہے حالا تکہ بیٹا غائب یا مرچکا ہے اس طرح اگر دادا ہونے کا دعویٰ کیا کہ باپ کا باپ ہو الانکہ باپ فائل ہونے کا دعویٰ کیا کہ باپ کا باپ ہو حالا تکہ بیٹ ہے اس کا نققہ و نیروکا دعویٰ تقعود ہے تو غائب کی طرف سے تھم قرار پاسکتا ہے یہ خزاریہ استخدال میں ہے۔

وسرے مخص پر دعویٰ کیا کہ میرا پیاہے یا کسی عورت پر کہ بیمیری بہن یا بھو پھی ہے اور کسی میراث یا تن کا دعویٰ نہ کیا تو سمج

محیل ہے بیسرا جیہ ش ہے۔ اگر کسی مخف پر دعویٰ کیا کہ میر میرا باپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی مورت پر دعویٰ کیا کہ میری ہو ہے یا بیوی نے دعویٰ کیا میر میرا ال سینی اس کے واسلے نی الحال] زادی کا تھم نہوگا ا سع قرار کمیل النب یعن غیر پرنسب کابارڈ النا ۱۲ شوہرہ یا کی غلام نے کسی عربی پردمویٰ کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا ہے اور بیمراموٹی ہے یا عربی نے دمویٰ کیا کہ بیمراغلام تھا ہیں نے اسے آزاد کیا ہے یاولا وموالات کا دمویٰ کیا اور عدعا علیہ ان امور سے منظر ہے اس مدی نے کواہ قائم کیے کہ تعبول ہوں کے خواہ ان چیزوں کے سبب سے مال کا دعویٰ ہویا نہ ہوبیہ خلاصہ ش ہے۔

اکرکسی مورت نے دوئی کیا کہ پینتس میرابیٹا ہے یا اس نے دوئی کیا کہ بیمری ماں ہے ہی مدی نے کواہ قائم کیے تو قاضی ساعت کرے گا اورنسب مدی کا ثابت ہوجائے گا ایسانی صاحب کتاب نے اس مقام پر ذکر کیا اور ایسانی امام محر دحمۃ الله طیہ نے جامع میں کھاہے وہ استحسان ہے کذائی شرح اوب القاضی کل مصاف۔

اگرایک مخص کے قبنہ میں ایک بچاس قدر چھوٹا ہے کہ اپنی ذات سے تعبیر نیس کرسکتا ہے اور مروقا بض کے زعم میں و مستقط

ایک مورت اسلی حروف و گواہ قائم کے کدید بچے میرامال باپ کی طرف سے بھائی ہے تو مورت کی ڈکری بوکراس کے بھائی مونے كا تكم كيا جائے كا اور اسكود ، ويا جائے كا اى طرح اگر قابض فخص اس كے غلام مونے كا دعوى كرتا مواور باتى مسئله بحاله بيج تو عورت کی ڈکری موگی اوراس کی آزادی کا تھم موگا اگر کی مخص برعورت نے دعویٰ کیا کہ بدیرے بیٹے کا بیٹا لینی ہوتا ہے تو بے صورت اور بھائی ہونے کے دموی کی صورت مکسال ہے گیں اگر یاد جوداس کے کسی شمستی کا دموی کیاتو کوائی مقبول ہوگی ورزنیس ایک مخض مر میا اور تین مولی کہ جنہوں نے اسے آزاد کیا تھا چھوڑے اور ایک دارچھوڑ اپس اس کے مولاؤں نے گواہ قائم کیے کہ ہم نے اس کو آ زادكيا تقامار يسوائ اسكاكونى وارث نيس باور قاضى في واركى ذكرى ان كنام تين تبائى كردى بحرايك مولى مركيا بحرايك نے کواوقائم کیے کہ ش اس کا ( بینی میت دوم ۱۱) مال باپ کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے اس کا کوئی وارث نیس ہے ہی قاضی نے اس کے نام مولائے مینت کے حصد کی ڈیری کر کے غیر منظم اس کے سپر دکر دیا چر بھائی نے اس کو کس کے ہاتھ فروخت کر کے سپر و کردیا پرمشتری نے جو پچیز براہے وہ کی مخص کوور بعت دے کرغائب ہوگیا پرایک مخص آیا اور اس نے میت دوم کے بھائی کے مقابله يس كواه قائم كي كدي ووسر ميت كابينا مول اوروارت مول مير سوائ كوئى وارث نيل باوردار كوونول شريكول نے بھی اس کی تقدیق کی تو قاضی بینے کے نسب کی ڈگری کردے گا اور آیا اس تبائی کی ڈگری بھی جو بھائی کے نام ہو چک ہے اس کے نام کرے گایائیں ہیں اگر بیٹے کے نسب کی ڈگری کرنے والا وہی قاضی ہے جس کے سامنے بھائی کا مقدمہ ڈیٹی ہو کرڈگری ہوئی تھی تو بینے کے نام اس تبائی حصہ میت کی ڈگری جو ہمائی کے نام ہو چکی ہے کر دے گا اور اگروہ قاضی نہیں بلکہ دوسرا ہے تو بینے کے نام حصہ تركه كى ذكرى ندكر مے اور تاویل اس مسئله كى بدہ كەقامنى دانى كواس حصد كاور بعت بونامعلوم ب مثلاً قامنى دانى كے سامنے مشترى نے مستودع کے پاس ود بعت رکھاہے یامستودع نے ود بعت کے گواہ پیش کیاس سے قاضی کومعلوم ہوااور اگر قاضی ٹانی کوود بعت ہونا معلوم نہ ہوتو دوسرا قاضی بیٹے کے جھے کی ڈمری بیٹے کے نام کردے گااور بیٹا ان دونوں تقمد بی کرنے والے شریکوں کے حصہ میں داخل ندہوگا۔ پیراگرمشتری اس کے بعد آیا تو قاضی مشتری ہے وہ حصہ لے کرمیت کے بیٹے کودے دے گا ایسا بی امام مجر رحمة الله عليد في كتاب من ذكر قر ما اورمشائ في كما كما ويل اس كى يدب كديث كواسط مشترى عدولا مدين كاحكم اس وقت دے گا کہ بیٹے نے مشتری پردوبارہ کواہ بیش کیے یا خودمشتری نے اقرار کیا کہ میں نے بیدهمدمیت کے بھائی سے خریدااوراس نے میت ےورشہ یا یا تھالیکن بدون اس کے حصہ میت کی ڈگری بیٹے کے نام نہوگی بیمیدا میں ہے۔

منتی میں ہے کہ ایک لئے نے ایک مخص پر کواہ قائم کیے کہ میمراباب ہے تا کہ قاضی اس پر نفقه مقرد کروے اور مدعا علیہ نے

ایک دوسرے مخص پر گواہ قائم کیے کہ یہ لنجے کا باپ ہاور بیدد سرافخص منکر ہےاور لنجا بھی منگر ہےتو گنجے کے گواہوں ہوں گے اور اس کا نسب ای سے ٹابت ہوگا جس پراس نے گواہ قائم کیے ہیں اوراس پر نفقہ فرض کیا جائے گااور دوسر سے کے گواہوں پرائنفات نہ کی جائے گامیذ خبرہ میں ہے۔

بعض فاوئ میں ہے کہ مجبول النب نے اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور اس نے تقعدیق کی تو اس ہے نہ ا قابت ہوگا اور اگر تکذیب کی ہیں اگر مدگ نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کیے تو نسب قابت ہوگا ور زئیس پھر اگر مدعا علیہ نے گواہ دینے کہ سیدی فلال مخض کا بیٹا ہے تو مدگی کے گواہ باطل ہوں میر کیکن فلال مخض سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی ہیں جو بعض فآویٰ میں ہے وہ ذرکور منتی کے مخالف ہے بیرمحیط میں ہے۔

ا کیٹھنٹ نے گواہ قائم کیے کہ میر بیٹا میرا قلال عورت ومیت ہے ہادر میرااس عورت کی میراث بیس تل ہے اور بیٹے نے گواہ قائم کیے کہ میں دوسرے مرد کا بیٹا اس کی بیوی ہے ہوں اور وہ دوسرامنکر ہے تو مدتی میراث کے گواہوں پرڈگری ہوگی اوراڑ کے کانسب اس سے ثابت ہوگا میرمجی امر تھی ہیں ہے۔

ایک مردنتاج نے ایک مالداراڑ کے پردمونی کیا کہ بیمبراجیٹا ہے تا کہ قاضی اس پرمختاج کا نفقہ مقرر کر دے اور اس پر کواہ قائم کیے اوراڑ کا اس سے منکر ہے اور اس نے کواہ قائم کیے کہ میں فلاں دوسر سے کا بیٹا ہوں اور وہ فلاں فخص منکر ہے تو باپ کے کواہ مقبول موں گے اور اس کے واسطے نفقہ کی ڈکری لڑکے پر ہوجائے کی اورلڑ کے کے کواہ دوسر سے پر باطل ہوں گے بیذ خیرہ میں ہے۔

دوجوڑیالڑکوں میں سے ایک مرگیا اور مال چیوڑ ااور دومرالٹجائٹائ ہے پی ایک مخض نے آ کردگو کی کیا کہ میں اُن دونوں کا باپ ہوں تا کہ میراث لے اور لنجے نے کسی دومرے پر گواہ پیش کیے کہ ہمارا ہاپ یہ ہے اور اس سے نفقہ طلب کیا اور دونوں مدعیوں کے گواہ ساتھ پیش ہوئے تو بلاتر جے دونوں لڑکوں کا حصہ دونوں شخصوں سے جو ہاپ قرار دیئے گئے ہیں ہونے کا تھم کیا جائے گا یہ وجیز کردری ہیں ہے۔

اگر مورت نے کسی پر کواہ قائم کیے کہ بیمیرا پچا ہے تا کہ اس پر نفقہ مقرر ہواور پچانے دوسرے پر کواہ قائم کیے کہ بیورت کا بھائی ہے تو پچانفقددینے سے ہری ہوگا اور بھائی پر مقرر کیا جائے گا اگر عورت کوشنلور ہوبیتا تارخانیہ میں ہے۔

مینظم اس وقت ہے کددونوں ماں باپ دراصل مسلمان ہوں یا کا فر ہوں گراسلام لائے ہوں اوراژ کا نابالغ ہولیکن لڑ کا کائل نہ ہوگا اگراس نے اسلام سے اٹکار کیا کذائی الحیط۔

اگراؤے نے دعویٰ کیا کہ میں زید کا بیٹا ہوں اس کے فراش سے اس کی با عدی قلاں سے پیدا ہوں اور زید کہتا ہے کہ میری با عدی سے میرے فلاں غلام کے فراش سے جس کے ساتھ میں نے باعدی بیاہ دی تھی پیدا ہوا ہے اور وہ غلام زعرہ ہے اس کی تقد بی کرتا ہے تو وہ لڑکا ای غلام کا قرار دیا جائے گا اور اگر لڑکا مدی ہے کہ میں قلاں غلام کا بیٹا ہوں اور گواہ دیئے اور مولی کہتا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو غلام کا بیٹا قرار دے کر آزاد کیا جائے گا کفرانی الحادی اگر غلام نے گواہ دیئے کہ بیلا کا میر اسے میری اس باعدی زوجہ سے پیدا ہو اہے اور مالک نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا ہے اس باعدی سے بیدا ہوا ہے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں کے اور اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا مر آزاد کیا جائے گا اور باعدی بحز لہ مالک کی ام ولد کے ہوگی بیسسوط میں ہے۔

ا کروارث ہی صرف مدمی ہوں؟ اُ

اگر غلام مرکیا ہو بیاز ندہ ہو مگر بچد کے نسب اور نکاح کا مدی نہ ہوا ورموٹی بھی مرکیا ہو مدی اس امر کے صرف وارث لوگ ہوں اور اس امر پر گواہ قائمکر تے ہوں تو لڑ کے کے نسب کی قضا موٹی ہے کی جائے گی اور تمام وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا کذافی المحیط ۔

اگرایک مخص مر گیااور مال چوڑ ایس غلام نے گواہ دیے کہ بی میت کا بیٹا اس کی فلاں با ندی ہے ہوں کہ اس کی ملک بی ج جھے یہ باندی جن ہے اور اس نے ایساا تر ارکیا ہے اور دوسر سے فض نے گواہ قائم کیے کہ یہ میر اغلام ہے میر کی فلاں باندی سے پیدا ہوا جس کو بی نے اپنے قلال غلام سے بیاہ دیا تھا اس کے قراش سے پیدا ہوا ہے اور وہ فلال غلام زندہ ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے قالم کے واسطے نسب کی ڈگری ہوگی اور مال کی ڈگری ہدی کے تام ہوگی اگر زندہ موجود ہے بیمسوط بی ہے۔

اگرفلاں غلام مرکیا ہویا زعرہ ہو گراس نے نکاح کا انکار کیا ہوتو غلام کانب ای میت ہے جس پر اس نے گواہ قائم کیے ابت ہوگا اورای سے میراث پائے گا اور باعری کی ڈگری میت کے نام ہوگی اورائی کی ام ولد ہوگی اور بسبب اس کے مرنے کے اس کی آزادی کا تھم دیا جائے گا بیچیط میں ہے۔

باربويه فعل

# طلاق دی ہوئی عورت کے بچہ اور وفات سے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے بچہ کے نسب کے بیان میں

اگرمرونے اپنی حورت کوطلاتی دی اورطلاتی رجی ہے پھراس کے دو برس ہے مم می ایک بی روز کم تھا دولڑ کے پیدا ہوئے اور و عدت گذر جانے کا اقر ارتیس کر پکی پس مرد نے ایک بچے کی والا دت پراس کی نئی کی پھر وہ دوسرا جی تو دونوں اس کے بیٹے ہوں کے اور مرد پر حد نہ آئے گی اور نہ لعان ہوگا اور اگر دو برس ہے زیادہ شرجتی اور دونوں کی اس نے نئی کی تو دونوں بی لعان کر ایا جائے گا اور دونوں کا نسب اس مرد ہے منقطع ہوگا اور اگر اول کی نئی کی پھر دوسر ہے گا اقر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اس پر حد کا در اور کی خاص ہوگا اور اگر اول کی نئی کی پھر دوسر سے کا اقر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اس پر حد ان بیا ہوں گا اور اگر اولی بی ہیں جی تو اور دوسر اور دو برس سے نیا دو بی جی تو اولی ہوں اور دو برس سے کم بی جی تو نئی کرنے رحمہ الله علیہ ہوں اور دونوں کا نسب اس مرد سے تابت نہ ہوگا اور اگر اولی بی سے ایک دو برس سے نیا دہ میں جی تو دونوں کا نسب اس مرد سے تابت نہ ہوگا اور اگر اولی بی سے دیا دوسر اور دوسر اور دیرس سے ایک دونوں کا نسب اس مرد سے تابت نہ ہوگا اور اگر دونوں کی نئی کی تو اس پر صدولواں نہ ہوگا اور اگر ایک کو دو برس سے ایک دن کم اور دوسر اوو برس سے ایک دونوں کی نئی کی تو اس پر صدولواں نہ ہوگا اور اگر ایک کو دو برس سے ایک دن کم اور دوسر اور برس سے ایک دونوں کی نئی کی تو اس پر صدولواں نہ ہوگا اور اگر ایک کو دو برس سے ایک دن کم اور دوسر اور ویرس سے ایک دونوں کی تو اس پر صدولوں نے کہ اس بی سید طریش ہیں۔

اگر مرد نے اپنی عورت کو ایک طلاق ہائن دی اور اس سے وطی کر چکا ہے پھر دوبارہ نکاح کیا اور اس نکاح سے چھے مہینے سے کم

شن اس کے لڑکا ہوا اس نے نفی کی تو دونوں شی لعان مجمرا یا جائے گا اور جدائی کرادی جائے گی اور پچے کا نسب باپ سے تا بت رہے ' اورا کر چے مہینے یا زیادہ ش پیدا ہوا تو لعان لیا جائے گا اور نسب بھی قطع کیا جائے گا یہ بچیا میں ہے۔

### ترفويه فصل

# ماں دباپ میں سے ایک کے بچہ کے نفی کرنے آور دوسرے کے دعویٰ کرنے میں سے ایک کے بیان میں کے بیان میں

اگرایک فض نے ایک مورت سے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چید مہینے بی اس کے بچہ ہوا اور مورت ومرد دونوں آزاد مسلمان ہیں ہیں ایک نے بیا قرار پائے گا۔ای طرح اگر مسلمان ہیں ہیں ایک نے اس کے بیٹے ہونے کا دمویٰ کیا اور دوسرے نے کلذیب کی تو وہ دونوں سے بیٹا قرار پائے گا۔ای طرح اگر شوہر نے کہا کہ دو تیرا ہے تو اس شوہر کا قرار دیا جائے گا اور دونوں میں احمان نہیں ہوگی اور دشو ہر پر صدفتذ ف ماری جائے گی بیچیا میں ہے۔

ا کُرشو ہرنے کہا کہ تو اس کوزنا ہے جن ہے لیں اگر کورت نے اس کی تعمد اپنی کی تو مرد کا بیٹا قرار پائے گا اور اگرا نکار کیا تو دونوں میں لعان واجب ہوئی اور لعان سے بچہ کا نسب منقطع کیا جائے گا بیمبسوط میں ہے۔

ا کینی مردومورت دولوں جارجادمر تبدیم کھا کر بیان کرتے اور بار پنجم اپنے نئس پر است کا وقوع درحالت خود کاذب ہونے کرتے ہیں ۱۲

ع انگار کرنااور عربونا کرید جاراتی با

یجے شوہر سے ثابت المنسب ہوں ہے۔ اس طرح اگر دونوں نے قاضی کے سامنے لعان کرلیا تھر بنوز قاضی نے دونوں میں فرقت اور بچوں کو ماں کی طرف لازم کرنے کا تھم نہ کیا تھا کہ استے میں کوئی مردیا تورت مرحمیا تو دونوں لڑکے ان دونوں سے ثابت المنسب ہوں کے۔ اگر عورت ایک بچہ جنی اور شوہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے دونوں میں لعان کیا اور فرقت کردی اور بچہ کو ماں کی طرف لازم کیا پھر دومرِ ایچہ اسی چیٹ ہے جنی تو دونوں بچے شوہر کے نسب سے اس کولازم ہوں تھے میر بچیط میں ہے۔

اگر دو بچوں کو جوڑیا جنی اور شوہر کو ایک کاعلم ہوا اس نے نقی کی اور لعان کیا اور قاضی نے بچوا کی مال کی طرف لازم کیا اور دولوں میں فرفت کردی پھر دوسرے کاعلم ہوا تو دولوں بچے شوہر کے تسب ہے ہوں سے اور اگر تبل جدائی کے دوسرے بچہ ہے واقف ہوا اور اس کی بھی نقی کی تو دو بارہ لعان کر ایا جائے اور بعد لعان کے دونوں بچے مال کی طرف لازم کیے جا کیں ہے ہے میں ہو اور بھی ہے۔ اگر شوہر ملاعن نے اپنی تکڈیب کی اور بچہ کے تسب کا دعویٰ کیا بعد از اس کہ قاضی نے دونوں میں جدائی کرکے بچہ کو مال کی طرف لازم کر دیا ہے بیس اگر بچے ذکہ ہوتو اس کا نسب شوہر سے تابت ہوگا اور شوہر کو صدفتذ ف ماری جائے کی خواہ مورت زیرہ ہو یا مر

اگر بچیمر کمیا ہواوراس نے میراث چیوڑی چرباپ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیاتو تقدیق ندی جائے گی لیکن اگراس بچے نے کوئی اولا دخر بیامؤنٹ چیوڑی ہوجائے گی اور میراث لے لے گااور کوئی اولا دخر بیامؤنٹ چیوڑی ہوجائے گی اور میراث لے لے گااور اگر میں ہوجائے تو المائن کے حد ماری جائے گی اور میراث لے لے گااور اگر وہ بچے جس کی تقی کی ہے مؤنث ہواورو واڑ کا چیوڑ کرمرگئی چر المائن نے اپنی تکذیب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک تھدیق کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک تھدیق نہ کیا جائے گی اور دارث ہوگا ہے ہو جائے گی اور صد ماری جائے گی اور دارث ہوگا ہے ہو ط بس ہے۔

اگر کی فض نے با عمی سے اعان کیا اور قاضی نے اس کے بچوں کو ماس کی طرف ان زم کیا پھر ملائن فی نے نے جا ہا کہ میں اس با عمر سے نکاح کروں قو نہیں جائز ہے اور دونوں میں جدائی کراوی جائے گی ای طرح اگر ملائن نے خود دو کی کیا کہ میں نے اس با عمر سے دولی تھی ہیں گئی ہیں لڑکی سے نکاح کرنا جا ہا تو دونوں میں جدائی کراوی جائے گی (بین اگر نکاح کرایا) میر پچھ میں ہے۔
اگر اپنی ام ولد کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کیا پھر چھ میسینے یا زیادہ میں اس کے بچہ ہوا پس اگر اس کی نئی کی تو احان لیا جائے گا اور بچہ ماں کی طرف ان زم ہوگا اگر چھ میسینے سے کم میں وقت نکاح سے بچہ ہوا ہے تو نئی پر احان کر سے اور کی باپ کی طرف ان زم ہوگا اگر چھ میسینے سے کم میں وقت نکاح سے بچہ ہوا ہے تو نئی پر احان کر سے اور کی باپ کی طرف ان زم ہوگا اگر جھ میسینے سے کم میں ہوتا کہ نسب مولی سے تابت ہو کذائی المہوط ۔
اور تاویل مسئلہ یوں ہے کہ جب جو ت وقت اعماق سے دو ہریں ہے کم میں ہوتا کہ نسب مولی سے تابت ہو کذائی المہوط ۔
قلت ہیں

ین وقت اعماق ہے بچہ پیدائش تک دو ہری ہے کم علی نہ ہواگر چرتکا ہے چو مہینے ہے کم ہے تو بچہ موتی کے نسب سے عابت المسب ہے۔ اگر کی محکوحہ باعدی کہ اس کے بچہ پیدا ہوا ہی اگر چو مہینے ہے کم وقت علی تکا ہے ہے پیدا ہوا۔ ہی اگر شوہر نے دیوی کی تو بدون تقعد این موتی کے ایسانسب تابت نہ ہوگا اور اگر نئی کی تو اس کولا زم نہ کیا جائے گا اور اگر چو مہینے یا زیادہ علی بچہ ہوا تو شوہر ہے اس کا نسب تابت ہوگا وہ دو گوئی کر ہے یا نہ کر ہا اور اگر نئی کی تو دونوں علی نعان نہ ہوگا اور شنب بچہ کا متمی ہوگا اور شرم و پر صد ماری جائے گی اگر مولی نے باعدی کو آز اور کر دیا چھر بچہ پیدا ہوا ہی اگر شوہر کے بیدا ہوا ہی اگر شوہر کے بیدا ہوا ہی اگر وقت آزادی ہے چو مہینے ہے کم علی پیدا ہوا ہی اگر شوہر نے بچہ کے ابت ہو جائے گا خواہ باعدی نے آزادی کے بعد قبل مرد کے دیو گل نسب کے یا بعداس کے ابتدا سے اپنی ذات کو اختیار کرایا ہو بیمنی شوہر سے جدائی اختیار کر لی ہویا اسے شوہر کے پاس رہنا اختیار کرایا ہو بیمنی شوہر سے جو کی گئی کی ہی اگر

مئله بالا کی ایک اور صورت کا بیان

۔ اگر بائدی کوشو ہرنے خریدا کہ وقت خرید ہے جہ مہینے ہے گم ش بچہ پیدا ہوا اور شو ہرنے نفی کی تو نفی سیجے ہے بچہاس کولا زم ہوگا اور اگر چید مہینے یازیادہ میں پیدا ہوا اور شو ہرنے نفی کی تو فتلائقی کرنے ہے منتقی ہوجائے گا اور مرد کے ذمہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر اقرار کرے تولازم ہوگا یہ مجیط سزمی میں ہے۔

ا میک محص کی بیوی ایک با ندی ہے اس نے باندی کے مالک سے اس کوٹر بدا اور آزاد کردیا پھراس کے بچہ ہوا ہی اگر وقت عتق سے چے مہینے ہے کم میں بچے ہوا اور اس نے نسب کا وعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گاخواہ باندی سے اس نے وطی کی ہویا ندى مواور بائدى اس كى ام ولدموكى اور اكراس كى تى كى اكرونت خريد سے چەمىينے سے كم يس بچه مواسية نسب منتقى ندموكا اورند وونوں میں لعان واجب ہو کی اور حدقد ف واجب ہو کی اور اگرونت خریرے چرمینے یازیادہ میں بچے ہواتو بچے کانب مردے تابت نہ ہوگا اور اس پر لعان وحد بھی واجب ندموگی۔اگر وقت آزادی سے چدمینے سے دو برس تک بچرموالی اگر شو ہرنے اس کے نسب کا دوئ کیا تونسب اس سے تابت ہوجائے گا خواو ورت سے دلی کی ہویا ند کی جواور اگر نفی کی ہیں اگر عورت سے وطی نہیں کی ہو بالا جماع مرد سے نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر مورت سے دلمی کی ہے بھر بچہ کے نسب سے اٹکار کیایا ندا قر ارکیا اور ندا ٹکار کیا بلکہ خاموش رہا تو اس من اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے فز دیک شوہرے نسب ٹابت نہ ہوگا اور نداس کوحد ماری جائے گی اورا مام محدر حمۃ الشعليد فرمايا كوشو جرسے نسب ثابت ہوگا اور اگرننی كي تو حد ماري جائے كى (جب كرتي كرے،١١) اور اگر وقت آزادى ہے وہ برس سے زیادہ میں میں جن ۔ پس اگر شو ہرنے وعویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر نفی کی تو بالا تفاق نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر اس کو دوسرے کے ہاتھ فروحت کر دیا اور وقت خربد شوہر سے جھ مہینے ہے کم میں بجہ جن تو نسب شوہر بعنی ہائع سے تابت ہو گا خواہ دعویٰ کرے یا خاموش ہورہے اور تھے باطل ہوجائے کی اور اس پرواجب ہوگا کہ دام مشتری کووائیں کروے اور اگرنسب سے اٹکار کیا تو اس کے اٹکار ہے بھی تنی نہ ہوگی اور اگر وقت خرید شو ہر سے فقط جد مہینے میں بچہ جنی اور شو ہرنے بچہ کا دعویٰ کیا تو اس صورت کا تھم شل اس کے ہے کہ جب وقت خرید شوہرے چے مہینے ہے کم میں اس کے بچہ بیدا ہوا تھا۔ اگر شوہر کے خریدنے سے چے مہینے سے زیاد و میں بچہ جن اس ا شوہر کے فروخت کر دینے سے چیرمینے ہے کم گذرے ہیں اور شوہرنے اس کا دمویٰ کیا تو بدون تصدیق مشتری کے شوہرے اس کا نسب ابت ہوگا اور بھے باطل ہوجائے کی اور اگر اس صورت میں شوہر نےنسب سے اٹکار کیا تونسب ابت نہ ہوگا اور کھے بحالہ باتی رہے کی اور اگروفت کے کردیے شو ہرے چومینے ے دو برس تک بچہ جن اور شو ہر یعنی بائع نے دعویٰ کیا اس اگر عورت ے وطی نیس کی ہے

ذبدون تعمد بن مشتری کے اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا اور مشتری نے تعمد این کی یہاں تک کے نسب ٹابت ہوا تو بھے باطل ہو جائے گی وراگر گورت بائد کا بسے وطی کر لی ہے اور باتی مسئلہ ہے حال پر ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلے فر ماتے ہے کہ بدون تعمد بین شتری کے دعوت کے نہیں ہے اور اگر نفی کی تو بالا تفاق شتری کے دعوت کے نہیں ہے اور اگر نفی کی تو بالا تفاق سب ٹابت نہ ہوگا اوراگر وقت کا ہے دو برس سے ذیادہ میں جی پس اگر شو ہرنے دعویٰ کیا تو بالا جماع بدون تعمد بی مشتری کے نسب ٹابت نہ ہوگا اوراگر وقت کا ہے دو برس سے ذیادہ میں جی۔ بابت نہ ہوگا اوراگر فوجی کی تو بالا جماع منتمی ہوجائے گا یہ چیا میں ہے۔

اگرمشری تانی نے بین جس نے شوہر بین مشری اول سے قریدی ہے پیکو آزاد کردیا پھرمشری اول نے دوئ کیا ہیں اگر سشری اول نے دوئی کیا ہیں اگر سشری اول کو بید نے بید کے بعد چرمینے یا زیادہ میں جی تو نسب اس کولا زم ند ہوگا اورا کر چرمینے ہے کم میں بی بوا ہے وہوسے کے ہوا ہے وہوسے کے اورائی باطل اور دونوں کا میں آور میں بی اس کو آزاد کیا ہے ہیں اگر باطل اور دونوں کا میں تو زیاجا ہے گار می بیا ہوں اور اور کی بال کو آزاد کیا ہے ہیں اگر شوہر سے فرجر کے قرید نے بیکو آزاد کیا ہے ہیں اگر شوہر سے فرجر کے قرید نے بیر مینے ہے کم میں بی بیوا ہے وہ اس کو گراس کو بیاب اور مال کو ترش میں بھی تی ہواوراگر چرمینے یا خواس کو ترش میں بھی ہوا ہے وہ اس کو ترش میں بھی تی ہوا اور جب دوئی کیا تو دوس میں دوست فرید سے بیر میں ہوگا اور جب دوئی کیا تو دوست کے دوست کے نہ بول اور اگر وقت تا ہے ہوں دوست کے نہ بوگا اور جب دوئی کیا تو کہ دوست کے دوسر سے قول کے موافق بدون تھد بی میں ہوا وہ بی کا موافق بدول تھد ہی میں ہوا تو انام می ہوا ہوں تھی ہوں دوست کے بیر میکھ وہوا وہ بی کا موافق بدول سے اور امام می درجمۃ الشاطیہ کا بہلا قول ہے اوراگر وقت تا ہے ہو کہ نوب میں بیری تو بدون تھد ہی مشری کے شوہری دوست خرید سے دو برس کے کہا میں بیری ہوا تھا گر ہوا ہو کہا ہوا دو برس کے کہیں ہوا دور برس کے کہیں ہوا دور برس کے کہا دور برس کے کہی ہوا دور برس کے کہی ہوا دور برس کے کہیں ہو بدون تھد ہی گر ہوئی ہوا تو ل ہوا گر دو تر کی دوست تھے ہوئی کی دو تر برس کے کہیں ہوا تو نوب ہوا کی اوراگر دو تر کی میں ہونے تھے ہوئی ہو بدون تھد ہی کی تو تو نوب جائے گی اوراگر دو تر کی میں ہونے تھا ہیں ہے۔

ایک فض نے اپنی عورت کو ایک طلاق بائن دے دی اور و و کورت بائدی تھی پھر آ زاد کر دی گئی پس اگر وقت طلاق ہے دو برس تک بچہ جن تو نسب اس کا شوہر ہے قابت ہوگا اس کے اٹکار ہے منتمی نہ ہوگا اور اٹکار پر اس کے صد (قذف ۱۲) ماری جائے گی اور اس بچہ کی ولا واسکی مال کے مولا وک کو سلے گی اور اگر باپ مرکیا اور اس کے مرنے ہے دو برس کے درمیان بائدی کے بچہ ہوا اور اس کے ایک روز بعد و و آزاد ہوگئ ہے تو بچہ تابت النب اور ولا واس کی مال کے مولا وک کو سلے کی کذاتی المبسوط۔

اگر کی فض کی بیوی با تھی ہواورہ واس سے بیج بنی اور با تھی کواس کے شوہر نے قرید ااور اس کوآ زاد کر کے نکاح کیا اور وقت تکاح سے چھر مینے یا زیادہ میں اس کے دومر الڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس کے نسب کا انکار کیا تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرائے گا اور بی مال کی طرف لازم کرے گا اور اگر وقت دومر سے نکاح سے چھر مینے سے کم میں یا زیادہ میں پیدا ہوا ہو تو لعان نہ کرایا جا سے گا اور پی پیشو ہر کے نسب سے قرار پائے گا اور اگر وقت فرید سے چھر مینے سے کم میں اس کے بی ہوا تو وقت انکار کے باہم دونوں سے لعان کرا پاجائے گا اور اگر وقت فرید سے چھر مینے سے کم میں اس کے بی ہوا تو وقت انکار کے باہم دونوں سے لعان کرا پاجائے گا اور اگر اس کی اور اگر میں دونوں کی تھد بی نہ کی جو اس کے اور اگر اس سے قرید کے تاب میں دونوں کی تھد بی نہ کی جا در اگر اس سے قرید کے تن میں دونوں کی تھد بین نہ کی جائے گی در میں ہے۔ اور اگر اس کی تی کہ قو حد مارا جائے گا گذاتی المیسوط۔

# پمودهوین فصل ۵

## غلام تاجروم کا تب کے دعوت نسب کے بیان میں

اگر عبد ماذون نے کوئی باندی خریدی اور اس سے وطی کی اس سے بچے ہوا اور اس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ٹابت ہوگا اور غلام کو اس بچہ اور اس کی مال کے فرو شت کرنے کا افتتیار ہے میرمجیط عمل ہے۔

اکر مولی نے اس با تدی کوکسی غلام ہے میاہ دیا تو سیخ ہے جیسا کی دوسری یا ندی کا نکاح کر دیتا سیجے ہے اور اگر بچ جتی تو اس سے نسب ٹابت ہوگا ای طرح اگر بدون اجازت مولی کے اس با ندی ہے غلام نے نکاح کرلیا تو نسب بچ کا اس سے ٹابت ہوگا اگر اس کا اقر ارکرے بیمبسوط جس ہے غلام ماذون اگر قرض دار کے ہواس نے با ندی خرید کر اس سے دفلی کی اور اس سے بچے ہوا اور غلام نے اسپے نسب سے دعویٰ کیا اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سیجے اور نسب غلام سے ٹابت ہوگا ای طرح اگر دعویٰ کیا کہ مولی نے بیا ادر مولی کے اس کی تکذیب کی تو بھی بھی تھے سے بیمبیط جس ہے۔

اگر خلام ماذون نے موٹی کی اسی ہا تھی کے پچہ کا جواس کی تجارت میں سے نیس ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ موٹی نے اس کو میر سے او پر طال کر دیایا جھے سے بیاہ دیا تھا ہی اگر موٹی نے اس امر میں اس کی تکذیب کی تو نسب اس سے ٹابت نہ ہوگا لیکن اگر موٹی نے اس کو آزاد کر دیا اور بیڈلام اس کا مالک ہواتو دعویٰ تکاح میں تیا ساوات سے نابت ہوگا اور طال کر دینے کے دعویٰ میں استحسا با است ہوگا اور اگر موٹی نے اس کی تقمد بن کی تو اس سے نسب ٹابت ہوگا گر تکاح میں خاصة تقمد بن نکاح کی ضرورت ہے اور طال کرنے کی دعوت میں ایک حال کر دینے کی اور دوسری کہ رہے تی ہائدی کے اس سے بیدا ہوا ہے دونوں باتوں کی تقمد بن کی حاجت ہے بیہ مولا میں ہے۔

اگراپنے مالک کے سوائے کسی دوسرے کی ہا تھری کے بچہ کا تکاح فاسدیا جائزے قلام نے دعویٰ کیااوراس ہا تھری کے مالک نے تصدیق کی تونسب اس سے ٹابت ہوگا کذانی الحادی۔

غلام نے آیک لقیط پر دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا اس باندی ہے جومیری ہوی ہادر باندی نے اس کی تعمد بن کی اور مولی نے کا کہ بیمیر انتظام ہے تو وہ مولی کا غلام اور ان دونوں کا بیٹا ہاور بیتو ل امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ کا ہادرامام محمد رحمۃ الله علیہ نے کا کہ دونوں کا بیٹا ہے اور امام محمد رحمۃ الله علیہ کے کہا کہ وہ ان دونوں کا بیٹا ہے آزاد ہے اور امام محمد رحمۃ الله علیہ کا تول اظہر ہے کذائی الحیط السرحمی ۔

منتنی می اکھا ہے کہ غلام نے ایک نقیط پر دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا اس با ندی ہے جومیری بیوی ہے تو نسب اس کا غلام س ٹابت اور آزاد ہوگا اور با ندی سے ٹابت نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگرمکاتب کی باندی نے بچہ جنااور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت میلیمجے ہے خواہ موٹی نے مکاتب کے قول کی تقد پق کی ہو یا تخذیب کی ہواور یہ بچہ بھی مکاتب ہوجائے گانداس کو فروخت کرے اور نداس کی ماں کو یہ محیط عمی فصل دعوت النب عمی ہے۔اگر مکاتب نے کسی لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ میری اس آزاد جورو سے میرا بیٹا ہے خواہ نکاح جائز سے یا فاسد سے اور عورت نے اس کی تقد بی کی تو اس کا بیٹا قر اردیا جائے گا کذائی الحادی۔

ل تولد قرض دار ہواس سے ہرجگہ بیمراد ہے کہ معاملات فرید دفروخت ہیں اس پر أدهار وغیرہ کا قرضہ پڑھ کیا ہوادر بھی تیس کہ اس نے کس سے رو پسے قرض لیا ہوقافیم ۱۱ سے معنی نسب کا دعویٰ کر ۱۴۱

مكاتب كى تقعد يق ندكى جائے كى بس اگر دوآ زاد كيا كيا اوركسى روز يھى اس كا مالك ہوا تو مكاتب سے اس كانسب ثابت ہوجائے گابيد

ا کرمکاتب نے کوئی بائدی خریدی و واس کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جن پس مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیحے اورا گرمکا تب غلام ماذون ہوتو دعوت سی نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر مکاتب نے کوئی با ندی فروشت کی لیس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جن اور اس نے دعویٰ کیا تو دعوت میچ ہے اور بچر کم مال کے اس كودا بس طے كا كذاني أميسوط\_

ا گرغلام ماذون نے دعویٰ کیااور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو دعوت سچے نہیں ہے کذانی الحیط۔

اگر مکاتب نے اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کی اور بیٹا آزاد ہے یا عقد علیحدہ سے مکاتب ہے تو اگر بچہ بیدا ہوتو مکاتب کے دوی سےاس کانسب ابت نہوگا اگر بیٹااس کی کندیب کرے کدانی المهوط

پس اگر مکا تب آزاد کیا گلیا اور اس لڑ کے کا مع با ندی کے بھی ایک روز بھی مالک مواتو لڑ کے کا نسب مکا تب سے ثابت ہو جائے گا اور ہائدی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مکا تب کا پیر بیٹا جس کی باندی ہے دکھی کی ہے مکا تب ہونے کی حالت میں پیدا ہوا تھا یا مکاتب نے اس کوخریدا تھا لیں اس کی باندی نے رہے جنااور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیاتو وعوت سیحے ہےاور ہاندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مہریا قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ جو پچھ کمابت کی حالت کے پیدا ہوئے بٹے کی یا خریدے ہوئے بٹے کی کمائی ہووہ بمولد اس كى كمائى مال كے موتا ہے اس ميں اس كا تصرف نافذ موكا كذا في الحيط

اگرائی مکاتبے بچکادوئ کیا تونب ٹابت ہوگا خواہ مکاتباس کی تقدیق کرے یانہ کرے اورموٹی پر بچرکی قیمت کی منان تہیں ہے عقراس پر واجب ہے اگر کمابت کے روز سے چھ مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی ہواور اگر چھ مہینے ہے کم میں جنی ہوتو عقر اللہ بھی مبیں واجب ہے۔ میدحادی میں ہےاور مکا تبدکوا نقتیار دیا جائے گا جاہے کتابت کو باقی رکھے اور تمام کر دے یا صفح کر دے (اورام دلد

اگر مکاتبہ کاشو ہر مواور مولی کی اس نے تھدیق کی تو بچہ آزاد ہوگا اور نسب ٹابت ند ہوگا بیرمحیط سرھی میں ہے۔ ا گرمکا تنبدگی با ندی کے بچہ کا دعویٰ کیا تو ہدون تصدیق مکا تنبہ کے دعوت سیجے نہیں ہے اور میتھم خاہرالروایت کا ہے اور اگر مکا تنبہ نے مولی کی تقدیق کی تونسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور بچہ بھیمین آ زاد ہوگا کہ مولی بچہ کی قیمت مکا تبہ کو ادا کرے گا اور مکا تبہ کو باندی کاعقر بھی دے گااور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوولا دت کے روز تھی اور بیتھم اس دفت ہے کہ مکا تبہ کے بیاندی خرید نے سے چھ مینے میں باعری کے بچرہوا ہواورا کر چھمینے ہے کم میں بچے ہوااورمولی نے دعویٰ کیا تو بدون تصدیق مکا تبہ کے نسب ٹابت نہوگا اورا کر مكاتب فقدين كى يهان تك كرنسب ابت مواتوة زادنه موكاديها بى غلام باقى رسي كاكذا في الحيط

ا مام محدر حمة الشعليد فرمايا كدا كرمكاتب في كونى نابالغ غلام خريدا اورمونى في اس كادعوى كياتو جائز نبيل باوراكر مكاتب في اس كى تقىدىن كى تومولى سےنسب تابت موكا اور آزاد ند موكا بيرهادى مي بــــ

ل ومال جوبعوش وطي هبه كانزم آسي اس يسني مكاتبك فريد كرونت سي جهاد سيم شراا

ایک مخض نے ایک غلام خرید کا مکاتب کردیا مجرم کاتب نے اپنی ایک بائدی کومکاتب کیا مجرم کاتب نے بچے جنا پس مولائے مكاتب في اس كا دعوى كيالي اكرمكاتب اس كي تقديق كي تونسب ثابت بوكا اورمكاتب كواسط اس كاعقراس يرواجب بوكا اگرونت كتابت سے چومبینے سے زیادہ میں بچہ جن ہے اور اگر چومبینے ہے كم میں جنی ہوتو اس كاعقر مكاتب كو یلے كا بجریہ بچه اپنی مال کے ساتھ مکا تب ہوگا ہی اگر مال نے بدل کیا بت ادا کرویا تو آزاد ہوجائے گی اورای کے ساتھ بچے بھی اس کی جعیمیں آزاد ہوجائے كااوراكرعا جز بموئى اور پرمملوك موكني تو مولى دونول كويقيمت لے كااور مكاتب كى تقىدىتى كى ضرورت نەبىركى اگرچەمولى كاستحقاق دعوت نسب کے روز صاحب تصدیق کی تصدیق سے تابت ہوا ہے اور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جومکا تبد کے عاجز ہونے کے روز تھی اور اگر مكاتب في اس كى محديب كى اور مكاتب في معدين كى تونسب تابت نده وكا اور بجيايى مال كرساته مكاتب بوكا اگر مال نے بدل كتابت اداكرديا تو دونوں آزاد موجائيں كے اور اگروہ عاجز موكر پر مملوك موكن تو مولى ئے نسب ثابت موكا آور بجي بقيمت آزاد ہوگا مرتبت روز والا دت کی اس وقت معتبر ہوگی جب کرروز کتابت سے چومینے سے کم میں بچہ پیدا ہوااورا گرروز کتابت سے چےمینے یں بچرہوا ہےتو عاجز ہونے کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دونوں نے مولی کی تکذیب کی تو بچد کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بچراؤراس كى مان دونوں مكاتب كے مكاتب قراريا كيں مكے إس اكر مكاتب نے مال كتابت اواكر ديا تو دونوں آزاد ہوجا كيں مكے اور اگر عاجز موئی تو دونوں مکاتب مے مملوک ہوں مے اورنسب مولی سے تابت نہوگا اورا کر دونوں نے مولی کی تقعدین کی تونسب تابت ہوجائے کالیں اگر روز کمابت سے چومیینے سے کم میں بچے ہواہے بہال تک کہ ثابت ہوا کہ نطفہ کا قرار یانا مکا تب کی ملک میں ہوا ہے تو بچہ بقيمت آزاد موكا اور يچه كى قيمت مكاتب كوسلى اورولاوت كروزكى قيمت معتبر موكى اوراكر چه مينے سے زياد ويس بيدا مواسي تو بچداس مکا تبہ کے ساتھ مکا تب ہوگا جب تک کہ مکا تبہ عاجز نہیں ہوئی ہے اور جب عاجز ہوگئی تو موٹی اس بچہ کو عاجز ہونے کے روز کی قیمت پر لے گا۔ پھرجس صورت میں کدم کا تب نے تقدیق اور مکا تبدنے تکذیب کی حتی کدنسب ٹابت نہ ہوا اور مکا تبد ہنوز عاجز نہ موئی اور مکاتب سے اپنابدل ادا کر دیا اور آزاد ہوگیا ہی اگر مکا تبدنے وقت کتابت سے جیم مینے سے کم میں بچہ جناتو مولی سےنب ا ابت موكا اور يج بقيمت آ زادموكا اوريه قيمت مكاتب كوسطى اورياس وقت بك يجد ايمانا بالغ موكدا في ذات تعبير ندكرسكا ين جواور اگر برا ہو گيا ہے اور مولى نے وعوىٰ كيا اور مكاتب نے اس كى تقديق كى تو اڑكا آزاد ہوگا اور حق نسب ميں اڑے كے قول كى طرف رجوع کیاجائے گا اور اگروفت کتابت ہے چومہینے سے زیادہ میں بچرجن تو بچہ زاد ندہوگا بلکدانی مال کے ساتھ مکا تب ہو گاورمولی سے اس کانسب بھی ٹابت نہ ہوگا پر اگر اس کے بعد مکا تبہ عا جز ہوئی اور مملوک ہوگئی تو بچہ بقیمت آزا واورمونی سے ٹابت النسب موكا\_اكرعاجز شموكى بلكه بدل كمابت اداكردياتو آزادموكي اوريج بعي اس كساتهدة زادموكا اورمولى سينسباس كاثابت نہ ہوگالیکن اگراڑ کے نے بڑے ہوکر مولی کی تصدیق کی تو اس کی تصدیق سے نسب ٹابت ہوگا لیس قیمت مولی پر لازم نہ آئے گی بیجیط

اگرمکاتب اوّل نے بدل کابت ادا کردیا اور آزادہ و گیا پھرمکا تبہ نے وقت عن سے چومینے سے کم اوروقت کابت سے چومینے سے کم اوروقت کابت سے چومینے بیل کا بہ وقت کا کہ جو آل عن کے مکاتبہ کے جننے کا تکم تھا اور اگروقت عن سے چومینے یازیادہ بی بچہنی اور مولی نے زم کیا کہ عن کے بعد کی وطی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو نسب ہابت نہ ہوگا اور اگر تقعد بی پائی گئی تو زانی شار ہوگا چنا نچہ اگر بعد معنی مکاتب کے نکاح کا دعویٰ کیا ہی اگر مکاتبہ نے تھر این کی توشید نکاح ٹابت ہوگا ہی نسب ٹابت ہوگا اور اگر

#### پنررفوین فصل☆

#### متفرقات کے بیان میں

اگرایک مخص مرگیااوراس نے مورت وام دلد چھوڑی اور وارث نے اقرار کیا کہ اس نے بیاڑ کا میت کے نطفہ ہے جنا ہے پس اگر وہاں مقر ہے کوئی جھڑا اور دو کر نے والا نہ ہوتو لا کے کا نسب میت ہے تا بت ہوجائے گا اور وہ وارث ہوگا اور اقرار کرنے والوں میں پھے تعداد یا لفظ کوائی شرطنیں ہے اور اگر مقر کا کو پھناز کا موجود ہو جو اس کے اقرار میں نزاع کرتا ہے تو یا تفاق الروایات اقرار کرنے والوں کی تعداد شرط ہے اور یا تفاق الروایات ان کی عدالت یعنی عادل ہونا شرطنیں ہے اور مقر کا بلقظ شہادت اقرار کرنا شرط ہونے میں دور وائیتیں ہیں یہ محیط میں ہے۔

ایک محض ایک ام ولد چیوز کرمر ممیا اور مرنے سے دو بری تک کے درمیان میں اس کے ایک بچہ بیدا ہوا اور وارثوں نے نسب سے اٹکار کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک میت سے اس کا نسب ٹابت نہوگا اور دائی کی گوائی سے وارث نہ ہوگا جب تک کہ دو گواہ گوائی نہ دیں لیکن اگر موٹی نے اپنی زندگی میں اقرار کیا تھا کہ بیام ولد بھے سے حالمہ ہے قو دائی کی کو گوائی سے نسب ٹابت ہوگا ادراگر وارثوں نے اقرار کیا تو مثل اقرار میت کے ٹار ہوگا بیمسوط میں ہے۔

ایک فض کے پاس ایک ہائدی ہے اس نے اس ہے وطی کی اور دواس سے بچہ جن پھراس کے بچہ کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ یہ فلال فض کی ام ولد تھی اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا تھا اس سے میر سے نسب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور فلال فض نے اس کی تقدیق کی اور بائدی نے دونوں کے دونوں کے تقدیق کی اور بائدی نے دونوں کی تقدیق کی اور اس کے بچہ کا تقم شرکی ام ولد ہوئے کے تقم قاضی سے پہلے اس نے دونوں کی تقدیق کی طرف رجوع کیا تو مقرلہ کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کے بچہ کا تھم شل اس کے تھم کے ہوجانے کے ہوگا ہیں جب مقرلہ مرسے تو دونوں آزاد ہوجا کی می گھراگر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا اور اس نے بائدی ام ولد کے اقرار کی تحذیب کی تو اس کی تحذیب کی طرف النقات نہ کیا جائے گا اور اگر بائدی نے مقرلہ کے قلام ہونے سے اٹکا در کے تقد یق کی بیاں تک کہ مرکئی تو مقراد در کے تھدیق کی بیاں تک کہ مرکئی تو مقراد کے تھا داور اس نے مقرلہ کے قلام ہونے سے اٹکا د

کیاتو النفات نہ کیاجائے گا اوراگر با تھی نے دونوں کی تکذیب کی اورائ پر قائم رہی تو قاضی اس کو مقرک ام ولد قرار دے گا اور مقر پر اس کے ام ولد کے اعتبار سے قیمت مقرلہ کے واسطے واجب ہوگی بعض مشائے نے کہا کہ موافق قول صاحبین کے ہے اور امام اعظم رحمت الشعلیہ کے زدیک نہ مقرک قیمت اور نہ عقر کچود بنانہ پڑے گا اوراگر با تدی نے دونوں کی تکذیب کی پس بنوز قاضی نے تھم نہ دیا تھا کہ با تدی مرحمی تو بچہ کی بابت تھم و بے میں تابلوغ تو تف کیا جائے گا لیس اگر بڑے ہوکراس نے مقرک قول کی تقد بی کی تو مقرلہ کا غلام قرار دیا جائے گا اورائل ماں مقرلہ کی ام ولد ہوگی اوراگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف سے آزاد کروے گا اوراس کی مقرلہ کی اور بچہ ماں مقرلہ کی تو رہی کی اور بچہ ماں مقرلہ کی تو بھی ایسا ہی ہو اور بچہ این دامت سے تعیر کرسکتا ہے۔ پس ماں نے مقرل کی تقد بق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ کہنا ہو کہا ہو گا کہ بات کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ کہنا ہو گا تھا ہو گا کہ تھا ہو گی تو بھی ایسا ہی ہو مقرلی تکذیب اور بچہ نے تھا دین کی تو بھی ایسا ہی ہو مطرف ہے۔

دوورتوں نے ایک ہی بچہ کی بابت نسب کا دعویٰ کیا 🖈

ایک مخض مرگیا اور ایک بیٹا جھوڑ ا ہیں ایک عورت نے آ کر دعویٰ کیا کہ بید مینت سے میرا بیٹا ہے ہی لڑکے نے اس کی تصدیق کی اورعورت نے اس امر کے گواہ بیش کیے تو قاضی اس کے نسب کی ڈگری کرے گا اور مینت وعورت میں زوجیت کا تھم دے گا اورعورت مینت کی وارث ہوگی کذانی الحادی۔

اگر دو مورتوں نے ایک بچے کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہرائیک عورت نے دومردیا ایک مرد دو عورتی گواہ قائم کیں تو امام ابو

یوسف رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی ہے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں
سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر دونوں میں سے ہرائیک نے ایک عورت گواہ پٹن کی تو موافق روایت ابوسلیمان کے امام اعظم رحمۃ
اللہ علیہ کے نزدیک اس جمت سے کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور موافق روایت ابوحفص کے دونوں کے تام نسب کی ڈگری ہوگی اور اگر
دونوں کے پاس جمت نہ موتو بلا خلاف کسی کی ڈگری نہ ہوگی مجموع النوازل میں ہے۔

اگردو بچوں میں ایک فد کراور دوسرامؤنٹ ہواور دونوں مورتوں میں سے ہرایک نے فدکر کا دعویٰ کیا اور مؤنٹ کی نقی کی تو دونوں مورتوں کا دود حاتو لا جائے گا جس کا بھاری ہوگا اس کے نام فدکر کی ڈگری ہوگی بیمجیط میں ہے۔

اگرزیدی باندی کے بچہ ہوایس اس کے بھائی نے کہا کہ بیشہہ کے نکاح سے میرا بیٹا ہے اور زید نے انکار کیا تو مدگی کی تقدیق نہ ہوگی اور بی تھم پچاو ماموں و باتی اہل قرابت کا ہے پس اگر مدگی اس کا کسی روز ما لک ہوا اور نکاح سیج یا فاسد یا ملک سے تقدیق نہ ہوگی کر چکا ہے تو نسب ٹابت ہوگا ای طرح اگر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور بیند کہا کہ ش نے اس باندی سے نکاح کیا ہے تو بھی ہی تھم ہے اور اگر مال کا بچہ کے ساتھ یا بدون اس کے مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدگی کا باب جو مدگی سے تو ل سے مشر ہے اس بچہ کا ماک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدگی کا باب جو مدگی سے تو ل سے مشر ہے اس بچہ کا مالک ہوا تو مدی سے تسب ٹابت نہ ہوگا اور نہ بچہ آزاد ہوگا ہے جب موط میں ہے۔

اگر زیدی باندی بچہ جن اس کے بیٹے نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بدون باپ کی نقمدین کے دعوت سی خیر ہے اس طرح اگر بیٹے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو بھی بدون نقمدین باپ کے سی خیر سے اوراگر بیٹے نے باپ کی رضامندی سے یا بلارضامندی نکاح کر لینے کے مواہ قائم کیے تو بچہ کا نسب اس سے تابت اور آزاد ہو جائے گار مجیط میں ہے۔

ا كرايك فلام نابالغ كوآ زادكيا پرووي كيا كديرابيا بوضيح بخواهاس كے پاس پيدا ہوا ہو يانبيں اورا كريز ا ہوتو ديكھا

جائے گا آگراس نے انکار کیا تو اس کا اقرار باطل ورنہ جائز ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک فخص نے ایک باندی آزاد کی اس کا ایکی ہے پھر پھیکا دعویٰ کیا بعد از انک باندی کو آزاد کر چکا ہے قونسب اس کولازم ہو گااور باندی آزاد پرعدت واجب ہوگی کذانی الحیط۔

ایک غلام صغیر دو خضوں علی مشترک ہے اس کو ایک نے آ زاد کر دیا چر دوسرے نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو سمجے

ہام اعظم رحمۃ الشعلیہ کنزویک ہے اور وہ دونوں کا آزاد کر دہ شار ہوگا بشر طیکہ دعوت مدی دعوت تحریم ہوکہ اس کی ملک میں نہ

پیدا ہوا ہواور اگر دعوت استیلا دلی ہوکہ علوق اس کی ملک میں قرار پایا ہوتو آ زاد کرنے والے کے لیے آدمی والا وہوگی اور مدی کو کچھولا و

نہ ہوگی اور صاحبین کے خزویک کل غلام آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہوا اور اگر دوسرے نے ایسے نابالغ آزاد کے نسب کا
دعویٰ کیا جس کا نسب معروف نیس ہے تو استحسانا اس کی دعوت سمجے ہوگی اور اگر خود آزاد کرنے والے نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو امام

اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خزد یک بدون و دسرے کی تھد این کے دعوت سمجے نہیں ہے اور صاحبین کے خزد یک استحسانا مسجے ہوا کہ اور اگر ایک بروا

ہوا کہا پی ذات سے تبیر کرسکتا ہے ہیں اگر اس نے اس امر کا اقرار کیا تو مدگی ہے اس کا نسب تا بت ہوگا اور اگر انکار کیا تو آزاد کرنے

والے کی دعوت سمجے نہیں ہے اور دوسرے کی دعوت سمجے ہوا در بیا ما اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قب اور صاحبین کے خزد کے کسی کی دعوت سمجے نہیں ہے اور دوسرے کی دعوت سمجے نہیں ہے اور دوسرے بور وہ میں ہے۔

والے کی دعوت سمجے نہیں ہے اور دوسرے کی دعوت سمجے ہوا در بیا ما اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قب اور صاحبین کے خزد دیک سم کی دعوت سمجے نہیں ہے اور دوسرے کی دعوت سمجے نہیں ہے دور نہ کی ہوت سمجے نہیں ہے دور سرے کی دعوت سمجے نہ دور اس کی تھد این کی تعوت سے نہیا ہے دور سے کسی کی دعوت سمجے نہیں ہے دور سرے کی دعوت سمجھ ہے اور میدا ما معظم رحمۃ اللہ علیہ کا قب اور دوسر سے کی دعوت سمجھ کے اور میدا ما معظم میں دور اس کی تعد اس کے دور سے کی دعوت سمجھ کے اور میدا ما معظم میں دور اس کی تعد اس کی دعوت سمجھ کے دور سمجھ کے دور سمجھ کی دور سمجھ کیا ہو کہ دور سمبر کے دور سمجھ کی دور سمبر کی دور سمبر کی دور سمبر کیا تو معلی کی دور سمبر کیا تو میں میں کی دور سمبر کیا تو اس کی دور سمبر کیا تو میں کی دور سمبر کیا تو میں کو سمبر کیا تو میں کیا تو کی دور سمبر کیا تو کی دور سمبر کیا تو کر دور کی دور سمبر کیا تو کر کیا تو کر کیا تو کر کیا تو کر دور کی کی دور سمبر کیا تو کر دور

اگرود بچہجوڑیا ہوں ایک گوآ زاد کر کے دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ٹابت اور عنق باطل ہوگا بیتا تار خانیہ

مل ہے۔

نوادرائن ساعد میں ہے کہ زید نے ایک باعری آزاد کی اس نے عمر و سے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چومہینے سے کم میں پچہ جی اور زید وعمر و دونوں نے دعویٰ کیا تو جس کی باعدی آزاد نقعد این کر سے اس کا موگالیں اگر شوہر کی نقعد این کی اور اس نے نکاح فاسدیا وطی شہد کا دعویٰ کیا تو نسب اس کولازم موگا ای طرح زید کو بھی ہرون اس کی نقعد این کے کھدعوت سے کا حصول نہیں ہے رہے ہو ہی ہے۔

ایک ورت کے پاس اس کے توہر کے مرنے کی خرآ کی اس نے بعد عدت کے نکاح کیا اور پر جنی ہی پہلا شوہر زندہ موجو۔
ہوا تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے برد یک ہر طرح بچر پہلے شوہر کا ہے اور امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ اگر نکاح ہائی ہو وقت
ولا دت تک چر مہینے ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے کا ہے اور امام محدر حمۃ الله علیہ نے کہا کہ دوسرے کی وطی کے
وقت ہے ولا دت تک دوہری ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے شوہر کا ہے کذاتی الکاتی۔

فقید ابواللیث نے اپی شرح دعوت مسوط می لکھا ہے کہ امام محدد حمة الله علیہ کا قول اس ہے اور ہم ای کو لیتے ہیں رفسول عماد بیمی ہے۔

ابوعصمہ سعدین معادمروزی نے اساعیل بن عاد سے انہوں نے عبدالکریم جرجانی سے انہوں نے امام اعظم رحمة الشعلیہ سے دوانت کی کدامام نے اس قول سے دجوع کرکے کہا کداولا ددوسر سے شوہر کی ہوگی کذانی المحیط۔

ا بیک فض اپنی عورت کوچھوڑ کر عائب ہو گیا اور وہ نو جوان دس برس کی ہے مثلاً پس اس نے نکاح کرلیا اور چنداولا دہو تمیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر ملیا کہ سب اولا و پہلے شوہر کی ہوں گی یہاں تک کہ دوسرے شوہر کو جائز ہے کہ ان کوز کو ۃ وے اور ان کی کوائی اس کے حق میں مقبول ہے اور عبد الکریم نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ

ا ام ولدمونے کا دعویٰ کر ۱۲۱ سے نسب کا دعویٰ کرنے میں اس لفظ کا استعمال موتا ہے۔ ا

اولا ددوسرے شوہر کی ہےاوراس پرفتونی ہے کذانی الواقعات الحسامیہ اور بالا جماع اگر پہلاشوہر آیا تو عورت اس کوواپس کرادی جائے کی بیذ خیرو میں ہے۔

اگرکوئی تورت گرفتار ہوگئی اور اس سے کسی تربی نے نکاح کیا اور چنداولا دہو تیں تو بھی ایسان اختلاف ہے کذائی المبوط۔ اگرایک عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور عدت میں بیٹھ کر بعد کودومرے سے نکاح کیا اور اولا دہوئی اور شوہراؤل نے طلاق سے انکار کیا تو بھی ایسان اختلاف ہے کذائی الحیط السرحسی۔

اگرکس نے دوسرے کی جورو سے نکاح کیا اور دو پیج جنی لی ایک نے دعویٰ کیا کہ نکاہ کوایک مہین بہوا اور دوسرے نے ایک

برس کا دعویٰ کیا تو ایک سال کے مدگی کی ڈگری ہوگی اور دونوں سے اثبات نسب کا تھم ہوگا اور اگر دونوں نے تقد بی کی کہ اس نے ایک

مبینے سے نکاح کیا ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر یا ہمی ایک ماہ کی تقد بی کی بعد اس نے کواہ دیئے کہ ایک سال سے نکاح کیا ہے تو کواہ

مقبول ہوں کے بیذ خیرہ ش ہے۔ ایک مخص نے اپنے مرض ش کہا کہ بیاڑ کا میری ان دونوں باند یوں میں سے ایک سے میر ابیٹا ہے بھر

مرگیا تو امام محمد حمد اللہ علیہ نے فر مایا کہ فلام جمیج مال سے آزاد اور ہر با عمری اپنے نصف قیمت کے واسطے می کرے اور نصف اس کا تہائی

مرگیا تو امام محمد حمد اللہ علیہ ہے۔

ایک فخص نے اقرار کیا کہ بیاڑ کا میری اس باندی سے میرابیٹا ہے بھر مرکیا ہیں اس کے دوسر سے بیٹوں نے گواہ قائم کیے کہ جارے باپ نے اس باندی کو اس اندی سے میرابیٹا ہے بھر مرکیا ہیں اس کے دوسر سے بیٹوں نے گواہ قائم کے فراش جارے باپ نے اس باندی دونوں مکر جی او ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بیدا ہوا اور غلام و باندی دونوں مکر جی او ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید اہوا اور غلام و باندی دونوں مکر جی او ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید اہوا اور غلام و باندی دونوں مکر جی او ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید اہوا اور غلام و باندی دونوں مکر جی او ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید اہوا اور غلام و باندی دونوں مکر جی او ان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید اہوا کے اس کے بید اہوں کے بید اہوا کر بیاتوں کے بید اہوں کو بید کو بید اور بید کی بید اہوں کے بید اہوں کو بید کر بید کو بید کو بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کو بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بیا کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر بید کر ب

اگرلڑکاو باعری اس کے مدمی ہوں تو ان دونوں کی گوائی مغبول ہوگی کے نکسان دونوں کی غرض اس گوائی پیش کرنے ہے ہے ہے کہ ابنا حق بینی ڈکاح ہونا میت پر ٹابت کریں اور لڑکا آزاد ہوجائے گااور بائدی اس کی ام ولد ہوجائے گی پھرا کریے اقرار موٹی ہے اس کی صحت میں صادر ہوا تو لڑکا تمام بال ہے آزاد ہوگا اور اگر مرض میں ہوا تو تہائی بال ہے آزاد ہوگا ای طرح اگر لڑکے نے ایساد ہوئی کیا تو بھی گواہ مغبول ہوں می اور تھم اس کا مشل تھم لڑ کے و بائدی دونوں کے دعوئی کرنے کے ہے دیری بطیم ہے۔

اگریا ندی نے بالا کے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو تروی کے کواہ مقبول ہوں سے کیونکہ بیا ثبات نب کے واسطے ہوں سے کیونکہ نسب تل کے بات کرنے والا شار ہوگا لینی نسب تل لا کے کا جب بیل جب ایس نے کوا ہول سے نکاح فابت کردیا کہ غلام سے ہوا ہے تو ایٹ تر کے والا شار ہوگا لینی نسب کا لیس نکاح بائدی وغلام میں فابت ہوا اور بیش بائدی کا ہے بیم سوط میں ہے۔

اورا گروارٹوں کے گواہ قائم کرنے کی حالت میں غلام عائب ہوتو اس کے ماضر ہونے کے وقت تک اس گوائی کے حکم میں

كتأب الدعوي

توقف كياجائ كاكذاني الحيط.

#### عورت كادعوى اورشو بركارّ دكرنا 🖈

ا گر کمی مخص کی تورت کے بچیہ ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بیٹامیر ااس مخص ہے ہے اور شوہراس سے منکر ہے ہیں اس مخص پر اس کے بیٹے یا بھائی نے کوائی دی کداس نے اقر ارکیا یہ بیٹا میرا ہے تو محوائی مقبول ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر شوہر کے اس اقر ارپر عورت کے باب یا دادانے کوائی دی تو کوائی مغبول نہ ہو کی خواہ عورت مدی ہو یا مسکر ہواس طرح اگر شو ہر کے باب یا دادانے اس اقرار کی گوائی دی تو بھی قبول ندہو کی خواہ شو ہر مدعی ہو یا مظر ہو یہ محیط میں ہے۔

#### يسررهو (٥ باس

دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے دعویٰ کے بیان میں

ا گرمشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ تھے میں استحقاق ثابت ہو گیا بعنی کسی دوسرے نے جھ پر استحقاق ثابت کر کے لے لی اور بالكع سے اپنے دام واپس كرنے جا ہے تو منرورى ہے كہ استحقاق كى تغيير اور اس كا سبب بيان كرے بھر جب اس نے سب استحقاق بیان کردیا اور دعویٰ سیح موکیا اور بائع نے اس مشتری کے ہاتھ قروخت کرنے ہے انکار کیا اور مشتری نے بیچے کواہ قائم کیے قو مقبول ہوں گے اور اپنے وام واپس کرسکتا ہے اور اس کو اتل کی ساعت کے واسطے تیج کا حاضر کرنا شرطنیس ہے بیعض مشارکے کے زویک ہے اورای پرظمیرالدین مرغینا کی نتوی دیتے ہے بلکہ اگر ہے کے رنگ واوصاف کوذکر کردیا اور مقدار ثمن بیان کی تو کائی ہے پھر جب مشتری ك كواه متبول بوئ اوراس نے بحكم قاضى باكع سے اسينے دام واپس ليے اور باكع نے اپنے بائع سے اپنے دام واپس لينے جائے تو جو سکتاہے بیذ خیرو میں ہے۔

اگر بائع نے مشتری کوشن ہے بری کیایا اس کو ہد کیا مجر مشتری کے پاس سے تھ استحقاق میں لے لی گئی تووہ اپنے بائع سے كي المناه المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ال

كن صورتول ميں جرأوام اواكرنے يه مجبور كيا جائے گا كم

ا كرئيع مشترى كے ياس سے استحقاق كى بيل لى كى اور جنوزاس نے دام بيس ديئے بيں يا مجمددام ديئے بيل و جر أاس سے كل دام یاباتی داوائے جا کی مے کوئکہ شاید قاضی مستحق کے گواہوں پرؤگری ندکرے مستحق تھ کی اجازت و سے دے بیچیا میں ہے۔

مشتری نے جب بالع سے وام طلب کیواس نے وام واپس دینے کا وعدہ کیا ہیں اگر استحقاق ثابت ہونے میں مشتری کی تصدیق کرچکا اوراس نے محل قامنی قبول کر کھیرے تو وام بھیردے پر مجبور کیا جائے گا اورا کراستحقاق کا اقرار نہیں کیا صرف وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تو مجور نہ کیا جائے گا بی خلاصہ میں ہے۔ اگر مشتری نے اپنے بائع سے دام لینے جا ہے اس نے تعور ے داموں پر معترى سے ملح كرلى تو باكع استے باقع سے بورے وام لے سكتا ہے بيميط ميں ہے۔ايك نے ووسرے سے ايك وار بعوض ايك علام کے خریدااور باہم بھند کیا پھر تصف دار استحقاق میں لیا کیا تو مشتری کو اختیار ہے جاہے باقی دار نصف کوآ و معالم میں لے یا ترک کر دے اور غلام خریدنے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چدصفلد مع کا متفرق ہونااور باقی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہونا

> ا معنی کی مخص نے اس کا جوت ہینچا کر کدوواس کی ملک ہے یا فلال سبب سے بھی اس کا حقد اربوں پس اس کو لے ایا ۱۳ ع اوربیمیان ندکیا کیاس کی ملک میں کی کرآئی آ بابلوری کے باببرے بابلورمراث سے ا

اس کے پاس بھی لازم آتا ہے اور علیٰ بندا اگر نصف غلام میں استحقاق ٹابت ہوانہ نصف دار میں تو مشتری دار کوخیار نہ ہوگا اور اگر نصف غلام اور نصف دار دونوں استحقاق میں لیے گئے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ ہرا یک کوخیار ہے جا ہے ترک کروے یا لے لے اور ماخوذ متروک کی مقدار کتاب میں نہ کورنییں ہے۔

جارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ چاہے چوتھائی کو چوتھائی کے عوض لے یا ترک کر دے اور بعض اصحاب نے فر مایا کہ چاہے نصف کونصف کے فوض کے نصف کونصف کے فوض کے بیاترک کر دے اور اگر جنوز کسی نے پھوا نفتیار نہ کیا تھا کہ متحق نے نصف غلام میں اجازت دے دی یا مشتری کو مہدیا صدقہ میں دے کرمیر دکر دیا تو مشتری غلام کا خیار باطل ہوگا مشتری دارکا باتی رہا ہے بیط میں ہے۔

زید نے عمروے غلام خربدااور بکر کے ہاتھ فروخت کیا پھرزید نے دوبارہ خریدااوراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا گیا تو عمرو سے دام واپس کرسکتا ہے ایسا ہی خمس الاسلام محموداوز جندی کا فتو کی منقول ہے اور بیٹھم اس روایت کے موافق جس میں فدکور ہے کداستحقاق کے ثبوت سے تمام تھ جس قدرواقع ہوئی ہوں تنخ ہوجاتی ہیں لیکن موافق ظاہر الروایت کے اگر سنتی کے مالک ہونے کا تھم کیا جائے تو تمام بیعوں کا تسخ ہونا واجب نہیں پس زید کا فروخت کرنا اور دوبارہ خرید نا بحالہ ہاتی ہے پس عمر دے وابس نہیں کرسکتا ہے بلکہ بحر سے واپس کرے پھر بجراس ہے واپس کرے پھر ریٹھرو سے واپس کرے یہ فصول بھادیہ میں ہے۔

ایک نے دومرے سے ایک گرخر بدااوراس پر قبضہ کیااوراس سے استحقاق میں لےلیا گیا ہی ستحق نے مشتری سے کہا کہ جو دام تو نے بالغ کو دیئے جیں وہ جھے سے لے لیاس نے لیے پھر شخق نے چاہا کہ جو پچھ مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کر بے تو بعض مشارکنے نے کہا کہ دو جہ ہے کہ ستحق کے واسطے ملک کا عظم ہونے بعض مشارکنے نے کہا کہ دو جب کہ ستحق کے واسطے ملک کا عظم ہونے سے تمام ہی فدنو ہو جاتی جیں اور موافق خاہر الروایت کے واپس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے بائع سے اپنے واموں کا مطالبہ کیا اور مستحق نے مشتری سے کہا کہ جھ سے اپنے دام لے لے اس نے لے بھر ستحق نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو با تفاق الروایات ایسا نہیں کر سکتا ہے یو ذخیرہ میں ہے۔

امام محررتمۃ اللہ علیہ نے ذیا دات میں ذکر کیا کہ ایک فیض نے دوسرے سالیہ ظام تریدااوراس پر قبنہ کرنیا اورا یک فض نے مشتری کے لیے حیان درک کرنی کہ جو پھھ تندہ پیدا ہوااؤتھ استحقاق وغیرہ تو میں تیرے واسط میں کا ضامی ہوں پھر مشتری نے نے مشتری کے باتھ قروضت کیا اوردے دیا پھر ذید نے عمر و کے ہاتھ قروضت کر کردیا پھر کی سختی برا پی ملک مطلق کے گواہ پیش کر کے ڈکری کرا نی تو بیتھم اس مشتری عمرواور تمام باکھوں پر جاری ہوگا تی کہ اگر عمرویا کی بائع نے مستحق پر اپنی ملک مطلق کے گواہ قائم کے تو متبول نہ ہوں گے اور جردومشتری اپنے بائع سے بدون اعادہ گواہوں کے دام والی کر سکتے ہیں گین جب تک کی بائع سے دام والی نہ کہ جا کی تب تک وہ اپنے بائع سے والی کہ کر کا تا اپنے بائع سے قبل رجوع درمیاتی مشتری کے واپس لے سکتا ہے اور ڈیم بائع سے نہیں مشتری اور نہ مشتری اور سرے قائم کے پاس معان درک نفیل سے لے سکتا ہے اور آیا ہر مشتری کو گل اس امرک گواہ و دقت میں والی کرنے ہی جی سے ہیں کہ بھے سے میں والی لیا گیا یا نہیں لی دیکھنا چاہے کہ اگر قاضی کو معلوم نہیں کہ اس سے دام وصول کر لیے میے جیں مشلا کی دوسرے قاضی کے پاس اس سے دام والی لیے جی تو گواہ لانا ضرور ہے اور اگر قاضی کو معلوم ہے تو ضرور سے نہیں ہے اور اگر اس صورت میں ظام استحقاق میں این در کی بھی اس نے عمرو پر اپنی اصلی آزادی کو گواہ قائم کر کے تھم آزادی حاصل کر لیا تو ہرا کی مشتری اپنے بائع سے اپنے دام قبل این دائیں دیے کے لے سکتا ہے ای طرح مشتری اول بھی کھیل سے قبل اس کے خودوام والی کر سے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس اور اگر اس کے جاری کر دوام والی کر دوام والی کر دوام اپنی کر سے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس اور اگر اس کے خودوام والی کر دوام کی کھی اس کے اور اگر اس کے دور مام والی کر دوام کی کھی کے ایک ہو اس کی کا کو اس کے اور اپنی اس کی کھی کھی کے اس کی کھی کھی کھی کھیل سے قبل اس کے خودوام والی کر دوام کی کھی کھی کے اسکتا ہے اور اگر اس کے خودوام والی کر دوام کھی کھیل سے قبل اس کر دوام والی کر سے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس کے خودوام والی کر دوام کو سے سکتا ہے اور اگر اس کے خودوام والی کو دوام کی کھی کھی کھی کھیں کے دوام کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھیں کے دام کھی کھی کھی کھی کے دوام کے کھی کھی کے دوام کو کھی کھی کے دوام کے کھی کھی کے دوام کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ا مام محدر حمة الشعليہ في زيادات من فرمايا كه ايك مخفس في دوسرے ہايك باندى خريدى اوراس پر قبضہ كرليا پھرايك مستحق في كوابوں ہے استحقاق البت كر كے باندى لے كہ تو مشترى اپنا بائع ہے دام والبس كر لے گابية خيرہ من ہے۔ اورا گرمشتی في مستحق كى ذكرى ہوئى پھراپنا بائع ہے وام والبس لينے جا ہے تو استحق كى ذكرى ہوئى پھراپنا بائع ہے وام والبس لينے جا ہے تو اس كويدا ختيار نہيں اورا گر گواہ قائم كيے كہ بائع نے اقرار كيا ہے كہ يہ ہوئے كا ملك ہے تو والبس لے سكتا ہے اورا گراس كے پاس گواہ شہوں اور جا باكہ بائع ہے اس امرى شم لے كہ بیس نے ستحق كى ملك ہونے كا اقرار نہيں كيا ہے تو تسم لے سكتا ہے كذا تى الخلاصة اگر

بالع نے من ہے کول کیا تو ثمن واپس کرے گا کذائی الوجیز للکروری۔

اگرمشتری نے اپنے اقرار باکول کے بعداس امر کے گواہ قائم کرنے چاہے کہ بیٹی مستحق کی ملک ہاور مراداس کی بیہ ہے کہ بیٹی مستحق کی ملک ہاور کا دوئی کیا اور کہ بائع ہے دام دالی کرے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر بائدی کا کوئی مستحق نہ پیدا ہوا بلکہ اس نے اپنی اصلی آزادی کا اقرار کیا یافتم سے افکار کیا اور قاضی نے بائدی کی اصلی حرو ہونے کی ڈگری کر دی تو اپنے بائع ہے دام والی نیس لے سکن ہاوراگر بائع نے مقول مشتری ہے جی نے کہا کہ جی اصلی آزادی کے گواہ و بتا ہوں تو مقبول ہوں کے اگر مشتری پر بیدوی کی کیا کہ بیب بائدی میری ہے جی نے اس کو آزاد یا مدیر باام دلد بنایا ہے اور مشتری نے اس کا اقرار کیا یافتم سے کول کیا تو بھی اپنے دام بائع ہے بیس لے سکتا ہے پس اگر مشتری نے بائع پراس امر کے گواہ قائم کرنے چا ہے تا کہ مشن والیس کرے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے گواہوں نے عشق مطلق کی بدون تاریخ کے گوائی دی یا اس کی گواہوں نے عشق مطلق کی بدون تاریخ کے گوائی دی یا اس کی آو گوائی مقبول نہ تاریخ بیان کی تو گوائی مقبول نہ تو گوائی مقبول نہ ہوگی ہوڈ فیرہ جس ہوگی ہو ذفیرہ جس ہوگی ہو ذفیرہ جس ہوگی ہوڈ فیرہ جس ہوگی ہونہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہو دیکھ تاریخ بیان کی تو گوائی مقبول نہ ہوگی ہوڈ فیرہ جس ہوگی ہوڈ فیرہ جس

امام محررهمة الشعليد في زيادات على فرمايا كدايك با عدى جوعبدالله ك ياس بيس ايراتيم في محد ع كما كدا محرب

ہا تھی جوعبداللہ کے پاس ہے میری ہا تھی تھی ٹی نے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفر و خت کر کے تیرے سپر دکر دی تھی اور تو نے دام نہیں و یئے تقطیحن عبد اللہ اور تھے ہے۔ خصب کرلی اور تھے نے اسکے سب تول کی تعد بن کی اور عبداللہ اس سے منکر ہادر کہتا ہے کہ میری ہا تھی ہے۔ کہتا ہے کہ میری ہا تھی ہے۔ کہتا ہے کہ میری ہا تھی ہے۔ ملک مطلق یا ملک نتاج کی صورت میں کواہ چیش کرنا ہے۔ ملک مطلق یا ملک نتاج کی صورت میں کواہ چیش کرنا ہے۔

پراگرای با می کوعبداللہ ہے کی مخص نے ملک مطلق یا ملک نتاج کے گواہ پیش کرکے لیا تو محد پھودام اہراہیم ہے والی نہیں کر کے لیا تو محد پھودام اہراہیم ہے والی نہیں کرسکتا ہے اورا گرفھ نے سختی پراس امر کے گواہ قائم کیے کہ بیمیری باعدی ہے جس نے اہراہیم سے فریدی ہو درحالیکہ وہ اس کا ما لک تعااور جس نے اس پر بہند کرلیا تو اس کے نام باعدی کی ڈگری ہوجائے گی پھراگر سختی نے محد پر نتاج کے گواہ چیش کے تو محد پر سختی کے نام ڈگری ہوگی اور محدا سے دام اہراہیم سے والیس کر لے گار پر پیامز دسی جے۔

اگر ہا تھری کا کوئی ستی نہ پیدا ہوالیکن ہا ندی نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ یں اسلی آزاد ہوں اور قاضی نے بیتھ و بددیا تو جمدایت وام ابراہیم سے واپس لے گا۔ ای طرح اگر عبداللہ نے اس اس کے گاہ قائم کے کہ بری با تدی تھی بی نے اس کوآزاد یا در یہ یاام ولد بنایا ہے اور قاضی نے تھم و بد یہ آتو تھر اپنے ما ابراہیم سے واپس نے گا اور ای طرح آگر با تدی نے تعلق یا تدیر یا استیلا و کے گواہ بدون تاریخ کے ویش کے تو بھی بہی تھم ہے اور آگر تاریخ بیان کی تو دیکنا چاہیے کہ آگر ابراہیم وجمد کے درمیان تھے واقع ہونے کی تاریخ حتی و غیرہ کے بعد ہے تو تھر اپنے واقع ہونے کی تاریخ دو بری ہے یعنی اس سے بہلے ہے تو دام واپس کا دوگری کرتی ہے اور گواہ بھی گوائی و بھی دائی واقع ہونے کی تاریخ دو بری ہے یعنی اس سے پہلے ہے تو دام واپس فیل کرسکتا ہے اور گواہ بھی گوائی و اس مرک گواہ قائم کے کہ اس نے جمعے مکا تب کر دیا ہے اور قاضی نے تھم و بر دیا تو تھر اپنی کہ ملک ہے دام ابراہیم سے دام ابراہیم سے دام ابراہیم سے دام ابراہیم سے نہیں کرسکتا ہے اور قائمی نے عبداللہ برائی کی نے بدل کتا برت اوا کر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہیں کرسکتا ہے کوئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہیں لے سکتا ہے کین اگر با بھی نے بدل کتا بت اوا کر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہیں اگر با بھی نے بدل کتا بت اوا کر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہیں لے سکتا ہے کین آگر با بھی کے بدل کتا بت اوا کر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہیں اگر با بھی نے بدل کتا بت اور کر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہ دام ابراہیم سے نہیں اگر با بھی نے بدل کتا بھی اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے نہیں اگر با بھی نے بدل کتا بہت اور کو اور تا کو باتوں کو باتوں کی بھی دائی اور آزاد ہوگئی تو اس وقت تھر اپنے دام ابراہیم سے دو اس کی بھی دور کر سے بی تو اس کی بھی دور کر سے اس کی دور کر سے دور کی بھی دور کر سے دور کر ابراہی کی دور کر سے دور کر ابراہی کی دور کر سے دور کر ابراہی کی دور کر سے دور کر کر بیا دور کر کر بیا کہ دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور کر کر بیا دور ک

ا کے مخص نے برار درم کوایک باندی خریری اور وام دے دیتے اور باعری پر بنوز قبعندند کیا تھا کہ می مخص نے کوا وقائم کے

ا الركسي سے الكور كے درخت خريد سے ياز من وورخت خرماسب خريد سے اور قبضه كرليا بحرفتا ميدان زين كا استحقاق ابات

اکائ کیا تو مشری کوافتیارے کدور شت بائع کووالی کرے پورائن اس سےوالی لے لے بید خروش ہے۔

ایک محوزامع زین کے خریدادہ استحقاق میں لیا میاتو پورائمن واپس کرے اوراگر بدون زین کے استحقا قالیا میاتو بعدرحمد کے واپس لے جیسازین کے ضائع موجانے کی صورت میں تھم ہے اوراگرزین ہاتی مواور مشتری نے اس کا واپس کرنا اور پورائمن اپس لیما چاہاور ہائع نے افکار کیاتو اس کو بیا ختیارہ بیوجیز کروری میں ہے۔ ایک فض نے زمین خریدی اور اس میں درخت ہوئے وہ درخت اُسے پھر زمین استحقاق میں لے لی کئی قو مشتری ہے ؟
جائے گا کہ اپنے درخت اُ کھاڑے اور اگران کا اُ کھاڑ ٹاز مین کومفر ہے قوستی ہے کہا جائے گا کہ تجھ کو اختیار ہے چاہان درخت لا رہنے در ہے اور مشتری کو درختوں کی قیمت اُ کھڑے ہوئے کے حساب سے و سے دسے اور میددرخت تیرے ہوجا کیں گیا اس اُ کھاڑ نے کی اجازت دسے اور جو کچھ تیری زمین کو نقصان ہوگا وہ نقصان مشتری دے گا بس اگراس نے درخت اکھاڑ نے کا حکم کیا اور مشتری نے اکھاڑ نے کی اجازت دیے اور جو کچھ تیری زمین کو نقصان ہوگا وہ نقصان مشتری دے گا بس اگراس نے درخت اکھاڑ نے کا حکم کیا اور مشتری نے اکھاڑ ڈالے پھر باقع پر قابو پایا تو مشتری اس سے اپنا پوراخمن واپس لے گا اور درختوں کی قیمت یا جو پچھ نقصان زمین ادا کہ ہے اس سے تیس لے سکتا ہے اور اگر سے قل نے مشتری کو درختوں کی قیمت دیں ہے سکتا ہے اور سے دو کو کہی باقع یا مشتری کو پیا تو باقع ہے اپنے یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کو بی باقع یا مشتری کے سے نقصان ذمین لین کا اختیار ٹیس ہے بیسب امام اعظم رحمۃ الذعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ الذعلیہ کا قبلے کو لی ہے۔

اگرزین کا کوئی ستی فاہر نہ ہوا یہاں تک کدونتوں میں پھل آئے خواہ پک کے پانیں کے پھرا یک ستی نے آکر ذین کا استحقاق قابت کیااور شتری سے دوخت اکھاڑ لینے کا مطالبہ کیا تو اس کواختیار ہے ہیں اگرز مین کا بائع حاضر ہوتو مشتری کواختیار ہوگا کہ بائع سے دوختوں کی قیمت نہیں ہے ہوئے کے حساب لے لیاورای طرح بائع کے سرد کرد ساور پھلوں کی قیمت نہیں سے سکتا ہے اور مشتری پر پھل تو ڈ لینے کے واسطے جرکیا جائے گا خواہ کے ہوں یا کچے ہوں اور بائع پر جرکیا جائے گا کدوخت اکھاڑ سے بائع سے دائع ہے ایک فیم کو مشتری پر پھل تو ڈ لینے کے واسطے جرکیا جائے گا خواہ بھی ہوں یا کچے ہوں اور بائع پر جرکیا جائے گا کدوخت اکھاڑ سے بائع نے ایک فیم کومشتری پر ٹمن کے واسطے حوالہ کیا اور مشتری نے تعال لہ کوئن اوا کرد یا بھر جس کا فیمان اور کیا ہے مشتری کے پاس سے استحقاق میں لیا گیا تو مجموع النوازل میں شیخ الاسلام علی سفدی سے متقول ہے کہ مشتری ہے دام وصول کر سے پر ایک ہوں یا گئا کو نہ پائے تو تحال لہ سے دومول کر سے فرایا کہ نہیں اور جائع میں ہے کہ مشتری کو اختیار ہے قابض سے دومول کر سے بابائع سے۔ اگر کوئی چیز وکیل سے فریدی تو وقت استحقاق فابت ہونے واسل کی جائے ہوں کے دور کیل سے فریدی تو وقت استحقاق فابت ہونے وصول کر سے بابائع سے۔ اگر کوئی چیز وکیل سے فریدی تو وقت استحقاق فابت ہونے وصول کر سے مشتری کے مشتری کے میں دور سے دور میں ہے۔

بجوع النوازل میں ہے کہ دوقعصوں میں سے ایک بائدی کی بھے واقع ہوئی پھر بھکم قاضی وہ بائدی استحقاق میں لے لے گڑ اورمشتری نے بائع سے دام وصول کر لیے پھرا ماموں کے فتویٰ سے طاہر ہوا کہ تھم قضا فاسد تھا بس بائع نے ستحق سے وہ ہائدی لے لی تو مستحق علیہ بعنی مشتری یا اس کے قائم مقام کوو دہائدی واپس کر لینے کا اختیار نہیں ہے کذائی الخلاصہ۔

ایک نے دوسرے ہے تراطیس کی قدر ترش معلوم کوخریدی اور مشتری نے ایک جمار معین قراطیس کے داموں ہی ستر کود با جس کی قیمت والیس ہے ہیں اگر قراطیس ہیں استحقاق ٹابت ہوتو مشتری این بائع ہے ستر وصول کر لے گا یہ ضول محادیہ ہے۔
ایک تخص نے دوسرے سے ایک بائدی خرید کر قبضہ کیا چرا کی تحص نے آ کر بائدی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اقرار کیا کہ یہ کہ ملک کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے ہیں مدگی کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے ہیں بائع نے کہا کہ وہ بائدی مدی کی اس امریمی تقمد بی کی کہ بیای مدی کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے ہیں بائع نے کہا کہ وہ بائدی مدی کی اس وجہ ہے ہوگئی کرتو نے اس کو بہدکر دی تھی تو بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری اس سے دام تیس لے مسکل ہے بیا خور ویس ہے۔

اگرمشتری ہے دو کواہوں کی کوائی پر لی کئی اورخودمشہودعلیہ یعنی مشتری نے کواہوں کی تعدیل کی تو امام ابو بوسف رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ میں کواہوں کا حال دریافت کروں گا اگران کی تعدیل ہوگئ تو مشہود علیہ یعنی مشتری یا اس کا قائم مقام ہاگئے ہے اپنے فتاوی عالمگیری ..... جاد 🛈 کی کی دون

دام دصول کر لے گا اگر تعدیل نہ ہوئی تو مشہود علیہ پر ان کی گواہی ہے ڈگری ہوجائے گی کیونکہ خوداس نے ان کی تعدیل کی ہے لیکن مشہود علیدا پنے بائع ہے دام صول نہیں کرسکتا ہے اور بیصورت بمنز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی بیضول ممادیہ میں ہے۔ معنوں کے اس سے سرمان ہے۔

ا قاله کی ایک صورت کابیان

ا مام محمد رحمة التدعليد نے جامع كبير ميں فريايا ايك حفق نے دوسرے ايك غلام بزار درم كوخريد ااور مشترى كے تقم سے كسى کفیل نے اس کی طرف سے جمن کی منانت کرلی اور کفیل نے بائع کو دام ادا کر دیئے اور غائب ہو گیا اور غلام مشتری کے پاس سے استحقاق میں لے لیا ممیایاوہ آزاد یامد بریامکا تب تکلایا بائدی تھی کرام ولد ابت ہوئی پس مشتری نے اینے بالغ سے ثمن واپس لیما جابا تو دیکھا جائے گا کہ اگر تفیل نے جو پھے دیا تھاوہ مشتری ہے لیا ہے تو مشتری بائع سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری ہے نبیس لیا ہے تو مشترى بائع سے نبیں لے سكتا ہے چر جب كفيل حاضر ہوا تو اس كواختيار ہے جائے بائع سے (جو بحداس نے دیا ہے ۱۱) وصول كر سے يا مشتری ہے لیے لیں اگر اس نے باقع سے لیا تو باقع مشتری ہے نہیں کے سکتا ہے اور اگر مشتری سے لیا تو مشتری باقع ہے وایس لے گا اور اگر کفیل کے حاضر ہونے کے بعد مشتری نے پائع کا پیچیا پکڑنا جا ہاتبل اس کے کے کفیل مشتری ہے لینا اختیار کرے تو مشترى كويها فتليارنيس باورا كركفالت نه جوبلكها دائة تمن كاتكم كيا بواور بإتى مئلها بينه حال پر بهوتو سب صورتوں ميں بمز له كفالت ك باورا كران اسباب من سے جوہم نے كفالت من ذكر كيے كوئى شہوليكن قصنے يہلے غلام مركبا اور نغيل دام اداكر كے غائب ہو کمیا ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ بائع سے تمن وصول کرے خوا گفیل نے مشتری سے (جوادا کیا ۱۲) کیا ہو یا ندلیا ہواورا کر اس صورت مسلقیل حاضر ہوایا لفیل موجود تی ہوتو تقیل کو اختیارتیں کہ بائع ہے دام واپس کرے۔ اور اگر غلام نیس مرا بلک سبب سے دونوں یں بیج فنخ ہوگئی ہیں اگراہے سبب سے فنخ ہوئی کہ وہ ہروجہ سے فنخ ہے مثلاً بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بھکم قامنی یاقبل قبضہ کے بھکم قاضی یا بلاتھم قاضی واپس کیا یا خیار ریت یا خیار شرط کی وجہ ہے واپس کیا تو اس کا تھم مثل قبضہ ہے پہلے غلام کے مرجانے کی صورت كے تم كے ہے اى طرح اگر مشترى نے دوسرے كوتكم كيا كد ميرى طرف سے دام اداكر وے اس نے اواكر ديے پھر مشتر ي كوسپرو كرنے سے پہلے بائع كے پاس غلام بركيا توسيب صورتوں من مشترى بى بائع سے دام وصول كر مے كا اور اگر كفالت بدون عكم مشترى کے ہو پھر دونوں میں ہروجہ سے بچ فٹخ ہو گئ تو گفیل کوا ختیار ہے کہ بائع ہے تمن وصول کرے اور گفیل کومشتری ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے۔اگر فنح نے اِن دونوں کے حق میں ہوئی اور حق ٹالٹ میں تھ جدید قرار پائی جیسے اقالہ یا بعد قبعنہ کے بسبب عیب کے بدون تھم قامنی واپس کرنا تو کفیل کو با نع ہے واپس لینے کا پچھا ختیار نہیں ہے اور حق انقبض مشتری کو پہنچنا ہے اور جو قبضہ کیا اور وصول کیا ہے و ولغیل کا ہے۔ مشتری کا اور اگر کفائت نہ ہو بلکہ بدون تھم مشتری کے کسی مخص نے ثمن اوا کر دیا تو تمام صورتوں میں وہی جواب ہوگا جو بلاظم مشتری کفالت کرنے کی صورت میں ہم نے وکر کیا ہے۔ اگر کفالت مجکم مشتری ہوپس کفیل نے پیاس دینار پر باقع ہے تمن کے عوض ملح كرلى توكفيل كوا عتيار ہے كمشترى سے درم ليے كے نددينار - پھرا كرغلام استحقاق ميں ليا كيا اور كفيل غائب ہے پھر حاضر ہوا تواس کو بائع کا پیچیا کرنا دیناروں کے واسطے رواہے اور کفیل کومشیری کی طرف کوئی راونہیں ہے خواہ یہ استحقاق ای مجلس میں ہویا مجلس ے افتراق کے بعد ہودونوں برابر ہیں اورا سے بی اگر بائع نے کفیل کے ہاتھ وہ درم جس کی اس نے کفائت کی ہے دیناروں کے عوض فروخت كرديئ مجرغلام من استحقاق تابت مواتوئج باطل موكني اورمرادامام محدرهمة الله عليه كي زج وصلح كے درميان مساوات ہے یہے کہ دونوں کے جلس سے جدا ہونے کے بعد مساوی ہیں اور اگر دونوں کے جلس میں موجود ہونے کی حالت میں استحقاق ثابت ہوا تو بع باطل ندہوی اور ملے باطل ہوجائے کی اور اگر غلام میں استحقاق ثابت نہ ہوائیکن یا تع کے قبصنہ میں مرحمیا حالا نکہ گفیل بائع کے ہاتھ درموں کے وقت پہائی دیار کوفروفت کر چکا ہاور ہائع نے اس سے لےکروسول کر لیے بیں قرمشتری کو افتیار ہے کہ ہائع سے
ہزار درم وسول کر سے اور کھیل کو ہائع سے لینے کی کوئی راؤیس ہے ای طرح آگفیل نے بائع سے پہائی دیار پرصلح کی ہوتو ہی ابیا بی
ہزار درم وسول کر سے اور کھیل کو ہائع سے لینے کی کوئی راؤیس ہے ای طرح آگفیل نے بائع سے بائع کے بائد و براد درم واپس کر سے گا چرصلے
ہیں آگر ہائی نے بزار درم واپس کر ما افتیار کیا تو مشتری ہیں اس کو وسول کر لے گا اور اگر بیاس دیار واپس کر نے چاہتے تو تو کھیل ان
ہیں آگر ہائی نے بزار درم واپس کر ما افتیار کیا تو مشتری ہیں ہے۔ آگر مشتری نے کی تحق کو گھیل کو مشتری سے بدون کفالت کے
مول کر لے گا اور گفیل کو مشتری سے لینے کی کوئی راؤیس ہے۔ آگر مشتری نے کی تحق کی تو جائز ہے ای طرح آگر بچاس دیار ہوسکی کوئی جائز کے اور گھیل کے بائھ کس کے گوش بچاس دیار ہوسکی کوئی جائز ہے اور آگر گھیل نے بدون کفالت کے
ہی جائز ہے اور آگر گفیل نے بدون تھم مشتری کے تھن کے بائع کی کرفیل نے ہائی کے بائھ کس کے گوش بچاس دیار فروخت کے
ہی کوئی راؤیس ہے گئی نے بائع کے باقع نے اور کرکھیل کے بائع کی راؤیس کے بائع کی کوئی راؤیس کے بائع کی کوئی راؤیس کے بائی کرنے بائی کے دیار دیوش اس کی کوئی راؤیس کے بائے کے بائع کی کوئی سے واپس کر سے اور کی کوئی سے درم واپس کر سے دیار دیوش اس خس کی دیار ہوسکی کی کہ مشتری کے بری ہوئے بائل ہے اور اگر کھیل ہوسکی کی کہ مشتری کے بری ہوئے بائل ہی تھی بافل ہے کین کہ اس شرط پر دیار ہوسکی کی کہ مشتری پر ہے وہ میر اسے تو بافل ہیں تی تا ہے گئی کو اور بہ بوگا اور اگر فلام مرکھ اتو بائع کو افتیار ہے جو اگر فلام میں استحقاق ہا بت ہواتو بائع پر دیاروں کا واپس کرنا صال میں تی جائے کی کہ کرائے کی کوئی تصرتی کہ کو واجب ہوگا اور اگر فلام مرکھا تو بائع کو افتیار ہو بائر کے کو اور بیاروں کی کو اور بیاروں کی کوئی تصرتی کو کوئی تصرتی کو کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی کوئی تصرتی ک

ا کرکفیل نے جید درموں کی کفالت کی اور نبیرہ اوا کیے تو مشتری ہے جید لے گا اور اگر غلام استحقاق میں لیا حمیا تو بائع یا مشتری ہے نبیرہ لے سکتا ہے اور اگر نبیرہ کی کفالت کی اور جید اوا کیے تو نبیرہ لے سکتا ہے اور اگر غلام میں استحقاق کا بت ہوا تو بائع ہے جید درم واپس لے سکتا ہے اور مشتری ہے نبیرہ لے سکتا ہے اور مشتری ہے بائع ہے جید لے گا کذائی الکانی۔

اگر غلام میں استحقاق ثابت نہ ہوا کیان قبضہ ہے پہلے غلام مشتری کے پاس مر کیا اور اگر فیل نے جس کا الترام کیا تھا اس سے تاقص اوا کر خلام میں استحقاق ثابت نے بین کوئی راہ نہیں ہے کیا ہو گفیل کو باکتے ہے لیے گا اور اگر فیل نے جس کا الترام کیا تھا اس کے جیدادا کیے جی پھر غلام با لئع کے قبضہ مر کیا تو تفیل کو بائع ہے لینے گی کوئی راہ نہو گی لیکن فیل مشتری ہے وہ درم لے کا اور اگر مشتری نے وہ درم لے کا اور اگر مشتری نے باکھ کو دیے جس لیمی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے باکھ کو دیے جس لیمی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے باکھ کو دیے جس لیمی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے باکھ کو دیے جس لیمی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے باکھ کو دیے جس لیمی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے باکھ کو دیے جس کوئی درم اور کے تو مشتری نے باکھ کوئی درم اور کے جس اور اگر مشتری نے اور اگر مامور بہ سے دوی اور اس کے جس اگر غلام استحقاق میں لے بالا کو بالا کے جس اور کی جس اگر غلام استحقاق میں لے بالا کو بالا کے جس اور کہ جس کی بی باکھ کوئی راہ جس کے بوت کے لے گا جر میں اور اگر جید ہوں اور اگر جید ہوں تو جسے اور کر نے کا تھی تھا تہ جب درم مامور بہ سے دری ہوں اور اگر جید ہوں تو جسے اور کر نے کا تھی تھا تہ جسے درم مامور بہ سے دری ہوں اور اگر جید ہوں تو جسے اور کر نے کا تھی تھا تہ بیت نے دو ایک لے جس اور کو باقع سے جسے اور کہ جس کی کوئی راہ جس سے بہلے مرکمیا تو محق مامور کو باقع سے لیے کوئی راہ جس سے بہلے مرکمیا تو محق مامور کی ہوں اور اگر جیداور کے جس سے لیے کوئی راہ جس سے بہلے مرکمیا تو محق میں اور اگر جیداور کے جس

توبائع سے ویسے واپس لے سکتا ہے جیسے ادا کرنے کا تھم کیا تھا میچیا میں لکھا ہے۔

اگر کمی فض نے مشتری کے واسطیاس طرح منانت کی کداگر استحقاق طاہر ہوتو ہیں ٹن کا ضامن ہوں تو جائز ہے لیکن جب مستحق نے بھکم قاضی تاج مشتری سے لے بی تو گفیل ہے اس کو درم وصول کرنا اس وقت مکن ہوگا کہ جب بائع پر ٹمن کرنا واجب ہو جائے اور بائع پر ٹن واجب ہو گا اور شخ اس طور ہے ہوگا کہ مشتری ہائع ہے ٹمن واپس طلب کر بے بی قاضی دولوں میں تاج شخ جائے اور بائع پر ٹن واجب ہوگا اور شخ اس طور ہے ہوگا کہ مشتری کو خیار ہوگا چا ہے بائع سے وصول کر سے یا فیل سے بی اگر فیل سے لیا اور کھیل سے لیا اور کھیل سے لیا اور کھیل ہے لیا اور کھیل ہائع ہے تین سے میں اگر فیل سے لیا کہ ہوگا گئا اس بلا تھی تھیں ہے جس اس کے بیان کے بیان کے بعد استحقاق فا ہر ہوکر ڈگری ہوجانے کے اپنے بائع ہے ٹمن لے سکتا ہے میں میں ہے۔

ا اگرندی نے مدعاعلیہ کوکوئی چیز دے دی اور کھر لے کیا پھراس شے ہیں جس ہیں دعویٰ واقع ہوا ہے استحقاق ظاہر ہواتو دیے والا دی ہوئی چیز کووالی نہیں لے سکتا ہے بید جیز کر دری ہیں ہے اگر دیناروں کے حق سے درم پر سلح کرلی اور قبضہ کرلیا پھراس ہیں بعد جدائی کے استحقاق ظاہر ہوا تو دیناروالیس لے گاہے نصول تھا دیے ہیں ہے۔

اگرسودرم سے اس کے نصف پر صلح کر کی اور بدل کے لیا پھر بدل میں استحقاق طاہر ہوا تو اس کے مثل واپس لے لے او رتمام قرضہ اقال واپس بیس لے سکتا ہے یہ وجیز کروری میں ہے۔

اگر درموں ہے ایک ٹر میہوں پر ملے کرلی تو جائز ہے پھر اگر ٹر میں استحقاق ثابت ہوایا عیب پا کراس کووا پس کر دیا تو اپنا اصل حق لے سکتا ہے یعنی درم جواس پراصلی ہیں واپس لے سکتا ہے پیضول محاد یہ میں ہے۔

مولهواله بالب

#### دعویٰ غرور کے بیان میں

اگر کمی فض نے کوئی ہائدی بطور فاسد یا جائز خریدی یا بہہ یا صدقہ یا وصیت ساس کا مالک ہوا پھراس فض سے اس کے چھاولا دہو کی پھراس پر کی فض نے استحقاق فابت کیا تو سنتی کے نام ہائدی مع اولاد کی ڈگری ہوجائے گی محر جب کہ بیٹا بت ہوکہ اس فخض مستولد نے دھوکا کھایا اور اس کے جوت کے واسطے خرید یا بہروغیرہ کے گواہ ہونا ضرور بیں اور جب اس نے گواہ قائم کی تو مستولد کا دھوکا کھانا فابت ہوجائے گاتو اس وقت قاضی سنتی کے نام بائدی اور پیری قیت اور ہائدی کے عقر کی ڈگری کر ہے گاور مشتری ہمارے نزدیک اس فضل سے جس نے اس کو مالک کیا ہے خواہ بائع ہو یا واجب ہوعقر واپس نہیں لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری قیت البتدواپس لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری قیت البتدواپس لے سکتا ہے اور خرید کی مصورت میں بچری قیت البت واپس لے سکتا ہے اور خرید کی درخصومت سے پہلے مرکن اس کی قیت کا مستولد ہالکل ضامن نہ ہوگا

پروجيز كردرى ش ہے۔

غروراس کو کہتے ہیں کہ کوئی مجنس با عدی خریدے یا بذریعہ بہدو وصیت وغیرہ اسباب ملک کے اس کا مالک ہواد رام ولد بنائے پھر کواہوں سے ملاہر ہوکہ بیدوسرے کی ملک ہے توان مسئلوں میں بچہ جسست آزاد ہوگا ریکا نی میں ہے۔

ایک باعدی نے ایک خص کے پاس آ کر بیان کیا میں آ زاد ہوں اس نے ای پر اس سے نکاح کرلیا اور ایک بچہ ہوا پھر ا باعدی کے مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری باعدی ہے اور ڈگری ہوگئ تو بچہ کی ڈگری بھی مالک کے نام ہوگی لیکن اگر شوہراس امر کے فتلويُ عالمگيری ...... جلد 🛈 کتاب الدعوی

مواہ قائم کرے کہ میں نے اس سے ای بناء پر نکاح کیا تھا کہ بیآ زاد ہے تو ایسے گوا ہوں سے اولا دکی سبب آزادی یعنی غرور ٹابت ہوگا اور آزادی کی صورت میں اس کے ملک کی ڈگری ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے گر ہاپ پر اس کی قیمت اپنے مال سے نی الحال و تت قاضی واقع ہونے کے واجب ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

باندى كاغلط بيانى كرك نكاح يرنكاح قائم كرنا ا

جواد لا دخطا ے آل ہوئی اور باپ نے اس کی دیت بھکم قاضی لے نی تو درصورت استحقاق روز قل کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دیت عمل سے پھوٹیس لیا ہے تو اس پر بچد کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر دیت عمل سے بعقد رقیمت لے نی تو قیمت کی ڈگری ہوگی یہ محیط عمل ہے۔

انگراس منتقل الڑکے کا کوئی لڑکا ہو کہ اس نے سب دیت ومیرات باپ کے ساتھ لے لی اور دیت میں بعقرر قیمت یا تم پچھ مال برآ مد ہوا تو باپ پر اسی قد رکی ڈگری باپ کے مال سے کی جائے گی اور دریت اور تر کہ پسر میں سے قیمت کی ڈگری نہ ہوگی ہے حادی میں ہے۔

اكر خود باب في آل كياتواس كي قيت داعة ويكا كذاني الهدامير

اگرمستولد مرگیااوراس پر چند قرضے ہیں قدمتی بھی قرض خواہوں میں شامل کیاجائے گااورلڑ کے کی ولا وہاندی کے مولی کو خدطے گی اگر چہآ زادی اس کے مولی کی طرف ہے اعتبار کی گئی اس واسطے کہ آزادی مستحق کی طرف ہے اعتبار کرنا صرف اس واسط ہے کہ مستولد پر مثبانت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور حم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا عتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستحق کی طرف ہے بچہ آزاد ہوالہٰ ذاحنان نہیں لے سکتا ہے رہے جاتھیں ہے۔

كاومتحل في ما مائك كى يمسوط يسب

اگر کمی مخص نے دوسرے کو خبر دی کہ بیر کورت جزہ ہے اس نے ای بنا پراس سے نکاح کرلیا اور خبر دینے والے نے نکاح کرایا اور اور اور کو کی گئی ہے ہورت جزہ ہے اس نے ای بنا پراس سے نکاح کرایا اور اور اور اور اور اور اور کی گھرا کے مخص نے مورت پر اپنی بائدی ہونے کا استحقاق اور کیا اور قاضی نے بچہ کو بھیمت آزاد کیا اور شوہر نے بشرط آزاد کی اس سے نکاح کم کی بھر کے گا اور اگر خبر دینے والے نے اس سے نکاح کم کی بھر کے گا اور اگر خبر دینے والے نے اس سے نکاح کم کی بھر کے گا اور اگر خبر دینے والے نے اس سے نکاح کم کی میں کے کہا ہورت نے خود اس سے نکاح کرایا اس بنا پر کہ وہ جزہ میں ہے بعد آزاد ہونے کے بچہ کی قیمت لے سکتا ہے مدذ خبرہ میں ہے۔

اگر کسی فخض بکرکوایک با تدی نے دحوکا دیا کہ ش زید کی با تدی ہوں ای پرزید سے بکر نے خرید لی اور ام ولد بنایا پھرعمرو نے استحقاق نابت کرکے لیے لی تو بکرا پنانش اور بچد کی قیمت زید سے لیگانہ با تدی سے بیمسوط میں ہے۔

اگرزید نے ایک باعدی خریدی اور بھند کر کے عمر و کے ہاتھ فروخت کر دی اور عمر و سے اس کے اولا دہوئی پھر بکرنے استحقاق ٹابت کر کے لے لی تو عمر واپنا ممن اور بچہ کی قیمت اپنے بائع سے لے سکتا ہے اور دوسر ابائع اپنے بائع سے بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے سامام اعظم رحمة الشعلیہ کا تول ہے کذانی فاوی قاضی خان۔

ا گرز یدو عمرو نے ایک بائد کی خریدی پھرایک نے اپنا حصد دوسرے شریک کو بہد کر دیا اور بائدی کے اس سے اولا دہوئی اور کرنے استحقاق تابت کر کے بائدی لے لی اور اولاد کی قیت اولاد کی جس نے ام ولدیتایا ہے وہ آ دھا شن اور آ دھی قیت اولاد کی

ہا گئے ہے پھیر لے گا اور ہیہ کرنے والے ہے پچھنیں لےسکتا ہے اور واہب اپنے با لئع ہے آ دھائٹن لےسکتا ہے اور اولا دکی پچھ قیمت نہیں لےسکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک باندی دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اپس ایک مخص نے اس کا دعویٰ کیا اور باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھا عقراپے شریک کووے دیا پھر کی شخص نے استحقاق ثابت کر کے باندی اور بچہ کی قیمت اور عقر لے لیا تو مستولد اپنے بائع ہے آ دھا شمن اور آ دھی قیمت اور شریک ہے بائدی کی آ دھی قیمت اور آ دھا عقر واپس لے گا اور شریک ہے اولا دکی قیمت میں میرونیس لے سکتا ہے اور شریک اپنے باکع ہے آ دھاشن واپس لے گا بیمبسوط میں ہے۔

دو مخصول نے ایک بیٹیم کے وسی سے ایک باندی خریدی اور ایک نے اس کوام ولدینایا پھر باندی استحقاق میں لے لی گئ تو پچہ بھیمت آزاد ہوگا اور مستولد وسی سے بچد کی قیت آ دھی لے سال کا اور آ دھی باتی قیت بچہ کی اپنے شریک سے نیس لے سکتا ہے اگر چہ باتی آ دھے کو اس نے شریک سے خرید اسے پھر وسی مال ضان کو بیٹیم سے لے لے گا ای طرح آگر نا بالغ کے اپنے فروخت کیا ہو تو مال بیٹیم سے لے لینے میں دونوں (بینی وسی و باب ۱۱) ہر اہر میں۔ ای طرح آگر فروخت کرنے والا وکیل یا مستعفع ہوتو اس سے واپس کرسکتا ہے جس کے واسطے بچھ قرار بائی ہے ای طرح آگر بائع مضارب ہوا ور بائدی میں رنے نہ ہوتو جو پچھاس کو بچہ کی قیت و ٹی پڑی ہے وہ رب المال سے لے گا اور اگر بائدی کے فروخت میں نقع ہوا ہے تو رب المال سے بچہ کی قیت میں بقدر راس المال اور رب المال کے حصہ نقع کے واپس کر لے گا ہے جو میں ہے۔

ایک باندی ایک مرد سے بچے جنی پھراس میں استحقاق ٹابت ہوا پس وطی کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں مختص سے خریدا ہے اور فلاں شخص سے خریدا ہے اور فلاں شخص سے خریدا ہے اور فلاں شخص نے اس کی تقدر میں کی اور سخت نے دونوں کی تقدیق نے کی تو بچہ سخت کا غلام قرار دیا جائے گا تگر پہلے سختی سے خریدا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا اور بائع سے اس امر کی تم بی جائے گی کہ واللہ میں جائے ہوں کہ اس نے باندی کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا ان وونوں نے انکار کیا تو بچہ آ زاداور باپ پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور بائع سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا ان وونوں نے اقرار نہ کیا تو اس کے اقرار پر بچے بلاقیمت آ زاد ہو جائے گا یہ محیط سر شسی میں ہے۔

اگر مکاتب یا غلام نے مولی کی اجازت ہے کی آ زاد توریت سے نکار کیا اس سے اولا دیموئی پھر توریت میں استحقاز ق ٹابت ہوا اور ستحق کے نام اس کی ڈگری ہوگئ تو امام اعظم رحمة الله علیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے دوسرے قول کے موافق بچے غلام ہے اسی طرح اگر مکاتب نے اِس بائدی کی خرید میں دھوکا کھایا تو بھی بھی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگرکسی کی ام ولدیا مدیرہ یا مکا تبہ کوکسی اجنبی ہے خربیدااوراس ہے جماع کیا پئی اس ہے بچہ پیدا ہوا تو مستولد پر بچہ کی قیمت اور عقر مدیرہ کےاورام ولد کے مالک کو دیناواجب ہوگی اور مکا تبہ کوعقر اور بچہ کی قیمت دینا پڑے کی بیمچیط میں ہے۔

ایک مکاتبہ نے اپنے آپ کوظاہر کیا ہی آزاد ہوں ای پر دوسر سے خص سے نکاح کیا بھرمعلوم ہوا کہ بیرمکا تبہ ہے تو امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسر بے قول کے موافق مستولداس مکا جہ کے واسلے ضامن ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

۔ مکا تب یا غلام ماذ ون نے ایک ہا نمری فروخت کی اور مشتری نے اس کوام ولد بنایا بھرو ہ استحقاق میں لے لی گئی تو مستولد بچہ کی قبت ہا کئع سے پھیسر لے گا یہ بسوط میں ہے۔

مورث نے اگر وارث کے ہاتھ باندی فروخت کی اس نے ام ولد بنایا تو وقت استحقاق ٹابت ہونے کے وارث مورث سے بچکی قیمت نے سکتا ہے اورجس سے بچکی قیمت نے سکتا ہے اورجس

مخف کے داسطے باندی کی وصیت کردی و دومیت کرنے والے کے بائع ہے ام ولدنے بنانے اور استحقاق بابت ہونے کے بعد بچدی قیمت نہیں لے سکتا ہے نہ بسبب عیب کے اس کو واپس کرسکتا ہے بیرخلا صدیث ہے۔

اگر مریض نے اپنے مرض الموت میں اقرار کیا کہ یہ باندی فلال مخص کی میرے پاس ود بیت ہے پھروارث نے اس کے مرنے کے بعد باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ ہوا حالا نکہ وارث کواقر ارموت کاعلم ہے پھر باندی پراستحقاق ٹابت ہواتو مستحق کے نام پر باندی اور بچہ دونوں کی ڈگری ہوگی بیدذ خیرو میں ہے۔

ایک فیض کوایک باندی باپ سے میراث لی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو بچہ بقیمت آزاد ہوگا پھر شمن اور بچہ کی قیمت مورث کے بائع سے والیس لے گا بخلاف موصی لہ کے کہا گراس نے بائدی کوام ولد بنایا پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو وصیت کر نیوا لے کے بائع سے والیس نیس لے سکتا ہے۔ ایک فیض مرکمیا اور انیک بیٹا اور باندی چھوڑی اور اس کا ترکہ قرض شابت ہواتو وصیت کر نیوا لے کے بائع سے والیس نیس لے سکتا ہے۔ ایک فیض مرکمیا اور انیک بیٹا اور باندی چھوڑی اور اس کا ترکہ قرض میں اور بیٹا باندی کا عقر اور بچہ میں گئے ہے۔ کی قرضہ میں خواہوں کو ڈائڈ بھرے گا ہے جو امرحی میں ہے۔
کی قیمت قرض خواہوں کو ڈائڈ بھرے گا ہے جو امرحی میں ہے۔

اگر کسی نے آ کر گواہ قائم کیے کہ میر بی باندی ہے قاس کے نام باندی دعقر علی و بچہ کی قیمت ڈگری ہوگی بیچیط علی ہے۔ اگر قرضہ بچیط شہوتو باندی کی قیمت اور اس کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا اور باتی میرات رہگا اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ قرضہ باندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہواور اگر کم ہوتو بقدر قرض کے ضامن اور عقر کی ڈانڈ دے گا میرمجیط سزھی علی ہے۔

ایک مخص نے غصب کی ہوئی باندی خریدی حالا تکہ جانتا ہے کہ بالغ غاصب ہے یا الی عورت سے نکاح کیا جو کہتی ہے کہ میں حزوہ وں حالا نکداس کومعلوم ہے کہ بیچھوٹی ہے اور اس کوام ولد بنایا تو بچے غلام ہوگا بیمسوط میں ہے۔

اگر باندی تربیدی حالانکہ جانتا ہے کہ یہ باندی غیر کی ہے ہی بائع نے کہا کداس کے مالک نے جھے اس کے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے باوہ مرکیا اور جھے وصی کر کیا ہے اس بنا پراس کے ہاتھ فروخت کردی اور مشتری نے اس کوام ولد بنایا پھر مالک نے حاضر ہوکر وکالت سے اٹکار کیا تو اس کو افتتیار ہے کہ ہاندی کو اور پچرکی قیمت کو لے لے پھر مشتری اسپنے باکع سے اپنا تمن اور بچرکی قیمت والیس لے گار فرق میں ہے۔
قیمت والیس لے گار فرق میں ہے۔

خریدا ہے ہیں اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ مشتری نے خرید ہے پہلے یا حالت خرید میں ایساا قرار کیا کہ میں اس کوفلال مخض کے واسطے خرید تا ہوں تو مستولد باقع کی طرف ہے دھوکا کھانے والاشار ہوگا اور اس کو باقع ہے بچہ کی قیمت لینے کا اختیار ہے اور اگر کوا ہوں نے گوائی دی کہ مشتری نے بیا قرار خرید نے کے بعد کیا ہے تو مستولد باقع ہے تمن اور بچہ کی قیمت نہیں لیے سکتا ہے بیچیا میں ہے۔ مضار بت کی ایک صورت ہے کہا

ایک حض نے دوسرے کو ہزار درم آ و معے نفع کی مضار ہت اور دیے اس نے ان درموں سے ایک باندی تریدی جودو ہزار درم کے اندر کی ہے ہیں مضارب نے اس کوام ولد بنایا مجردہ استحقاق میں لی گئی تو بچہ اللیمت آ زاو ہے پھر مضارب اپنے دام بائع سے لے نے گا اور وہ عشارب اپنے دام بائع سے بے کی چوتھائی قیت لے گا اور وہ خاصدہ مضارب کی ہوگی مضارب کے ہوگی مضارب کے ہوگی مضارب کے ہوگی مضارب کے ہوگی مضارب کے مال می نہوگی اور اگر باندی میں زیادتی شہوتو مستحق بچہ کومع باندی کے لے گا اور مضارب سے اس کا نسب ثابت شہوتا اور آگر دب المال نے خود اس کوام ولد بنایا ہی آگر باندی میں زیادتی شہوتو بچہ آ زاد ہوگا اور دب المال پر اس کی قیت واجب ہوگی اور اگر باندی میں خصومت کرنے والامضارب ہوگا ہی تین مال مضارب میں داخل ہوگا اور کی قیت میں سے لی جائے گی ہوگا اور بی کے بیار ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم سے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار دورم سے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں دو ہزار دورم سے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں دو ہزار دورم سے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں دو ہزار دورم سے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیت میں دو ہزار دورم سے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی تیت میں دو ہزار دورم کی میں دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی میں دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم کی دورم

ا یک محض نے دوسرے کوایک با ندی خرید نے کا تھم کیا اس نے اس کے واسطے خریدی پھر موکل نے اس کو ہبہ کر دی وہ اس ہے ایک پچہ جنی پھراس میں استحقاق ثابت ہوا اور با ندی اور عقر اور پچہ کی قیمت لے لی گئ تو وطی کرنے والا بائع ہے پچھنیں واپس کر سکتا ہے کیونکہ وہ غیر کے واسطے خرید نے والا تھا ہے چیا سرحسی میں ہے۔

ا کی مخص نے با ندی خریدی اس کوآ زاد کر کے دوسر ہے ہے نکاح کر دیا اور شوہر کو خبر نددی کہ بیآ زاد ہے یا بائدی ہے کیکن شوہر کواس کا خرید نا اور آ زاد کرنامعلوم ہے پھر شوہر نے اس ہے وطی کی اور پچہ پیدا ہوا پھراس میں استحقاق ٹابت ہوا تو شوہر پر واجب ہے کہ شخق کواس کا عقر اور بچہ کی قیمت ادا کر ہے پھر شوہراس نکاح کر دینے والے ہے بچہ کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بید خیرہ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اورام ولد بتائی (مینی اس کا ایک بچیموال) پھر آزاد کرکے اس سے نکاح کیا پھراس سے وطی کی اور بچیموا پھراس میں استحقاق بیدا ہوا اور ستحق نے باندی مع عقر اور دونوں بچوں کی قیت لے لی تو مستولد بائع سے فقلا پہلے بچد کی قیمت واپس نے گا اور مستولد ہے ایک بی عقر لیا جائے گا بیمچیا سرتھی میں ہے۔

ا مضاربت نفع کی بنائی پرتجارت کودیناجس کابیان کتاب المعناربه چی دیکمودا

قصاص کا دعویٰ ہے ہی مدعاعلیہ نے آیک بائدی و کے کرسلے کر لی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق پیدا ہوا ہی اگر سلے بعد اقر اربد عا علیہ کے تقی تو باطل نہ ہوگی لیکن مدعاعلیہ سے بائدی کی قیمت اور جوڈ انڈ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت واپس لے گا اور عقر واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گرسلے بعد انکار مدعاعلیہ یاسکوت برتھی پھرا ہے وجوئی پر گواہ قائم کیے یاشم نی اور مدعاعلیہ نے تکول کیا تو اس وقت بائدی کی قیمت اور جس قدر بچہ کی قیمت ڈ انڈ دی ہے واپس لے گاپس اگر تسم کی اور اس نے تسم کھالی تو بھی تیس لے سکتا ہے بیشر سے طحاوی میں ہے۔

ایک خفس کی مقبوضہ باندی کی نسبت وعویٰ کیا اس نے ایک دوسری باندی دے کرا نکار ایا سکوت کے بعد سلح کر بی اور ہر
ایک نے دونوں مدعی و مدعاعلیہ سے اپنی باندی کوام دلد بنایا پس جو باندی مدعی کے پاستھی اس میں استحقاق ہابت ہوا اور سخت نے

باندی اور عقر اور بچہ کی قیمت لے لی تو مدعی اپنے وعویٰ کی جانب رجوع کر سے اور بچہ کی قیمت نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے
میں کر گواہ قائم کی تیمت سے لی تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا تھا اور بچہ کی قیمت دونوں لے لے گا اور اگر وہ باندی جومد عاعلیہ
کے پاس ہے استحقاق ٹابت کر کے لے لی گئی اور سخت نے وہ باندی مع عقر اور بچہ کی قیمت کے لے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی
قیمت مدعی سے بھر لے اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیر بحیط سرتھی میں ہے۔

اگر دونوں نے اس شرط پر سلے کرلی کہ مدعی مدعا علیہ ہے دوسری با ندی لے بیاد ہی با ندی لے جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے پھر ہرا یک نے اپنی اپنی باندی کوام ولد بنایا پھرا یک باندی استحقاق ثابت کر کے لے لی گئی تو جس پراستحقاق ثابت ہواوہ دوسرے ہے اس باندی کی قیمت جواس سے لی گئی اور بچہ کی اس قدر قیمت جو ستحق کوڈ انٹر بھری ہے واپس کرے بیذ خیرہ میں ہے۔

مستولد ہےنسب ثابت ہونے اور بچہ بقیمت آزاد ہونے میں مغرور سی اور مفتر دونوں کی اولا دیرابر ہے فرق اس امر میں ہے کہ ولد مغرور اپنے مالک کرنے والے سے قیمت بچہ کی واپس لے گا جواس نے مستحق کو دی ہے اور ولد مفتر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے میچیا سرحی میں ہے۔

الل ذمه والل اسلام باب غروريس ايك تكم ركعة بي كذا في لحيط\_

منرفو(6باب☆

#### متفرقات کے بیان میں

اگر کسی پر بینے ہونے کا دعویٰ کیااور کہا کہ بیمرابیٹا ہے بینہ کہا کہ میرے فراش سے پیدا ہوا ہے تو بیدعویٰ سیجے ہا گر گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی اور بیٹے ہونے کی ڈگری ہوجائے کی بیمیط میں ہے۔

زید کی مقبوضہ چیز پردموئ کیا کہ بیمبری ملک ہے قابض نے اس پر اپنا قبضہ ناحق پیدا کرلیا ہے قو مشاکخ نے فر مایا کہ بیدوئی غسب نہیں ہے ای طرح اگر مدی نے کہا کہ بیجیز میری ملک ہے میرے قبضہ میں تھی اور قابض نے ہی اس پر اپنا قبضہ پیدا کرلیا ہے تو بھی بھی تھم ہے اوراگریوں کہا کہ بیمبری ملک ہے میرے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ مدعا علیہ نے ناحق اس پر اپنا قبضہ پیدا کرلیا ہے تو بہ قابض پر دعویٰ غصب ہے بیفا وئی قاضی خان میں ہے۔

با میری کی آزادی اور نئین طلاق اور طلاق بائن واقع ہونے کا اگر قاضی تھم لگائے تو اس کے تھم تھے ہونے کے واسطے اتکار ا جانتا جا ہے کہ ملے اقراراور ملے با نکاریا سکوت کی صورتیں کماب اصلح میں نہ کور بیں ان کود کھمواا ہے مخرور جوغرور میں بینی وجو کے میں پڑا مثلا بائع نے کہا کہ بیمیری بائدی ہے قوخرید لے اور مفتر منکوحہ باتر ارآزادی ہے باب استیلا دو ہوئے دیکھواا محیط ٹیس ہے۔

اگر مدگی نے دو مالوں کا دعویٰ کیا ایک کوجیہا بیان کرنا چاہتے بیان کیا اور دوسرے کو نہ بیان کیا اور گواہوں نے ایسے ہی کوائل دی تو دونوں مالوں کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر گواہوں نے صرف مال معلوم کی کوائل دی تو سیج ہے بیہ جواہر الفتاویٰ میں ہے۔ زید کے مقبوضہ گدھے پر دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہے کیونکہ میں نے اس کوفلاں فخض ہے اس قدر داموں کوخریدا ہے اور تیرے قبضہ میں ناحق ہے ہی تھے پر واجب ہے کہ جھے ہیر دکر و سے تو ایسادعویٰ مسموع نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

ظف بن ابوب رحمۃ الله عليہ كہتے ہيں كہ مل فے شداور حمۃ الله عليہ ہے دريافت كيا كه ايك تخص مركبيا اور و مودرم جھوڑ ك كى ايك شخص زيد نے متت پر سودرم كے گواہ قائم كے اور قاضى نے زيد كى ڈگر كى كر دى چردوسر افتض عمرو آيا اوراس نے بھى متت پر سو درم كا دعوىٰ كيا اور وارثوں نے اس ہے اٹكار كيا اور مدى كے پاس گواہ نيس ہيں زيد نے اس دوسر سے بعني عمرو كے واسلے مال كا اقر اركيا تو شداد نے فرمايا كہ جس قدر زيد نے وصول كيا ہے وہ دونوں ميں برابر تقسيم ہوگا خلف كہتے ہيں كہم اى كوليتے ہيں اور يہ مسئلہ كتابوں عمل مسطور ہے يہ جيا عمل ہے۔

زیدئے عمر دیر دیوگئی کیا کہ بی نے تھے پر فلال زیمن کا دعویٰ کیا تھا اس میں میرے تیرے درمیان یا ہم صلح شری واقع ہوئی ہےا درسلے سیجے کے گواہ قائم کیےاور مدعا علیہ نے مسلح فاسدوا تع ہونے کے گواہ دیئے تو مسلح سیجے کے گواہ مقبول ہوں سے بیرجوا ہرا لفتاویٰ میں

میں سے کوئی ہات نہ ہوئی لیکن قرض خواہ نے بین ہرار درم یا دوسرے ہرار درم مقرال دارث کو ہہ کردیے ہی اگر ہہ حالت مرض میں اس نے کیا تو اس کا تھم دی ہے جو وصیت میں فہ کور ہے اور اگر حالت صحت میں اس نے ہر کیا ہی اگر بعینہ ہی ہرار درم ہر کی ق مقرلہ کو دلوائے جا کیں مجے اور اگر دوسرے ہزار درم ہیں تو نہ دلوائے جا کیں مجے اور اگر قاضی نے بینغلام کی اجنی کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ قرض خواہ کودے کر کہا کہ میں غلام تیرے ہاتھ بعوض تیرے قرضہ کے تیج ہے یا میں نے اس کو بعوض تیرے قرضہ کے تیرا کر دیا اور قرض خواہ نے ای طور سے لیا بھروار میں نے اس کوخر یوایا ہید یا صدقہ میں بایا تو زید کو اس کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر قاضی نے قرض خواہ کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ یوں دیا کہ بینغلام تیرے قرضہ سے میں دیا اور اس کے بیر دکر دیا بھر بھی وہ غلام وادث کی ملک میں آیا تو مقرلہ کو دلوایا جائے گا بیر چیا میں ہے۔

بعداز وفات وارثول مين غلامول كي تقسيم 🏠

ایک خف مر کیا اور اس نے تین غلام مساوی قیت کے چیوڑ ہے گیروارث نے زید کے واسطے کی خاص غلام کی دھیت
ہونے کا اقرار کیا اور زید نے تصدیق کی اور گواہوں نے گوائی دی کہ میت نے اس دوسر سے غلام کی وہیت اس عمر و کے تام کی ہے اور
وارث نے اٹکار کیا کہ ن زید نے اپنے غلام کوآ زاد کر دیا ہی اگر گواہوں کی گوائی پر تھم ہونے سے پہلے آ زاد کیا تو اس کا آزاد کر تا نافذ
ہوجائے گا گھرا کر عمر و کے گواہوں کی گوائی پر عمر و کے تام ڈگری ہوگی تو زید اپنے غلام کی قیمت وارث کو ڈائڈ بھر سے گا اور اگر زید نے
گواہوں کی گوائی پر تھم ہونے کے بعد آ زاد کیا تو آ زاد کی تا فذنہ ہوگی۔ پھرا گروارث بھی اس غلام کا جس کی عمر و کے تام ڈگری ہوئی
ہے مالک ہوا تو جس غلام کا زید کے واسطے افراد کیا ہے وہ اس کو دلایا جائے گا اور اس کی آ زاد کی تا فذنہ ہوگی بیچیا مرتبی میں ہے۔

نوادرائن عاعد من امام محدومة الشعليد بروايت بكرايك فض مركيا اوردو بيني اوردودار جيوز بين ايك فض في ايك واركن نبعت بيدوى كياكدان دونول كرباب في جمد بفصب كرليا ب اوردونول سهم لى بس ايك في مكالى اور دوسر بين في ايك في مكالى اور دوسر بين ايك في مكالى اور دوسر بين ايك في مكالى اور دوسر بين ايك في مكالى اور دوسر بين ايك في مكالى المرك بين ايك في مكالى دوسر بين المام محدومة الشعليد في مايا كردى بين مكالى المركز في مناس بين بين مكول كرف والماكاة دها حدفر دوست كرك في المايس كوياكل داراس كوملا جس كالمركز بين مكالى داراس كوملا جس كالمركز بين مكول كرف والمركز كيا مين المركز بين مكول كرف والمركز كرا مين المركز بين كوركز كيا بلكم من بين مناس بين مكول كرف والمركز كرا كيا كريدوار مراس تولدي كوكول كرف والمركز كالمرف بيدوي كياكر بيدوار مراسم تولدي كوكول كرف والمركز كالمرف بيدوي كياكر بيدوار مراسم تولدي كوكول كرف والمركز كالمرف بيدوي كياكر بيدوار مراسم تولدي كوكول كرف والمركز كالمرف بيدوي كياكر بيدوار مراسم كوكول كرف والمركز كالمرف بيدوي كياكر بيدوار مراسم كوكول كرف والمركز كالمربي كالمربي كالمرف بيدوي كياكر كياكر من بيدوي كياكر كوكول كرف والمركز بين كالمربي كوكول كرف كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كياكر كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول كوكول ك

ا مام رحمة الشعليد سے روایت ہے کہ اگر وارثوں کے تعند میں ہواور ایک ان میں سے عائب ہے پھرا یک فض نے دعویٰ کیا کہ میں نے عائب کا حصہ عائب سے قرید اسپاور اس پر گواہ ہیں کے پس اگر باتی وارث حصہ عائب کا قرار کرتے ہوں تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر منکر ہوں تو مقبول ہوں گے اور قرید عائب پر ثابت ہوجائے گی حتیٰ کہ اگر عائب طاخر ہوا اور تکارکیا تو النفات نہ کیا جائے گا ہے وجیز کردری میں ہے۔

اکرایک فقص نے دوسرے کے ہاتھ ایک بائدی فروخت کی پھر مشتری غائب ہو گیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے لیس قاضی کے پاس اس مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ بائدی فروخت کر کے میرا حمن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو سند کی کہ بائدی فروخت کر کے میرا حمن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو منظور نہ کرے گاہور یہ بی مشتری کے نام واقع ہوگی اور بائع کو دام ادا کر کے اس سے ایک تقد فیل لے لے گا پھر اگر ان درموں میں خمن سے کی پڑی تو مشتری پر بی اور اگر زیادتی

ہوئی تو مشتری کے واسطے دی چراس مسئلہ کو ہاندی ہے تق میں ای طرح بیان کیا ہے کھر کے تن میں اس طرح بیان نہیں کیا اور واجب ہے کہ اگر بجائے ہاندی کے کھر فرض کیا جائے تو ہوں کہا جائے کہ قاضی تعرض نہ کرے گا اور کھر کوفر وخت نہ کرے گا اور اگر مشتری کا مشتری کا اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو ہاندی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ ہائت اپنی ورخواست پر کواہ قائم کرے۔ بینکم فرکوراس وفت ہے کہ مشتری جب آیا تو اس نے افر ارکیا اور اگر آگر انکار کیا تو ہائع کو دو ہار ومشتری پرخرید نے کواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

زید نے حمرہ کے ایک مقبوضہ کھریرد وکی کیا کہ بری ملک ہے بیرے ہاپ نے جیرے پاس رہن کیا تھا اس نے انکار کیا ہیں اگواہوں نے گوائل دی کہ بید ملک زید کی ہے عمرہ کے پاس ناحق ہے تو گوائل مقبول ہو کی اور عمرہ کا قبضہنا حق کے ہوجائے گا کیونکہ اس نے رہن سے انکار کیا ہے بیرخلاصہ عمل ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیگر میری ملک ہے عمل نے تیرے باپ فلاں بن فلاں کے پاس اس قدر پر دہن کیا تھا چر تیرا باپ مرکمیا اور تیرے تبغنہ عمل چیوڑ کیا ہی تھے پر واجب ہے کہ ابنا قرض مجھ سے وصول کرے اور گھر میرے میر دکر دے ہی عمرو نے افکار کیا اور زید کے گواہوں نے اس کے دعویٰ کے موافق گوائی دی لیکن اس قدر زیادہ کیا کہ آج کے روز اس مدی کی ملک اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علیہ کے قبعنہ عمل ماحق ہے تو یہ گوائی مقبول ہوگی ہے تعدید عمل ہے۔

اگرزید نے عروکی مقبوضہ با عری پردھ کی کیا کہ بیمیری ملک ہاوراس کے قبضہ بن اتن ہے قواس کا دھو کی میچے ہا گرچہ ا اپنے دھوئی ہیں بیمیان شدکیا کہ جس دن قابض نے جھے لی ہاس دن میری ملک تھی اورا گریوں دھوئی کیا کہ اس نے جھے سے ب با عری ضعب کرلی قو دعوئی سیجے ہے اگر چہ میان نہ کیا کہ میری ملک ہے اورا گرگواہ قائم کیے کہ قابض نے مرق سے ضعب کرلی ہے تو قاضی قابض کو تھم دے گا کہ مدی ہے میر دکر وے اور مدی کی ملک کی ڈگری نہ کرے گا بیجیط ہیں ہے۔

زید کے بقتہ میں ایک گھر ہے اس گھر کو عرو نے زید کے سوائے دوسرے بعوض ایک غلام کے فرید ااور غلام اس کے پر دکرویا پھر عرو نے قابض سے گھر کی نبیت جھڑا کیا اوراس سے بطور بہہ یاصد قد یا خرید یا ود بیت یا فصب یا اس کے شل کے لے لیا قواس کو غلام لینے کی کوئی راہ تیل ہے پھراگر قابض آیا اور شتری ہے وہ کھروا پس لیا مشلامشری کے پاس بسب فصب یا ود بیت کے تھا اس نے واپس لیا تو مشتری ہائع سے غلام واپس لے گا اورا کر بچائے گھر کے بائدی بواوراس کو بوض غلام کے فرید ااور وہ بائدی مشتری کے پاس الن اسپاب (خوروبالا) میں سے کی سبب سے بھڑے گی اوراس کے پاس ہلاک ہوگئ تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ بیس ہے کہ بائدی اگر مشتری کے پاس نصوب نے ہواوروہ بھاگر گئی ہی تا ہوئی تو اس کے باس بطور فصب کے بواوروہ بھاگر گئی ہی تا بین آیا ہوئی تو اس کی غلام واپس لے مال کی بین بطور فصب کے بواوروہ بھاگر گئی ہی تا بین آیا اور مشتری کے پاس بطور فصب کے بواوروہ بھاگر گئی ہی تا بین آیا اور مشتری کے باس بطور فصب کے بواوروہ بھاگر گئی ہی تا بین آیا واور مشتری کے باس بطور فصب کے بواوروہ بھاگر گئی ہی تا بین آیا کہ میں واور مشتری کے بین بیا وہ مشتری ہوائے سے غلام واپس نے گا گھراگر وہ بائدی بھا گئے سے دوست آئی تو نا مب کی ملک اوروہ (خام سے ایک کو کی راہ نیس ہے بین کی کوئی راہ نیس ہے بین دوست کے بائع کو غلام لینے کی کوئی راہ نیس ہے بین ہے بین ہے ہوائی ہے گئی کوئی وہ کوئی راہ نیس ہے بین کا کوئی راہ نیس ہے بین کوئی وہ میں ہے۔

زید نے عمرہ سے ایک محر بعوض ایک غلام کے خرید ااور محر عمرہ کے سواد وسرے کے قبضہ میں ہے بینی مثلاً بکر کے قبضہ م ہے اور بکر مدی ہے کہ یہ محر میراہے ہی زید نے بکر سے خصوص سے کی محراس کے نام پھی ڈکری نہ ہوئی اور مشتری نے قاضی سے درخواست کی کہ ہم دونوں میں تھے گئے کردی جائے تو قاضی منظور کرے گا ہیں اگر قاضی نے عقد فتنے کردیا اور یا کع کو تھم دیا کہ مشتری کو یہ غلام دالی کردے پھر بھی کی سبب سے وہ گھر مشتری کے ہاتھ آگیا تو فتح تھے اپنے حال پر باقی رہا بعنی ہو چکا یہاں تک کہ مشتری کو یہ تھم نہ کیا جائے گا کہ ذیا جائے گا کہ دیا جائے گا اور اگر صرح کا ترازی کی ہے کہ ایک کہ دیا جائے گا اور اگر صرح کا قرار کیا کہ یہ بالغ کا ہے تو تھم دیا جائے گا اور اگر صرح کا قرار نہیں کیا تو اس مقام پر نہ کور ہے کہ یہ تھم نہ دیا جائے گا ہو کا بیٹو بھی ہے۔

ایک زیمن زید کے قضدیں ہے اس پرعمرہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ذیمن کر کی ظرف ہے مصرف معلوم پر وقف ہا اورش اس کا محتو کی ہوں اورشرا کھا ذکر کرکے گوا ہوں سے تابت کیا اور قاضی نے وقف ہونے کا تھم دے دیا چرخالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ ذیمن میر کی ملک وقت ہے تو ساعت ہوگی یہ خلاصہ یم ہے تی جم الدین نفی رحمۃ الشعلیہ سے دریا فت کیا گیا کہ ذید نے عمرہ کی مقبوضہ ذیمن پردعویٰ کیا کہ یہ میری ملک نہیں ہے تو اس معرف پر دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک نہیں ہے تو اس معرف نیس ہوئے کیا کہ یہ میری ملک نہیں ہے تو اس معرف پر دوقف ہوئے کیا کہ یہ میری کی اور اس سے اس تو ل پر گواہ لا نے ممنول پر گواہ لا نے میں تو اس میں نہ ہوئے کی قاضی نے دعا علیہ سے اس کے قول پر گواہ طلب کیے اور اس سے اس تو اس کے تبضد میں موسلے کہا تا تاہد ہوئے کی تاقول پر گواہ لا نے بیادی کے تبضد میں دے لیا کہ جب تک تو اپنی ملک کے دعول پر گواہ طلب کر سے اور نہ میں ہوئے کہ دیا تاہد ہوئی کے گواہ قائم کر سے اور نہ میں ہوئے کہ دیا تاہد ہوئی کے گواہ قائم کر سے اور میں میں ہوئے کہ دیا تھی ہوئی کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ پر اپنی ملک کے دعویٰ کے گواہ قائم کر سے اس کواہ میں ہوئی کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ پر اپنی ملک کے دعویٰ کے گواہ قائم کر سے کہ واہ میں ہوئی ہوئی کے گواہ قائم کر سے کہ واہ میں ہوئے کہ وہ نے کہ کا میں ہوئی کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ پر اپنی ملک کے دعویٰ کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ پر اپنی ملک کے دعویٰ کے گواہ قائم کر سے کہ وہ میں ہوئی کے گواہ قائم کر سے کہ دعویٰ کے گواہ قائم کر سے کہ وہ کوئی کے گواہ قائم کر سے کہ وہ میں ہوئی کوئی کے گواہ قائم کر سے کہ وہ کوئی کے گواہ تو ان کے دعویٰ کے گواہ تو کی کے گواہ تو کہ کہ سے گواہ میں کوئی کے گواہ تو کی کے گواہ تو کم کے کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گواہ کوئی کے گواہ تو کہ کوئی کے گوئی کے گو

منتقی میں ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک مکان ہے اس پرعمرو نے دعویٰ کیا کہ میراہے میں نے اس کوقابض سے ہزار درم میں خریدا ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوعمرو سے ہزار درم کوخریدا ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے اس مقولہ سے انکار کیا اور دو گواہوں نے ان کے ایسے اقرار کی گواہی دی اور دونوں گھر کا دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک کامدی ہے اس مقولہ سے منکر ہے جس کی گواہوں نے گواہی دی فاکھر کی ڈگری مشکلم اوّل کے نام یعنی مدی غیر قابض کے نام ہوگی بیذ خبرہ میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے بیں نے دریافت کیا کہ ایک محفق زید کے قبضہ میں ایک گھر ہماں پرعمرو نے دعویٰ کیا اور زید کوقاضی کے پاس لایا ہی زید نے اقر ارکیا کہ بیس نے بیگھر اس مدی ہے قریدا ہے اور دعویٰ کیا کہ میرے پاس اس امرکے گواہ ہیں تو کیا زید ہے اس اقرار کی وجہ ہے کہا جائے گا کہ گھر مدی کے بہر دکرو ہے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیاس کی روسے کہا جائے گا کہ ہال لیکن استحسا نامیں زید کے قبضہ بیس جھوڑوں گا اور کیل اس سے لے لوں گا اور تین روز کی مہلت دول گا ہی اس آکر نہیں گرور زیداس پر ڈگری کردوں گا میر جیط میں ہے۔

منتنی میں ہے کہ ذید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ پیطیلسان تا جو تیرے او پر پڑی ہے میں نے تیرے ہاتھ اس قدر داموں کو نیتی ہے اور عمر و نے اٹکار کیااور کہا کہ بیمیری طیلسان ہے میں نے تھے ودیعت رکھنے کو دی تھی تو نے جھے داپس کر دی تو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرشم لی جائے گی اور طیلسان زید کو واپس دی جائے گی اور پہنے مدعاعلیہ سے شم شروع کی جائے گی بیدذ خیر و میں ہے۔

إ معرف جهال اس وقف كي حاصلات مرف كرنا جا ابنا ا

ع طیلسان ایک قسم کی کتاب کنارے دارجا درمشہورے عمومان کارنگ کائی سز ہوتا ہے ا

این ساعہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کھا کہ ذید نے عمرہ کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے کہ بید غلام بحر بن خالد عائب کا ہے اور اس نے افر ارکیا ہے کہ بیزید کا ہے اور عمرواس دعویٰ ہے محکر ہے اور اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اور زید کہتا ہے کہ گواہوں نے بیج کہا اور در حقیقت بکر نے میر ہے واسطاقر ارکیا تھالیکن عمی اور وجہ ہے بہدیا صدقہ یا خرید ہے اس کا مالک ہوا ہوں تو امام محمد حمدۃ اللہ علیہ نے بواب دیا کہ اس سے اس کو پچھا تحقاق حاصل نہ ہوگا جب تک کہ بہدیا صدقہ یا خرید بشن معلوم کے گواہ قائم کہ واہ قائم کے قواہ قائم کے قواہ قائم کے قواہ قائم کے تو تا میں نظام اس کے تو تا میں نظر دام لے کراس کے نام غلام کی ڈگری کردے گا اس طرح اگر ذید نے کہا کہ گواہوں نے بیان کیا اور اس سے زیادہ کی کھی خالم اس کے قبضہ میں ہے اور اگر مقر حاضر ہوا ورغلام اس کے قبضہ میں ہو کہا تو اس سے مقر لہ کو کھی استحقاق حاصل نہ وگا جب تک کہا تو اس سے قلام کی جا تر ارکہ نے والا بہدہ قبضہ دغیرہ کا اقرار نہ کہ کہا کہا ہے۔ مقبوضہ غلام کی بابت دعویٰ کرتا ہے

ایک نے دوسرے کے متبوضہ غلام پر دو کی کیا کہ و نے میرے ہاتھ بڑاردرم کو بیغلام فروخت کیااور میں نے تجے دام اداکر
دیے ہیں مدعا علیہ نے تئے سے اور دام وصول کرنے سے انکار کیا ہیں مدگی کی طرف سے دو گواہوں نے گوائی دی کہ ہاتھ نے آخر ارکیا

ہے کہ میں نے فروخت کیا اور دام وصول کر لیے اور کہا کہ ہم غلام کوئیں پہچائے ہیں گئن ہم سے بائع نے کہاتھا کہ بدھوم مراغلام ہے
اور دو گواہوں دوسروں نے گوائی دی کہ اس غلام کا نام بدھو ہے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو اس گوائی سے تئے تمام
اور دو گواہوں دوسروں نے گوائی دی کہ اس غلام کا نام بدھو نے و دو او اپس کرے اور اگر کول کیا تو تئے لا زم ہوگی اور اگر دو گواہوں نے ہوں

گوائی دی کہ بائع ہے تم کی جائے گی اگر اس نے قسم کھائی تو دام واپس کرے اور اگر کول کیا تو تئے لا زم ہوگی اور اگر دو گواہوں نے ہوں

گوائی دی کہ بائع نے اقرار کیا ہیں نے اپنا غلام بدھو فروخت کیا اور بدھو کے ساتھ کو گئی کام یا صنا عت یا علیہ یا عیب ایسا ذکر کیا جس

سے اس کی شنا خت ہو کئی دو فوں تیا خلام سے متعابلہ کرنے ہیں موافق تکلاتو فر مایا کہ یہ گوائی اور پہنی دو فوں تیا میں جی اس کی تو تو تا جائو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی جائی ہوں کہ اگر کس معروف شنا خت کی چیز کی طرف نسبت کی تو گئی جائز ہے اور بھی تھم با ندی ہیں ہو کی اس نے اس دون دکھا دیا تھا اور اس کی تباہ کی گئی ہوں گئی گئی ہوں کو گئی ہو گئی گوائی باطل ہے اس جہت سے کہ دونوں اس کی شنا خت پر گواہ ہو تی تھرائی گوائی بھول کئے میرچیط میں ہے۔

نوادر بشر على امام ابو بوسف دعمة الشعليہ بدوايت ہے كه زيد نے عمر و پردعوىٰ كيا كه اس نے يدگھر بيجھے معدقه على ديا اور على نے قبعتہ كرليايا على نے اس كو بزار درم كوعمر و سے خريد كر كے قبعتہ كيايا عمر و نے بجھے بعوض بزار درم كے بهدكيا اور على نے قبعتہ كرليا اور عمر و نے اس سے افكاركيا بھر زيد نے گواہ قائم كيے كه عمر و قابض نے اقراركيا كه يدگھر اس مدى زيد كا ہے تو فرمايا كه اس كوا بى كوقبول كر كے گھر مدى كا قرار دوں كا پھرا كر مدعا عليہ نے تمن يا عوض كا جس كا زيد نے اس كے ليے اقراركيا ہے دعوىٰ كيا تو اس كودينا پڑے گا اورا كريد دعوىٰ نہ كيا تو مدعا عليہ كا س بھر تن نہ دوگا يہ ذخيرہ على ہے۔

اگرد عاعلیہ نے کہا کہ بیز مین جس پردوئی ہے میرے قضہ بین بیل ہاور مدی نے اس سے قبضہ کی تم لینی جا بی تو اس کو اختیار ہے تا کہ اقرار سے قبضہ ثابت ہو پھر جب قبضہ کا اقرار کیا تو قاضی یوں تتم لے گا کہ واللہ بیز بین اس مدی کی ملک نہیں ہے تا کہ ملک کامقرقرار پائے اور جب ملک کا اقراد کیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کہ اس زمین سے تعرض شدکر سے پیچیط میں ہے۔ اگر زید نے دعویٰ کیا کہ بی نے عمرو سے ریکھریا قریدیا زمین خریدی اور صدود بیان نہ کے بس مدعاعلیہ نے مدی کے واسطے

زید نے مروراس کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے بیداراس سے ایک مہینہ پہلے تربیدا ہے اور عمرو نے انکار کیا ہی مدی فی اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کیے پھر مدعا علیہ نے کہا کہ بیددار میرا تھا لیکن تین مہینہ ہوئے کہ میں نے اپنی عورت کے ہاتھ اس کو قروخت کردیا اور عمر و کے جورو نے اس کی تقعد اپنی کی اور کہا کہ میں نے عمرو سے تین مہینہ ہوئے کہ بیددار خربیدا ہے اور عمری پراپنے اس دعویٰ کے گواہ قائم کیے حالانکہ بنوز مدی کے نام ڈگری نیس ہوئی تو عورت کے گواہ مقبول نہ ہوں کے اورا گرشو ہر پر لیمن مرعا علیہ پر قائم کی تو مقبول ہوں گے اورا گرشو ہر پر ایمن مرعا علیہ پر قائم کے تو مقبول ہوں گے اور گورت کے نام دار کی ڈگری ہوجائے گی اگر چیشو ہرنے عورت کے داسطے اقر ارکیا ہے بیر محیط میں ہے۔

فقاوی ایواللیث میں ہے کہ زید کے بقد میں نصف دار ہے عمرو نے آ کردموی کیا کہ میں نے بیسب داروقف کیا ہے اور وقف کرنے کے دین بیسب میرا تھا اور گواہوں نے عمرو کے تمام داروقف کرنے کی گوائی دی تو معبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپنے لڑک کا ایک فورت کے اکار کیااور گھر کے ایک منزل کا اس کے نام مہر مقرر کیااور کورت کے ہاتھا اس کو بطور تھے سے کے فروخت کیا گھر بیٹن میں گھر ہے اور اس کے وارثوں نے دوئی کیا کہ ہمارے باپ نے بیمنزل فلال فنص کے ہاتھا اس مورت کے نام تمید کرنے سے پہلے فروخت کردی ہے تو وارثوں کی تقمد ابن نہ کی جائے گی اور منزل ای فورت کی ہے لیکن اس مخفل کو جائے گیا وارمنزل ای فورت کی ہے لیکن اس مخفل کو جائے گھا ہے گھا وارثوں کی تعمد ایس میں وارثوں کی گوائی مقبول نہ ہوگے گھا ہے گواہ قائم کرے کہ میں نے اس فورت کے فرید نے سے پہلے اس کوفریدا ہے اور اس باب میں وارثوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ایک بالندمورت کے باپ نے اس کا نکاح کردیااور شوہرمر کیااس نے میراث کا دمویٰ کیا لیس اگر کہا کہ بی نے اپنے باپ کواپنے نکاح کا تھم دیا تھا تو نکاح ٹابت اور وارث ہوگی اوراگر کہا کہ تھم نیس کیا تھالیکن جب بھے نکاح کی خبر پنجی تو میں نے اجازت دے دی تو اس پر گواہ لانے واجب ہوں گے اور بھی تھم نتے ہیں ہے بیڈناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے گواہ قائم کیے کدفلاں شیرے قاضی سی الاسلام حزہ نے میرے نام اس عمرو پر بزار ورم کی ڈگری کی ہے اور

ید عاعلیہ نے گواہ دیے کہاس قامنی نے عمر و کے نام ان ہزار درم سے ہریت کی ڈگری کی ہے قامنی حاکم عمر و کے گوا ہوں پر تھم دے گا مد کی کے گواہوں پر نیددے گا پر محیط میں ہے۔

ایک مرد کی منزل میں وہ مرد کی مورد کی مورد کی حورت دونوں رہتے ہیں۔مرداس سے دطی کرتا ہے اور مورت کے اس سے اولا و ہے پھر عورت نے انکار کیا کہ میں اس کی جورونہیں ہوں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عورت نے اقرار کیا کہ بیر میرا پچاس مرد سے ہے تو بیاس کی بیوی ہے اور اگر کوئی اولا دنہ ہوتو عورت کا تول مقبول ہوگا اگر چہمر د کے ساتھواس مالت سے رہتی ہے بیانی وی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے عمر و پرنصف دار کا جواس کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور قاضی نے گواہوں کی گواہی پراس کے نام بیڈ گری کروی اور اس مدعی کے دو بھائی میں ہرایک بعد اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ بیدنصف دار میرا ہے اس اگر مدعی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام آ دھے آ دھے کی ڈگری اس کی کردی جائے گی اورا کر قبضہ بیں کیا ہے تو تینوں کو تین حصہ ہو کرنفتیم ہوگا یہ میط

ایک فض مر گیااوردو بیٹے چھوڑ ہے ہی اگر بیٹے نے عمرو پردوی کیا کہ بیر ہے ہاپ کے اس پر ہزاردرم قرض ہیں اور اس پر گواہ قائم کیے اور دوسر سے بیٹے نے بھی اس عمرو پردوی کیا کہ بیر ہے ہاپ کے اس پر ہزار درم ایک ہاندی کا تمن ہیں جواس کے ہاتھ فروخت کی تھی اور اس پر گواہ چیش کیے اور دونوں نے ہاہم ایک دوسر سے کی تصدیق کی کہ ہاپ کے اس پر سوائے ہزار درم کے زیادہ منیں ہیں تو ہرایک کے واسطے پانچ سودرم کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے پانچ سودرم وصول کر لیے تو اس میں دوسر اشریک نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

قرض کی وجہ سے جو محص قید ہے اگراس نے گواہ قائم کیے کہ میں مفلس ہوں اور رب الدین نے گواہ و بیئے کہ یہ مالدار ہے تو قاضی قرض خواہ کے گواہ مقبول کرے گا اگر چہاس کی مقدار ملک بیان نہ کی ہو یہاں تک کر قرض خواہ کے گواہوں پراس کو برابر قید میں رہنے دے گا کذانی الحیط۔

# الأقرار عملية كتاب الأقرار عملية

كتاب الاقرار

#### اس كماب من چندابواب مين

بار الال به

## اقرار کے شرعی معنی اور رکن اور شرط جواز واس کے تمام کے بیان میں

غير كيم كاي اوراناب او ني خرد يكوا قرار كميم إن كذا في الكانى .

اقرار کارکن مثلاً یوں کہنا کہ زید کے بھے پراس قدر درم ہیں یامش اس کے بیان کرے کیونکداس سے تن کاظہوریا انکشاف ہوتا ہے پس نثر طرخیار اس سے سائر نہیں ہے مثلاً کسی نے کہا کہ زید کا مجھے پراس قدر دین یا بیعین ہے بشر طیکہ جھے تین روز تک خیار ہے قوخیار باطل ہوگا اگر چیمقر لدیعنی زید مثلاً اس کی تقدیق کرے اور مال لازم ہوگا بیمچیط سرھی ہیں ہے۔

شرط اقرار میں سے عقل و بلوغ بلا خلاف شرط ہیں لیکن آ زاد ہونا پس بعض چیزوں کے اقرار میں شرط ہے بعض میں نہیں

كذافي النهابيه

پی اگر غلام مجود نے مال کا اقرار کیا تو بیا قرار مولی کے تن میں نافذ نہ ہوگا اور اگر قصاص کا اقرار کیا تو سیح ہے کذائی محیط السنر نسی اور مال کا اقرار کی خیر اس کا نفاذ اس وقت ہوگا کہ جب بیغلام آزاد ہوجائے اور غلام ماذون کا اقرار ان چیزوں میں جو اسباب تجارت میں سے بیس میں متاخر ہوگا لینی بعد عتل کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اسباب تجارت میں سے بیس میں متاخر ہوگا لیمن بعد عتل کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور اس سے دلی کی اور مہر کا اقرار کیا یا کسی ایسے جرم کا جس کے عوض مال لازم آتا ہے اقرار کیا تو بیا قرار بالفعل لازم نہ ہوگا بخلاف صدود قصاص کے اقرار کیا تا میں کہ جس پرز بردی کی صدود قصاص کے اقرار کے کہ بالفعل لازم ہوگا کذائی البعین اور ای طرح بطوع خودور ضامندی ہونا شرط ہے تی کہ جس پرز بردی کی میں اس کا اقرار سے جمنی سے کذائی النہا ہے۔

ومست نشدگا اقر اراگر بطریق ممنوع ہوتو سی ہے ہے۔ اور ناوشراب خواری کے کدرجوع کرنا قبول نہ ہوگا اوراگر بطریق مباح ہوتو سی خنیں ہے کذائی البحرالرائق وعلی الخصوص اقر ارکے جائز ہونے کی شرط ہے ہے کہ مقر بدیعنی جس چیز کا اقر ارکیا ہے وہ السی مباح ہوکہ مقر لہ کواس کا سپر دکر دینا واجب ہوخواہ بعینہ اس کا سپر دکرنا مثلا اپنے قبضہ کی کوئی ہے معین کا دوسر سے کے واسطے اقر ارکیا یا اس کے مثل کا سپر دکرنا مثلا اپنے ذمہ کسی قرض کا اقر ارکیا اورا گر مقر بالی چیز ہوکہ مقر لہ کواس کا سپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقر ارکیا جائز نہیں ہے تو اس کا اقر ارکیا کہ خلی ہے کہ کہ کے مشکل اقراد کی خلی ہے مثلا اقراد کیا کہ جس نے فلال فیض کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی یا اس سے کرا یہ لی یا اس سے کوئی غلام کسی ثمن سے موفق خریدایا ایک میں ہے۔ کہ دیان کر سے مثلاً ایک جاس کے فصب کر لی ایک دانہ گیہوں کا غصب کیا تو یہ باطل ہے تی کہ اس پر جرنہ کیا جائے گا کہ بیان کر سے مثلاً یہ پیط میں ہے۔

تخم اقرار کابیہ بے کمقربہ کاظہور ہوند بیکہ ابتداء ثابت ہوجائے کذافی الکافی اور ای ہے ہم نے کہا کہ اگر سلمان کے

؛اسطےشراب کا اقرار کیاتو سیجے ہے اور اگر اقرار سے ابتدا وحملیک ہوتی تو سیجے نہ ہوتا۔ای طرح مجبور کر کے ہا کراہ طلاق وعماق کا اقرار میج نبیں ہے اور انشاءات کیا کراہ سیجے ہوتے ہیں کذانی الحیط۔

פני (נייריף מי

## اُن صورتوں کے بیان میں جواقر ارہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

زید نے کہا کہ عمرو کے جھے پرسودرم یامیری طرف سودرم بیل توبیقرض کا اقرار ہے اورود بیت کا دعویٰ کرے تو تقعد لیل نہ کیا جائے گالیکن اگرود بیت اس کلام سے ملا کر بولے تو تقعد لیل کیا جائے گابی قاویٰ قامنی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ میرے پاس بیں توبید و بیت کا اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ بامن یا میرے ہاتھ میں یا میرے محر میں یا میرے تھلے میں یا صندوق میں توبیسب و دبیت کا اقرار ہے کذانی المہوط۔

اگرکہا کہ میرے پاس سودرم ود بعت قرض یا بضاعت قرض یا مضار بت قرض ہیں یا کہا کہ ود بیت وین یادین ود بعت ہیں تو میقرض ودین ہیں میرمجیط سرحی میں ہے۔

آیک مختص نے دسرے کہا کہ میرے پاس فلال مختص کے بزار درم عاریت ہیں تو یہ قرض کا اقر ار ہے اور یہی تھم کیلی و وزنی چیزوں میں ہے کیونکہ جن چیزوں سے نفع اٹھا تا ہدون مکف کرنے کے ناممکن ہے وہ قرض ہوں کی بیدفاوی قاضی خان میں ہے۔ فاوی سلمی میں ہے کہ آگر کہا کہ میرابھلاں کو وورم دادنی است تو بھی نے فرمایا کہ پچھلازم نہ آ ہے گا تاوفتیکہ بیرنہ کہے کہ

ل انتامات بین مثلاً با کراه طلاق دلوائی یا آزاد کرایا تو طلاق واحما ق مج که موالملا بهب هندنا اورانشامات و معتود کهلات بین جونیر شدهون مانندی و طلاق و نکاح دسماق وغیره ۱۱ مع مجھے فلائ کودس درم دیا ہیں مجھ پر بامبرے ذمہ یامبری گرون پر ہیں بار قرض واجب یاحق لازم ہے کذافی النظمير بيد

اگر کہا کہ زید کے میرے مال میں یا میرے ان درموں میں ہزاد درم بیں تو بیا قرار ہے ہیں اگر بید درم تیمز بیں تو اقرار و لیعت ہود نظر کت ہے ہیں اگر مقرنے اپنے مال ہے ہزار درم معین کر کے کہا کہ وہ ہزار درم بیر تیں تو آیا بیاس اقرار کا دو ہے بعض نے کہا کہ دو ہا اور بعض نے کہا اقرار شرکت کا رد ہو جانا ضرور نہیں نے کہا کہ دو ہا اور بعض نے کہا اقرار شرکت باطل نہ ہوگا کہ ذکہ ہزار درم کی تعیین کا دعویٰ تقیم ہوگا اور اگر دوسرے نے تسم کھالی کی تقیم ہوگا اور اگر دوسرے نے تسم کھالی کی تقیم نہوگی اور تقیم ہونا تا ہت نہ ہوا تو اقرار شرکت اپنے حال پر باتی رہے گا اور اگر مقرنے ہزار درم اپنے مال ہے معین کیے اور مقرل نے انکار کیا تو ای کا قول لیا جائے گا یہ محین کے اور مقرل کے انکار کیا تو ای کا قول لیا جائے گا یہ محین میں ہے۔

اگرکھا کہ میرے مال میں سے اس کے ہزار درم ہیں تو یہ بہہ ہا قرار نیس ہے تی کہ دے دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر کھا کہ یہ ہزار درم تیرے ہیں تو یہ اقرار اس کی طرف ہے ہیں ہے یہاں تک کہ سرد کرنے کے واسطے مجبور کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے واسطے میرے مال سے ہزار درم ہیں میرااس میں کچھٹی ٹیس ہے توبید ین کا اقر اد ہے بیہ سوط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا ہر کی چہمراایس می بایست از تو بائتم تو بیر مبروصول پانے کا اقر ارٹیس ہے ایسا ہی صدر الشہید سے منتول ہے اور بعض نے کہا کہ اقرار ہے کذائی الخلامہ۔

اگرکہا کہ بیکٹر ایا گھرواسطے فلاں کے عاریت ہے یا فلاں سے ملک فلاں یا ملک فلاں یا در ملک فلاں یا فلاں کی ملک سے
میراٹ فلاں یا درمیراٹ فلاں یا بین فلاں یا زطرف فلاں تو بیسب الفاظ اقرار جیں بیمیط سرتی میں ہے اگر کپڑے یا چو پائے بی کہا
کہ میرے پاس واسطے فلاں کے عاریت جی تو اقرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ یہ بزار درم میرے پاس واسطے حق فلاں کے مماریت ہیں تو بیا قرار نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قرض واسطے حق فلاں کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پاس واسطے قلاں کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پاس واسطے فلاں کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پاس واسطے فلاں کے عاریت جی تو بیاتو بیاتو اور اگر کہا کہ بید درم فلاں تعقیل کے جی بیمیسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ فلاں مخص کے ہاتھ کے میرے پاس عاریت ہیں یا کہا کہ فلاں مخص کے ہزار درم مجھ پر بسب حصہ یا شرکت یا بھر کت یا شرکت یا شرکت یا بہت اجرت یا اجرت یا اجرت یا اجرت یا اجرت یا بہت کے یا یہ بہتا عت جی تو بیا قرار ہے یہ بیا اجرت یا اجرت یا بہت کے یا بہت اعت جی تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے ای اگر کہا کہ فلاں کے جھ پر ایک کر گیہوں بسب سلم یا بسلم یا بسلف یا جہت تا ہے یا اجارہ سے اجارہ کے یا باجارہ یا محمل کر ماکہ کہا کہ فلاں کے جھ پر سودرم بسب شن تا کے یا بہت تا ہے یا جہت تا سے با اجارہ سے با اجارہ ہے یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باجارہ یا باج

قاوی ایواللیث می ہے کہ اگر کہا کہ ایں چیز قلال عمرات ریاتر است تو اقرار ہے اور اگر کہا کہ این چیز قلال را ۔ یاتر ارتو بیر ہہہ ہے اور اگر کہا کہ ۔ ایس علی چیز آل فلال است ۔ تو بیا قرار ہے بیٹل ہیر بیش ہے۔

ا کے مخص نے آپنے نا بالغ بیٹے ہے کہا کہ۔ای<sup>س</sup>ال تر اگردم یا بنام تو کردم یا آن تو کردم ۔ تو تملیک لینی مالک کردینا اورا ما تظہیرالدین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنام تو کردم ۔ تملیک واقرار پھینیں ہے۔ایک مخص نے کہا کہ بیمیرا کھراولا واصاغر <sup>بھی</sup>

کے داسطے ہے تو باطل ہے کیونکہ یہ بہہہاور جب اولا دکو بیان نہ کیا تو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ بیگھر میری اولا دیس ہے اصافر کے واسطے ہے تو بیا قرار ہے اور اولا دیے ان بٹل کے تین چھوٹوں کے واسطے ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تہائی بیگھر میرافلاں کے واسطے ہے تو بیجی ہدہے اور اگر کہا کہ تہائی اس گھر کا واسطے فلاں کے ہے تو بیا قرار ہے بیڈنا دئی قاضی خان میں ہے۔ سے تو سے میں گئی میں مدہ میں میں میں سے سے سے سات سے ایک سے ایک سے ایک میں میں ہے۔

الررقم كى ادائيكى كاذومعنى الفاظ يااشارون كنابون مين اقراركيا

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ اواکر وے جو میرے ہزار درم تھے پر بیں اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو بیا قرارے یا یوں کہا کہ عنقر یب تھے بیدرم دے دوں گایا کل بیر تھے دوں گاتو بھی بیا قرارے ایسے بی اگر یوں جواب دیا تو بیٹھ کر جھے تول دے یا تول کران پر تبغہ کرنہ کہا صرف یوں کہا کہ تو تو اس کو تو اس کے اگر بین کے اگر میں کہا کہ تو تو اس کہ تو تو اس کے اگر مرف یوں کہا کہ تو اس کہ تو تو اس کے اگر مرف یوں کہا کہ تو تو اس کہ تو تو اس کے اس کے اگر کہا کہ ایس کہا کہ تو تو اس کہ تا کہا کہ مہیائیں ہیں یا مرف یوں کہا کہ تو تو اس کا بہت بی توان کا بہت بی تو تو سب اقرارے یہ جیامر دسی میں ہے۔

اگر کہا کہ آئی ہوئے ہیں۔ یا سینیں ہیں یا کہا کہ جھے ان کے اداکر نے میں پھے مہلت وے یا جھے سے لینے میں تا خمر کردے یا ان کے دصول کرنے میں جھے سے تاخیر کردے یا کہا کہ تو نے جھے ان درموں سے بری کردیا یا جھے بری کردیا جھے سے اس کے لینے کی تو نے برا وت کرلی یا کہا کہ میں واللہ آئی تھے ادانہ کروں گایا تیرے واسلے نہ تو لوں گایا تو ان کو آئی نیس لے سکتا ہے یا یوں کہا کہ مبر کر یہاں تک کہ میرا مال آجائے یا میرا فلام آجائے تو بیا تر ارہ بیمسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ اوا کردے میرا کر گیبوں کا جو تھے پر آتا ہے عمرہ نے کہا کہ ناپ لینے والے کوکل بھیج دینا تو بیا قرار ہے ای طرح اگروزنی چیز عمل یوں کہا کہ تول لینے والے کوکل بھیج دینا تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ کل ایپنے وکیل کو بھیج دینا عمل اسے دے دوں گایا کی وصول کرنے والے کو بھیج دے یا کسی کو بھیج دیسا جھوسے لیے کر قبعنہ کر لے تو بیسب اقرار ہے بیرمجیلا عمل ہے۔

زید نے عرور بزار درم کا دمویٰ کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ بٹی نے تجے تیرادمویٰ عطا کیا تو بیا قرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ جھ پراپنادموئٰ کرنے ہے ایک مہینہ تا نجر رکھ یا جو کچھ تو نے دمویٰ کیا تا نجر کردے تو بیا قرار نیس ہے۔ اگر کہا کہ اپنادمویٰ جھے ہے دور رکھ یہاں تک کہ میرا مال آجائے تو میں تجھے یہ بزار دے دوں گا تو بیا قرار ہے اگر کہا کہ یہاں تک کہ میرا مال آجائے تو تیرادموئ \* تجھے دوں گا بیا قرار ہے بیٹرا دیٰ قاضی خان میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ امام محمد رصتہ اللہ علیدے میں نے سنا کہ فرماتے تنے کہ ذید نے عمرہ سے کہا کہ جھے ہزار درم دے اس نے کہا کہ ان کوتول لے تو عمرہ پر پکھولا زم نیس ہے کو نکہ اس نے پینس کہا تھا کہ میرے ہزار درم دے بیرمجیط میں ہے۔

زید نے مرو سے کہا کہ جھے میرے ہزار درم جو تھ پرآتے ہیں دے مرو نے کہا کہ مرکز یا عظریب یا جائے گاتو بیا ترازین ہے کیونکہ ایسے کلمات بھی استہزاء کو استخفاف کے طور پر ہوتے ہیں اورا کر کہا کہ ان کوتو ل دول گا انتاء اللہ توبیا تر ارہا وراستناء یعنی انتاء اللہ اس پروارڈیس ہے مرف تمرید (ہوجانا بری) کے واسطے ہے اور تمرید تقدم دین کو مقتصیٰ ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ناواور میں ہے کہ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ کیسہ سیمبروزقبض کن تو بیا قرار نہیں ہے اور ایسے بی بگیر۔اقرار نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ ابتدائی یو نے جاسکتے ہیں لیبنی دعویٰ مدمی ہے مر یوط ہونا صرور نہیں ہے ہی اقرار نہ ہوں گے ایسے بی قبض کنش کسرہ نون کے ساتھ دکیسہ بدوزش کسرہ زاومجمہ کے ساتھ اقرار نہیں ہے۔ کیونکے بیالفاظ بطور استہزاء کے یوئے جاتے ہیں اور ایسے ہی بگیرش کسرہ

المستهزاء فمنعول كريا استخفاف خفيف وخوار محساما المستهزاء فمنوب ومول كرواا

را مہلہ کے ساتھ اقرار نہیں ہے اور اگر کیسہ بدوزش فتر زا ہوقیق کنش فتر نون اور بگیرش فتر راء کے ساتھ اگر کہاتو مشاکخ ہے اس میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ بیالغاظ اقرار جیں کیونکہ اس طرح استہزاء کے واسطے نہیں بولے جاتے جیں اور مبتدا مہیں ہو سکتے ہیں انکار ربط دعویٰ مدی سے لیا جائے گا میجیط میں ہے۔

اگر کہامیرے برارورم جوتھ پرآتے ہیں اوا کردے کونکہ میرے قرض خواہ جھے نہیں چھوڑتے ہیں ہیں معاعلیہ نے کہا کہ بعضوں کو بھے پرحوالد کردے یا جس کو قو چاہے بچھ پرحوالد کردے یا کسی خص کو ان میں سے میرے پاس لا کی میں مثمان کرلوں گایا قرضہ کا حوالہ قبول کرلوں گا تو بیسب اقرار ہا اوراگر کہا کہ جھے تو نے بیددم تجھا واکردیے ہیں تو بیا تو از کر کہا کہ جھے تو نے اس ترضہ سے بری کردیا ہے یا جس کردیے ہیں ترضہ سے بری کردیا ہے یا جس نے تھے بحر ہور اوراکر ہا کہ اور کی سے احلال کیا ہے یا کہا کہ تو نے بیددم بہرکردیے ہیں یا جھے بیددم اور اور ہے ہیں تو بیسب اقراد ہیں بیمسوط میں ہے۔

#### قلت☆

بوں احواز ن مل ہے کہ رید سے مرو ہے جہا کہ برے مع پر جرار درم ہیں ہیں اسے جہا کہ ادر جرے ہی بھے پرای کدر جیں یا کسی ہے کہا کہ میں نے تیری ہوی کوطلاق دی یا تیری ہا تدی یا غلام کوآ زاد کیا اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جورد کوطلاق دی یا ہے غلام یا ہا تدی کوآ زاد کیا تو ابن ساعد دحمتہ اللہ علیہ نے امام محمد ہے روایت کی ہے کہ بیا قرار ہوگا اور خاجر افروایت کے موافق اقرار ایس ہے اور ایام اجل ظمیر الدین رحمتہ اللہ علیہ ابن ساعد کی روایت کے موافق فتوکی دیے تھے بیا خلاصہ میں ہے۔

اگرزید کے خاطب نے اس کے جواب میں کہا کہ مرے تھے پر بڑار درم بین حرف ' واو' یا اور نہ کہا تو یہ بلا ظلاف اقرار میں ہے اور اگر کہا کہ میرے تھے پر اس کے حل بین تو اس میں اختلاف ہے اور اگر کہا کہ میرے بھی تھے پر اس کے حل بین تو اس میں اختلاف ہے اور اگر کہا کہ میرے بھی تھے پر اس کے حل بین تو فلا برید ہے کہ اس میں وہی اختلاف ہے اور اگر مخاطب سے بید کلام اپنے غلام کی آزادی کا اقراد ہے یا نہیں ہیں فلا ہریدے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اگر مخاطب نے کہا کہ تو نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو بلا خلاف

ل في الأصل العسينما لك عن في تخير ال كاحساب كردياب ال الله الكل يعنى بزاردرم سال او مكر تيبوز دس ال

اقرار نیس ہاور ایسانی اختلاف اس صورت میں ہے کہ زید نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے فلاں مخفس کوئل کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اور تو نے بھی فلان مخفس کوئل کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہ تو نے فلاں مخفس کوئل کیا تو بلا خلاف اقرار نیس ہے بیر بیر میں ہے۔

اگرفاری میں کہا کہ مرااز تو چندیں می باید۔ کمی قدر مال معلوم کو بیان کیا پس مخاطب نے کہا کہ مرانیز از تو چندیں می باید تو مخاطب کا بیر قول میں کہا کہ مرانیز از تو چندیں میابیہ تو طب کا بیر قول منظم اقل کے دعویٰ کا اقرار ہوگا ایسائی بعض مشاک نے کہا ہے اور یہ کم موافق قول ایام محدر حستہ اللہ علیہ کے ہونا چاہئے اور ایم از تو چدین میں باید۔ اور ایم از تو چدین میں باید۔ مخاطب نے کہا کہ مرابار سے از تو چندیں می باید تول مدی اقرار کے دعویٰ کا اقرار نہ ہوگا نے ذخیرہ میں ہے۔

عیون میں ہے کہ ایک مختص نے کہا کہ میں نے فلا اس کے بیٹے گوٹل کیا پھر کہا کہ میں نے فلا اس کے بیٹے گوٹل کیا تو بیا لیک ہی

یے کالل کے اقرار ہوگا۔

اگردوسودرم کادوکی کیا ہی مدعاطیہ نے کہا کہ علی نے تجے سوبعدسو کے پورے کردیے تیرا کچھی جھ پڑتیں ہے قی باقرار فیل ہاکہ کیا ہے۔ کہا کہ بچاس درم علی نے تجے و دے دیے بیل قی باقرار نیس ہے کہ الی فاوئی قاضی خان اگرزید نے عمرو پر بزار درم کا دوئی کیا عمرو نے کہا کہ قونے ان عمل سے بچھ لے بیل قیبا قرار ہا کہا کہ ان درموں کا دون کیا ہے یا کیا ہمت قرار پائی یا کیا اس کا سمکہ ہے یا عمل نے ان درموں کا دون کیا ہے یا کیا ہمت قرار پائی یا کیا اس کا سمکہ ہے یا عمل نے ان سے براء سے تھے سے کرلی ہے عمل نے وہ درم تھے اوا کردیے بیل قویہ سب بزار درم کا اقرار ہے اور اگر بول کہا کہ عمل نے تھے سے برقیل وکیر سے جو تیرا بچھ پر تھا ہر ہے کرئی ہے قیب بزار کا آخر ارفیل ہے بیل بیان کرنے پر ججود کیا جائے گا اور جب اس نے بیان کیا تو کا اس سے تیم کی جو برسوائے اس کے بیل کیا تو مطلوب سے تم کی جھ پرسوائے اس کے بیل ہے سے معمول میں ہے یہ معمول میں ہے۔

اگرمیت پر قرض کا دعوی اس کے بعض وارثوں پر کیا ایس مدعا علیہ نے کہا۔ در دست من از تر کہ چیز سے نیست ۔ تو بیتر کہ کا

اقرارتیں ہے بیچیا میں ہے۔

اگر کی مخص نے دوسرے کی مقبوضہ ذیمن پر دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے مدی ہے کہا۔ تر ابنز ایں زیمینے دیگر است۔ تو سیدعا علیہ کی طرف سے اقراد ہے بیٹلم پر میریش ہے۔

ا کیے مخص نے دوسرے پردوئی کیا کہ اس نے مجھ سے اس قدر درم ناحق قبضہ سلے ہیں ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ ناحق میں نے نے قبضہ میں کیا تو بیا قر ارٹیس ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے تھم سے تیرے بھائی کودے دیے جی تو بیا قر ارہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے تھم دینے کوٹا بت کرے بیا فلا مہیں ہے۔

اگردوسرے پردس درم کا دعو کی کیا ہی مدعاً علیہ نے کہاازی جملہ مرائ درم دادنی است ۔ توبید دس درم کا اقرار ہے اورای طرح اگر کہاازیں جملہ نے ورم ہاتی است تو بھی دس کا اقرار ہے اور اگر کہائے درم ہاتی ماندہ است توبید دس کا اقرار تیس ہے بیٹھ پیریہ میں ہے۔ فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🕥 کناب الاقرار

منتقی میں ہے کہ اگر دوسرے ہے کہا کہ میرے تھے پر ایک بڑار درم ہیں اس نے کہا کہ لیکن ان میں ہے پانچے سو درم ہی نیس ہیں یا کہا کہ لیکن پانچے سو درم اس میں ہے کہل میں ان کونبیں جائیا ہوں تو یہ پانچے سو درم کا اقر ارہے اورا کریوں کے کہ کیکن پانچے سو درم پس نہیں ہیں اور این میں ہے نہ کہتو اقر ارنہیں ہے بیچیا میں ہے۔

قرض کی ادائیگی کے جواب میں حق حق ہے کہنا 🖈

اگر مدی نے کہا کہ میرے بچھ پر ہزار درم ہیں پس مدعاعلیہ نے کہا مع سودینار کے یو فقیہد ابو بکراسکاف نے فرمایا کہ ب اقرار نہیں ہےاور فقیبہ ابواللیٹ نے کہا کہ اگر دینار میں مدی نے تعمد اپن کی تو میچ ہےاور دونوں مالوں کا اقرار ہوگا اور اگر دیناروں سریا ہے۔ میں میں تا

من تكذيب كي ورمول كا قرارتيج موكا يقهيرييش بـــ

ا اگرزید نے عمرو سے کہا کہ بیل نے تیجے سودرم قرض دیے ہیں عمرو نے کہا کہ بیں نے سوائے تیرے کسی سے قرض نہیں لیایا سمی تیرے غیر سے یا کسی سے تھے سے پہلے قرض نیں لیا یا بعد تیرے کسی سے قرض نہاوں گا تو بیا قرار نہیں ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔

اصل میں ذکور ہے کہ اگر دوسرے سے کہا کہ میں نے بچے سودرم قرض دیے ہیں اس نے کہا کہ دو بارہ درموں کے واسطے
ایسانہ کروں گا یا اس کے بعد پھر ایسانہ کروں گا تو بیا قرار ہے بخلاف اس تول کے کہ دوبارہ نہ کروں گا کیونکہ بیا قرار ہیں ہے۔ اگر
دوسرے سے کہا کہ تو نے جھے سے سودرم فصب کر لیے اس نے کہا کہ میں نے تھے سے فصب نہیں کیا تو بیا بھی سودرم تو بیا قرار ہے ای
طرح اگر کہا کہ میں نے تھے سے سوائے ان درموں کے یا غیران سودرم کے فصب نہیں کیا تو بیا بھی اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ میں
نے تھے سے بعدان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا یا ان سودرم کے ساتھ پچھ فصب نہیں کیا یا قب اس سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو سودرہ کے مفصب نہیں کیا تو سودرہ کے سے فصب نہیں کیا تو بیا گا ان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو بیا گا قرار
درم کے فصب کا اقراد ہے ای طرح اگر کہا کہ بعد تیرے کی سے فصب نہ کروں گا یا بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو بیا تی اقراد

اگر کہا کہ تیرے جمعے پڑئیں ہیں مگر سودرم بیا سوائے سودرم کے ٹیل ہیں یا سودرم سے زیادہ ٹیل ہیں تو سوورم کا اقرار ہے اور اگر کہا کہ تیرے جمعے پر سودرم سے زیادہ ٹیل ہیں اور نہ کم ہیں تو بیا قرار ٹیل ہے کذافی فااون قاضی خان ۔

اگریوں کیا کہ تیرے جھے پرسودرم کے زیادہ فہیں ہیں اور نہسودرم ہے کم بیں تو بعض مشائ نے کہا کہ بیا قرار نہیں ہے جیسا مطلقاً کم نفی کرنے میں تھا اور بعض نے کہا کہ بیہوورم ہونے کا اقرار ہے اور یکی اسم ہے بیمچیط سرحسی میں ہے۔

اً كركها كه تيريه صرف جمه پرسودرم بين توليه سودرم كااقرار بهاوراگركها كه تيريه سودرم جمه پرنيس بين توليد كى قدركا اقرار

میں ہے بیمبوط میں ہے۔

آگرزید نے تعلیم کرنے والے ہے کہا کداس وار کوتفتیم کرتہائی واسطے عمرو کے اور تہائی میرے لیے اور تہائی بحر کے واسطے

تو پیقول اس کا عمرو دیکر کے واسطے دو تہائی دار کی ملک کا اقر ارنہیں ہے تا دفتتیکہ یوں نہ کیے کہ تہائی اس کا عمرو کا ہے اور تہائی اس کا مجر کا

ب بیمبربیم لکھاہے۔

اگر کہا کہ فلاں مخف کے جھے پرسودرم ہیں درصورت کہ ہمی جانتا ہوں یا میرے علم ہیں ہے یا درصورت کہ ہمی نے جانا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیسب باطل ہے اور امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیا قرار تھے ہے اور بافا جماع اگر یوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ البتہ فلاں مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا فلاں شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں اور ضرور جھے ایسا معلوم ہوا ہے تو بیا قرار صححے ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

آگر کہا کہ فلاں مختص کے جمعے مر ہزار درم ہیں میرے گمان عمل یا عمل نے گمان کیا یا دیکھا تو یہ باطل ہے بیمسوط باب الاستثناء عمل ہے۔ اگر کہا کہ جمعے مر ہزار درم فلاں مختص کی شہادت یاعلم عمل ہیں تو اس کے ذمہ پچھالا زم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ بشہادت فلاں یا بعلم فلاں ہیں تو اقرار ہوگا اورا گر کہا کہ بقول فلاں یا درقول فلاں ہیں تو اس کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا یہ فنادی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہااس کے بھے پر ہزار درم میرے حساب میں یا در حساب فلان یا بھماب فلان ہیں یامیری کتاب میں یا در کتاب فلان یا بکتاب فلان ہیں تو باطل ہے اور اگر کہا کہ اس کی چک میں یا فلان کی چک یامیری چک میں یامیری چک کے موجب ہیں تو بیا قرار ہے۔ اگر کہا فلان کے بھے پر ہزار دوم بھی میں یا بموجب بی کے ہیں یا فلان کے جمھے پر ہزار ددم حساب میں یا حساب سے یا حساب کے موجب ہیں تو بیا تو بیا تر ادب ہے جمعے میں ہے اور اگر کہا کہ بموجب بیل کے یا تجل میں یا بھی میں یا ایسی کتاب میں جو میرے اس کے درمیان ہے یامیرے اس کے درمیانی حساب سے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بی فیادی قاضی خان میں ہے۔

آگر کہا کہ جھے پراس کے بزارورم کی چک یا بزار کی بھی یا حساب ہے قواس کے ذمد مال لازم ہوگا اور آگر کہا کہ جرےاس کے ورمیانی شرکت کے بزار درم یا با جس تجارت کے یا خلط کے بزارورم ہیں تواس پر بزار درم لازم ہوں گے بیٹز لائے استین میں ہے۔

انگرشی محض نے کیا کہ فلاں کے ہزار درم مجھ پرانٹا واللہ تعالی ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اقرار باطل ہے اور بیا تخسان ہے کذانی الحیط ۔ اگر کھا کہ بیس نے بیغلام غصب کیا انٹا واللہ تعالی تو بچھاس کے ذمہ لازم نہ ہوگا کذائی الخلام۔

اگرایک یا دواشت تحریر کی اس میں لکھا کہ فلال مخص کا مجھ پراسقدد ہے یا میں نے اس کواس قد رمہلت دی پھر آخر میں لکھ دیا کہ جو شخص اس یا دواشت کے واسطے قیام کر کے وہ جو پھھاس میں ہے اس کا ولی ہے انشا واللہ تعالیٰ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نز دیک قیام آئے جو پچھ چک میں ہے پچھاس کو لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک استحسا غالا زم ہوگا بیمچیط میں ہے۔

ا كركبًا كهيس في كل كروز تحفي بيغلام غصب كيا انثاء الله تعالى قواما م محرر حسد الله عليد في زويك اقرار باطل بهاور

ا مین قیاس منتف ہے کوانٹا واللہ تعالی سے پر باطل نے والازم دس رہا اور ماجیان نے استحدان اختیار کیا ۱۳

استنامیج ہے کذافی الحیط اور یمی ظاہرالروایت ہے بیجیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہا کہ فلاں مخف کے جھ پر ہزار درم ہیں اگر فلاں مخف جانے تو بیا قرار باطل ہے اگر چہ فلانا جا ہے ای طرح ہرا قرار کا عظم ہے کہ جوشرط پرمعلق ہومشلا فلال کے ہزار درم جھ پر ہیں اگر میں گھر میں داخل ہوایا آسان سے مینہ برسایا ہوا چلی یا قضائے اللی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جاری ہوایا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوست رکھایا اس سے راضی ہوایا اس کوشکی دی یا کشائش دی یا اگر میں اس امرکی بٹارت دیا ممیا تو بیسب اس کے امثال مطل اقرار ہیں اگرا قرارے متصل بیان کیے جائیں یہ بین میں ہے۔

اگرکہا کہ اس کے جھے پر ہزار دوم ہیں الا میک اس کے سوائے کوئی امر جھے ظاہر ہو یا میری رائے میں آئے تو بیا تر ارباطل ہے خواہ کوئی بات اس کے کونی امر اسکی رائے میں آئے بانہ آئے اور آگر کہا کہ اس کے کوئی امر اسکی رائے میں آئے بانہ آئے اور آگر کہا کہ اس کے بھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ میر ابیاسب میرے مکان تک بھرہ میں پہنچائے اس نے ایسانی کیا اور وہ حاضر تھا اس مقولہ کو منتا تھا تو بہ جائز ہے اور اس پر مال واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تیر سے جھے پر ہزار درم ہیں اگر تو بہ اسباب اٹھا کر میرے محمد تنا تھا تو یہ جسی مزد درم تر رکرنے میں داخل ہے بیم میں طامی ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ گواہ رہوکہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں اگر جس مرجاؤں توبید دم اس پر داجب ہوں گے خواہ جیار ہے ام جائے ایسے ہی اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں جب کہ شروع مہینہ آئے یا جب لوگ افظار کریں یا فطر تک یا قربانی تک تو بھی سمی تھم ہے یہ بین جس ہے منتقی میں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے سے روایت ہے کہ اگر یوں کہا کہ جب فلاں مخفس آئے یا اگر فلال مخفس آئے تو زید کے جھے پر ہزار درم ہیں تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ تیرے جھے پر ہزار درم ہیں جب زید آجائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ طالب دعویٰ کرتا ہو کہ میرے زید پر ہزار درم ہیں اور اس نے جو پھے میراس پر ہے اس کے آنے پر کفالت کرلی ہے یہ جیلے میں سے

اگرزید نے کہا کہ محرو کے جھے پر ہزارورم ہیں بشرطیکہ وقتم کھاجائے یااس شرط پر کہتم کھا جائے یا جس وفت تسم کھائے یا جب تسم کھالے یا وفت تسم کھانے کے بیاس کے تسم کے ساتھ یااس کے تسم کے بعد پس فلاں مخص نے اس پرتسم کھالی اور مقرر نے مال سے انکار کیا تو مال کے واسطے اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا یہ مب وط میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ میرایہ غلام مجھے خریدے یا اجرت پر لے لے یا میں نے تجھے اپنا گھرعاریت پر دیا عمرو نے کہا کہ ہاں اچھاتو یہ قول اس کا بینی ہاں مید ملک زید کا اقرار ہے اس طرح اگرزید نے کہا کہ اس میرے غلام کی مزدوری یا اس کا یہ کپڑ اجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو زید کی ملک کا غلام و کپڑے میں اقرار کیا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے اس دار کا دروازہ پھوڑ وے یا میرے اس دار پر پچھ کردے یا میرے اس محوڑے پرزین رکھ دے یا میرے اس خچرکونگام دے دے یا میرے اس خجرکی زین مجھے وے یا میرے اس خچرکی لگام شھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو اقرار ہے ادراگران سب صورتوں میں کہا کہیں تو اقرار نہ ہوگا یہ کمیریہ میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ ہاں توبیا قرار ہے ای طرح اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس ک نسبت کہا کہ یہ کپڑا جھے فلاں مخص نے ہبر کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تو نے کا کہایا قاری میں کہا کہ آرے توبیا قرار ہے رہیلے مزحسی میں ہے۔

ا گرزیدے کہا گیا کہ تیرے اوپر عمرو کے بزار درم ہیں اس نے سر بلایا یعنی ہاں توبیا قرار نہیں ہے تیمین میں ہے۔

اگر عمروے کہا کہ برکو خیردے یا اس کو آگاہ کردے یا اس سے کہدیا کواہ رہیا اسے خوشخبری دے کہ اس کے جھے پر ہزار درم بیں تو بیا قرارے اورایسے بی اگرزید سے کہا کہا کہ برکو خبر دوں کہ اس کے تھے پر ہزار درم بیں یا اس کو آگاہ کردوں یا گواہی دوں کہ اس کے تھے پر ہزار درم بیں یا بیس اس سے کہوں ہی زیدنے کہا کہ ہاں تو بیسب اقرار ہیں بیچیط میں ہے۔

مندرجه بالامسكدكي ايك اورمهم صورت 🏠

ا کر دوسرے سے کہا کہ فلال کے ہزار درم شاہی جھے پر ہونے کی کوائی نے دیتو بیا قرار نبیں ہے اس طرح اگر کہا کہ فلان محض کا جھے پر چھنیں ہے ہیں بی خبراس کو نہ دے کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں یا نہ کہہ کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں تو رہمی اقرار نہ ہوگا اور اگر ابتدا فرید کہا کہ فلاں مخص کو جرنہ دے کہ اس کے جمہ پر بڑار درم بیں توبیا تر ارے اور ناطقی نے اپنی اجتاب میں کرفی ہے روایت کی کہانہوں نے فرمایا کرخبر ندد ہے کہنا مثل گواہی نددے کہنے کی دونوں حالتوں میں اقر ارنبیں ہے اور میچے یہ ہے کہان دونوں لقعوں میں فرق ہے بیمچیا مرحی میں ہے۔ اگر کہا کہ چمیاؤ عورت ہے کہ میں نے اس کوطلاق دی یا میرااس کوطلاق دیااس سے چمیاؤ توبیا قرار بخلاف اس قول کے کہ خبر نددواس کو کہ میں نے اس کوطلاق دی ہے اور اگر کہا کہ عورت ہے اس کی طلاق کو چمیاؤ تو پیطلاق نبیں ہے بید خبرہ میں ہے۔اگر زیدنے کہا کہ جو پھی میرے ہاتھ میں ہے لیل دکشر غلام وغیرہ سے وہمرو کا ہے تو بیا قرار سیجے ہے بس عمروآیا تا کہ جو کچھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے لیس دونوں میں ایک غلام کی بابت اختلاف ہوا لیس عمرونے کہا کہ بد غلام اقرار کے روز تیرے ہاتھ بی تھا اس واسطے میرا ہے اور زید نے کہا کداس روز میرے قبضہ بی شقا اس کے بعد بی اس کا مالک ہوا ہوں تو زید کا قول مقبول ہو گالیکن اگر عمرواس امرے کواہ لائے کہ بیفلام اقرار کے روز زید کے قبعنہ میں تھاتو اس کی ڈگری ہو جائے گی بیجید می ہے۔اگرزیدنے کہا کرمب جوہرے تعدیل ہے یاسب جوجھ سے معروف ہے یاسب جوجھ سے منسوب ہے وه عرو کا ہے تو ساقر ارہے بین خلاصہ میں ہے اور اگر یوں کہا کہ سب میرا مال یاسب جس کا میں مالک ہوں وہ عمرو کا ہے تو بے بہہے بدوں سر دکرنے کے جائز نبیل ہے اور سر دکرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ جو یکھ میرے گھر میں ہے و عمر و کا ہے تو اقرار ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔اگر اجیرنے اقرار کیا کہ جو کچھیل وکشر تجارت یا متاع مال میں ودین ہے میرے قبضہ میں ہےوہ عمرد کا ہاور میں ان چیزوں میں اس کا اچر ہول تو جائز ہاور جو پھھائ اتر ارکے، وزاچر کے قبضہ میں ہود وعمر وکا ہاس میں اچرکا کی جن نبیں ہے گر میں کھانے اور کپڑے کواسخسانا کہنا ہوں کہ دونوں اجبرے قرار دیے جاتھیں گے اورا گراجیرنے اقرار کیا کہ جو کچھ میرے بعنہ میں فلاں تجارت کا ہے وہ عمرو کا ہے تو جو کچھ اجیر کے قبضہ میں اس تجارت کا اس روز ہوگا وہ سب عمر و کو ملے گا اور جو پچھ سوائے اس کے دوسری تجارت کا ہوگا اس میں عمر و کا میکھنہ ہوگا اور ان چنز وں کے بیان کرنے میں اجیر کا قول مقبول ہوگا اور بھی اگر اس نے دیوئی کیا کہ جو کچھ میرے قبضہ میں اس تجارت کا تھاوہ بسبب آفت چینے کے بعد اقرار کے ملف ہو کیا تو اس کا تو ل تھم ہے مقبول ہو مگاوراگراجیرنے اقرار کیا کہ جو بچھ میرے قبعنہ میں تجارت یا مال ہے ہو وعمر وکا ہے اور اس کے قبعنہ میں مال عین اور چکیں جی اتو یہ سب عرو کے ہوں مے اور اگر اقرار کیا کہ جو مجمومرے قبضہ میں طعام اے ہوہ عرو کا ہے اور اس کے قبضہ میں کیہوں اور جواور تل اورچھوبارے بین تواس میں سے سوائے گیبوں کے باتی مجھم و کانہوگا اور اگراجیرے قبضہ میں کیبوں نہوں تو عمر و کو پچھ می نہ لے م بیمبولا میں ہے۔ اگر کمی مخف نے اپنی صحت میں اقرار کیا کہ جو تھے میری منزل بینی مکان میں فروش و برتن وغیرہ ہے جس پر ملک کا ل قوله طعام اقول ائمه يحوف من طعام فقلا يبول يمحول تفاكماني الايمان والمهوع محرفاري واردو عن ده چيز جو بالنعل كمان كي اليرمبيا موكماني الميوع يس محم مذكور فتا يعرف المرتب وراردو على مقرله كو يحتيس في اوراكر طعام كى حكداناج موتوسوائ جيوباد ، كسب في والشراعم ال

اطلاق امناف اموال ہے ہوتا ہے سب میری اس دختر کے ہیں اور اس تحق کے گاؤں میں جو پابیا ورغلام ہیں اور پیخف شہر می بستا ہے تو فر مایا کہ اس کا اقرارای گھر کی چیڑوں میں واقع ہوگا جس میں وہ رہتا ہے اور چو پابیا بیے ہیں کہ دن کو ان کو ہاہر بھیجنا ہے اور رات کو و اگھر میں چلے آتے ہیں وہ اس اقرار میں واخل ہو جا کیں گے جو اورا پسے ہی وہ قلام بھی واخل ہوں میے دن میں حوائج ضروری کے داسطے ہا برجاتے ہیں اور رات کو گھر میں رہتے ہیں اور ان کے سوائے جو پچھ ہے وہ واخل نے ہوگا بیظم پر رید میں ہے۔

اگرایک دیوارگا ایک فض کے واسطے اقر ادکیا گھر کہا کہ میری مراداس سے صرف عمارت دیوار بدون زیمن کے تھی تو تقددین شکی جائے گی اور دیوار مع اس کی زیمن کے ڈگری ہوگی ای طرح اگر پکی اینٹوں کے اسطوا نہ کا اقر ادکیا تو بھی بھی تھم ہے لیکن اگر اسطوا نہ لاڑی کا ہوتو مقر لہ کو صرف لکڑی سلے گی زیمن نہ لے گی ہیں اگر اسکا رفع کرنا بدون ضرر کے ممکن ہے تو مقر لہ اس کو لے نے اور اگر بدون ضرر کے نہیں لے سکتا ہے تو اقر ادکرنے والامقر لہ کواس کی قیمت کی ضمان دے بیمسوط ہی ہے۔

اگرکہا کہ بتا واس وارکی فلاں فیض کی ہے تو فلاں فیض کے نام اس کے بیٹے کی ذیمن کی ڈگری نہ ہوگی بظیر بیش ہے۔
اگر کمی فی بیا تجرکا جواس کے ہائی یا ذیمن بی نگا ہوا ہے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا تو اقر ارجی فی دھیر کے ساتھ اس قدر نین جواس کے بائی یا ذیمن بی اور کتاب میں بیٹیں فہ کورہے کہ کس قدر زخین وافل ہوگی مگر دوسرے مقام پر اشار و فر بایا کہ جس قدر درخت کے بائی اور اس کے اکھاڑنے کی جگہ دوسرا کہ جس قدر درخت کے ساق (چڑ لیا ا) کے مقابلہ میں ہے دافل ہوگی تی کہا کہ درخت کی بڑی بڑوں کے مواضع جوحذ وع کے مشابہ میں بھا تو مقرلہ کا ہوگا اور اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ درخت کی بڑی بڑوں کے مواضع جوحذ وع کے مشابہ میں دافل ہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع دافل نہ ہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع دافل نہ ہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع دافل نہ ہوں می کہ درخت کی بڑی بڑوں کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع دافل نہ ہوں می کہ درخت کی بڑی بڑوں کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے دوشل نہ ہوں می کہ دوس کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع دافل بوں می کہ دوس کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں نے کہا کہ دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے د

ٹھیک وہ پہرکو جب آفناب آسان پر مغمراتو جس قدرز بین درخت کے سامیٹ آئے اس قدر داخل ہے باتی وافل نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اقرار کے وقت جس قدر درخت کی موٹائی ہے اس قدرز مین داخل ہوگی بیجیدا میں ہے۔

اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس درخت کے پھل جواس پرموجود ہیں فلاں مخفس کے ہیں تو اس اقرار ہے درخت کا بھی اقرار کرنے والاشار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو کھیتی اس زمین میں موجود ہے وہ زید کی ہے تو زید کوصر ف کھیتی بدوں زمین کے ملے کی پیدہ خیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ بیکرم زید کا ہے تو زید کوتا ک انگور مع اس کی زین اور جو پکھاس میں عمارت وستون و پینیس وغیرہ اور ور شت ہیں سب ملیل گے اگر کہا کہ بیز مین زید کی ہے اور اس کے در شت خر مامیرے ہیں یا کہا کہ بیز مین زید کی ہے محرفیل اس کے نہیں ہیں تو زمین مع در شتوں کے زید کی ہوگی اس طرح اگر کہا کہ بید در شت مع جڑوں کے زید کا ہے اور اس کے پہل میرے ہیں تو در شت مع مجلوں کے زید کا ہوگا بیرمجیط ہیں ہے۔

اگر کس نے کہا کہ بیز مین زید کی ہے حالا تکہ زمین میں بھیتی ہوتو زمین مع بھیتی کے زید کی ہوگی اور اگر مقر نے گواہ قائم کیے کہ بیکٹی میرک ہے خواہ تکام کا میں نے بیان میں ہوا ہے تو گوائی مقبول ہوگی اور اگر زمین میں تر یا کے درخت ہوں تو بھی بیکٹی میرک ہے خواہ تکام ہو چکا ہے یا تیس ہوا ہے تو گوائی مقبول ہوں گے گراس وقت مقبول ہوں گے کہ جب اس نے اقرار کی صورت ہوگی کے دجب اس نے اقرار کیا ہوکہ ذمین زید کے تام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیدوا تھا ہے جسام ہیں ہے۔

امام محمد رحمته الله علیہ ہے دوایت ہے کہ اگر زید نے کہا کہ بیددار عمرو کا ہے تو اس کی بناء داخل قرار ہوگی ای طرح اگر کہا کہ اس دار کی زیمن عمر و کی ہے تو بناء داخل اقرار ہوگی بیدذ خیر ویش ہے۔

اگرزید کے داسطے عمرو نے اقرار کیا کہ بیاختم اس کی ہے قو حلقہ دیکھیند دونوں زید کولیس کے اور اگر تکوار کا اقرار کیا تو مجل و نیام و پرتلہ سب اس کا ہے اور اگر تجلہ کا اقرار کیا تو اس کی ککڑیاں جس سے وہ ہنا ہوا ہے اور وہ کپڑا جس سے وہ منڈ ھا ہوا ہے سب زید کا ہے بیکا فی جس

اگر ذید کے قبضہ بھی ایک دار ہے اس نے کہا کہ بید دار عمر وکا ہے مگر فلاں بیت یا اس قد رحصہ معلومہ براہے تو اس کے مقولہ کے موافق رکھا جائے گا اور اگر کہا کہ بیبیت میرا ہے یا یوں کہا کہ لیکن سے بیت میرا ہے تو کلی دار عمر و کا اور اگر کہا کہ بید دار عمر و کا ہے اور بیبیت بکر کا ہے تو موافق اس کے اقر ار کے رکھا جائے گا بیچیط مزحی میں ہے۔

اگر کہا بیددار فلاں مختص کا ہے اوراس کی بنا میری ہے یا کہا کہ بیدز بین فلاں مختص کی اوراس کے درخت میرے ہیں یا کہا کہ درخت مع اصول کے فلاں مختص کے اور پھل میرے ہیں تو سب مقرلہ کے ہوں شکے اور بدون جمت کے مقر کی تقعد بی نہ نہ کا جائے گی بیڈ آوئی قامنی خان ہیں ہے۔

اگرکہا کہ بیددارفلاں محض عمر وکاہے محر عمارت اس کی کدوہ میری ہے تو تمارت اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور علی ہذا اگر کہا کہ بید ہائے فلاں محض کا ہے محرا کیک درخت بدون اس کی جڑ سے کدوہ میرا ہے یا کہا کہ بید جبہ عمر و کا ہے محراس کا استرکہ وہ میرا ہے یا بیا مکوار عمر و کی ہے محراس کا طبیہ کدوہ میرا ہے یا کہا کہ بیا تکوشی عمر و کی ہے محراس کا تھیند کدوہ میرا ہے یا بیطقہ عمر و کا ہے محراس کا تھیند کہ وہ میرا ہے تو ان سب معور توں میں بھی و تی تھم ہے بید مبسوط الم میں ہے۔

ا معنی استناه می مفری تصدیق سه وگاا

اگر کہا کہ تفارت اس دار کی میری ہےادر میدان زمین عمرو کا ہے تو اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا کذائی الکنز ۔ اگر کہا کہ تفارت اس دار کی میری اور زمین اس کی عمرو کی ہے یا اس کی زمین عمروکی اور اس کی عمارت میری ہے تو تمارت زمین عمروکی ہوگی اوراگر کہا کہ اس کی زمین میری ہے اور عمارت اس کی عمروکی ہے تو زمین اس کی اور عمارت عمروکی تراردی جائے گ اوراگر کہا کہ زمین اس کی عمروکی اور عمارت بکر کی ہے تو زمین وعمارت دونوں عمرو کے قرار دی جائے گی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت بکر

کی اورز مین اس کی عمروکی ہے قواس کے اقرار کے موافق ہوگا میجید میں ہے۔

#### ایک انگونٹمی کے مختلف حصوں کی بابت ملکیت کا دعویٰ کرنا 🌣

منتی میں ہے کہ اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ یہ اگوشی میری اور جمینہ تیرا ہے یا یہ بیٹی میری اوراس کا طیہ تیرا ہے یا یہ تلوارمیر کی اوراس کا طیہ تیرا ہے یا یہ تلوارمیر کی اوراس کا استر تیرا ہے اور عمرہ نے کہا کہ سب میرا ہے تو قول زید کا معتبر ہوگا بھر و یکھا جائے گا کہ ذید نے جس چنے کا اقرار کیا ہے اگر اس کے جدا کرنے میں پھو ضررتیں تو تھم کیا جائے گا کہ جدا کر کے عمرہ کے سرد کرے اورا گر ضرر ہو تو زید پر واجب ہوگا کہ مقر بہ کی قیمت عمرہ کو اوراکرے یہ سب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید ذخیرہ علیہ ہے۔

اگرزید کے بعنہ میں ایک ہائدی کے بچہ پیدا ہوازید نے کہا کہ بائدی عمروکی ہے اور بچے میرا ہے تو اس کے اقرار کے موافق رکھاجائے گااور بھی تھم باتی حیوانات کی اولا و کا اور درختوں ہے تو ڑے ہوئے پھلوں کا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک صندوق ہے اور اس میں متاع ہے اس زید نے کہا کہ بیصندوق عمرو کا ہے اور متاع میری ہے یا بید مرمد مناسب سر مدرور میں مصندوق ہے اور اس میں متابع ہے اس میں میں میں مصندوق عمر وکا ہے اور متاع میری ہے یا بید

وارتمروكا بياورجو يحماس على متاع بوميري بنوزيدكا قول مقبول موكابيذقاوى قاضي خان على بيد

اگر کہا کہ بیتیلی عروی ہے قوہ تھیل مع اس کے کہ جو پھاس میں درم ہیں عمروی ہوگی اورا گرمقر نے کہا کہ میں نے صرف
کیڑ ابدون درموں کے مراولیا تھا قو تعمد این نہ کی جائے گی۔ ای طرح اگر کہا کہ بیڈ جیل خریا عروکی ہے تو مع جول کے عروکی تراروی
جائے گی ای طرح اگر کہا کہ بیٹم فلال فضی عمرو کا ہے اوراس خم میں سرکہ جرا ہوا ہے تو بھی بی تھ ہے ہاورا گر ہوں کہا کہ جراب بعن تھیلی فلال فضی کی ہے اوراس میں آٹا بحرا ہوا ہے یا کہا کہ بیٹم میں اور گوئی کیا کہ بیٹ کی ہے کہ برج خلال فضی کی ہے اوراس میں آٹا بحرا ہوا ہے یا کہا کہ بیٹری کے اور کوئ میں گیہوں بحرے ہیں اور دولوئی کیا کہ میں نے فقط تھیلی یا گون مراولی تھی تو تقمد بی کی جائے گی اور حاصل بدے کہ برج جرکہ کی میں کہ عرف و عاورت کے موافق اقر ارواقع ہوگا اگر گئی کے کہو و کی کہا کہ بیکیا فلال فضی کا ہے تو بیا قر ارواقع ہوگا اگر گئی کے کہو و کی کہا کہ بیکیا فلال فضی کا ہے تو بیا قر اروفقط کے پرواقع ہوگا اور اگر کہا کہ اس آبا کا استر عمرو کا ہے تو عمرو کو بالیون مع گیہوں بیس کے اوراگر کہا کہ اس آبا کا استر عمرو کا ہے تو عمرو کی جائے استر کی قیمت دیک گئی ہوگا کہ اس قو عمرو کی ہے اوراگر کہا کہ اس قبا کا استر عمرو کی اس خوجس قدریا نی کہا کہ سے گھا لی نہوگا کہ کہا کہ بیکیا فی ہوگا ان دیلے کہا کہ دیا تھی ہوگا ان اس کی کہوگر کہا کہ اس تو بھو جس قدریا نی کہا کہ میں کہا کہ دیل کہا کہ اس تو بھو جس قدریا نی کہا کہ میں جو اس خوب ہوگر کہا کہ اس تو جس قدریا نی کہا کہا کہ میں ہوں وزید کو میا کہ کہا کہ بیکھا لی دیکھا کی دیا تھا تھی ہوگر کہا کہ بیکھا کہ دیکھا کہا کہ دیکھا ک

ا گرکھا کہ یہ کیبوں اس بھیتی کے میں جوزید کی زمین میں تھی یا اس بھیتی کے جوزید کی زمین سے کافی کئی تو سے گیبوں کا اقرار ب

قلت بيعرف جارى زبان كانبيس بوالشداعلم

ای طرح اگر کہا کہ پہنتک انگورز ید کے انگوروں کے بیں یابیٹر مازید کے فل کے بیں تو بھی بی تھم ہے بیفاوی قاضی خان

اگر کہا کہ میصوف جومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا دودھ جومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا تکھن یا چستہ کی نسبت ایسای اقر ارکیاتوبیاقرار ہے یعنی زید کی ملک کاان چیزوں میں اقرار ہے من انحیط وفناوی قاضی خان اور بھی تھم سواتے غلام و بالديول كمقمام حيوانات كي اولادكا بي محيط عن ب

اگرزید نے کہا کہ محرونے بیزشن آ راستد کی باید دار بنایا باید درخت لگایا یہ انگور لگائے اور بیسب زید کے قبضہ میں پس عمرو نے دعویٰ کیا کہ بیسب میرے ہیں اور زید نے کہا کہ بیمیرے ہیں میں نے تھھ سے فقتا مدو کی تقی تو نے مدو دی یا مزدوری لے کر مددی تو قول زید کا مقبول ہوگا پیکا فی میں ہے۔

اگركها كدية نافلال مخص كى بيائى كابواقرارس بكذانى الخلاصد

اگر کہا کہ میں نے تھے سے بائدی اور غلام غصب کرلیا ہے قو دونوں کے غصب کا اقرار ہے۔ای طرح اگر کہا کہ بیج بیر مع اس چیز کے غصب کی مثلاً محوزامع زین باساتھ اس کے غصب کی مثلاً محوز اساتھ نگام کے یا غلام مندیل سمیت غصب کیا تو دونوں کے غصب کا اقرار ہے یا ہی یا مجرکے ساتھ کہا مثلاً غلام مجر با ندی غصب کی یا ہی با ندی غصب کی تو دونوں کے غصب کا اقرار ہے ای طرح اوپر کے ساتھ یوں کہا کہ محوڑ اغصب کیااوراس پرزین تھی تو بھی میں تھم ہے کہ دونوں کے غصب کا اقرار ہے اورا کریوں کہا کہ اس اعسب كيامثلاً منديل ميں في اس كے غلام سے غصب كى يا جيول كھوڑے سے غصب كرلى تو غاص اوّ ل چيز كے غصب كا اقرار ہاوراگر یوں کہا کہ اکاف جوحمار پرتھا غصب کرلیا تو بھی اوّل کے غصب کا قرار ہے اوراگر ظرف کے طور پر دوسرے کا اقرار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسری چیز پہلی چیز کاظرف ہوسکتی ہے مثلاً کپڑے کورو مال میں غصب کرلیا یا اناج کوکشتی میں غصب کر کیا تو الی صورتوں میں دونوں کے غصب کا اقرار ہے اور اگر دوسری چیز پہلی چیز کا ظرف نہیں ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے درم کو درم میں غصب کرلیا تو دوسری اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور اگر دوسری چیز الی ہو کہ پہلی چیز اس کے درمیان ہو سکتی ہے مثلاً میں نے ایک کپڑا د*س کیڑوں میں غصب کرلیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ و امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز* دیکے صرف اس کے ذرمہ ایک کیڑا الازم ہو**گا** اورامام محمد رحمته الله عليد كے فزو يك حميار وكثر كا زم ہول كے بيمبسوط ميں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے بچھ سے ایک کریاس دس کیڑوں حریر میں عصب کیا تو امام تحدر حمت الله علیہ کے فرد کیک اس کے ذریہ اوّ ل لازم ہوگا برمحط سرحسی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے طعام جو بیت میں تھا خصب کرلیا تو بیا قرار بمزلداس قول کے ہے کہ جوطعام محتی میں تھا میں نے غصب کرلیا ہیں بیت وطعام دونوں کے غصب کا اقرار ہے لیکن تول امام اعظم رحمنہ اللہ علیہ اور دوسرے قول امام ابو یوسٹ رحمتہاللہ علیہ کےموافق بسبب غصب کے طعام اس کی حان میں داخل ہوگا اور بیت حان میں داخل نہ ہو**گا** اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طعام کواس کی جکہ ہے دوسری جگہ جرکت نہیں دی تواس کی تصدیق نہ کی جائے گی بیمب وط میں ہے۔

اگرایک محوزے کے اصطبل میں غصب کر لینے کا اقرار کیا تو اس کے ذمہ فقا کھوڑ الازم ہوگا کذائی الکنز اگر کہا کہ فلال محض ے جھ پردہ درم دردہ درم ہیں ہی اگرمقرنے کہا کہ میں نے در سے داؤمرادلیا ہے یامع مرادلیا ہے تواس پر ہیں درم داجب ہوں گے اورا گرکہا کہ میں نے برمرادلیا ہے تو دس ورم لازم ہوں مے اورا گرکہا کہ مرادمیری اس سے ضرب محمی تو جارے علاء کے زد دیک اس پر دی درم لا زم ہوں گے ای طرح اگر هیقعة لفظ در لیعن ظرف کاحرف مرا دلیا تو بھی دی درم لا زم ہوں گے رہمیط میں ہے۔

ا كركس نے يوں كہا كه زيد كا جحد برايك ورم ايك تغير كيهوں ميں ہوا اس برايك درم لازم ہوگا اور تغير باطل ہا اوراكر

کہا کرزید کے بھے پرایک تغیر گیہوں ایک درم میں واجب ہے تو اس پرتغیر لازم ہوگا اور درم باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے مجھ پرایک قرق کے زیمت دس مختوم گیہوں میں واجب ہوتو زیمت اس پرواجب ہے اور گیہوں باطل میں بیاغلیة البیان میں ہے۔

آگر کھا کہ ذید کے جمعے پر دس درم دس دینار میں واجب ہیں تو دس درم واجب ہوں مے اور آخر کلام باطل ہو گالیکن اگر کے منابق میں است است تا ہے تا ہے میں میں میں میں میں جو با ہو میں درم واجب ہوں مے اور آخر کلام باطل ہو گالیکن اگر

كه يش في دونون مال مراولي منتج تو دونول لازم مول من ميذنا وي قاضي خان يس بـ

اگراقرارکیا کہ جھے پر پانچے درم ایک بہودی کیڑے میں داجب ہیں تواس پر پانچے درم داجب ہوں گے پھراگراس کے بعد کہ

کہ بہودی کیڑا سلم کا قرض ہے اور پانچے درم اس نے بچھے اس کیڑے کہ سلم میں دیے بھے توبیاس اقرار کا بیان ہے لین چونکہ اس میں تغیر ہے اس داسطے علیحدہ کر کے اس کی صحت معتبر نہ ہوگی لیکن اگر طالب اس کی تقد یق کر ہے تو ہوسکتا ہے اور تقد بق کے دقت ہم

کیمیں سے کہ تن ان دونوں میں سے با ہرنیس جا سکتا ہے ہیں جس پر دونوں نے تعدادت کیا وہ ثابت ہوگا اور اگر طالب نے اس کی تعدید کی تو مقرکواس سے تم لینے کا اختیار ہے ہیں اگر تم کمائی قو مقرلہ کو اختیار ہے کہ مقر سے پانچ درم کی بابت موافق اس کے اقراء

کے مواخذ مکر سے بیم مسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے زید کے پانچ درم ایک کیڑ ہے می فصب کر لئے تو اس پر پانچ درم مع کیڑ ہے۔

کے لازم ہوں گے بیجیط مرحی میں ہے اگر کہا کہ بھے پر ایک درم مع ایک درم کے بیاس کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو دونوں درم اس کے لازم ہوں گے بیفایۃ البیان میں ہے۔

اگر کہا کہ جھو پر ایک درم قبل ایک درم کے واجب ہے تو اس پر ایک درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ قبل اس کے ایک درم واجب ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں مے اور اگر کہا کہا یک درم بعدا یک درم کے پابعداس کے ایک درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں مے ای طرح اگر کسی ایک درم کے بجائے ایک دیناریا تغیر گیہوں بیان کیے تو بھی دونوں چیزیں واجب ہوں کی بیمسوط قاضی

خان میں ہے۔

اگر کہا کہ درم و درم یا درم پھر درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں کے اور اگر کہا درم داجب ہے تو ایک بی درم واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ زید کا بھے پر درم ہر درم واجب ہے تو ایک بی درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ دو درم پھر ایک درم واجب ہے تو تین درم واجب ہوں گے ایسے بی اس کے عس میں یعنی درم پھر دو درم واجب ہیں تو بھی تین درم واجب ہوں کے بیذ خیر و میں ہے۔

اگر کہا کہ جھ پرایک درم اور جھ پرایک درم ہےتو دو درم واجب ہوں کے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔

إ كركها كهذيدكا بحد بردرم بدرم بي توايك درم واجب موكانية البيان شرح بدايه مي ب-

اگرکہا کہ زیرکا بھے پرایک درم مع کل درم کے ہے واس پر دو درم واجب ہوں گے اورا کرخاص معین وی درم کو دکھ کرکہا کہ
زید کے جھے پران درموں بھی سے ہر درم کے ساتھ ایک درم واجب ہے واس پر بیس درم واجب ہوں گے اورا کر دی درم معین کو دکھ
کرکہا کہ جھے پراس کے ان سب درموں بھی سے ہر درم کے ساتھ بید درم واجب ہے واس پر گیارہ ورم واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ
جھے پر فلاں مخص کے درموں سے کل درم ہے تو تین درم واجب ہوں گے اور بیقول ایام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وایام جھر رحمت اللہ علیہ کے
ہور قبل اس مورم اللہ علم رحمت اللہ علیہ بھی دیں درم واجب ہوں گے ایک مخص نے کہا کہ زید کا بھھ پر ایک درم فوق درم واجب ہوت اس پر دو درم واجب ہوں گے ایک من بھی پر ایک درم فوق درم واجب ہوت اس پر دو درم واجب ہوں ہے۔ اس پر دو درم واجب ہوں گے ایک من بھی ہوں گے بین قبل وا مام بھی میں من من من من من سے۔

كتابت كم ساته اقراركرنا يعنى لكه كراقراركرناكى وجد بهوتا بازانجملداس طرح كصف كدوه ويحد كمط مثلا موايا يانى ب

برف پر لکھانواس سے اس پر پیکھودا جب نہ ہوگا اگر چہ گواہ کر لے اور گواہ کر لینے کے بیستی ہیں کہ چندلوگوں سے لکھنے میں یوں کہے کہ مجھ پراس کے گواہ رہواور ان کو پڑھ کر پچھ نہ سنائے اور اگر ان کو پڑھ کرسنا دیا تو جو پچھ لکھا سنایا ہے وہ اس پر لازم ہوگا اور جس مختص نے ایس کا پیا قرار سنا اس کواس امر کی گوائی اس پر دینا حلال ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

تحرير لكصفى ايك صورت كابيان

ازانجملہ بیہ کہاں طور سے لکھے کہ جولکھا ہوا کھانا ہے اوراس کی چندصور تیں بیں ازانجملہ یہ کہار سانی تحریر ہواس کی بیہ صورت ہے کہ کہا ہے کہ جولکھا ہوا کھانا ہے اوراس کی چندصور تیں بیں ازانجملہ یہ کہار سانی تحریر ہواس کی بیا صورت ہے کہ کا غذیر کھے پہلے بھم اللہ ہے تیں تو بیاست سانا استحریک ہوا ہوا ہے اس کے اس امر کی گوائی اس پردینا طال ہے بشرطیکہ گواہ اس تحریر کو جان لے خواہ وہ گواہ کیا جائے یہ بیط میں ہے۔

اگرارسانی تحریج ل کیمے از جانب فلاں بسوئے فلاں اما بعد تو نے جھے لکھا تھا کہ بن نے تیرے واسطے فلاں فخص کی طرف ے ہزار درم کی منان کر لی ہے حالا نکہ بن نے تیرے لیے ہزار کی متانت نیس کی صرف تیرے واسطے پانچے سودرم کی منانت کی ہے اور اس محرد کے پاس دومرداس کے لکھنے کے وقت موجود و کتابت کے شاہد تھے پھراس نے اپنی تحریر کوٹوکر دیا اور دونوں کو اہول نے اس پر کوائی دی تو اس کے ذمہ لازم ہوں ہے اگر چہاس نے ان دونوں سے کوائی یا کو اور ہنے کے واسطے نہا ہواور یکی تھم طلاق وعمّات و ہرائے ہے واسطے نہا ہواور یکی تھم طلاق وعمّات و برائے ہے۔ برایسے تن کا ہے جو شبہات کے باو جود ثابت ہوجاتا ہے بیم مسوط میں ہے۔

اگر بطور رسالت کے ٹی یا خرقہ (کیڑے وغیر ہ کا کلوا ۱۳) وغیر ہ اس کے مانند پر لکھاتو بیا قرارتیں ہے اور نہ گوا ہوں کو اس پر اس کی گوائی وینا حلال ہے لیکن اگر ان سے کہے کہ جھے پر اس مال کی گوائی دوتو جائز ہے بیرفراوی قاضی خان میں ہے اگر کا غذیر غیر مرسوم تحریر کی اسک کے کھلتی ہے کہ فلاں شخص کا جھے پر اس قدر حق ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کو اہوں سے کہا کہ جو پچھے میں نے تحریر کیا ہے اس کی جھے پر گوائی دوتو گواہوں کی گوائی ویٹا جائز ہے بیرمجیلاس میں ہے۔

از انجملہ چک کی تحریر ہے اگر کسی مخف نے اپنی ذات پر کسی تی یا دداشت چندلوگوں کے منور میں لکسی یا کوئی و میت تحریر کی پھران لوگوں ہے کہا کہ مجھ پراس تق کے فلال مخف کے واسطے ہونے کے گواہ رہواور اس نے ان کو پڑھ کرنہ منائی اورندانہوں نے اس کے سامنے پڑھی تو بیرجائز ہے بشر طیکہ ان کی آئے تھوں کے سامنے اپنے ہاتھ ہے تحریری یا کسی دوسرے سے تکھوائی ہواور اگر بیلوگ اس کے خود لکھنے یا لکھوانے کی حالت میں حاضر نہ ہوئے تو ان کی گوائی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرایک قوم کے درمیان خودایک چکتری اوران کو پڑھ کرنہ سائی اور نہان ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو کتاب میں تحریر ہے کہ بیا ترازیس ہا ورنہ ان لوگوں کو محرریواں مال کی گوائی وینا حلال ہا ورقاضی امام ابوطی نعی رحمت الشرطیہ نے قرمایا کہا گرتحریر مصدر مرسوم ہو مثلاً یوں تکھے بہم الشرائر من الرجیم بیا قرار نامہ ہے کہ فلال بن فلال نے اپنی ذات پر زید کے واسطے بزار درم ہونے کا اقرار کیا ہے اور گواہ کو جو اس مسلوم ہواتو جو پچھاس نے کھااس کی گوائی وینے کے گواہوں کو گھاکش ہے اگر چہان کو پڑھ کر اس کے اور نہ گواہ کی حلال ہے اگر چہان ہے نہ کہا ہو شدتا ہے اور نہ گواہ کی حلال ہے اگر چہان سے نہ کہا ہو کہتم گواہ ہو بیا تھی ہے۔

اگر کا تب کے سوائے دومرے نے گوا ہوں کے سامنے اس کوتح بر سنائی اس کا تب نے کہا کہ جو پکھاس بی ہے اس کے جھے اے شبہات سے بیمراد کوقلعی ایل شہومٹلا دو گواہ نے گوائی دی تو پینلی سے کیونکہ ان کوهید ہو کیا ہوتا ا فتلوی عالمگیری ...... جاد 🗨 کیناب الاقرار

پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے اوراگر بیدند کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہیں ہے بیٹر ائٹہ انمٹنین میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے ایک تو م کے زویک بیٹھ کرائی ذات پر ایک چک تحریر کی بھرتو م ہے کہا کہ اس پرمبر کر دواور بیٹ کہا کہ گواہ رہوتو بیا قر ارنہ ہوگااور ندان لوگوں کو جائز ہے کہ اس مال کی اس شخص پر گواہی دیں اس طرح اگر گواہوں نے کہا کہ کیا ہم تھے پر اس کی گواہی دیں اس نے کہا کہ اس پر مبرکر دوتو بھی بہی تھم ہے اور گواہوں نے کہا کہ کیا ہم اس تحریر پرمبرکر دیں اس نے کہا کہ اس پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے گواہوں کو اس پر گواہی دینا علال ہے بیڈنا وئی قاضی خال میں ہے۔

ہے۔ ہوں تا ہے۔ اس کے اس میں ہے۔ اس کے اس کے اس کے بڑار درم ہیں تو بیا تر ار ہے کر رکوروا ہے کہ اس پراس مال کی محوابق و سے اس طرح اگر محرر ہے کہا کہ فلاں فخص کے واسطے نئے نامداس کھر کا بعوض اس قدر کے لکھے و سے اس نے خواہ لکھایا نہ لکھا تو بیانتے کا اقرار ہے اس طرح اگر کہا کہ میری عورت کی نام اس کی طلاق کا خطاکھ دیتو بھی ایسا ہی ہے۔ اگر محرر سے دوبارہ کہا کہ محورت کے واسطے طلاق لکھ دیتو بیا بکہ طلاق کا اقرار ہے اور محرد کہنا کھنے والے پر نقاضا کے لیے ہے کذافی الخلاص۔

ایک فخص نے دوسرے کوایک مال کے اقرار کی تحریر سنائی اس نے کہا کہ کیا بس تھے پر اس مال کی جواس میں تحریر ہے گواہی دوں اس نے کہا کہ ہاں توبیا قرار ہے اس کو گواہی دینا حلال ہے بیڈاد کی قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ کتاب حساب ہے ہیوہ ہے کہ جوتا جرلوگ المپی محیفوں کی اور حساب کے دفتر ول میں لکھتے ہیں بیر پیط میں ہے۔ اگر اپنے حساب کے محیفہ میں لکھا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم ہیں اور دو گوا ہوں نے حسنور کی گوا بی دی یا خوداس نے حاکم کے سامنے اس کا اقرار کیا تو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر کمے کہتم مجھ پر اس کی گوا بی دوتو جائز ہے بیم سوط میں ہے۔

اوربعض متناخرین نے کہا کہ اگر روز نامی میں لکھا ہے کہ فلا اسمحض کے جھے پر اس اس قدر روزم ہیں تو یہ مرسوم ہیں ثار ہے اس برگواہ کرنا شرطانیں ہے یہ محیط میں ہے۔

" اگریوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پایا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا کہا کہ اپنی یا دواشت یا حساب میں یا اپنی تحریر سے یا کہا اپنے ہاتھ سے میں نے لکھا کہ فلال شخص کے جمھے پر ہزار درم ہیں تو بیسب باطل ہے بیظہ بیریہ میں ہے۔

اگرایک جماعت نے انکر بنی سے بالعوں کی یادداشت کی نسبت فرمایا کہ جویادداشت میں بیاع کے خط سے تحریر بہووہ اس پرلازم ہوتا ہے فعلی ہذااگر بیاع نے کہا کہ میں نے اپنی یادداشت میں اپنے خط سے لکھا ہوا پایایا میں نے اپنی یادداشت میں اپنے ہاتھ سے لکھا کہ فلال شخص کے جمھے پر ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے کہاس پرلازم ہوگا یہ بسوط وظہیر رید میں ہے۔

. مراف<sup>یل</sup> دبیاع ودلال کا نطا جت ہے اگر چ<sup>معنو</sup>ن نہو کیونکہ اس میں لوگوں کا عرف ظاہرا ہی طرح لوگ جو ہا ہمی تحریر کیا کرتے ہیں اس کا بھی جست ہونا بسبب عرف کے واجب ہے بیدذ خیرو میں ہے۔

۔ ایک مخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ جو پھیدیٰ کی یا دواشت میں میرے خط ہے ہوگا میں اس کا النزام کیے لیتا ہوں تو بیا قرار نہیں ہے کذائی خزائد المفتین ۔

ا محیفه ورق صاب مانتد چنمی دکالی وغیره کیاا

ع مراف معروف بدياع يجة والااورعرف بي جوانان وغير وفروشت كراتا بود لال جواسباب فروشت كرتاب ا

نبر(باب⇔

### تکرارا قرار کے بیان میں

كتاب الاقرار

ایک مخص نے اپنے او پرسودرم کا افر ارکیااوراس پر دو گواہ کر لیے بھر دوسرے مقام پرسودرم کا افر ارکیااور دو گواہ کر لیے بھر مقرنے کہا کہ بیسوبی درم جیں اور طالب نے کہا کہ بیدوسودرم جیں تو اس مسئلہ کی چندصور تیں بیا تو اپنے اقر ارکوکس سب کی جانب نسبت کیااورو وسب دونوں اقراروں میں ایک بی ہے یا مخلف ہاور یا کی سبب کی طرف نسبت ند کیا ہی اگر سبب کی طرف نسبت کیا مثلاً کہا کہ زید کے جھے پر بزار درم اس غلام کے ٹمن کے ہیں پھرائی جلس یا دوسری مجلس میں اس کے بعد اقرار کیا کہ جھے پر زید کے ہزار درم اس غلام کے جمن کے بیں اور وہ غلام ایک بی ہے تو بالا تفاق ہر حال میں اس کے ذرا یک بی مال لازم ہو گا اور اگر سبب مختلف ہے مثلاً اوّل مرتبداقر ادکیا کہ جھے پرزید کے بزار درم اس غلام کے تمن کے بیں چرووسری باراقر ادکیا کہ جھے پرزید کے بزار درم اس باندی کے حمن ہیں تو بالا نفاق اماموں کے زویک اِس پر اس صورت میں دونوں مال واجب ہوں کے خواہ بیا قر ارایک ہی مجلس میں دوباره بوياده مجلسول جي واقع موا موا وراكر اقرار كوكس سبب كي طرف مغماف ندكيا بلكداسيندنام برايك چك تصوادي پس اكروه يك ایک ای بو بالاتفاق ایک ال واجب موكا اور اكر دو چكيل اكمواكي بر چك بزار درم كى بادراس بر كواه كر لياتو برحال شاس یر دونوں مال لازم ہوں کے اور چک کا مختلف ہونا اختلاف میسب کے قرار دیا جائے گا اور اگر چک بھی نہ کھی بلکہ مطلقا اقرار کیا ہیں اگر پہلاا قرار قاضی کے سوائے دوسرے مخص کے سامنے دو گواہوں کے روبر وجواور دوسرا قرار قاضی کے سامنے ہوتو ایک ہی مال لازم ہوگا كذا فى فاوى قامنى خان اى طرح اگر ببلا اقرار قامنى كے سائے اور دوسرا غير قامنى كے سائے دوسرى بجلس بي واقع مواتو بھى ا یک بی مال لازم ہوگا کذانی الخلاصدای طرح اگر پہلے قاضی کے سامنے اقر ارکیا اور قاضی نے اس اقر ارکواہیے و یوان میں لکھ لیا پھر ووسرى مجلس عن اس كوقاضى كے سامنے اعاد وكيا اور جرار ورم كا اقرار كيا ليس طالب نے دو مالوں كا دعوىٰ كيا اور مطلوب نے دعوىٰ كيا کردی مال ہے تو مطلوب کا قول متبول ہوگا اور اگر دونوں اقر ارغیر قامنی کے سامنے ہوں یا پہلا قامنی کے سامنے اور دوسرا اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہولیں اگر ہراقرار پرایک کواہ کرلیاتو سب کے زدیک ال داحد لازم آئے گاخواہ بیایک بی مجلس میں ہویاد ومجلسوں من ہواور اگر پہلے اقرار پرایک ی کواہ کیا اور دوسرے پردویا زیادہ کواہ دوسری مجلس میں کے تو امام ابو یوسف رحمتہ الشعلیہ وامام محمد رحمتدالله عليد كنزويك مال ايك بى جوكااورمشارخ في امام اعظم رحمتدالله عليد كقول بس اختلاف كياب اورظا جريد ب كدان ك نزد يك بحى ايك بى مال واجب موكاية قاوى قاضى فان م بسيد

اگر پہلے اقرار پر دوگواہ کیے اور دوسرے اقرار پر دوسری مجلس میں دوگواہ کرلیے قوام ابو بوسف دحمتہ اللہ علیہ وامام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نزدیک مال داحد لازم ہوگا خواہ دوسرے اقرار پر پہلے ہی دونوں کواہوں کو کواہ کیا ہویا ان کے سوائے دوسروں کو کواہ کیا ہو اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک خاہر الروایت کے سوافق اگر پہلے ہی دونوں کواہوں کو کواہ کیا تو ایک ہی مال اور اگر دوسروں کو کواہ کیا تو دو مال لازم ہوں کے کذا ذکر الخصاف اور جصاص نے اس کے بریکس ذکر کیا ہے یہ مجیط سرتھی میں ہے۔

اگرا قرار دونوں ایک بی مجلس میں واقع ہوئے تو صاحبین ؒ کے نزدیک ہرصورت میں مال واحد لازم ہوگا اورایام اعظم رحمتہ الشعلیہ کے نزویک اگر پہلے اقرار پر دو گواہ کیے مجردوسرے اقرار پر ایک یا زیادہ گواہ کیے تو قیاساً امام اعظم رحمتہ الشعلیہ کے قول پر دو لے اختا ف سبب یہ حظما ایک مال بسبب فمن کا کے ہاور دوسرا بسب قرض کے ہے اا مال لازم ہوں گے اوراسخسانا ایک بی مال واجب ہوگا اور بھی امام مرحمی کا ند جب ہے کذائی شرح اوب القاصی للصدر الشہید اگر اس کے ہزار درم کے اقرار پر دو گواہ لایا بھر دو گواہ دوسرے اس کے ہزار درم کے اقرار پر لایا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیا یک بی تبلس میں وائر ہوایا دو مجلسوں میں اور گواہ بھی اس کو بھول مھے تو بید و مال قرار یا کیں مے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ایک بی تبلس میں ایسا ہوا تو بیکم نہ ہوگا بیڈنا وئی قامنی خان میں ہے۔

یا اگر دو گواہوں نے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درم دو دھیا چاندی کے اقر ارکی گواہی دی تو بیدد و مال ہیں ہے

نوادر بن ساعہ ش ایام ابو بوسف رحمت الله علیہ ہے روایت ہے کہ ذید نے عمر و پر بزار درم وسود بنار کا دعویٰ کیا اور بزار درم عمر و کے نام پرایک چک جس تھی تحریم جی اس میں لکھا تھا کہ اس پرسوائے ان کے اور پھوٹیں ہے اور سورینار دوسری چک جس تھی تحریم جیں اس میں لکھا ہے کہ عمر و پرسوائے اس کے اور چکوٹیں ہے اور وقت ایک بی ہے یا دونوں جی وقت ندکورٹیں ہے تو تمام مال عمر و کے ذمہ لازم بموگا یہ چیط جس ہے۔ اگر دو کو ابوں سے بزار درم سیاہ اور دوسرے دو کو ابوں نے بزار درم دور حمیا چاندی کے اقرار کی گوائی دی تو بیدو مال جی اگر اس نے بزار درم وسود بنار کا ایک بی مجل جی اقرار کیا بھرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای دوسف رحمت اللہ علیہ جس بزار درم کا اقرار کیا تو اختما ف زفر رحمت اللہ علیہ والم ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے فرد کے کرم الم اعظم رحمت اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ اگر زید نے عمر و کے درم وسود بنار لازم بوں کے بیڈنا وئی قامن جان جی ہو اور دوگواہ اس میں امام جمر رحمت اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ اگر زید نے عمر و کے برار درم ایک مجہد کے دعد سے پر کر رسیب میعاد مختلف ہوئے کے بیدو مال جی بری برا حراس ہوں کے بیدو مال جی بری برا چوا جس ہے۔

جمونها بارې☆

جن کے لیے اقر ارتیج اور جن کے واسطے بہیں ہے جن کی طرف سے اقر ارتیج ہے اور جن کی طرف سے بہیں سیجے ہوتا ہے

اگر کمی شخص کے واسطے حمل کا اقرار کیا یا حمل کے واسطے بچھ اقرار کیا اور سب صالح بیان کیا تو اقرار سجے ہے ور شہیں اگر باندی کے حمل یا بکری کے حمل کا زید کے واسطے اقرار کیا تو اقرار سجے وفازم ہوگا۔ اگر ہندہ کے حمل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی تمن صور تیں ہیں ایک بید کہ کوئی سب صالح بیان کرے حمثال یوں کہے کہ اس حمل کے واسطے زید نے اقرار کیا ہے با اس کا باپ مرکیا اور یہ وارث ہوا کمر جمی نے ہزار درم تلف کر دیے تو بیا قرار سجے ہوگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا بھرا کروہ میت کا بچھ اس قدر مدت ھی زندہ پیدا ہوا کہ بید معلوم ہوتا ہے اتر ارکے وقت وہ قائم تھا مثلاً مورث لوموسی کے وفات سے جیر مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو اس کو اس اقر ارسے پھوا تتحقاق حاصل نہ ہوگا کین اگر مورت معتدہ علی ہوتو اس صورت میں اگر دو ہرس سے کم میں بچہ پیدا ہوا اور اس کے جو تنسب کا حکم دیا گیا تو بہی حکم مورث وموسی سے انتقال کے وقت اس بچہ سے میں موجود ہونے کا حکم ہوگا ہی اگر دو ارس کے جیب میں موجود ہونے کا حکم ہوگا ہی اگر دو اور پیدا ہوا تو یہ الی موسی ومورث کے دار توں کو پھر دیا جائے گا اور اگر دولا کے بیٹ میں موجود ہونے کا حکم ہوگا ہی اگر ایک لڑکی اور دومر الرکا ہوتو وصیت کی صورت میں دونوں کو ہرا ہر سفے گا اور میراث کی صورت میں دو حصالا کا باتھ ہوگا ہی اگر ایک لڑکی اور دومر الرکا ہوتو وصیت کی صورت میں دونوں کو ہرا ہر سفے گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو ہرا ہوئی ہوئیں سکتا ہے مثلاً میراث کی صورت میں دونوں کو ہرا ہوئی ہوئیں سکتا ہے مثلاً اور اس کی کھی تو بیا قرار داخل اور اس ہو کھولا ذم میراث کی صورت میں ہوئیں ہوئیں ہوئیں سے اور امام محمد رحمت الله علیہ کے زود کی سیکھی تیں ہوئیں ہے اور امام محمد رحمت الله علیہ کے زود کی سیکھی ہوئی ہیں ہے اور امام محمد رحمت الله علیہ کے زود کی سیکھی تیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہے۔

اگر کمی لڑنے کے نابالغ لقیط یا غیر لقیط کے واسطے سودرم قرضہ کا کمی فض نے اقرار کیا تو لازم ہوگا ای طرح اگر اقرار کیا کہ
اس لڑک نے بھے قرض دیا ہے حالا فکہ لڑکا نہ کلام کرسکتا ہے نہ قرض دے سکتا ہے تو بھی مال لازم ہوگا ہی طرح اگر کہا کہ بھے اس بچہ
نے بیغلام ود بعت یا عاریت یا اجارہ پر دیا ہے یا کسی مجنون کے واسطے ایسا اقراد کیا تو اصل مال کا اقراد کے ہے اور سبب باطل ہے یہ
مسوط میں ہے اور آیا غلام کی مضان دونوں مقر ہے لے سکتے ہیں یا نہیں اس کو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور
مشارکنے نے فر مایا کہ جس صورت میں کہ بالغ کے واسطے اقراد کرنے ہے اس پر صان ند آئے اس صورت میں واجب ہے کہ بیدونوں
میں صان نہ لے سکیں اور جس صورت میں بالغ کے واسطے اقراد کرنے ہے اس پر صان واجب ہوتی ہے اس صورت میں لڑکے اور
مجنوں کے واسطے اقراد کرنے ہے بھی اس پر صان واجب ہوگی بکتا اقالوا کذائی الذخیرہ۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بی نے اس بچہ کے واسطے فلاں تخص کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کی ہے حالا تکہ بچہ نہ کلام کرتا ہے اور نہ عقل رکھتا ہے تو کفالت باطل ہے وہ لیکن اگر بچہ کی طرف سے اس کا دلی جس کو بچہ کی طرف سے ولایت تجارت حاصل ہے قبول کر ہے تو ہوسکتا ہے اور رہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہوارک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہوارک چہاں کے ایسے ولی نے قبول نہ کیا ہوا ور اگر زید نے بیکلام بچہ کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کو فس بی ولایت تصرف ہوارک چہاں ہے والی ہے ہوائی وہی ہوائی وہی ہوائی مائے ہوارہ کی اور اگر درمیان میں فیل نے کفالت ہے رجوع کر لیا تو رجوع سے ہے ہوگر اپنی رضا ہے اجازت دے کی اس اگر بچہ نے باکع ہوکر اپنی رضا ہے اجازت دے دی تو کفالت جائز ہوجائے گی اور اگر درمیان میں فیل نے کفالت ہے رجوع کر لیا تو رجوع سے جے بیمیط میں ہے۔

اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اس لتیلا کی طرف ہے فلاں فخص کے واسطے سو درم کی کفالت کر لی ہے حالا نکہ لتیلا کلام میں کہ نہد سے بیروں کفیاں میں میں میں میں میں میں میں میں میں انہ

کرنے کے لائق نہیں ہے تو کفالت گفیل پر جائز اورلقیط پر پچھلا زم نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ مجمع میں اندیس وجہ سے تاریخی میں میں میں میں میں اندیس کرتے ہیں۔

 اس کی جانب سے سیح نبیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ ایسے لڑکے کا اقرار جس کوتصرفات ہے ممانعت کی تی ہے اور معتقرہ <sup>لی</sup> اور مغمی علیہ اور نائم کا اقرار بھی بمز لہ ان کےتصرفات سے مطابعت میں خصر مع

کے باطل ہے بیمحیط سرحی میں ہے۔

نشر کے مدہوش سے تمام حقوق میں اقرار جائز ہے سوائے ان صدود کے جوخالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں اور مرتد ہونا اس ک مجمی بمنز لہ اس کے تمام تصرفات کے ہوشیاروں کے مانند نافذ ہوگا کذافی الکافی اور گوئیگے کا اقرارا گروہ لکھتا اور مجھتا ہے تو ماسوائے صدود کے قصاص وحقوق النیاس میں جائز ہے کذافی الحادی۔

اگر کمی آزاد نے کمی غلام ماذون یا مجور کے داسطے کسی دین یا عین کا اقر ارکیا اور اس کے مولی نے غلام کی غیبت ہیں مقرلہ سے مید چیز وصول کرنی چاہی تو نہیں لے سکتا ہے اگر کسی آزاد نے کسی غلام کے داسطے کسی و دیعت کا اقر ارکیا اور غلام نے دوسرے کے واسطے اس کا اقر ارکر دیا لیس اگر غلام ماذون ہے تو اس کا اقر اربعا نزیج اوراگر مجور ہے تو دوسرے کے داسطے اس کا اقر ارکر ٹا باطل ہے کذافی المیسوط۔

اگرغلام مجور نے عمد آخون کرنے کا قرار کیا اور مقتول کے دوولی ہیں ایک نے اس کومعاف کر دیا تو دوسرے کا اس کی گردن پر مال نہ ہوگا اور اگر ایسی چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا ٹا جانا واجب نہیں تو حق سوٹی میں اس کا قرار باطل ہے کذا فی الحادی۔

۔ غلام تاجر کا دوسرے کے واسطے کسی وین یاوو بیت یا غصب یا بھے وا جارہ کا اقرار جائز ہے اگر چہاس پر اس قدر قرض ہوکہ غلام کی قیمت اور جو پچھاس کے پاس ہے سب کومحیط ہو۔

اگراہنے مولی کے واسطے اپنے او پر قرض کا یا اپنے اس ود بعث کا اقرار کیا حالا نکداس پر اس قدر قرضہ ہے کہ وہ اس قرضہ علی ڈو با ہوا ہے تو اس کا اقرار جائز نہ ہوگا اور غلام تاجر کا اقرار ایسے جرم کا جس علی قصاص نہیں آتا ہے کسی اجنبی کے واسطے جائز نہیں ہے اورا کر قل عمد کا اقرار کیا تو جائز ہے اور اس پر قصاص واجب ہوگا ای طرح اگر اپنی ذات پر ایسے جرم کا اقرار کیا جس میں حدواجب ہوتی ہے جیسے قذ ف وزناوشراب خواری تو جائز ہے میں مبدوط میں ہے اوراگر ایسی چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا نماواجب ہے یا نہیں واجب ہے تو اسکی تقعد این کی جائے گی کذاتی الحادی۔

مستحمی محورت کے مہر کایا کفالت تنس یا کفالت مال کایا اپنے غلام آزاد کرنے کامکا تب یامہ برکرنے کا اقرار غلام ماذون سے صحیح نیس ہادون ہے سے خلام کا اقرار کیا توضیح ہے لیکن مولی کواختیار ہے کہ دونوں میں جدائی کردے کذافی المبسوط اور طلاق کا اقرار کیا توضیح ہے لیکن مولی کواختیار ہے کہ دونوں میں جدائی کردے کذافی المبسوط اور طلاق کا اقرار غلاق ماذون سے جائز ہے کیونکہ غلام مجود کا طلاق کا اقرار جائز اس واسطے ہے کہ تی طلاق میں وہ بمنز لیآزاد کے ہے تو غلام ماذون کا اقرار بدرجاولی جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام تا جرنے اقرار کیا کہ بیس نے اس عورت ہے اپنی انگل ہے افتھا ش کیا لین اس کی فرج بیں داخل کر کے پروہ مچازا خواہ عورت باندی ہو یا آزاد ہوتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کیک کھواس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کیک اس پریہ (افرار ۱۱) لازم آئے گا اگر ان دونوں (آزاد باندی ۱۱) سے نکاح کرنے کا اور بروہ بھاڑ دیے کا اقرار کیا نوامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ دامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کیل جب تک وہ آزاد نہوں دونوں میں سے کسی کا مہر اس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد دعوت میں میں تھم نے کیکن اگر باندی ہواور اس کے مولی نے اس کا نکاح کر دیا تو غلام تا جر اب قول معنوہ وہ فض جس کے بعض اقعرف مثل عاقل اور بعض عمل مجون ہوں منمی علیہ جس کو بدون نشہ کے بیوشی ہونائم سوتا ہوا ۱۱ پرونت آزاد ہونے تک کچھواجب ندہوگا اور اگرمولی نے اس کا نکاح نہیں کیا تو غلام تاجرے نی الحال مہر کا مواحدہ کیا جائے گا اور اگر بائدی ٹیبہ ہوتو جب تک بیقلام آزاد ندہواس پر کچھواجب ندہوگا بیمبسوط میں ہے۔

باندی کی''مهر'' تو ژنے کا اقرار کرنااور عقر کی وجو بیت☆

اگرخریدی ہوئی باندی کے اقتضاص کی اقرار کیا بھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو اس پرعقروا جب ہوگا اور ٹی الحال غلام تاجر ہے مواخذہ کیا جائے گانیہ محیط سزحسی میں ہے۔

اگرغلام تا جرنے اقرار کیا کہ بیس نے اس لاکی ہے جس کے پردہ بکارت موجود تھادطی کی اور اس کا پردہ دور کر دیا اور اس سے جماع کرلیا تو جب تک آزاد نہ ہواس پر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کیک پچھوواجب نہ ہوگا ایسا تن ابو سلیمان کے شنوں میں ہے اور ابو حفص کے شنوں میں تول ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان کیا ہے۔

ای طرح اگراقرار کیا کہ بیس نے ہائدی سے عبد بیں وطی کی اوراس کی یکارت کا پر دوقو ڈویا اور بدون ا چاؤت اس کے مالک کے اس سے جام کیا تو بھی امام اعظم وحمت الله علیہ کنزد کید بھی تھم ہے اورامام ایو بوسف رحمت الله علیہ کنزد کید اگر پیٹا ب کا استمساک ہوتا ہے قام تا جرکے ذمہ پھیلا زم نہ ہوگانہ فی الحال اور خدا بوسلیمان بیس ہے کہ مجرکے ہارہ بیس اس کی تقدیق کی جائے گی اور فی الحال اس کے ذمہ قرض ہوگا اور کا استمساک ہوتا ہے تو نسخ ایوسلیمان بیس ہے کہ اگر پیٹا ب کا استمساک ہوتا ہے تو مجرکے ہارہ بیس اس کی تقدیق نسلیمان بیس ہے کہ اگر پیٹا ب کا استمساک ہوتا ہے تو مجرکے ہارہ بیس اس کی تقدیق نسلیمان بیس ہے کہ اگر پیٹا ب کا استمساک ہوتا ہے تو مجرکے ہارہ بیس اس کی تقدیق نسلیمان بیس ہے وہ اشہر سے بالصواب ہے کذائی المهوط واگر ایک غلام دوشخصوں بیس مشترک ہے کہ ایک ہو بیا کہ تو مجرکے ہارہ بیس کی تقدیق نسلیمان بیس ہے وہ اشہر سے بالصواب ہے کذائی المهوط واگر ایک غلام دوشخصوں بیس مشترک ہے کہ ایک ہو جائے گا اور جن چیز دل بیس غلام تا جرکا اقرار جائز ہے اس کا اقرار اس کے حصد بیس جائز قرار دیا جائے گا جس نے اس کو اجازت دی ہو جائے گا اور جن تیز دل بی خال ہے اس بیس اس کی اقرار اس کے حصد بیس جائز تقرف کی اس کے دوفوں مولا کا کو راب ہے گا اور احداد اس کے حاصل کیا جائے گا اور اگرا ہو خال کے اس کے دوفوں کی اس کے دوفوں کی جن کے ایک کو اور کی کی جن اور کی کا اور احداد کے قرض کی اور کی ایک تمام مال کا با جازت سے تی تو اس کے دو تر میں کی آزاد نے قرض کا آخر ارکیا تو وہ قرضہ دونوں مالکوں بیس براہ تقسیم ہوگا اور کوئی ایک تمام مال کا با جازت سے تی تیں ہوگا ۔ کذا

اگرمکاتب نے کی آزادیا غلام کے واسطاب او پردین کا بسب ٹمن تھیا قرضہ یا فصب کے اقرار کیا تو وہ اس پر لازم ہو گا کھراگراوائے مال کما بت سے عاجز ہوا تو اس کے ذمہ سے مال اقرار باطل نہ ہوگا اور مکا تب سے عدود کا اقرار جا تزہ اور اگر نکاح کی وجہ سے مبر کا اقرار کیا تو سوف کے اس بر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت لازم ہوگا کہ جب دخول کا اقرار کر سے اس طرح اگر اقرار کیا کہ جس نے اپنی انگل سے کی عورت آزادیا با عدی کا یالڑکی کا پروہ بکارت تو ڈدیا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک میراس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ دھت اللہ علیہ کے نزدیک میراس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک میر ہمت اللہ علیہ کے نزدیک میراس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک میراس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک میراس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک میراس کے نوا میں معرب کا میراس کے نوا میام اعظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نوا میں میں کو نوا کی میراس کے نوا کی میراس کے نوا میں میں کے نوا کہ کو نوا کی میراس کے نوا کہ میراس کے نوا کا میراس کے نوا کی کا کو نوا کیا کہ کو نوا کیا کہ کی بدا کی کا کا کو نوا کیا کہ کا کو نوا کی کو نوا کی کا کو نوا کیا کی کو نوا کی کیا کہ کو نوا کی کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کیا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کہ کی کیا کہ کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کو نوا کی کو نوا کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کی کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا کو نوا

ا افتصاض باره باره کرنا ہے اور بھاڑ ڈالتا اور یہال مراد جورت کی فرج کے بردہ بھاڑنے ہے ہے اا ع رو کنا اور د کا د ش اقرار جرم کے ہاور جرم کا قرار مکاتب کی طرف ہے جب تک تابت قائم ہے جی ہاورا گرجر ماندادا کرنے ہے پہلے وہ عاجز ہو
گیا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جرمانہ باطل ہو گیا اور امام محرر حمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز رہا اورا گر مکاتب نے خطا ہے
جنایت کرنے کا قرار کیا اور قاضی نے اس پر ارش دینے کا تھم کیا اس نے پچھا دا کیا تھا کہ عاجز ہوگیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے
نزدیک باتی باطل ہو گیا اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک لازم رہا بخلاف اس کے اگر تھم قاضی ہونے
سے پہلے وہ عاجز ہوگیا تو ایسانیس ہے میمسوط حمل ہے۔

قلت 🏠

آمام اعظم رحمته الشعليه وامام محمد رحمته الشعليه كنزويك ظاهر أباطل هو كالكين امام ابويوسف رحمته الشعليه سا اقاق مي احتمال بوالشاعلم الرقاضي في كن آزادكو مجود كيا يحرجور في النهائية الإي المسلم التنافي النه المراقات التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة التنافي المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة التنافية المراكبة التنافية المراكبة المر

رانجو (ۿابارې☆

# مجبول مخص کے واسطے اور مجبول پر ومجبول مبہم چیز کے اقر ارکے بیان میں

اگرمقرلہ مجبول ہوتو مقریر یکھالازم ندآ ئے گاخواہ جہالت نہاہے کملی ہومثلاً کہا بھے پر ہزار درم لوگوں میں سے کی کے بیں یا اس قدر زیادہ منہ ومثلاً کہا کہ مجھ پر ہزار درم ان دونوں میں سے کسی کے بیں ایسا بی مٹس الائمدنے ذکر کیا ہے۔

شخ الاسلام نے مبسوط اور ناطقی نے واقعات میں لکھا ہے کہ جہالت اگر نہایت زیادہ ہوتو اقر ارجائز نہیں ہےاورا گرزیادہ فاحش نہ ہوتو جائز ہےاورالی صورت میں تذکرہ کا تھم دیا جائے گا کہ یا دکرے کہ کس کے ہیں اور بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور وجہ یہ ہے کہا گر دونوں مقرلہما مقرے لینے پرا تفاق کریں اور ہاہم سکے کرلیں تو دونوں کا دعویٰ ممکن ہے ہیں مقر کا اقر ارتیجے ہوگا کا فی میں لکھاہے کہ بھی اسم ہے کذائی النہیں ۔

کول کرے اور اس صورت میں تمام غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی جس کی تم ہے کول کیا ہے اور جس کے نام ہے تم کھائی اس کے

لیے چکو ڈگری نہ ہوگی اور اگر دونوں کی تم ہے کول کیا تو غلام اور غلام کی قیت کی ڈگری دونوں کے نام برابر ہوگی خوا ہ اس نے دونوں

گرتم ہے ایک بار کول کیا مثلاً قاضی نے دونوں کی ایک بی تئم دلائی اور اس نے کول کیا یا آ کے چیچے مثلاً ایک کے واسطے ہماتم

دلائی اس نے کول کیا چرو درمرے کے واسطے تم دلائی اس نے کول کیا دونوں حافوں میں قرق نیس ہے اور اگر دونوں کے واسطے تم کم اللہ بی تو برایک کے دوئوں کے واسطے ہم اگر دونوں نے باہم ملح کر کے مقر سے غلام لینا چا با تو امام ابو بوسف رحت الله علیہ کے ول کے

موافق دونوں کو بیا فقیار ہے بھی امام چر رحمت الله علیہ کا قول ہے چرا مام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے اس قول سے رجو رکا کیا اور کہا کہ

بور تم لینے کے دونوں کو ملے کر لینا جائز نہیں ہے بیرچیوا جس ہے اور اگر کہا کہ زید کے جس پر بزار درم جی اور اگر کہا کہ زید کے جس پر بزار درم جی اور اگر کہا کہ زید کے جس پر بزار درم جی اور اگر کہا کہ زید کے جس پر بزار درم جی اور اگر کہا کہ زید کے واسطے اس پر دینار فاجت جی اور کر کے جس بور بیرا در جس میں اور اگر کہا کہ زید کے جس بور بینار فاجت جی اور کر کے جس بور بینار فاجت جی اور کر کے جس بور بینار فاجت جی اور کر کہ جس بیت کی گر جو جی تو زید کے واسطے اس پر دینار فاجت جی اور کر کے جس بور بینار فاجت جی اور کر کے جو جی تو زید کے واسطے اس پر دینار فاجت جی اور کر کے جس بور کی کہ کہ جاس کی تم لے لیہ مول جس ہے۔

اگر کہا کہ زید کے جمعے پرسودرم اور بکر کے یا تمرو کے ہیں تو زید کوسو کے اُدھے اور باتی کے واسطے دوسرے ہروا صد کے لیے اس سے تتم لی جائے گی لیکن اگر دونوں باہم ملح کرلیں تو نصف نصف تعلیم کرلیں محے اور اگر کہا کہ زید کے جمعے پرسودرم یا عمرو کے ہیں و مجر کے ہیں تو مجرکو آ و مصل جا کمیں محے اور باتی اوّل دوسرے کوجس طرح ہم نے بیان کیال سکتے ہیں کذائی الحادی۔

آگر کہا کہ زید ہے جھے پر سودرم اور تمرو کے یا بھر کے اور خالد کے بین تو زید کو ایک تہائی اور خالد کو ایک تہائی ملیں مے اور ہاتی تہائی کے واسطے مقرے عمر وو بکر کے واسطے تم لی جائے گی لیکن اگر دونوں با ہم صلح کرلیں تو لے لیں بیچیط سرحی بیں ہے۔

اگریوں کہا کرزید کے جھے پرسودرم ورند عمرو کے ہیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزدیک بیقول شک اس تول کے ہے کہ قلاں یا فلاں کے جھے پرسودرم ہیں اورامام تھر رحمتہ اللہ علیہ کے فزدیک سودرم زید کولیس کے اور عمر وکو پھٹینیں ملے گامیہ سوط ہیں ہے۔

ا گرمقرعلیہ مجبول ہو مثلاً کہا کہ تیرے ہم میں سے کسی ایک پر ہزار درم ہیں تو سیحے نہیں ہے میتبین میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ تیرے جمعے پر ہزار درم ہیں یامیرے فلال غلام پر حالا نکداس کے غلام پر قرضہ نیس ہے قو دونوں ہیں ہے ایک کے ذمہ لا زم ہوں گے اور اس پر بیان کرنا واجب ہے اور اگر اس کے غلام پراس قدر قرض ہو کہ اس کی قیست کو محیط ہے قو کچھ لازم نہ ہوگا پھر اگر بھی اس کا قرضہ اواکر دیا تو مال اقر ارلازم ہوگا میرچیط میر سی ہے۔

جس طرح معلوم چیز کا قرار سح ہوتا ہے و سے بی مجبول کا بھی سجے ہے بیمحیط میں ہے۔

اگرکیا کرزید کی جمع پرکوئی چیز ہے تو اس پر داجب ہے کہ کوئی قیت دار چیز بیان کرے اور اگرالی چیز کے سوائے کوئی چیز بیان کی توبید(اقرارے ۱۱) رجوع شارکیا جائے گا اور اگر زید نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو مقر کا قول تم سے معتبر ہوگا ای طرح اگر کہا کرزید کا جمعے پر پچھوٹ ہے تو بھی بھی تھم ہے کذائی البدایہ۔

اگرکہا کہ فلاں مخفی کا جھے پرتی ہے چرکہا کہ میں نے تق سے تق اسلام مرادلیا تھا لیں اگر اس کلام کو پہلے کلام ہے الگ بیان
کیا تو سیجے تیں ہے اورا کر ملا ہوا بیان کیا ہے تو ہے اگر کہا کہ ذید کا میرے فلاں غلام پرتی ہے تو بیا ہے غلام پر ترضہ کا اقراد ہے
شرکت کا اقرار نیس ہے تی کہ اگر مقرلہ نے غلام میں شرکت کا دعویٰ کیا اور مقرنے اٹکار کیا تو تسم ہے اس کا قول لیا جائے گا بخلاف اس
کے اگر کہا کہ ذید کا میرے اس غلام میں تق ہے تو کسی قدر مقلام کی شرکت کا اقراد ہے تی کہ اگر مقرنے کہا کہ میں نے غلام پرقر ضد ہونا

مرادلیا تھا تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی ہے ذخیرہ بی ہے اگر کہا کہ زید کامیر ہے اس غلام یا اس باندی بیس فن ہے پس طالب نے اس کے ذمہ کے تن کا دعویٰ کیا تو مقرطیہ ہے تنم کی جائے گی اگر اس نے تنم کھالی تو زید کا باندی وغلام کس بیس پچھے تن نہ ہوگا اور اگر طالب نے دونوں بیس تن کا دعویٰ کیا تو دونوں بیں جس بیں چاہا کیہ بیس کسی قدر حصہ کا اقر اربیان کرے اس طرح اگر دونوں سے ایک کا دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے میرمجیدا سرحسی بیس ہے۔

اگراترارکیا کہ بیس نے زید کی کوئی چیز غصب کرنی اور بیان نہ کی تو اقرار سیجے ہے اور مقرکو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے ہیں اگراس نے مال متقوم ایمثل درم و وینار وغیرہ بیان کے اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی اور اس سے زیادہ کا دعویٰ نہ کیا تو مقر پرجس قدراس نے بیان کیا فقط اس قدراس نے بیان کیا فقط اس قدر مقرنے بیان کیا فقط اس قدر دنیا اس پر واجب ہوگا اور زیادتی بارہ میں تسم سے منکر زیادت کا قول قبول ہوگا اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی مقرکا وراکر مقرلہ نے اس کے بیان کی کا در کی جیز کا در کی کیا تو محذیب کرنے سے اس کا اقرار باطل ہوگیا اور جس چیز کا در کی کیا اس میں مقرکا قول مقبول ہوگیا اور جس چیز کا در کی کیا اس میں مقرکا قول مقبول ہوگیا ہوگی ہوگی ہے۔

اگرائی چیز بیان کی جو جو ال نہیں ہے ہیں اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تعمد بین کی تو اس پر پچھاوروا جب نہ ہوگا خواوالی چیز بیان کی جو جو فصب سے مقصود جو تی ہے مثلاً کہا کہ میں نے اس ہے اس کی جورویا اس کا نابالغ پچے فصب کرلیا یا مقصود نہ ہو مثلاً میں نے اس ہے اس کی جورویا اس کا نابالغ پچے فصب کرلیا یا مقصود نہ ہو مثلاً میں نے اس سے ایک مثل نے بیان کی تکذیب کی اور اس پر کسی مال متعوم کا دو کا کہا ہیں اگر مقرلہ نے ایسا مال بیان کیا جو فصب سے مقصود ہوتی ہوتا ہے تو مشارکتے میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کے قول کی تعمد بی جانے اور اگر ایسی جی نیان کی جو فصب سے مقصود ہوتی ہے گر وہ مال متعوم نہیں ہے تو اس میں مشارکتے کا اختلاف ہے عامد مسارکتے ہو اور اس کا بیان تھی جو اس میں مشارکتے کا اختلاف ہے عامد مسارکتے ہو اور اس کا بیان تھی جو اس پر جرکیا جائے گا کہ ایسی چیز بیان کر سے جو مال متعوم ہواور بی اس کے بی علیہ البیان شرح بے بی علیہ البیان شرح

اگراقرار کیا کہ زیدی میرے پاس و دبعت ہاور بیدیان نہ کیا کہ کیا ہے ہی جو پچھوہ و بیان کرے اس میں اس کی تقعد بق کی جائے گی بشرطیکہ ایسی چیز ہوکہ قصد کر کے و دبعت رکھے جانے کے لائق ہوا و راگر مقرلہ نے کسی دوسری چیز کا دعویٰ کیا تو مقر ہے تم لی جائے گی ای طرح اگر اقرار کیا کہ بیر کپڑ امیرے پاس و دبعت ہے اور اس کو لایا تو عیب دار تھا اور اقرار کیا کہ بیر عیب میرے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس پر منمان لازم نہ ہوگی اور اگر اس کے مالک نے اس طرح ہونے سے انکار کیا تو اس کا بھی و بی تھم ہے جو نہ کور ہوا یہ مبسوط عمل ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے زید سے ایک غلام غصب کرلیا ہے تو اقر ارسی ہے اور تھم کیا جائے گا کہ بیان کر سے اور جب اس نے بیان کیا کہ وہ غلام یہ ہے خواہ وہ عمرہ ہے یا اوسلایار دی ہے اور مقرلہ نے اس کی تقدیق کی تو اس کو لے لے اور اگراس کے بیان کی کفتہ یہ کی اور دوسر سے غلام کا اس پردموی کیا تو تسم سے مقر کا قول مقبول ہوگا اور مقر کا اقر اربسب مقرلہ کی تکفیب کے باطل ہوگیا یہ ذخیر وہی ہے۔

اگراقرار کیا کدیس نے بحری یا اونٹ یا کیڑا خصب کرلیا ہے قواقر ارتیج ہے اور اس کے بیان کی طرف رجوع کی جائے گی ب

محیلہ میں ہے۔ اِ جس کی قبت کا اعمازہ ہوسکتا ہواا اگراقرارکیا کہ بی نے ایک دارخصب کرلیاتو اس باب بی کدوہ داریہ ہے یا وہ ہے یا دوسرے شہر بی ہے اس کا قول مغبول ہوگا اوراگراس نے کہا کدوہ داریک ہے جواس فض کے بہند بی ہے اورجس کے ہاتھ بی ہے وہ انکارکرتا ہے تو مقر کھے ضامی نہ ہوگا اور نہ سوائے اس دار کے دوسر سے کی ہابت اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور یہ قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا اور دوسرا قول امام ابو کو سف رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ تم کے ساتھ مقر ہے۔ اس دارکی قبت کی معمان کی جائے گی گذائی الحادی۔

ای کا قول معبول ہوگار مسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ جھ پر ایک قفیر گیہوں ہیں تو اس شہر کے تغیر سے پیانہ کیے جائیں میے اور بھی من وغیرہ کا تھم ہے اور اگر کہا کہ قلال فنص کے جھے پر سودرم ہیں تو اس شہر کے وزن کے موانق اقر ارمعتبر رکھا جائے گا۔ اگر وزن سبعہ ہوتو سبعہ ہوگا اور کم پر اس کی تقد بق نہ جائے گی لیون کر جائے گی اور اگر تقد بق کی جائے گی اور اگر اس خد بی نہ کہ جائے گی اور اگر اور اگر شہر کے نقو دختلف ہوں اور کوئی نقذ زیادہ رائے ہوتو اس کی حرار میں میں اور اگر شہر کے نقو دختلف ہوں اور کوئی نقذ زیادہ رائے ہوتو اس کی جائے اگر ارائی کا حرار اس کی جائے گی اور اگر ہوئے ہوتا ہوں کی جائے گی اور اگر ہوئے ہوگا اور اگر روائے ہی سب برابر ہوں تو جو نقد سب سے کم ہائی کی طرف راجع ہوگا مثلاً ورموں کا اقر ارکیا تو سب سے چھوٹے درم کی طرف وقت استوائے روائے کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درمچہ یا دینار چہ یا ہوا درم ہے تو سب سے چھوٹے درم کی طرف وقت استوائے روائے کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درمچہ یا دینار چہ یا ہوائی میں ہے۔

اگر بغداد میں اس نے کہا کہ بھے پرزید کے طبری درم ہیں تو طبری درم داجب ہوں گے گر بغداد کے وزن ہے۔ ای طرح اگر بغداد میں اس نے کہا کہ بھے پرزید کے طبری درم ہیں تو اس پرموسلی کیبوں ہوں گے گر بغداد کے کیل سے بیچیا ہیں ہے۔ اگر بغداد میں موجود ہے اور کہا کہ بھے پر دراہم کے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ بھے پر در رہمات در بچے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ بھے پر دراہم ہیں ہے۔ اگر کہا کہ بھے پر بہت سے دراہم ہیں یا بہت سے دنا نیر ہیں تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے موافق اس پر دس درم اور دس دینار واجب ہوں کے رہے یا درصاحین کے موافق اس پر دس درم اور دس دینار واجب ہوں کے اور صاحبین کے نزد کیک دوسودرم اور بیس دینار واجب ہوں کے رہے یا مراحی

میں ہے۔

اگرکہا کہ جھ پر بہت ہے تھاں لین کیڑے اور بہت ہے وصا نف ہیں تو امام جمد رحمت الله علیہ کنز دیک دی اور صاحبین کے فزد یک دوسودرم کے اعدازے واجب ہوں گے اور اگرکہا کہ میں نے بہت ہے اونٹ یا بہت کا گئریاں فصب کر لیس جی تو صاحبین کے فزد یک برجس کے کمر نصاب کے موافق اس سے لیے جا کیں کے لینی اونوں میں سے بھی اونٹ تمیں گا گوں اس سے لیے جا کیں کے لینی اونوں میں سے بھی اونٹ تمیں گا گوں اس سے لیے جا کیں گئو کے دورا ہم قال المر جم یہ تھم مر فی زبان میں دواہم بالمقاتات میں اور بہات بالقاتی مصند کا ہے کین اردو و فادی میں بالمقاتین اقراد می دورم و واجب ہوں کے فاحفظ اللہ میں وصائف جمع وصیف بالمقاتی قلام یا اعراد

فتاوی علمگیری ...... جلد 🗨 کی در او کتاب الاقرار

مل ساور جالیس بحریوں میں ساورا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کنزد یک مقرکے بیان ک طرندرجوع کیاجائے گا بیمین میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کے جمعے پراکٹر الدراہم ہیں تو دس درم واجب ہوں محے اور صاحبین ؓ کے نزد یک دوسودرم اور اگر کہا کہ فلار

محض کے جھے پر دراہم میں سے بچھ یا بچھ دراہم میں سے ہیں واس پر تین درم داجب ہوں کے بیٹرزائد المستین میں ہے۔

قال المحرجم ان مسائل میں دراہم و ویتار باعتبار عربیت کے جمع کے معتبر رکھے مکتے اور افل جمع تین ورم ہے ابذام ہم صورتوں میں تین درم کا تھم کیا گیا اوراگر زبان اردو میں بلفظ جمع اطلاق کیا جائے تو اس تھم میں تامل ہے چونکہ انخراج ادکام مسائل میں اجتہاد مطلق یائی الجملہ درکار ہے لبذامتر جم ضعیف معذور ہے جہاں تک ممکن ہے ترجہ میں انجی الفاظ کالحاظ کیا گیا ہی توبہہ ہے ک دراہم ودنا نیرکی صورتوں میں مثلاً تھم ندکورکواس عمر فی لفظ جمع کے ساتھ لمحوظ مقعد در تھیں واللہ اعلم۔

ائن ساعد نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ بھھ پر درہم مضاعقہ جیں یعنی دو چند جیں تو چے درم واجب ہول کے اور اگر کہا کہ دراہم اضعافا مضاعقہ واجب جیں تو اس پر اٹھارہ درم لازم ہوں کے یابوں کہااضعافا مضاعقہ دراہم جیں تو بھی اٹھارہ درم واجب ہوں کے بیجین میں ہے۔

اگر کہا کہ آعلی عشر قرد اہم واضعافہا مضاعفہ یعنی زید ہے جھے پر دس درم اور ان کی اضعاف مضاعف کر کے واجب ہیں تو میں میں مصرف مصرف

اتن درم واجب مول مے بیمجیط سر حسی میں ہے۔

اگرکہا کہ کذاور ہما تو ایک درم واجب ہوگا یہ کنز وہدا ہے ہیں ہے۔اور پنجمیہ اور ذخیر ہوغیر ہش لکھا ہے کہ دو درم واجب ہوں گے اس لیے کہ کذا کنامہ عدد سے ہے اور اقل عدود و ہے کذائی آئیمین لینی علم حساب میں ٹابت ہوا کہ واحد عدر تہیں ہی عدد کا شار دو سے ہے اور کذاج ونکہ عددی کنایات ہے ہے لہذا کمتر دومراو ہوں گے و ہکذائی فقادی قاضی خان۔

اگرکہا کہ کذا کذا در ہماتو گیارہ درہم واجب ہوں گے اور اگرکہا کہ کذاو کذاور ہماتو اکیس درم واجب ہول گے اور بھی تم دیناروں و کیلی دوزنی چیزوں میں ہے۔ اگر کہا کذا گذا گنوم من حطہ تو گیارہ مختوم داجب ہوں گے۔ اگر کہا کہ جھ پر گذا كذا در ہماد کذا گذاد بنار چیں تو ہرایک میں ہے گیارہ گیارہ واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ جھ پر گذا گذاد بنارودرم واجب چیں تو ہرایک میں ہے۔ گیارہ کے نصف واجب ہوں گے بیڈاوئ قاضی خان میں ہے۔

اكرافظ كذاكوتين باربدون واؤكلاياتو كياره اورأكرواؤكم ساتهدلاياتو ايك وكياره اوراكر جاربارلاياتو بزاراس يرزياده

كي جاكس ككذافي البداييد

اگر پانچ مرتبدواؤ کے ساتھ لایا تو دی ہزازیادہ کرنے جاہئے ہیں اوراگر چیمر تبدلایا تو سو ہزاراوراگر سات مرتبدلایا تو دی الکھوزیادہ کرنے جاہئے ہیں۔ علی ہزاالقیاس ہر بار جب واؤ کے ساتھ زیادہ کرے تو ایک دہائی بڑھانی جاہئے جیسا عادت جاری ہے کو ان آئیدین اور یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے لفظ درم کو کذا کے تمیز کے واسطے ذکر کیا یعنی کذا کہتا ہے عددی مہم ہے ہی معلوم کرانے کے واسطے کہ بیعدد کاتا ہے کہ کر ہے ہتلایا کہ درم سے کتا ہے ہی سب احکام جو ذکور ہوئے ہیں جاری ہوں گے اوراگر لفظ درم کو بحر ورز کر کیا یعنی گذا کتا ہی عددی مہم کو درم کی طرف مضاف کیا تو ایام محدر حت اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ درم واجب ہوں گے بیرم علی ہے۔ کہ درم واجب ہوں گے بیرم علی ہے۔

ا اگر کہا کہ قلال مخفس کا مجھ پر مال ہے تو مقدار بیان کرنے میں ای کا قول معتبر ہوگا اور قلیل و کثیر میں ای کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر ایک درم سے کم بیان کیا تو تقد لیل نہ ہوگی اور اگر کہا کہ زید کا بچھ پر مال عظیم درموں میں سے ہے قو دوسودرم سے کم بیان کرنے عمداس کی تقدیق ندگی جائے گی اور صاحبین کے نزدیک ہے اور دیناروں عمی بیس ہے کم عمد اور اونوں عمل سے تجیس سے کم عمل تقدیق ندہوگی اور مال زکوۃ کے سوائے عمل قیمت نصاب سے کم بیں تقدیق ندہوگی کذائی اکانی اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دس سے کم عمل تقدیق ندہوگی اور ایک روایت عمل امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے حمل صاحبین کے قول کے ہے کذائی انتہاں۔

مسكه فذكوره كى بابت امام اعظم ابوحنيفه ومنطقة عصروى قول الم

سنس الائمة مزهس نے فرمایا کہ تیج قول امام اعظم رحمة الله عليه کابيہ بے کہ امام فقر کی حالت قفر و فنا کو دیکھ کرتھم کی ہناء رکھتے میں کیونکہ فقیر قلیل کوعظیم مجمتا ہے اورغی نہیں مجمتا ہے کذانی فناوی قاضی خان۔

بیسب اس وفت ہے کہ اس نے مال عظیم کو درموں علی سے بیان کیا اور اگر صرف مال عظیم کا اقرار کیا تو جس جنس میں سے میان کرے اس کی تصدیق کی جائے گی کذائی العنامید۔

آگرکہا کہ بھے پراموال عظام بیں لینی دونوں لفظ بطور عربی جمع کے ذکر کیے تو جس کو بیان کرے اس بی سے بقدر تین نصاب کے مقدار کیے جائیں گے مثلاً درموں بی سے بیان کی تو چیہ سودرم واجب ہوں کے کذائی الکائی قال المحرج بینجی ان کون بذاعلی تو ل صاحبیہ اور اگر کہا کہ جمعہ پر مال تغیس یا خطیر یا کریم ہو جاتا القاق فر مایا کہ دوسودرم لازم ہوں کے اور اگر کہا کہ ذید کا بھی بر مال کثیر ہوتو ناطقی نے ذکر کیا کہا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرد وسودرم واجب اور اگر ذیادہ کا اقرار کیا تو ذیادہ لا زم ہوں کے اور دوسودرم سے کم بی اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور امام ابو ہوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس سے کم بی تقعد میں نہ ہوگی اور امام محمد حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس سے کم بھی تقعد میں نہ ہوگی اور امام محمد حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسودرم اس کولا زم ہوں کے بی فاض خان جی ہے۔

اكركها كدالوف دراجم يعني بزارون درم توتين بزار درم اوراكركها كدالوف كثير وتودس بزار درم لازم مول محاور يبي عكم

فكوس ووينارون في بيريط في ب-

منتمی میں ہے کہ اگر کہا کہ جمعہ پر مال ہے نہ قبیل ہے نہ کثیر ہے تو اس پر دوسو درم ہیں بیرخلا صدیس ہےاورا کر کہا کہ جمعہ پر مال قبیل ہے توس پرایک درم لا زم ، وہ نیر قباوی قامنی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ ایک خاصالف درہم اس کے جھے پر قریب بزار درم کے بیں یا جل الف درہم اوظم الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب بزار درم کے بیں اور بین کی وزنی درہم یا قریب بڑار درم کے بیں تو سب پانچ سو درم سے کھا و پر کا اقر ارسے اور بین تھم خصب ما و دبیت میں ہے اور بین کی وزنی چیز وں اور کپڑوں میں ہے کذائی الذخیر ہ اورا مام جر دحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر کہا لفلان علی یا خیر الف فلاں کے بھے پر سوائے بڑار کے بیں تو اس پر چیار بڑار واجب ہوں مے اورا کر کہا کہ خیر درہم تو دو درم واجب اورا کر کہا کہ غیر درہم بیں تو چیار درہم واجب ہوں مے اورا کر کہا کہ خیر درہم واجب ہوں میں ہے۔

اگرکہا کہ کیہوں کیر ہیں تو صاحبین کے زدیک پانچ وس ہوں کے اور بعض نے کا کہام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زدیک بیان کرنامقر پرموقوف ہے گرایک صاع سے زیادہ بیان کرے اور بعض روایات میں فدکور ہے کہ حطۃ کیٹرہ دی تغیر میں ای طرح ہر کیلی وزنی چیز کا تھم ہے اوراگر کہا کہ جمعے پر تغیر وحطۃ میں تو تمن تغیر اس پر لازم آئیں کے اوراگر کہا کہ تغیرہ کیٹرہ ہیں تو دی تغیر لازم آئیں کے بیٹنا دئی قاضی خان میں ہے۔

ل مترجم كبتاب كريتكم صاحبين كقول يرمونا مناسب معلوم موتاب اا

اگرکہالفلان علی عشرة دراہم و نیف لی فلال کے بھے پروس درم اور پھوزیا دونو نیف کی مقدار بیان کرنا ای کی طرف ہے۔ پس اگر درم ہے کم بیان کی تو جائز ہے سیمین میں ہے۔

۔ اگر کہا علی بضع وخمسون ور ہا جھ پر بغت اور پہاس درم بیں تو بضع کی مقد ارتین یا اس سے زیادہ ہوتی ہے ہیں اگر تین سے بیان کرے تو ناجا زے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہا کہ جھے پرسواوراکیک درم ہوا ہے تو ہمارے نز دیک اس پرسودرم اوراکیک درم ہوگا ای طرح اگرسواورالیک دینار پاسواد ایک تغیر گیہوں میان کرے غرضیکہ کملی یاوزنی کوئی چیز بیان کرے تو بھی بھی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر كہا كدى ورم ودا تك يا قيرا طاتو يدا تك يا قيراط جا عدى على عد موكات بين على ب-

اگر كهاك بحد برفلان محتص كردينارودانك يا قيراط بنويدانك وقيراط سون كاموكا يريط ش ب-

اگر کہا کہ جھے پر زید کے دوسومٹھال سوٹا و چاندی یا اس قدر گیہوں وجو ہیں تو دونوں میں سے ہرا یک کا نصف لازم آئے اورا گرتین جنسیں ذکر کیں تو ہرا یک میں ہے تہائی لازم ہوگا کذائی الحادی اورا گرکہا کہ سواور ایک غلام یا سووا یک بجری یا سودا یک کپڑا دو کپڑے تو سوکی تمیز میان کرنے میں اس کا قول مقبول ہوں گا بیذ خمرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ مواور تین کپڑے تو کل کپڑے قرار یا ئیں کے بیمسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں کے واسطے ایک جزومیرے دار کا ہے تو بیان کرنا ای پر ہوگا اور اس کو اختیار ہے جس قدر جا ہے اقر ارکر۔ اور جزو کے ہانڈ شقص علی انصب یا طاکفہ کا تھم ہے لیکن مہم کا لفظ اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک چھٹا حصہ قرار ویا جائے گا او احد '' سی زیس سے ساتھ میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں ایک کا اور جزو کے میں اور میں میں میں می

ماحین کے زویک اس کے بیان پر ب بیجید می ہے۔

اگرایک فخص نے اپنے ایک گلہ یں ہے ایک بکری کا اقراد کیا تو سیج ہے پھرا گرمقر انہ نے کسی معین بکری کا دکوئی کیا اور مقا
نے تعدیق کی تو وہ لے لے اور اگرا نکار کیا تو بدون گواہ قائم کرنے کے تبیں لے سکتا ہے بابد عاطیہ ہے تہم کی جائے اور وہ کوؤ کر ہے تھیں ہے جس بکری کو چاہے وے وے اور اگر مقر ہے کہ بیر کی ہیں پرتم کھالی تو مقبول نہ ہوگی اور مجبور کیا جائے گا کہ کوئی بکری اس کو دے اور اگر بکریوں جس ہے کوئی معین نہ کی اور دونو ا نے باہم کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں یامقر نے اپنے اقرار ہے دجوع کیا یا انکار کیا تو مقر لہ اس کا شریک ہوگا جن کہ گری اس ہوا ہے مال ہے مرکی اور اگر کوئی بچہ بنی تو دونوں کے مال ہے مرکی اور اگر کوئی بکری اور اگر کوئی بکری مرکی تو دونوں کے مال ہے مرکی اور اگر کوئی بکری ان شیر نے بات ہوئی اس میں جاور اگر کوئی بکری اور اگر کہا اور گلہ ضائع کر دیا تو وہ مقر لہ کے حصہ کا ضامن ہے اور اگر کوئی بکری ان شیر ہے مرکی تو بقد راس کے حصہ کے بینی دسویں حصہ کا ضامن ہوگا اور اگر مقرم کریا تو اس کے دار شاس باب بھی بحز لہ مورث کے قرا ہے مرکی تو بقد راس کے حصہ کے بینی دسویں حصہ کا ضامن ہوگا اور اگر مقرم کریا تو اس کے دار شاس باب بھی بحز لہ مورث کے قرا ہے کہیں ان میں جائے گی اور اقسام حیوانات وحروض باندی غلام اس باب بھی ممثل بکر یوں کے ہیں ہے میں دار شام کی بار سے مرکی خوا میں باب بھی ممثل بکر یوں کے ہیں ہو مار شام

اگرکھا کرذید کے برے ان درموں ہیں دس درم ہیں اور بیددم مو ہیں اور ان ہی چھوٹے کم وزن اور بڑے دونوں قتم کے ہیں تو دس درم وزن سبعہ سے قرار یا کیں کے اور اگر مقرنے کہا کہ کم وزن والوں میں سے ہیں تو تقد این شاہو کی اور اگر اس میر

ا میسے ہورے میں کھاوروں یا جی وغیرہ ہو لتے ہیں ای طرح کاور وحرب میں کھور کی جگہ منع کالفظ ہو لتے ہیں ا

ع قوله تيزيون يعني بيهوكيا چزين كيژ مياور بهم وغيره ١١

۔ اوف استان بیں اور اس نے کہا کرزیوف میں سے بین و تقدیق کی جائے گی سے جیا سرحی میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے میرے اس اناح میں سے ایک ٹر گیہوں ہیں چھرد یکھا گیا تو وہ سب ایک گرنبیں ہوتا ہے تو سب زید کا ہو گا در مقرزیا دہ کا ضامن نہ ہوگا محرمقر ہے تم لی جائے گی کہ میں نے اس طعام میں سے پچھ تلف نہیں کیا ہے ادر اگر پورا مگر ہوتو سب ۔ ید کا ہے اور اگر زیادہ ہوتو زیدکواس میں سے ایک کر ملے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کا میرے دار میں ہے اس دیوار ہے اس دیوار تک ہے تو زید کوفتلا اس دیوار ہے اس دیوار کے درمیان کا حصہ ملے گا بہ کنز عمل ہے۔

اگر کہا کہ زید ہے بھو پر ایک درم سے دس درم تک ہیں یا مایان ایک درم سے دس درم تک ہیں تو امام اعظم رحمت اللہ علی ک زویک اس پرنو درم لازم آئیں سے اور صاحبین نے فرمایا کہ دس درم لازم آئیں سے کذافی الکافی۔

اگرکہا کہ بھے پرزیدگا اجن کرشیر ہے کر حطرتک ہے قالم اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزدیک اس پرایک کر گیہوں اور آیک گر جو واجب ہے گرایک تغیر و گیہوں کو کم کر کے اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ والم حجہ رحمتہ اللہ علیہ کنزدیک اس پردی ور آئم اور نو و نائیر لازم آئم کی گرکہا کہ جھے پر ماجین آس درم کے دی دیناروں تک ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کنزدیک اس پردی ور اہم اور نو و نائیر لازم آئم کی گر ورصاحبین کے بزدیک اس پردی ورہم اور دی و نائیر لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ ماجین دی دیناروں کے دی درم تک تو بھی مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزدیک اس پردی وراہم اور نو دینارواجب ہوں گے اور بعض شخ ابی حفص جس اس صورت جس واقع ہے کہ اس پردی دیناراور نو درم لازم ہوں گے اور بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزدیک ظاہر ہے لیکن اسی و دی اقرار بوں اقرار کرنا کہ من کہ االی کذا ایسی مثلاً دری ورم سے دی و بینار تک ہیں بمنز لداس تول کے سب حکموں جس ہے کہ ماجین دی درم کے دی و بینار تک

بشررهت الله عليه في امام ابو يوسف رهمت الله عليه بدوايت كى ب كداكر زيد في كها كه مجمد برعمروكى ما بين بكرى كاكك تك بقوامام اعظم رحمت الله عليه في السي بي كوداجب نه بوگا خواه كائ بكرى معين بويا غير معين بوادرا مام ابو يوسف رحمته الله عليه في فرمايا اگر معين بوتو كري معين بوتو دونول اس پرلازم آيم سك اوراكر كها كه ما بين درم كودم تك الله عليه في فرمايا اگر معين بوتو كري المام الموردم كار مستردم تاله عليه كنزد يك دودرم لازم آيم سك كذاني الحيد و

كتاب الاقرار

لكثهر البالك

# مریض کے اقراروں اور فعلوں کے بیان میں

مرض الموت كي مح تعريف كي بابت فقهاء كااختلاف ٦٠

<u>مرض الموت كامريض و ومخص ہے جوا بی ذاتی ضرورتوں كے واسطے نہ نظے اور یمی اسح ہے بینز انتہ المطنین میں ہے۔ مرض</u> الموت كي آخريف من اختلاف ہے فتو كي كے واسطے بيعظار ہے كه اگراس مرض سے غالبًا موت ہوتو مرض الموت ہے فواہ و وفض بستر پر لگ کیا ہو یانیں مضمرات میں ہے۔مریض کا اقرارائے وارث کے واسطے جائز نہیں ہے لیکن اگر ہاتی وارث اجازت دیں تو جائز موكا بس اكرمقرله ونت اقرار كے مربص كا وارث مواوراى طرح وارث باقى رہايهاں تك كدمريض مركيا تو اقرار باطل باوراكر وقت اقرار کے مقرلہ وارث ہو پھر بعد اقرار کے وارث ہونے سے فارج ہو گیا اورابیائی رہایہاں تک کے مریض مرحمیا مثلاً بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اس وقت اس کے کوئی بیٹا نہ تھا پھر بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا یہاں تک کدمریض مراتو اقرار جائز ہے بدیجیا میں ہے۔اگرا پیے مخص کے واسلے اقرار کیا جو دفت اقرار کے دارث ندتھا پھرا ہے سب سے دارث ہوگیا جو دفت اقرار کے قائم تھا مثلا اسینے بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اسکا بیٹا بھی موجود ہے چر بیٹا مر کیا پھر مریض مرا تو اقرار سیح نہیں ہے اور اگر ایسے خص کے واسطے اقرار کیا جووارث نیں ہے چرکوئی ایساسب بیدا ہوا جس ہے وہ وارث ہوگیا مثلاً کی اجنبی مورت کے واسطے اقرار کیا پھراس ہے نکاح کرلیا پھرمر کیا تو اقر ارسی ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔اگر دفت اقر ارکے دارث ہو پھر دارث ہونے سے خارج ہوجائے مجروارث ہوجائے مثلاً اپنی جورد کے واسطے اقرار کیا چراس کو بائن کردیا اور اسکی عدت گذر گئی پھراس سے نکاح کرلیا پھرمر حمیا یا کسی محض ہےموالات کی پھرمریض ہوکرا*س کے لیے* اقرار کیا پھر فٹنج کر دی پھر دوبارہ عقدمولات کیا پھراک مرض میں مرحمیا تواس صورت میں اختلاف ہام محدرحتدالله عليه نے فرمايا كدا قرار جائز ہاورام ابو يوسف رحت الله عليه نے فرمايا كه سيا قرار باطل ہے اور مشارم نے فرمایا کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول قیاس ہے اور قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا استحسان ہے بیمجیط میں ہے۔ اگر سمى مريض نے اپنے بینے کے واسطے قرض كا اقرار كيا اور جيٹا اس كا غلام ہے جرآ زاد كيا گيا بھر باپ مركيا اور و واس كے وارثوں مى ہے تو قرض کا اقرار جائز ہے اوراگر بیغلام تا جرہوا دراس پرقرض ہواور باقی مئلہ اپنے حال پر رہے تو اقرار باطل ہے اوراگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے اقرار کیااوروہ مکاتب ہے تھر باپ مرکیااور بیٹا ویسائل مکاتب باقی ہے تو اس کے حق میں اقرار جائز ہےاور اگر باپ کے مرنے سے پہلے بیٹامکا تب آزاد ہوگیا تو اس کے واسلے اقرار جائز ندر باریسوط میں ہے۔ اگر مکا تب مریض نے اپنے آ زاد بیٹے کے واسطے مرض کا اقرار کیا چرمر کیا اور کوئی مال لائق ادا کے نیس چھوڑ ایا ادائے قرض کے لائق چھوڑ اادائے کتابت کے لائن نہیں جھوڑ اتو اقرار جائز ہے اور اگر دونوں چیزوں کے داسطے لائق جھوڑ اتو اقرار باطل ہے سیمچط سرحی میں ہے۔ اگر مریض نے اسيخ كسى وارث كے ليے معين ووبيت كا اقر اركيا بجراى مرض عن مركيا تو جائز نبيس ب يري على ب\_

اگر مرد نے اپنے مرض میں اپنی تورت کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس سے پہلے اس کی بیوی مرکنی اور بیوی کے دو بیٹے بیں ایک ای مرد سے اور دوسرا دوسرے مرد سے تو اقرال قول امام ایو یوسف رحمت اللہ علیہ کے موافق اقر ارباطل ہے اور دوسرے قول کے موافق جائز ہے۔ اگر مریض نے اپنی جورد کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس کی موت سے پہلے جورومرکنی اور اس کے وارث ایسے موجود ہیں کداس کی تمام میراث لیے لیتے ہیں اور و واوگ اس مقر کے دار شائیں ہیں تو اقر ارجائز ہے بیدذ خیر و بس ہے۔ اگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھر بیٹا مقرلہ مرکیا اور ایک بیٹا چھوڑ ااور مریض کا کوئی بیٹائیش ہے تو

ا مام ابو یوسف دحمته الشعلیہ کے پہلے تول پر میا قرار جائز تبین ہے اور دوسرے قول پر جائز ہے میر بھیا میں ہے۔

اگراہیے مرض الموت میں اپنی مورت کے دین مہر کا اقر ار کیا تو تمام مہرشل تک تھیدین کی جائے گی اور قرض خواہان صحت کے ساتھ شریک ہوگی کذائی خزائے المغتین اورا گرمشل سے زیاد ہ کاعورت کے واسطے اقر ار کیا تو زیاد تی باطل ہے بیہ موط بٹس ہے۔ ایک مختص نے اپنے مرض الموت میں اپنی مورت کے واسطے ہزار درم مہر کا اقر ار کیا اورمر کیا پھروارٹوں نے گواہ قائم کیے کہ

ایت است ایچ عرف او می ای ورت مے داھے ہرادورم مہر داری اور عربی اور اور میں ہرواروں مے واق کا میں ہے لہ مورت نے ایپے شو ہر کی زعم کی میں اس کو اپنا مہر ہبہ کر دیا تھا تو گواہ مغبول ندہوں مے اور مہر بسبب یا قر ارشو ہر کے لازم رہے گا ہے

غلامدي ہے۔

اگراپے کی دارث یا اجنی کے داسطے اقرار کیا پھر مقرار مرکیا پھر مرلین مراادر مقرار کا دارث اس مریض کے دارثوں بھی ہے ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اقراق فی بیر بہاقرار ناجائز اور دوسر نے قول بھی جائز ہے اور بھی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا فیاں مردوارث مریض فول ہے ای طرح اگر مربین نے کہا بلکہ بیے فلام فلاں مردوارث مریض فول ہے ای طرح اس میں بھوجی نے کہا بلکہ بیے فلام فلاں مردوارث مریض کا ہے میرااس میں بھوجی نہ تھا تو اقرال امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق مریض کا اقرار باطل ہے اور دوسر نے قول کے موافق محمد ہے ہے اور دوسر اول اللہ کے موافق مریض کا اقرار باطل ہے اور دوسر نے قول کے موافق محمد ہے اور دوسر آنول اقرار اللہ بھی ہے۔

جو محض دودن مریض اور ثمن روز اجپار ہتا ہے یا ایک روز آمریض اور دوروز اجپار ہتا ہے اگر اس نے اپنے بیٹے کے واسطے کسی قرض کا اقرار کیا اپس اگر ایسے مرض میں اقرار کیا جس کے بعد وہ اچھا ہو گیا تو اس کا تعل جائز ہے اورا گرایسے مرض میں اقرار کیا نس نے اس کوبستر سے لگایا اور وہ مربی گیا تو جائز نہیں ہے بیٹز انتہ امتنین میں ہے۔

اپنے دارث کے داسطے کسی چیز کا اقرار کیا اور مرگیا پھر مقرلداور باتی دارتوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ حالت محت میں اقرار کیا ادر باتی دارتوں نے چالت مرض میں اقرار کا دعویٰ کیا تو مرض کے اقرار کے مدعی کا قول مقبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مقرلہ کے گواہ اولی جیں اور اگر مقرلہ کے باس گواہ نہ ہوں اور اس نے دارتوں سے تیم کینی جابی تو اس کو یہ اختیار ہے یہ ناویٰ قاضی خان میں ہے۔

امام ابوصنیفدر حمته الله علید نے قرمایا کہ مریض کا اقرارا بے قائل کے واسطے نہیں جائز ہے مشارکنے نے فرمایا کہ ریکم اس وقت ہے کہ زخم ایسا کاری ہوکہ جس ہے آتا جانا ممکن نہ ہواہ راگر ایسا کاری نہ ہواہ رآتا جانا ہوسکتا ہے تو اقرار بھی ہونے ہوں جو تھش مریض ہونے کے واسطے عالیا خوف ہلاک ہونا معتبر رکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ ریکم اس وقت ہے کہ زخم ایسا ہوکہ عالیا اس سے ہلاکت کا خوف ہلاکت ہے قوف ہوں کہتا ہے کہ بیجیط میں ہے۔

مریش کا قراراہے وارث کے غلام یا اس کے مکاتب کے واسلے یا قائل کے غلام یا اس کے مکاتب کے واسلے جائز نہیں بے بیمبوط میں ہے۔

ا گراہے مکا تب کے واسلے دین کا اقر ارکیا تو جائز ہے بشر طیکہ حالت صحت میں اس کو مکا تب کیا ہوا ورا گرمزش میں مکا تب کیا تو اقر ارٹیس جائز ہے لیکن تہائی مال سے جائز ہے کذائی الحادی۔

اجنبي كے داسطے مریض ہے تمام مال کے قرض كا اقرار جائز ہے بشر طبكہ اس پر حالت محت كا قرض ندہو بیمجیا میں ہے۔ ہ

صحت کا قرضداس قرضہ پر جو حالت مرض میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے مقدم ہے لینی ترکہ میں سے پہلے صحت کا قرضہ اوا کیا جائے گا پھراگر چھون کے رہاتو اس سے مرض کا قرض اوا کیا جائے گا اور اگر بیقر ضدقاضی کے مشاہد ویا گواہوں سے ثابت کیا جائے تو دوتوں برابر ہیں بیجیوامر حسی میں ہے۔

محت کا قرضہ اس ودیعت سے مقدم ہے جس کا مرض میں اقرار کیا گیا پیٹڑ اند المعتین میں ہے اپنے مرض میں وکوئی چیز خریدی اقرض یا اجارہ پر لی اور کواہوں نے اس پر قبضہ کرنا معائنہ کیا یا ایک کورت سے ہزار درم پر تکاح کیا اور بھی اس کا مہر المغل ہے تو پہلوگ قرض خواہاں محت سے حصد میں شریک ہیں اس کا طرح ہرقرض کا حال ہے جومریعش پر کسی مال کے بدلے جس کا مالک ہوایا گفت کیا ہے واجب ہوا اجب ہونا بغیر اقر ارمریض کے باہت ہوا ایس وہ بھی بمنولہ قرض صحت کے ہے اگر مرض میں وین اوا کسی ایک اور کی تی ترض یا تر جس کواوا کیا تی کا ہوگا قرض خواہاں محت کونہ سلے گائم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں محت کونہ سلے گائم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں محت کونہ سلے گائم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں محت کونہ سلے گائم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں محت کونہ سلے گائم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں محت کونہ سلے کے دیموں کسی کے دیموں میں ہے۔

آگرم یش نے زید کے واسطے ہزار درم و دیوت کا اقرار کیا پھرم کیا اور بیوہ بھین کر کے معلوم نیں ہے وہ ش و بن مرض کے بید بھی سے ترکہ بھی آراد درم ہیں اور اس برصت کا دین تھی سے اور اس کے قبضہ بھی ہزار درم ہیں اور اس برصت کا دین تھی ہے اور اس نے ذید کے واسطے ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھر اقرار کیا کہ جو درم ہزار میر سے قبضہ بیں بیعروکی و دیوت ہیں پھر خالد کے واسطے ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھرم کیا تو ہزار درم کے تین جھے کیے جا تھی سے اور اگر زید نے کہا کہ میت کی طرف میرا کہ کھر تن تھے کہ جو اسطے ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھرم کیا تو ہزار درم ورمیان محرود خالد کے بربار تشیم ہوں سے اور درم دین نے ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھرم کیا اور فقط ہزار درم میں ہوں سے اور درم مضار بت کا اقرار کیا پھرم و کے واسطے دوسرے غیر معین ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھرم کیا اور فقط ہزار درم چھوڑ ہے تو یہ ہزار درم ان سب لوگوں میں بقدر حصد سدے تقسیم ہوں سے دیمیط میں ہے۔

اكرمريض في اقرادكيا كدير اب برزيد كاقرض ب اورمير عضدي باب كالمحرب اورحال بدب كدمريض بر

ا مینی جواس کی خاعدان کی تورتوں کامہر ہے ای کی شل یہ تی ہے ، اس میں وہ حصیتیں بواسکتے ہیں اا سی شرکت جس کو ہمارے مرف بین سما جمایو کتے ہیں اا

صحت کا قرضہ عروف ہے ہیں اس کا قرضہ صحت مقدم رکھا جائے گا پھرا کر پکھے نی رہاتو اس کے باپ سے قرضہ بیں ویا جائے گا اورا گر اپنے باب کے انقال کے بعدا پی صحت میں ایسا اقرار کیا ہوتو بیٹے کے قرض خواہوں سے باپ کے قرض خواہ مقدم ہوں کے کذائی الحادی۔

### مرض الموت میں فریقین کے اقرار کی ایک پیچیدہ صورت 🌣

زیدنے کہا کہ عمرہ کے جھے پر ہزار درم ہیں اس نے اٹکار کیا پھر زید مریش ہواا درعمر ومر کیاا درزید اس کا دارث ہےا حالت صحت کا قرض ہے۔ پھرو ہ بھی مرگیا ادر ہزار درم جوعمرہ سے میراث پائی ہے چھوڈ کیا تو زید کی حالت صحت کے قرض خواہ ان ہزار درم کے لینے میں عمرہ کے قرض خواہوں ہے مقدم ہوں گے ریمب وطیس ہے۔

اگرا بی صحت میں کوئی غلام کھلا خسارہ اٹھا کر تین روز کی اپنی خیار شرط پرخرید الجرمدت خیار میں بیار ہوا پھر کا کی اجازت دی یا خاموش رہا یہاں تک کسدت خیار گذرگی پجر مریض مرکیا تو محایاۃ تہائی مال ہے رکھی جائے گی بینز استراکت اسلنسین میں ہے۔

اگر مریش نے کی متبوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ بیروقف ہے پس اگراپی جانب ہے وقف کا اقرار کیا تو تہائی مال ہے جائزر کی جائے گی چنا نچیا گر مریش نے اپنے غلام کی آزادی کا اقرار کیا یاصد قد کا اقرار کیا کہ بیس نے فلاں کوصد قد و ہے دیا ہے تو جمی ایسا بی ہوتا ہے۔ اگر دوسر ہے کی طرف ہے وقف کا اقرار کیا اوراس دوسر ہے نے یاس کے وارثوں نے اس کی تھد لیں گی تو کل بیس وقف جائز ہے اورا گر فقتا وقف کا اقرار کیا اورا پی طرف یا غیر کی طرف ہے وقف کرنا بیان نہ کیا تو تبائی مال ہے اقرار دیا جائے گا۔ ایک مریض نے اپنے وارث اورا کی اجبی کے واسطے دین کا اقرار کیا تو اقرار باطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تھد لیں کی ہوا یا تکذیب کی ہواور یہ تینین کا قول ہے اورا مام تحد رحمۃ القد طیہ نے فرمایا کہ بیاجنبی کے واسطے بقد راس کے حصہ کے جائز ہے اگر ہر ووثر یک نے باہم تھد کے جائز ہے اگر ہر ووثر یک نے باہم تھد ہے۔ انکار کیا ہو یہ فات ان میں ہے۔

اگر وارٹ نے شرکت میں اس کی تھذیب کی اور اجنی نے اس کی تصدیق کی تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہونا ضرور ہےاورامنے میہ ہے کہ میہ بالا تغاق جا تزمین ہے میرچیط سزحسی میں ہے۔

پی اگر مقرئے دونوں کی نئی شرکت بی اُقد آتی کی اور کہا کہ ڈین مشترک نہ تھا اور بی نے شرکت کا جموث اقر ارکر دیا تھا تو اس وقت اجنبی کے واسطے اقر ارسی ہے بیرمجیط بھی ہے۔

اگر مریض نے کہا کہ زید کا بھھ پر حق ہے اور وار توں نے اس کے قول کی تصدیق کی پھر مریض مرکمیا تو امام اعظم رحمته اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہ اور اگر اس کے فرمایا کہ کہ اور اگر اس سے زیاد و کا دعویٰ کیا تو وار توں سے ان کے علم پر تنم لی جائے گی اور اگر اس سے زیاد و کا دعویٰ کیا تو وار توں سے ان کے علم پر تنم لی جائے گی اگر انہوں نے تنم کھالی تو طالب تبائی مال لے گا اور اگر مریض نے باوجود اس کے کسی وین سمیٰ کا اقر ارکمیا تو دین سمیٰ اس کے ترکہ عم مقدم رکھا جائے گا کذاتی الحادی۔

اگردین کا اقرارنہ کیا تہائی مال کی کسی مخف کے داسطے وصیت کی تو وصیت مسی مقدم ہوگی اور وارثوں ہے کہا جائے گا کہ دو تہائی مال میں جو پچھ تمہارا تی چاہے اس کے داسطے اقرار کر دواور تہائی کے وصیت دار ہے کہا جائے گا کہ تہائی مال میں جس قدر تیراجی چاہے اس حقدار کے واسطے اقرار کر دے پس جس فریق نے کسی چیز کا اقرار کیا اس سے اس قدر کی جائے گی اور ہاتی کے داسطے تم لی جائے بیچیا شمل ہے۔

مریض نے اپنے وارث کے واسطے ایک غلام کا قرار کیا اس نے کہا کہ مرانیس ہے بلکہ زید یعنی اجنبی کا ہے اور زید نے اس

کی تقدیق کی چرمریض مرحمیا تو زید کوغلام دلایا جائے گا اور وارث اس کی قیت ڈانڈ بھرے گا اس بی ہے اس کا حصداس کو طے گا اس طرح اگر وارث نے دوسرے وارث کے واسطے اقر ارکر دیا تو غلام دوسرے کو دلایا جائے گا اور پہلے وارث پراس کی قیت واجب ہوگی اور وہ میراث قرار پائے گی اور اس بی سے پہلے اور دوسرے کو حصد طے گا اور اگر میت پراس قدر قرض ہوکہ اس کے مال کو مجیط ہو توکل قیت ڈانڈ بھرے گا اور کی کا حصد اس بیس سے مماقط ندہوگا ہے کا فی سے۔

ا يك مريض في اينا غلام اسيخ بعض وارثول كوبهد كيا اورموجوب للدف اس ير قبضه كرليا اورمريض كي واع اس ك م محمدال نبیں ہے محرموبوب لدنے اقر آرکیا کہ مریض نے مجھے ہبہ کردیے سے پہلے اقر ارکیا تھا کہ یہ غلام اس دوسرے دارث کا ہے یا اترار کیا کدائ نے مجھے ہبہ کرنے سے پہلے اس دوسرے دارث کو جبہ کیا تھا اور دوسرے نے اس امر میں اس کی تقدیق کی تو دوسرے کوافقیارے کداؤل سے غلام لے لے پس اگر دوسرے نے لیا پھر مریض ای مرض سے مرکبا پس اگر بیغلام قائم موجود ہوتو دوسرے سے لےلیا جائے گا اور وار ثان میت کی میراث ہوکر بطور فرائض انٹدتعالی کے ان کوتنسیم کیا جائے گا ای طرح اگر دوسر احمض وارث ند ہواورمیت پراس قدر قرض ہوکہاس کے مال کومحیط ہے قو قرض خواہوں کواختیار ہے کہ جا ہیں غلام اس کے بعنہ سے لے کر تقتیم کرلیں اور اگر غلام دوسرے دارت کے ہاتھ میں مرکمیا ہوتو قرض خواہوں کواس صورت میں اعتیار ہے اور ہاتی وارثوں کو پہلی صورت میں اختیار ہے کہ جا ہیں تو پہلے وارث سے غلام کی قیمت کی ضال لیں یا دوسرے سے منان لیں اور دوسر ا پہلے سے پھوئیل لے سكا بادراكر يهلي مصفان في تووه بحي دومر ، يحد بجير بين سكا بايهاى عامدروايات بين اس كتاب بين مذكور بهاور بعض روایتوں میں ہے کہ پھیرسکتا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ باقی وارثوں کو بیا اعتیار صرف اس وقت عاصل ہوگا کہ جب ان سے کوئی تعمدیت یا تکذیب ندیائی می موادر اگرانبول نے تقدیق کی موتو صرف دوسرے سے منان لے سکتے ہیں اور اگر انبول نے تکذیب کی ہوتو اول سے حان لے سکتے ہیں اور بیاس وقت ہے کدوسرے سے اول کی تقدیق کی ہواور اگر تکذیب کی اور کہا کہ غلام میراہے عن نبیں جانا ہوں کہ بدکیا کہتا ہے قو غلام دوسرے کومبر دکیا جائے گا اور بداس وقت ہے کہ اول نے مریض سے لے کر غلام پر قبضہ کیا ہواور پھردوس سے واسطے ااقرار کیا ہواورا یہے ہی اگراؤل نے مریش سے لے کر قبضہ ند کیا بہاں تک کدا قرار کردیا کہ مریش نے ودمرے کے داسطے اس اقرار کیا ہے تل اس کے کہ میرے واسطے اقرار کرے پھرا کر دوسرے نے اس کی تقیدیق کی اور مریش ہے كر غلام ير بعند كيا پرمريض مركم اوراس رقر ف بي اورغلام بعيندوس يرك ياس قائم بي واس سے ليا جائے كاور قرض خواہوں میں مشیم موگا اور اگر بعینہ قائم نہ ہوتو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے جا ہے اوّل سے منان کیں یا دوسرے سے منان کیں اور اگر مريض پرقر منے ته مول تو باتی وارثوں کوغلام لينے کا اختيار ہے اگر بعيد قائم ہو ياتشيين کا اختيار ہے اگرمر كيا ہو يہجيط ميں ہے۔

اگر مریض نے اپنے قرضے کے بھر پانے کا اقراد کیا جواس کا دوسرے فیض پر دا جب تھا پھراگر یہ قرضہ تسی مال کے وض تھا مثلاً نقد دیا یا کوئی چیز فروخت کی جس کا قمن مشتری کے ذمہ دا جب ہوا یا ایسی چیز کا بدل ہو جو مال نہیں ہے جیسے مہر و بدل سے خلع واس کے امثال کہی اگر وین بسبب موض مال کے دا جب تھا اور قرض دار اجبی فیض تھا تو بھر یانے کا اقرار سیجے ہے بشر طبیکہ حالت صحت میں واجب ہوا خوا امریض پر حالت صحت کا قرض ہو یا نہ ہوا دراگر حالت مرض میں دوسرے پریہ قرض واجب ہوا ہے تو پھر یانے کا اقرار

مریش کے قرض خوا محت کے تل بھی تھیں ہے جب کہ مریش رصحت کا قرضہ ہو بیذ خیر ہیں ہے۔ بینکم اس وقت ہے کہ اس دین کا و جوب حالت صحت بھی کواہوں ہے یا قاضی کے معائند سے معلوم ہواہوا ورا کرفتا مریض

ا دو من كواسطوامب نكونى شريد كاا ي دومال جومورت فطلاق كوش اين درايا١١

و قرضدار کے قول سے ثابت ہوا مثلاً مریش نے کی خاص فض سے کہا کہ بش نے اپن صحت میں بیغلام تیرے ہاتھا کا قدرداموں کو کے فیصر کرادیا تھا اور دام بحریائے تھے اور مشتری نے اس کی تعدیق کی اور بیصر ف ان دونوں کے قول سے معلوم ہوا پس اگر غلام مشتری کے پاس یا باتھ کے پاس وقت اقرار کے بعیدہ قائم ہو یا دونت اقرار کے بلاک ہو گیا ہو گرا قول مرض میں اس کا زندہ قائم ہو یا معلوم ہو یا بلاک ہو گیا ہو گر اقل مرض میں اس کو زندہ قائم ہو یا معلوم ہو یا بلاک ہو گیا ہو گرا قول مرض میں اس کو زندہ قائم ہو یا اگر صحت کے قرض فواہ مریض کی اس بارہ میں بعنی دام بحریا نے میں تکد ذیب کریں قوم یض کا اقرار بحریا نے کا سمجھ نہیں ہا اور مریض کی اس بارہ میں بواجو اور نواج ہو یا گردی کی دار شیری داجب تھا اور مریض کی اس بارہ میں داجب ہوا ہو یا حالت صحت میں داجب ہوا ہو یا حالت صحت میں داجب ہوا ہو اور فراہ مریض میں داجب ہوا ہو یا حالت صحت میں دار اجنبی ہو تو مریض کا وصول پانے کا اقرار مریض میں داجب ہوا ہو یا حالت صحت میں دار اجنبی ہو تو مریض کا وصول پانے کا اقرار ایس تھو اور خواہ مریض میں داجب ہوا ہو اور خواہ مریض میں داجب ہوا ہو اور خواہ مریض پر حالت صحت کا قرض ہو یا نہ ہوا در اور اس بواہو وادر خواہ مریض میں داجب ہوا یا حالت صحت میں داجب ہوا ہو اور خواہ مریض پر حالت صحت کا قرض ہو یا نہ ہوا در اور اس بواہو وادر خواہ مریض میں داجب ہوا یا حصت میں داجب ہوا ہواہ در خواہ مراس میں ہوا جواب ہواہ وادر خواہ مریض میں داجب ہوایا حالت صحت میں داجب ہواہ وادر خواہ مریض میں داجب ہوایا حالت صحت میں داجب ہواہ وادر خواہ مراس میں میں داجب ہوایا حالت صحت میں داجب ہواہ وادر خواہ مراس میں میں داجب ہوایا حالت صحت میں داجب ہواہ وادر خواہ مراس میں داجب ہوایا حالت صحت میں داجب ہواہ وادر خواہ مراس میں داخل میں کا قرار اس میں کا قرار اس میں کا قرار اس میں کا قرار اس میں کا قرار کی کی داخل میں کا قرار اس میں کا قرار کی کی کی داخل کی داخل کے کی داخل کی داخل کی دور کے کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی دور کی کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں کی در اس میں

اگر قرض دارمریض نے اقرار کیا کہ جومیری و دیعت یا عاریت یا مضار بت میرے دارت کے پائ تھی میں نے وصول کرلی ہے قواس کی تصدیق کی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگرمر بین نے اقرار کیا کہ ٹس نے موہوب لہ سے اپنا ہدوائی لیا تو تقید این کی جائے گی اور موہوب لہ بری ہوجائے گا ای طرح اگریج فاسد میں بچے یا مال منصوب یا رہن واپس لینے کا اقرار کیا تو سیجے ہے اگر چہاس پرصحت کے قرینے ہوں اوراگر ان سب صورتوں ٹیں اپنے وارث سے واپس لینے کا قرار کیا تو تقید این نہ کی جائے گی بیمچیا سرحسی میں ہے۔

اقرار باطل ہوگیا اور یہ چزیں مریض کے قرض خواہوں کو حصہ کے موافق تقتیم کروی جا کیں گی اور قرض وارم یق و مکا تب پراس کا قرضہ بحالہ باتی دے گا اور اگر مریض کے اقرار کی قرض وارو مکا تب نے تعمد بن کی تو بائد کی و دینارویں اور قیت کے پائی سودم و دیناروں کی قیمت مریض کے قرضہ کر ابر یا زیادہ ہو آقرار سے جا اور اگر کم ہے مثلاً قرضہ بزار درم اور قیت کے پائی سودم جین تو بائدی کی نسبت قرض وار یا مکا تب ہے کہا جائے گا کہ مریض نے بعقد ریائی سودرم کے عابا ق کی ہے اور عابا قام یش قرضدار ہے سے جہن تو بائدی کی نسبت قرض وار یا مکا تب سے کہا جائے گا کہ مریض نے بعقد ریائی سودرم کے عابا ق کی ہے اور این اور اگر و سے اور این کی اور این اور این کے وار اس کا پر راحتی اور این کر دے ور نستی تو تو دے اور اس کا پر راحتی اور بائدی والی کے این سے مور میں ہوں تو مکا تب یا قرض وار کو اختیارت یا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ خیار و یا جائے گا اور بی کہ جی اگر خیار و یا جائے گا اور بی اس کے جائے گا کہ خیار و یا جائے گا اور بی اس کے جائے گا کہ جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جی جائے گا ہے جائے گا ہو جی جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے گا ہے جائے

ا گر کسی مخص نے مریض کے لیے اقرار کیا کہ میں نے اس کے غلام کا ہاتھ کا ث ڈالا یا قتل کیا ہے

اگر غلام تاجر نے ایسے قرضہ کے وصول پانے کا اقرار کیا جو اس کا اس کے مالک پرتھا ہیں اگر غلام مقروض نہ ہوتو جا کزے اور اگر قرض دار ہوتو جا کزئیں اس طرح اگر مکا تب نے اپنے مولی ہے اپنا قرض وصول پانے کا اقرار کیا حالا تکہ وہ مریض تھا پھر مرکیا اور اس پر قرض نہ ہواور اس کا مولی پر طعام آتا ہواور مال اور اس پر قرض نہ ہواور اس کا مولی پر طعام آتا ہواور مال کا برت من نہ ہواور اس کا مولی پر طعام آتا ہواور مال کا برت اس کا درم جیں اور اس نے اقرار کیا کہ براجو طعام اٹائی مولی پر آتا تا تھا وہ بھی نے وصول پایا ہے پھر مرکیا اور اس قدر جمور کیا درم جی اور اگر سوائے مولی کے اس کا کوئی جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے پس اگر سوائے مولی کے کوئی اس کا وارث نہ بوتو اقرار جس جو جو اس کے مال کو محیط ہے تو اس کی قدر مول کے اس کا کوئی تقد بی دوسرا وارث ہوتو بھی اس کے اس اقرار جس تقد بی جا ہو اگر اس کے اس کا مولی ہے کہ مرمن جس سے کی قدر مال پر مولی ہا تھو کا خوال کیا تو مولی ہے اس کے مول کے مرض جس اس کے علام کو مولی ہے اس کے مول کے اس کی گھا ہے۔

اگرمر بیند نے شوہر سے اپنے تمام مہروصول پانے کا اقراد کیا حالا نکد مریفند پرصحت کا قرض ہے پھر شوہر کے طلاق دینے سے
پہلے ای مرض میں مرکئی تو اس کا اقراد سجی تہیں ہے اور شوہر کو تھم کیا جائے گا کہ اس کا مہر دے دے کہ دہ اس کے قرض خواہوں میں موافق
حصد کے تقسیم ہوگا اورا گرشوہر نے دخول ہے پہلے اس کو طلاق دے دی پھراس نے اپنا مہروصول پانے کا اقراد کیا پھرای مرض میں مرکئی تو
اس کا اقراد سجے ہے ہیں اگر شوہر نے کہا کہ میں قرض خواہوں کے ساتھ نصف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

جائے گار محیط عمل ہے۔

ا کرکسی ورت ہے بچھ مال پرخلع کیا حالا نکے خودمریض ہے پھراس کی عدت گذر کی اور مریض نے اقر ادکیا کہ بی نے بدل خلع عورت ہے وصول پایا ہے اور اس پر پچھ قرض حالت صحت یا مرض کانہیں ہے تو اقر ارسی ہے بیسسوط میں ہے۔

اگرمریس پرصحت کے قرضے ہیں اس سے زید نے ایک غلام حالت مرض ہی غصب کرلیا اور و وزید کے پاس مرکمیا ہا گا گیا اور قاضی نے مریض کے نام غاصب پر قیمت کی ڈگری کر دی اور مریض نے اقر اکیا کہ ہیں نے یہ قیمت غاصب سے وصول پائی تو بدون گواہوں کے اس کی تصدیق نے کی جائے گی اور اگر غصب لیکر نامریض کی حالت صحت ہیں واقع ہوا پھر بیمریض ہوا حالا تکہ غلام غاصب کے پاس بعینہ قائم ہے پھر بھاگ گیا یا مرگیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر مریض نے اس کے وصول پانے کا اقر ارکرلیا ہی اگر غلام مرگیا یا بھا گئے سے لوٹ کرنیس آیا تو تصدیق کی جائے گی بھز لداس قرضہ کے جوصحت میں واقع ہوئے اور مریض نے غلام بھا گئے سے لوٹ آیا تو اس کا اقر ارسی خواس کی تھدیق کی جائے گی بھیلا ہی ۔ خیان وصول کرنے کا قر ارحالت مرض میں گیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیچیلا ہیں ہے۔

ایک مربض نے ایک غلام بزار کی قیت کا جس کے سوائے اس کا پچھال نہیں ہے دو بزار کوفرو خت کیا اور اس برصحت کے بہت ہے قرصے بیں پھراس نے تمام نمن وصول پانے کا قرار کیا پھر مرکیا تو امام ابو پوسف دستاللہ علیہ کے زویک اس کا پچھاقر ارسی خیس ہے اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے دو بار و ثمن اداکرے یا بچے تو ڈویے پس اگر اس نے دوبار و ثمن ویتا اختیار کیا تو وہ قرمن خواہاں صحت کو دیا جائے گا اور امام محدر حت اللہ علیہ نے فر مایا کہ قیمت سے جس قدر زیادہ ثمن ہے اس کی بابت مربیش کے قول کی تعمد بق ہوگی اور بعد و تھا میں کی واغتیار دیا جائے گا کہ چاہے دوسرے ایک بزار درم اداکرے یا بی تو ثر دے اور غلام قرض خواہوں کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور امام انظم رحمت اللہ علیہ کا قول نہ کورٹیس ہے اور ہمارے مشائخ نے ان کا قول امام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ کے قول کے موافق ذکر کیا ہے لین شاقول امام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ کے بہتر میں جامع کہر بیس ہے۔

ایک تخص نے اپنا غلام اپنی صحت میں زید کے ہاتھ فروخت کردیا اور مشتری نے اس پر بعند کرلیا پھر ہائع مریش ہوا اوراس
پر جائت صحت کے قرضے ہیں اوراس نے اقراد کیا کہ میں نے تمن وصول ہایا ہے یہاں تک کہ اس کا اقراد قرض خواہان صحت کے تو ہیں بھر سیح ہوگیا پھر اسپنے مرض ہیں مرے گا اور مشتری نے غلام ہیں عیب پاکر بھم قاضی اس کو واپس کیا تو مشتری کو بیا تقیار نہیں ہے کہ فروخت کیا جا اس میت کے ساتھ باتی اموال میت میں شریک ہولیکن غلام کو اسپنے دام وصول کرنے تک روک لے سکتا ہے۔ یس غلام فروخت کیا جا اس کا تمن مشتری کا مشتری ہاتی قرض خواہوں سے زیاد وحقدار ہوگا بین لے لے گا پھر جب غلام فروخت کیا گیا تو اس کا تمن مشتری کو اواکر دیا جائے گا اوراگر اس میں سے چھے بچا تو وہ باتی قرض خواہان میت کو دیا جائے گا اوراگر مشتری کی تن سے اس کا تمن میں ہواتو مشتری کو باتی مال میت سے جب تک دوسرے قرض خواہ اپنا اپنا تن نہ لیس پر کھند ساتھ دوراگر دور کی اس کے اس کا مشتری ہاتی دور سے تک دوسرے قرض خواہ اپنا اپنا تن نہ لیس پر کھند ساتھ کا دوراگر دور کو اس کی دور کو اس کا مقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے بورے دام میں یا اس کے وسی کو اس کے حس کو اس کے اس کو اس کو تیا جائے گاطل ہوگیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے بورے دام وصول کرنے میں اس کا حقد میکھ کا میں ہوتا ہوگیا سے دور سے دیا تو غلام کے شن میں اس کا حقد میں ہوتا ہوگیا لیکن اپنے بورے دام

ا گرمریش نے اسپے وارث کو یکھدرم دیے تا کہ اس کے کی قرض خواہ کوادا کرے پس وارث نے کہا کہ میں نے اس کودے

دیاور قرض خواہ نے اس کی بحذیب کی تو وارث کی اس باب میں تصدیق نے جائے گی کہ وہ منان ہے ہری ہے خواہ مریش اس کی تصدیق مرت یا تحذیب کرے لیکن وارث کے قول کی تصدیق قرض خواہ کے تن باطل ہونے میں نہ کی جائے گی اوراگر اس کواپیے قرضہ وصول کرنے کو اسطے ویل کی اوراگر اس کواپی قرضہ وصول کرنے کے واسطے وارث کو ویل کیا اور مریض کو و دیا تو ایس کی تصدیق کی چاہے گی اور آگر اپنی متاع فروخت کی بھر موسلے عوارث کو ویل کیا اور مریض پر پچھ قرض نہیں ہے جا وہ متاع موافق اس کی قیمت کے گواہوں کے سامنے فروخت کی بھر مریض کی زندگی میں یاس کے مرتے کے بعد کہا کہ میں نے دام وصول کر کے مریض کو و دی ہے یا ضافع ہوگئ تو اس کی تصدیق کی جائے گی اوراگر کہا کہ میں نے متاع فروخت کی اور تمن وصول کیا اورو وہ اس کی تحدیق کی خواہ مریض نری ہوئے اور آگر موسل کی اور قرید کی ہوا دراگر کیا ہوا وراگر مریض کی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی خواہ مریض نریم وہ ویا مرکیا ہوا وراگر مریض کی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی خواہ مریض نریم وہ ویا مرکیا کہ میں متاع خاتم ہوا ور اگر مریض پر قرضہ ہوا وروہ وہ اس کا مقر ہا اور مریض پر قرضہ نو بھی وارث کی تصدیق کی جائے گی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کی جائے گی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کی جائے گی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کے دورائر کر ایش مریس کی تصدیق کے بیا تو کی ہو سے گی ہو اورائر کر ایش میں دیت وارث نے بیا قرار کیا تو اقرار کر تھی ہو اورائی اور اور کی تو ہو کہ میں ہو سے میں میں دورائی کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کی جائے گی جائے گی۔ اگر چہریش اس امریس اس کی تصدیق کی جائے گی ہو کو کھی ہو کہ کی تھر کی تو کی تھر اور کی تو کی تھر اور کی کہ کی دورائی کی تحدیق کی خواہ میں کی تصدیق کی تحدیق کے کہ کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق کی تحدیق ک

زید کے عمرو پر بزار درم قرضہ بیں اور ایک وارث اس کا تغیل ہے یا قرضہ وارث پر ہےاور کوئی اجنبی اس کا تغیل ہے خواو پھکم وارث تغیل ہے یابدون اس کے تھم کے تغیل ہے چرزید بیار ہوا اور کسی ایک سے دونوں میں سے وصول یانے کا اقر ارکیا تو باطل ہے اور اگراجنی کو بدون وصول یانے کے بری کرویا ہی اگر اجنی اصل بوتو سیج نیس ہواور اگر تفیل بوتو تہائی ال سے بری کرناسی ہے پس اگر میت کا اس قدر مال موکد جس کی تهائی میقرض موتا ہے تو سمجے ہے اور آگر کفیل سے پچھ مواخذ و نبیس موسکتا ہے اور قر ضدوارث مر عالد باتی رہے گا اور اگرمیت کا سوائے اس قر ضد کے کھھ مال نہ موتو اس کے تبائی سے بری کریا سے جاور باقی دو تبائی کے واسطے وارثوں کوافقیارے جابی امیل سے اور جا بی لفیل ہے لیں اور ایک تبائی جس سے فیل کو ہری کیا ہے و فقط امیل سے لے سکتے ہیں اورا گردارے کو بری کیا تو کسی حال میں سی خی تبیں ہادراگر ہوں کہا کہ میں نے کسی اجنبی ہے جس نے دارث کی طرف باحسان ادا کیا ہے وصول پایااس کی طرف ہے کسی اجنبی نے حوالہ تول کرلیا یا اس کوکسی تحص نے اپناغلام فروضت کرنے کا وکیل کیا اس نے اس موكل كے بينے كے باتھ فروخت كيا يجرموكل بيار موالي اس في اقرار كيا كہ من في اينے بينے سے تمن وصول بايا ياوكل في وصول کر کے موکل کودینے کا اقرار کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی ہی اگر دکیل ہی مریض ہوادر موکل سیح ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگرموكل في انكاركيابى اگرمشترى دونوں كادارت بوادرو ودونوں مريض بون تووكيل كى تعديق ندى جائے كى ادرا كرفتا وكيل كا وارث بواورموكل كابواوروكيل ف اقراركياكم بن في وصول كر ي موكل كودام ديدي بي يامير ، ياس تلف بو يحقق تقديق ندى جائے كى اورا كرفتا وصول كرنے كا قرار كيا تو تقديق ند بوكى اورا كر كفيل كے غريض كودوسرے برقر خد كاحوال كيا اور مريض اور مخال عليه نے قبول کرليا پھر مريض مركميا ليس اگر حواله مطلقه ہے تو جا ترنبيس ہے اور اگر حوالہ بشر طربراء ت اللغيل دون الاميل ہو پس ا كفيل بن دارث ہے تو بھی سحیح نبیں ہے اور اگر اجنی كفيل ہے تو تهائی مال ہے سمجھ ہے ہیں دار توں كواختيار ہوگا كہ جا جي حواله كوجائز ر تھیں یا تو زویں اور اگر جائز رکھا تو اعتیار ہے جا ہیں قرضہ تال علیہ ہے وصول کریں یا اصل وارث ہے لیاں اور اگر جائز ندر کھا پس اگرمیت کا اس قدر مال ہے کہ بیددین اس کی تهائی ہوتا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگرمیت کا سوائے بزار درم قر ضد کے اور پھے مال نہ ہو تو تبائی مال سے سی ہے اور وارثوں کو اختیار ہے جا میں محال علیہ سے تبائی اور کفیل سے دو تبائی وصول کریں یا سب

قر خدوارث ہے وصول کرلیں اگر مریض نے قر خدوصول پانے کا اقر ارنہ کیا اور نہ تھیل کو ہری کیا اور نہ حوالہ قبول کیا کیکن ہزار درم یا سودیناریا ایک منبوضہ کا تھیں ہے جیزیں قائم ہیں اور سودیناریا اور وقت موت تک بعینہ چیزیں قائم ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کہ وہ مریض ای جہیل معلوم نہوئی یہاں تک کہ وہ مریض ای جہیل کے ساتھ مرحمیا تو اس پر حمان واجب ہوگی ہیں قر ضد کا قصاص ہوجائے گا اور اگروہ بچہ قائم ہوتو کفیل اس کو لے لے گا اور فروشت کر سے کہ ماتھ مرحمیا تو اس پر حمان واجب ہوگی ہیں قر ضد کا قصاص ہوجائے گا اور اگروہ بچہ قائم ہوتو کفیل اس کو لے لے گا اور فروشت کر کے ماجہ میں اوا کر رہے گا بدون اس کے کہ اپنے کسی فاص مال کے فروشت کرنے کی حاجت ہوا بی طرح اگر ان سب کا امیل کے واسطے اقرار کیا تو بھی بھی تھی ہے تیج ریشر رہ جا مع کمیر میں ہے۔

بدل كمابت كي وصولي كالأكارين

ایک فض نے اپ مرض میں اپ غلام کومکا تب کردیا اوراس کے سوائے اس کا بچھ مال نیس ہے پھر بدل کتابت وصول یا نے کا اقر ارکیا تو تبائی میں جائز ہے اوردو تبائی قیمت کے واسطے مکا تب سی کرے کا بدقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر بدل کتابت وصول پانے کا اقرار نہ کیا کین اسے مقوضہ بڑار درم یا سود بنار یا باغدی کی نبست اقراد کیا کہ یہای بھر ہے۔
مکا تب کی ود بیت ہاں نے جھے بعد کتابت کے ود بیت رکھنے کودی ہے جرم کیا تو یہ اقرار بعقد رتبائی کے جائز ہے بیری بھر جب و مرنے لگاتواں
زیدنے اپنے باپ عمر و کو بڑار درم عمر و کے مرض الموت یا صحت میں دو بیت رکھنے کو بمعائد گوابان ویے ہیں چر جب و مرنے لگاتواں
نے اقراد کیا کہ میں نے وہ وو د بیت تلف کر دی ہی یا تو وو بیت کے تلف کرنے کا اقرار کیا اور ای پر جمار ہا بہاں تک کہ مرکیا تو یہ
و د بیت اس کے مال میں زید کا قرضہ ہوگی اور بیر مریض کا اپنے وارث کے واسطے اقرار کرنائیں ہوا ور بیت سے انکار کیا یا اقرار کیا گھنے کہ دی تو اس کے قول پر
کیا کہ میں نے تلف کر دی چرکہا کہ میرے یاس سے ضائع ہوگئی یا جس نے زید کو واپس کر دی تو اس صفائع ہوگئی یا میں نے واپس
کردی چر جب اس سے جم کی گی تو تلف کر دینے کا قرار کیا تھا ہم سے تول کیا تو اس صورت میں اس سے متمان ہا طل ہو جائے گی اور
اس کے ترکہ میں سے نے جائے گی بکدانی اتھر برشر آ الجامع الکیر کھمیری۔

جھے تمن میں لے گا اور امام محدر حت اللہ علیہ کے نز دیک اجنبی کے تن میں اقر ارسیج ہے ہیں یوں تھم کیا جائے گا کہ اجنبی نے نصف دار مریض کے ہاتھ بچا ہیں شفیع نصف تمن میں لے لے گا اور باتی آ دھا تینوں بیٹوں کو ہر ابرتقشیم ہوگا ہر ایک کوکل کا چھٹا حصہ لے گا اور شفیح اس صورت میں بینے مقرلہ سے پچھنیں لے سکتا ہے میرمحیط میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی بیوی کے واسطے جس کواس نے اس کی درخواست سے طلاق دی ہے مودرم کا سواتے مہر کے اقرار کیا اوروہ مورت اپنا مہر سب لے بیکی ہے پھراس کی عدت گذر نے کے بعد مرکمیا اورائیک بھائی اور بیوی کی سوت اور چالیس ورم جھوڑ ۔

تو سب درم مطلقہ مورت کولیس کے اوراگر اس کی عدت گذر نے ہے پہلے مرکمیا تو چالیس کا آٹھوال حصہ یعنی پانچ درم پائے گی ہیا تی اس مورم کا چھوڑ ااور کوئی اور بال نہ چھوڑ اپس اگر عدت گذر نے میں ہاوراگر شو ہر نے بجائے چالیس درم کا جھوڑ ااور کوئی اور بال نہ چھوڑ اپس اگر عدت گذر نے ہے پہلے مرکمیا تو غیر مطلقہ کواس کو برے گا آٹھوال حصہ بھی مرکمیا تو غیر مطلقہ کواس کو برے گا آٹھوال حصہ بالحج درم کوفرو خت کر کے مورت کو دیے جا تیں مرکمیا تو کہ اور مطلقہ کو بعید نہ بیل کر ایا اپنے حق میں اوس کی تو لے علی ہے اوراگر اس کی عدت گذر نے کے بعد شو ہرمر گیا تو کیڑ افرو خت کر دیا جائے گا ہے جیا میں ہے۔

ایک محض کی موت قریب آئی اوراس کا ایک بھائی مال و باپ کی طرف سے ہوادرایک بوی ہے اس نے تین طلاق کی در خواست کی اس نے دے دیں پر مورت کے واسطے سو درم کا اقر ارکیا اور وہ اپنامبر پورا لے چکی ہے اور ایک مخف کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی مجرمر کمیا اور ساٹھ درم چھوڑ ہے ہیں اگر بعد انتقاء عدت کے مراہے تو تورت اپنے قر ضہ میں پورے ساٹھ درم لے لے می اور اگر انقضا وعدت سے پہلے مرا تو موصی لہ کومیس درم نکال دیے جائیں گے اگر چددین وصیت سے مقدم ہوتا ہے پھرعورت کو باقی کی چوتھائی لینی دس درم لین کے اور باتی تمیں درم بھائی کے ہوں گے اور اگر بجائے ساٹھ درم کے ایک ساٹھ درم کا قیمی کیڑا جھوڑ ااور عورت کی عدت گذر نے سے پہلے مرمیا تو موصی لہ کوتہائی کیڑا اور ہاتی عورت کے واسطے فروخت کر کے چوتھائی دیا جائے گالیکن اگر ا بین حق میں جو تعالی ماتھی لینے برراضی ہوتو لے سکتی ہے اور باتی بھائی کو ملے گا اور اگر اس کی عدت گذر نے کے بعد مراتو مطاقہ کے تن کے واسطے کیڑا فرو شت کردیا جائے گالیکن اگراہے جل میں کیڑالیما پیند کرے تو لے لے اور موسی لدکو پھے نہ ملے گا اور اگر باوجوداس کے اجنبی کے داسطے قرضہ کا اقرار کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہے ہیں اگر مورت کی عدت گذرنے کے بعد مرا تو مورت اس اجنبی کے ساتھ تر کہ میت میں حصہ دار ہوکر دونوں اپناا پنا دین پورا کرلیں گے پھر آگر پھین کی مہانی موسی لہ کو ملے گی اور باقی بھائی کا ہو گا اور اگراس کی عدت گذرنے سے پہلے مرکمیا تو پہلے اجنی کا دین ادا کیا جائے گا پھر اگر نیج رہاتو اس کی تہائی موسی لہ کو پھر ہاتی کی چوتھائی <sup>کے</sup> اورعورت مطلقہ کے داسطے جس قد راقر ارکیا ہے دونوں میں ہے جو کم ہود ہورت کودیا جائے گا اور باتی بھائی کو ملے گا یتحریر شرح جامع کبیرهمیری میں ہےاہیے غلام کو ہزار درم پر مکا تب کیا مجراس نے اپنے مرض میں مولی کے واسطے ہزار درم قر ضہ کا اور اجنبی کے واسطے بزار درم قرضہ کا اقرار کیا اوراس کے ہاتھ میں بزار درم تھاس نے بعوض مال کتابت کے اوا کردیے پھرمر کمیا اور پھے مال اس کے باس بیں ہے تو وہ آزادمرااوران بزار میں ہےدونہائی مولی کواورایک تہائی اجنی کودیے جائیں مےاورا کریہ بزاردرم مولی کو قرضدين ديے يا ندديے ان كوچھوڑ كرمر كيا تو اجبى كوليس مے كيونك مكاتب جب مرجائے اوركوئى مال ادائے كابت كے لائق ند چھوڑ ہے تو بسبب بھڑ کے كمابت فنخ ہوجاتى ہے ہى غلام رو كيا اورمولى كا اپنے غلام بر يجو قرضبيں ہوتا ہے ہي حق مولى باطل ہوا ا ۔ تولہ جو تمانی اور عورت الح یعنی ماجی کی چھوتمانی دیکھی جائے اور جس قدرعورت کے لیے اتر ارکیادود کھا جائے جودونوں میں ہے کم ہود وعورت 18-18- S

كتأب الاقرار

ر پیلا سرحتی میں ہے۔

اگر مکاتب نے کوئی بیٹا مچھوڑا جو حال مکا تبت میں پیدا ہوا ہے تو یہ ہزار درم اجنبی لے لے گا اور مولی اپنے قر ضداور مال
کتابت کے داسطے اس کے بیٹے کا دامنگیر ہوگا اور اگر مکاتب نے یہ بزار درم اپنے مولی کواس کے قر ضد مقربہ بن آیل موت کے اداکر
دیے بھر مرا اور ایک بیٹا مچھوڑا جو حالت کتابت میں پیدا ہوا ہے تو بھی اجنبی یہ بزار درم مولی سے لے گا اور مولی اپنے قر ضداور مال
کتابت کے داسطے اس کے بیٹے کا دائمن گیر ہوگا اور جب مولی لیے کواس کے بیٹے نے قر ضداور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے داسطے ہوچکا و وزاؤ ہے دونوں قرضداس وقت تو ت میں برابر ہو گئے ہیں پیچیوا میں ہے۔

ایک فض نے اپنے غلام کو بڑار درم پر مکاتب کیا اور وہ غلام اس وقت میچے تھا اور زیدا جنبی نے اس کو بڑار درم اس کی صحت میں قرض دیے پھر مکاتب بیار ہوا کی مولی نے اس کو گوا ہوں کے سامنے بڑار درم قرض دیے وہ اس کے پاس سے چوری کیے اور اس کے پاس بڑار درم تھے اس نے مولی کا قرض اوا کر دیا پھر مرکیا تو مولی ان درموں کا حقد ارزیا دہ ہے وہ سے دی لے گااگر چدم کا تب نے پھر اور مال نہ چھوڑ ا ہو یتج ریشر رہ جامع کبیر حمیری میں ہے۔

ایک مکاتب کا اینے موٹی پر حالت محت کا قرض تھااس نے اپنے مرض میں اقراد کیا کہ جو پھو میراموٹی پر تھامیں نے وصول پایا ہے اور اس پر حالت محت کے قرضے ہیں اس نے مرض میں ان کا اقراد کیا پھر مرکیا اور پھو مال نہ چھوڑا تو اس کے اس اقراد کی تقدیق نہ کی جائے گی جوموٹی کے واسطے کیا ہے میرمجیط میں ہے۔

مكاتب مريض نے اچنيكے ليے ہزار درم كا اقرار كيا پر مركميا اور ہزار درم چوڑے اور مال كتابت اس پر ہے تو اجنبي مال

كآبت عمقدم بي يجيط مرحى من ب

اگرائے مرض میں مولی کے واسلے ہزار قرض کا اور ایسا جا جہ کے واسلے اقرار کیایا پہلے اجنی کے واسلے بھر مولی کے واسلے بھر کیا اور جو ہزار درم مولی کے واسلے بطر این قرض کے اقرار کے جی اور اگر دو ہزار ہے بھوزیادہ جو باقی مولی اپنے قرضہ کی ایشر طیکہ مولی اس کا وارث نہ ہو شال کے جی دیا تو ہو گی اپنے مرض کے اور آگر دو ہزار ہے بھوزیادہ جو والی سے تو مرضوا کے وارش کی مولی اپنی مولی اس کا وارث نہ ہوتو اس کے تن میں اقرار باطل ہے اور زیادتی مولی اور قرض خواہ کے درمیان میں ہوگی اگر کوئی قرض خواہ ہو اور اگر مولی اس کا وارث ہوتو مولی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے لیس کے بیٹر پر شرح جا مع بیر حمیری میں ہے اور اگر مولی اس جو روز ہو مولی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے لیس کے بیٹر پر شرح جا مع بیر حمیری میں ہوادر اگر اور ہو ہوں کی وجہ سے لیس کے بیٹر پر شرح جا مع بیر حمیری میں ہو اور اگر ہو ہوں ہوں ہور بیار جن کا اپنے مولی کی ودیوت ہے پھر کی اجبی کے واسلے بڑار درم قرض کا اپنے اور ہور کیا جا تھر کی اور دیا ہو ہور بیار جن کا اپنے مولی کے واسلے اقرار کیا جاتے کہ ہور اور ہور بیار کی وفت کر کیا والیہ ل کہ بیت اور اگر کیا جاتے کا بیا ہور کی اور کی جات کی ہور کیا ہوئے کا کی کی ور بیا جائے گا بیت کی ہور دیا رفرو وخت کر کیا والیہ ل کہ بیت اور کی کو ایس کی اور تو سے کی کو دیا ور وخت کر کیا والیہ ل کہ اس کی کو دیا ہوئی کی اس کے وارث میں ہوتو اس میں دور ہور کیا جائے گا بیت کیا جی جو لوگر کی مولو اس مور دیا ہوں کی کو دیا جائے گا بیتھ کی مولو اس مور دیا ہوئی کو دیا جائے گا بیتھ کی مولو اس مور دیا ہوئی کی دیا جو کو کیا جائے گا بیتھ کی مولو اس مور دیا ہوئی کو دیا جائے گا بیتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی کو دیا جائے گا بیتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی کو دیا جائے گا بیتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی کی مولو اس مور دیا جائے گا بیتھ کی مولو اس مور دیا جائے گا بیتھ کی مولو اس مور دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا بیتھ کی مولو اس مور دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا بیتھ کی مور کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا جائے گا کی کو دیا ج

اگراہے قلام کو براردرم پرمکا تب کیااورموٹی نے اس کی صحت میں اس کو برارورم قرض دیے چرمکا تب مر کیااور برارورم وآزادہ عورت سے آزاداولا وچھوڑی تو موٹی کے نام برارورم کیابت کی ڈگری ہوگی اور قلام کی آزادی کی ڈگری کی جائے گی اور اس کی اولاد کی ولا واس کی ولا و کے ساتھ ملائی جائے گی۔ پھر اگر مولی نے کہا کہ بی بیہ بڑار دوم قرض بیں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت میں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت میں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت میں رکھتا ہوں تو مولی ہزار درم کتابت میں رکھتا ہوں تو مولی ہزار درم کتابت میں سے گاور بیٹ تی کوئی تو وہ اس کی آزاداولاد میں میں لے لے گا جس کا اس نے اقرار کیا ہے پھر اگر قرض دے کر بھی پچھے بچا تو وہ اس کی آزاداولاد میں تقسیم ہوگا یہ تو بیٹر میں جارم جس میں ہے۔

مرض الموت (وفات ما جانے والے مرض) میں ہزار درہم کولقط کہنا ہیں

ایک تخص نے اپنے غلام کو بڑار درم پر مکاتب کیا اور اس کے دو بیٹے آزاد ہیں اس نے ایک کے واسطے بڑار ورم قرضہ کا اقرار کیا اور بڑار درم کا مولی کے واسطے اقرار کیا اور دو بڑار درم چھوڑ کر مرکیا تو دونوں بڑار مولی لے لے گا اور اگر دو بڑار سے کم چھوڑ سے تو پہلے بیٹے کے قرضہ دینے سے شروع کیا جائے گا پرمجیط مزحس میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے ایسے مرض میں جس میں وہ مرکمیا معین بڑار درم کا اقر ارکیا کہ بیمیر ہے پاس لفظ بیں پھر مرکمیا اور پکھ مال اس کے پاس سوائے اس کے بیس نظا پس اگر وارثوں نے اس کے قول کی تقد بین کی تو یہ مال میراث نہ ہوگا کہ باہم تقسیم بلکہ اس کو صدقہ کر دیں گے اور اگر وارثوں نے اس کی تکذیب کی تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تبائی میں اقر ارضح ہو وہ صدقہ کر دیا جائے گا اور دو تبائی میں میں تھیں ہے ہیں بڑار کی وو تبائی وارثوں کو میراث تقسیم ہوگی اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اقر ارمریض می نہیں ہے ہی کل میراث میں تقسیم ہوگا میر چیا میں ہے۔

اگر تھے میں تھا تا واقع ہوئی مثلاً غلام کی قیمت دو ہزارتی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے اس الر کے کے ہاتھ ہزاد درم کو المی صحت میں علا ہوا واقع ہوئی مثلاً غلام کی قیمت دو ہزارتی اور مریض نے اقراد کی سکلہ بحالد ہے تو بقید اس قول اہام اعظم رحمتہ الله علیہ کے بیمورت اور مورت اولی کیسال ہے لیکن صاحبی سے خزد کی محایا قاومیت ہے اور ومیت کسی وارث کے جل میں بدون اجازت باتی وارثوں کے جائز تہیں ہوتی ہے اور جب

اس جورت بی محرید فی طرف سے اجازت نہ پائی گی ق ظام اس بیے مشتری کو بعوض اس جمن کے جس کی ہا ہم تھد این کی سے ندویا جائے گا ہیں اس کو خیار ہوگا جا ہے تھے گئے گردے یا تمام کرے ہیں اگر تمام کرنا افتیار کیا تو تکذیب کرنے والے لڑکے کے حصہ بی محمن کو پوری قیمت تک بد ھائے اس واسطے کہ اس کے تق بی وصیت کیں جاری ہوگی بلکہ دروہ وگی ہیں مشتری دو ہزار کی تہائی محرک واسطے ڈاٹھ وے گا آ دھی قیمت اس بی سے حصہ تحایاتا اور آ دھی حصہ بی ہوگی پھر مشتری نے جس تدر ڈاٹھ دیا ہے اس کا آ و حالیمی ہوارگی تہائی اپنے اور مصدق کے حصہ بی سے ایک ہزارتر کہ سے والی لے گا اور اگر مقد شخ کیا تو غلام تیوں بیوں بی تمین حصہ برا ہوگی تھا اس کے تا ہوں تھا تھیں ہوگی پھر مشتری نے ہوں کہا کہ بی فقا محکم کے حصہ ہوگا پھر مشتری نے ہوں کہا کہ بی فقا محکم کے حصہ کی تھے تو ڈری تو تہائی تی سے اور مصدق کے حصہ بی سے والی لے گا کو ڈرتا ہوں تو اس کو یہ فقتیار ہے اور اگر محکم کے حصہ بی ہوگا پھر اگر مصدق کے حصہ بی سے والی لے گا کو ڈرتا ہوں تو اس کو یہ فقتیار ہے اور اگر محکم کے حصہ بی بی داکر لے گا پھرا گر مصدق کے حصہ بی سے والی لے گا کو ڈرتا ہوں تو اس کو یہ فقتیار ہے اور اگر محکم کے حصہ بی بی داکر کے تو ڈری تو تہائی تی ن اپنے حصہ اور مصدق کے حصہ بی سے والی لے گا تھر شن ہے۔

كتأب الاقرار

مانو(6بارې☆

### مورث کے مرنے کے بعد وارث کے اقر ارکے بیان میں

ایک محض مرکیا اور بزار درم اورایک بیٹا چھوڑ الی اڑک نے کلام موصول میں بیان کیا کہ اس زید کے بیر ہے ہیں ہزار درم اورا کی بیٹا چھوڑ الی اڑکے نے کلام موصول میں بیان کیا کہ اس زید کے برار درم بیل آفر ارکیا پھر فاموش رہا پھر عمرہ کے واسطے بہلے آفر ارکیا پھر فاموش رہا پھر عمرہ کے واسطے افر ارکیا تو زید بزار درم کا ذیارہ وحقدار ہے لین ای کوییڈ کہ طے گا پھر اگرید بزار درم ذید کو بھم قاضی دیے تو عمرہ کے واسطے بی خیرضا من مدو گا اورا کر بدون تھم قاضی دے و نے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اورا کر کلام موصول میں یوں واسطے بی خیرضا من نہ ہوگا اورا کر کلام موصول میں یوں افر ارکیا کہ ذید کے بھرے باپ پاس نیز ہار درم ودیعت سے اور عمرہ کے اس پر بزار درم دین بیں تو زید کو بیرم و کہ درم ملس محد ہانٹ کر ہے اورا کر بیل کیا کہ عمرے باپ پر بزار درم بیں اور یہ بڑار درم ای کے پاس ذید کی ودیعت بیں تو دولوں با ہم صد بانٹ کر لیں گیا کہ عمرے باپ پر بڑار درم بیں اور یہ بڑار درم ای کے پاس ذید کی ودیعت بیں تو دولوں با ہم صد بانٹ کر لیں گیا کہ عمرے باپ پر بڑار درم بیں اور یہ بڑار درم ای کے پاس ذید کی ودیعت بیں تو دولوں با ہم صد بانٹ کر لیں گیا کہ عمرے باپ ہے۔

اگر دارت سے زید نے کہا کہ یہ ہزار درم ترکہ کے میرے تیرے باپ کے پاس در بیت تھادر عمرو نے کہا میرا تیرے پاپ کے پاس در بیت تھادر عمرو نے کہا میرا تیرے پاپ پر ہزار درم دین ہے ہی دارت نے کہا کہ تم دونوں اس قول میں ہے ہولیتی اس نے دونوں کے داسطے قرار کیا تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا برتقسیم ہوں کے اور صاحبین نے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا برتقسیم ہوں کے اور صاحبین نے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا برتقسیم ہوں کے اور صاحبین نے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا برتقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا برتقسیم ہوں کے اور صاحبیات کے درعمرد کے داسطے افر ارتبی میں ہے کذائی انجیا ۔

اگرکہا کرنید لیے جمرے باپ پر ہزار درم دین ہیں تو بھکم قاضی زیدکو ہزار درم دے دیے ہجر عمر و کے واسطے دوسرے ہزار
درم اپنے باپ پر ہونے کا اقر ارکیا تو ایام محرر حمت اللہ علیہ کے زدید اس کے واسطے پھواس علی سے ضامن نہ ہوگا اورا کر پہلے کو ہزار
درم بدون تھم قاضی دے دیے تو دوسرے کے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اورا کرکہا کہ ذید کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں ہیں
بلکہ عمر دے ہیں پھر بھکم قاضی زید کو ہزار درم دیدے تو دوسرے کے واسطے پھوضامن نہ ہوگا اورا کر بدون تھم قاضی وے دیے تو عمر و
کے واسطے اس کی حل ہزار درم کا ضامن ہوگا یہ جیا سرحی عیں ہے۔

اکرایک مخص مرکیا اور دو بینے اور دو بزار درم جموزے ہی برایک نے ایک بزار درم لیے بھرزید نے دونوں کے باپ پر

كتأب الاقرار

بڑاردرم کا دعوی کیااور عمرونے بھی بڑاردرم کا دعوی کیا پھر دونوں نے ایک کے واسطے فاص اقر ارکر دیااور فقط ایک نے دوسرے کے واسطے اقر ارکیااور بید دونوں اقر ارمعاوا تع ہوئے ہیں جس کے واسطے اقر ارپر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ ہرا یک سے پانچ سو درم لے لے گا درا کر دونوں نے ان دونوں سے ان دونوں سے کھے نہا یہاں تک کہ جس کے داسطے دونوں نے اقر ادکیا تھا وہ عائب ہوگیا اور جس کے واسطے ایک نے نہ اقر ارکیا تھا وہ عائب ہوگیا اور جس کے واسطے اور ایک وہ اسلے بھی اور اس نے اقر ارکیا ہے وہ ہرا کہ اور اس نے اقر ارکیا ہے جس کو اسلے بھی اقر ارکیا ہے تو قاضی اس پر پورے بھی وارث نے اس کی تقمد این کی اور قاضی اس پر پورے بڑار کی ڈگری کر سے دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈگری کی جائے گی اور کوئی بھائی وہ سرے بڑار کی ڈگری کی جائے گی اور کوئی بھائی وہ سرے بھائی کو قاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈگری کی جائے گی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈگری کی جائے گی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈگری کی دوسرے بھائی کو تاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈگری کی دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈگری کی دوسرے بھائی کو تاضی کے سامنے پیش کیا تو اس کے بھی ہوگا کہ انی الحادی۔ دین بھی اس کے مشل ہوتو بھی بھی تھی ہوگا کہ انی الحادی۔

زیدمر گیماادراس کے دو بیٹے چھوٹاعمر واور بڑا حالد ہاتی رہےاوراس نے دوغلام چھوڑے دونوں نے ایک ایک تعلیم کرلیااور وہ دونوں غلام ہزار ہزار درم کے تھے مجردونوں نے اقر ارکیا کہ ہمارے باپ نے اپن صحت میں بیغلام جوعمرو کے پاس ہے آزاد کیا تھا اورخالد نے ایسے مقبوضہ غلام کی نسبت بھی ایسای اقر ارکیا اور دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے تو غلام دونوں آزاد ہیں اورخالد عمر وکوایے غلام کی آ دھی قیمت کی منان دے اور ایسائی تھم ودیعت میں ہے اور اگر دونوں نے ایک کی نسبت شعیب کی ودیعت ہونے کا اور فقل ا یک نے دوسرے کی نسبت بکر کی و وبعت ہونے کا اقرار کیا تو بیصورت اور عتق کی صورت مکسال ہےاوراگر تر کہ دو ہزار درم ہواور ہر ایک نے ایک ایک بزارلیا پھرایک نے ایک مخص کے واسطے پانچ سودرم قرض کا اقرار کیا کہ میرے باپ پر تھا اور قاضی نے اس پر پانچ سوکی ڈگری کردی پھردونوں نے ایک دوسر مے تخص کے واسلے ہزار درم قرض کا اپنے باپ پر اقرار کیا تو ہزار کی دونوں پر تین تبائی ہوکر و گری ہوگی اور اگراول نے بزار کا اقرار کمیا اور بھکم قاضی قرض خواہ کودے دیے چردونوں نے دوسرے کے واسطے ایک بزار کا اقرار کیا توجو ہزار درم منکر کے قبضہ میں ان کے دینے کا تھم کیا جائے گا اور پہلامقر پچھضامن نہ ہوگا۔اگر دونوں نے اولا سودرم کا اقر ارکیا مچرایک نے دوسرے قرض خواہ کے واسطے دوسرے سو درم کا اتر ارکیا تو پہلے سو درم دونوں پر آ دھے آ دھے پڑیں مجے اورا گرمتنق علیہ ا قرض خواہ نے ایک بی سے سودرم لے لیے تو وہ دوسرے سے اس کے نصف لے سے گا اور اگر ایک نے پہلے کسی کے واسطے سودرم کا ا ترار کیا مجردونوں نے دوسرے کے واسطے سو درم کا اقرار کیا تو پہلامقرلدا ہے مقر نے سو درم اس کے مقبوضہ ترکہ ہے لے کا اور جس سودرم پر دونوں نے بالا تفاق اقرار کیا ہے وہ دونوں کے مال سے لیا جائے گا اور اُنیس حسوں میں تقلیم ہوگا اور اگر قرض خواہ نے ایک بی سے سودرم لیے لیے تو و و دوسرے بھائی ہے بقدراس کے حصد کے لے لےگا۔ای طرح اگر دونوں اقرار معاوا تع ہوئے تو جس نے سودرم کا اقرار کیا ہے وہ ای کے حصد میں سے خاصدہ لیے جائیں مجے اور جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ انیس حصہ ہوکر دونوں سے لیا جائے گا بیمسوط میں ہے۔

ایک محض نے تین بیٹے زیدو محروو بکر چھوڑے اور تین ہزار درم تر کہ چھوڑ ااس کوسب نے بانٹ لیا بھر خالد نے ان کے باپ پر تین ہزار درم کا دعویٰ کیا اور زید نے سب کے دعویٰ ہیں تقد بی کی اور عمرو نے دو ہزار ہیں تقد بی کی اور بکر نے ایک ہزار ہی تقد بی کی تو خالدایک ہزار تینوں ہے تین تہائی کر کے لے لے گا اور زیدو عمرو سے ایک ہزار آ دھا آ دھا کر کے لے لے گا اور پھر زید سے جو کچھاس کے پاس باقی ہے وہ نے لے گا ہے امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زویک ہے اور امام محمدر حمتہ اللہ علیہ کے زویک

ا قولمتنق عليةرض خواد يعنى جس كى نسبت دونوس في اقرار كياب ا

ے بڑاردرم اور عروب بڑاردرم اور بحرے بہائی بڑار لے لےگا اور بیھم اس وقت ہے کہ تیوں بیٹے اس کوا کی بارگی ہی ہون اورا گرمتقرق طے ہوں ہیں آگر بکر سے پہلے طاتو اس سے بڑاردرم لے لےگا پھرا گراس کے بعد عمرو سے طاقو اس سے بڑاردرم مقبوضہ عرو و بکر مقرلہ سے بیٹی فالد سے پھے واپس لیس کے بائیں اور مشار کے نے فر مایا کہ واجب ہے کہ بکر اس سے دو تھائی بڑار درم واپس کر عرب بڑارکا واپس لےگا بی عمر اس مقد سے کہ فالد پہلے بکر سے طا ہواور آگر پہلے ذید سے طاقو اس سے بڑاردرم لے لےگا پھر عمروسہ بطاتو اس سے بڑار درم لے لےگا اور پھر بکر سے طاقو اس کے مقبوضہ سے تھائی لے لےگا بشر طیکہ بکر اس کا مقر ہو کہ میر سے دونوں بھائیوں نے فالد کے واسطے بڑار سے نیادہ وکا افر ایک ایس کے مقبوضہ سے تھائی لے لےگا بشر طیکہ بکر اس کا مقر ہو کہ میر سے دونوں بھائیوں نے فالد کے واسطے بڑار سے نیادہ وکا افر ایک یا ہوا ور اگر اس نیاد تی کے افر ارسے مکر ہے تو فالد اس سے پھر تین اس سے بھر تر دیک ہے اور ایسا بی اور سے اس اس کے مقرصہ براروا پس کر دیک ہے اور امام ابو یوسف رہت اللہ اس سے بھراروا ہی کر سے اس کے اور ایسا بی اور سے اس کے جو سابق میں ذکور ہوائین اس سے لے ماتو اس سے بڑار درم سے لیکن ہے بھر طیکو وہ سے بھرا کہ دونوں بھائیوں نے بڑار سے ذیادہ کا افر ارکیا ہے ور ذبیس لے مکنا ہے پھراگر اول کے بعد ذید سے طاقو اس کے بڑار دورم مقر ہو کہ دونوں بھائیوں نے بڑار سے ذیادہ کا افر ادکیا ہے ور ذبیس لے مکنا ہے پھراگر اول کے بعد ذید سے طاقو اس کے بڑارور م

میت کی بابت قرض وصول کرنے کا دعویٰ اور وارثین میں سے ایک کا اقر ارا ور دوسرے کا انکار 🖈

ایک ضم مرکیا اور دو بیٹے چھوڑ کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارٹ نیل ہے اور زید پرایک بڑار درم قرض چھوڑ کیا ہیں

زید نے کہا کہ میت نے جھے ہے اپنی زئدگی میں پانچ سودم وصول کر لیے تھے اور ایک بیٹے نے اس کی تصدیق کی اور اس کا نام خالد
ہے اور دوسرے نے عمر و کی تقدیق نہ کہ تو عمر و کو اختیار ہے کہ زید ہے باتی پانچ سودم وصول کر لے اور خالد اس ہے پہتیس لے سکتا
ہے اور اگر زید نے پورے بڑار درم کا دعویٰ کیا کہ میت نے جھے ہے وصول کر لیے تھے اور خالد نے تقدیم تی اور عمر و نے تکذیب کی تو بھی عمر واس ہے پانچ سودرم لے سکتا ہے کہ واللہ میں تبیل
بھی عمر واس سے پانچ سودرم لے سکتا ہے اور خالد زید سے پہتین سے لیکن زید کو اختیار ہے کہ عمر و سے قتم لے کہ واللہ میں تبیل
جانتا ہوں کہ عمر سے باپ نے تھے سے بڑار درم وصول کر لیے تھے ہی اگر عمر و نے سم کھالی اور پانچ سودرم زید سے لے اور میت نے سوائے ان بڑار درم دین کے اور ایک بڑار درم وجوڑ ہے ہیں اور بیورم دونوں بیٹوں نے با بہ تقدیم کر لیے تو زید کو اختیار ہے کہ خالد
سے جس نے اس کی تصدیق کی ہے اس کے درشہ کے پانچ سودرم والیس کر لے پیچیا عمل ہے۔

اگرایک فض مرگیا اورایک بیٹا زیدتا م اور ہزار درم چھوڑ ہے۔ پس ایک فخص عمر و نے میت پر ہزار درم قرضہ کا دعویٰ کیا اور زید نے اس کی تکذیب کی محر پہلے قرض خواہ عمر و نے اس کی تصدیق کی اور خالد نے عمر و کے قرضہ سے اٹکار کیا تو اس کے اٹکار پر التفات نہ کیا جائے گا اور دونوں قرض خواہ ہزار درم قرضہ کے باہم برا پر تقتیم کرلیں اور اس طرح اگر دوسرے قرض خواہ نے تیسرے قرض خواہ کی تعمد این کی تو تیسر اقرض خواہ دوسرے کے مقبوضہ ہے آ و حابانٹ لے گا کذائی الحادی۔ ( فتلویٰ عالمیکیری ...... طِلد © کیکیگر<sup>22</sup> کاپیکیری کتاب الدعوی (آئهو (6) با اس نیکی

## مقر ٔ اورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

زید نے عمرو سے کہا کہ بھی نے تھے سے بڑارورم ودیعت کے اور بڑارورم فصب کے لیے بیں پھروویعت ضائع ہوگئی اور وہ بڑاردرم فصب کے باتی بیں اورمقرلہ نے کہا کہ بین بلکہ فصب تلف ہوگیا اور ویعت باتی ہوتو مقرلہ کا قول مقبول ہوگا ہے درم مقر سے نے لے گا اورا یک بڑار درم فصب کے بین بلکہ تو نے دو بڑار درم فصب کے بین ہوگا اورا یک بڑا درم فصب کے بین بین بلکہ تو نے دو بڑار درم فصب کے بین ہوگا اورا یک ہوگا اورا یک بڑار درم ودیعت دیتے اور بین نے تھے سے ایک بڑار درم فصب کر لیے پجرودیت مقم سے ہوگا اورا گرمقر نے کہا کہ تو نے جھے ایک بڑار درم ودیعت دیتے اور بین نے تھے سے ایک بڑار درم فصب کر لیے پجرودیت تھے میں ہوگئے بین تو مقر کا قول ہوگا مقر لداس سے تلف ہوگئے بین تو مقر کا قول ہوگا مقر لداس سے بڑار درم لے لیک اور خصب کے درم باتی رہا ورمقر لدنے کہا کہ بین بلکہ فصب کے تلف ہوگئے بین تو مقر کا قول ہوگا مقر لداس سے بڑار درم لے لے گا اورزیادہ پچے صفال نہیں ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ جل نے تھے سے ہزار درم وربعت لیے وہ تلف ہو گئے اور عمرہ نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے فصب کر لیے
سے تو زید ضائن ہوگا کیونکہ اس نے ضائت کے سب کا بعنی لینے کا اقر ارکیا پھرا سے امرکا دعوی جس سے ضان سے ہری ہوجائے بعنی
لینے کی اجازت کا دعویٰ کیا اور عمرواس سے منکر ہے اس لیے منکر کا قول تنم سے معتبر ہوگا اور زید پر بسب اس کے اقر ارکے ضان الازم
ہوگی لیکن اگر عمروت مے تکول کر ہے قوضائت لازم نہ ہوگی کیونکہ اقر اراجازت کہ جوواقع ضان ہے لازم آئے گا اور اگر بہ کہ تو نے
جھے ہزار درم وربعت ویئے تھے اور وہ تلف ہوگئے اور عمرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے تھے تو زید ضائن نہ ہوگا کیونکہ اس
نے سب ضان کا اقر ارنہیں کیا ہے بلکہ دینے کا اقر ارکیا ہے اور یہ تقر لہ بعنی عمرہ کا قبل ہے موجب ضان زید پر نہیں ہوگا لیکن عمرواس پر
ضان کا دعویٰ کرتا ہے بعنی فصب کا ہی اس صورت میں منکر یعنی زید کا قول قتم سے معتبر ہوگا لیکن آگر زید اس صورت میں شم سے توال

ایک مخص نے دو ٹو ایک جیرہ تک دوسرااس ہے آگے قادسہ تک کرایہ کے اور دونوں کولا دکر قادسہ یں لایااور وہاں ایک ٹو مرکیا ہی مالک نے کہا کہ وہ مراہے جس کوتو نے جیرہ تک کرایہ کیا تھا اور تھے پراس کی صان ویٹی واجب ہے اور متاجر نے کہا کہ نیس ملکہ وہ مراہے جس کو جس نے قادسہ تک کرایہ کیا تھا تو مالک کا قول تبول ہوگا اور متاجر سے صفان لے گایت کریرشر تا جامع کبیر جس ہے اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ جس نے تھے ہزار درم قرض ویئے ہم تھے سے لے لیے تو زید پرواجب ہوگا کہ یہ درم عمرہ کو وے دے یہ حمیمین جس ہے۔

اگر ذید نے اقرار کیا کہ میں نے عروکوجو ہزار درم قرض دیئے تھے دواس سے دصول کر کے قبطہ کر لیے اور عرو نے کہا کہ ق نے جھے سے یہ مال لیا ہے حالانکہ تیرا جھے پر پکھے نہ تھا تو جھے داہی کر دیت تو زید کو دانہی کر دینے پر مجبور کیا جائے گا گر پہلے عمر و بہتم کھا سلے کہ ذید کا جھے پر پکھے نہ تھا۔ اسی طرح اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم عمر دسے جو میں نے اس کو دربعت دیئے تھے یا بہہ می دیئے تھے لیے ہی عمر دینے کہا کہ یہ میرامال ہے تونے جھے سے لیا ہے تو زید پر دائیس کرنا واجب ہوگا یہ ہمسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بچھے سے بیٹی عمر و سے ہزار درم خالدگی و کا لت میں وصول کیے کہ خالد کے بچھ پر ہزار درم آتے تھے یا تو نے خالد کو ہزار درم بہد کیے تھے اس نے مجھے بچھ سے بید درم وصول کرنے کا وکیل کیا تھا تیں نے اس کے لیے وصول کرلے اور یا مختص اقرار کنندہ ۱۱ سے وقیق جس کے واسطے مقرنے اقرار کیا ۱۲ سے اجارہ لینے والاقتص ۱۲

بددم اس كود عديكاو زيد ضامن الم موكار يحيط من ب\_

اگرزید نے کہا کہ بھی نے اپنے گھر بھی اس عمر وکو بسایا تھا گھراس بھی سے نکال دیا اور اس نے جھے میر اگھر و سے دیا اور عمر و نے دعویٰ کیا کہ بید گھر میرا ہے تو استحسانا زید کا قول مقبول ہوگا اور عمر و کو گواہ پیش کرنے جا ہے ہیں۔ بیدا م اعظم رحمت اللہ علیہ کے خزد یک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ عمر و کا قول ہوگا اور یہ قیاس ہے اور علیٰ بذا الخلاف اگرزید نے کہا کہ بیٹو میرا ہے بھی نے عمر کو عاریت دیا تھا گھراس سے لے کر قبضہ کرایا ہے کیڑ امیرا ہے بھی نے اس کو عاریت دیا تھا گھراس سے لے کر قبضہ کیا تو یہ بھی شل صورت سابق کے ہے ای طرح اگر زید نے کہا کہ تو ور دازی نے میری بیڈیس نعف درم بھی ہے اور جی نے اس سے وصول دکی اور عمر و در در کی ایس میں ہے اور جی نے اس سے وسول دکی اور عمر و در ذری و نیرا و در ذری ہے ہا کہ یہ بھی میری ہے جی ہے گھرا کہ ہو ط ۔ اگر در ذری و غیرہ کے سمئلہ جی بید کہا کہ جس نے اس سے وسول کرلی ہے تو یا اور بیا نقاق واپس ندکر ہے گار چھوا مرحی ہیں۔

اگرید بات معروف ہو کہ ریکھریا کیڑا یا ٹٹوائ زید مقر کا ہے اوراس نے کہا کہ بی نے عمر وکوعاریت دیا تھا پھر عمر و نے وصول کرلیا تو زید بی کا قول تبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے عمرہ کے محر میں اپنا کیڑار کھ دیا پھراس کو لے لیا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ذردیک ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے زویک ضامن ہوگا بیجیدا سرحسی میں ہے۔

اگر درزی نے کہا کہ یہ کپڑازید کا ہے بجے عمرو نے دیا ہے بھر دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو پہلے مقرلہ لیمی زید سے کا ہو گااور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک عمرو کے واسلے بچھ ضامن نہ ہو گااور صاحبین کے نادیک ضامن ہوگا یہ بچیا سرحسی عمل ہے۔

زید نے محروے کہا کہ میں نے تھے سے میر کپڑ اعارینۂ لیا ہے اور محرو نے کہا کہ تو نے مجھ سے بیعاً (بلوری کے )لیا ہے تو زید کا قول قبول ہو گا اور بیاس وقت ہے کہاس نے پہتا نہ ہواوراگر ہمکن لیا ہے اور مکف ہو کمیا تو ضامن ہو گا بیر فلا صرمی ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے بھے سے بیدراہم ود بعث کیے ہیں اور عمرہ نے کہا کہ تو نے جھے سے قرض کیے ہیں تو زید کا قول متبول ہوگا کذانی خزائد المفتین ..

اگر زید نے کہا کہ تو نے بچھے ہزار درم قرض دیئے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے جھے سے خصب کر لیے تو زیدان درموں کا ضامن ہوگالیکن اگر دودرم بعینہ قائم ہوں تو عمروان کو لے سکتا ہے کذاتی الحادی۔

زید نے حروے کہا کہ بیٹو جو بھر بہاتھ میں ہونے بھے عادیت دیا ہاور عرونے کہا کہ میں نے بھے عادیت نیل دیا ہے بلکہ تو نے بھے سے فصب کرلیا ہے ہیں آگر زید نے اس پر سواری نیس لی تو ای کا قول مقبول ہوگا اور ضامن نہ ہوگا اور اگر سواری نیس لی تو ای کا قول مقبول ہوگا اور ضامن نہ ہوگا ۔ ای طرح اگر کہا کہ تو نے اس کو عادیدہ میں میں ہوگا ۔ ای طرح اگر کہا کہ تو نے اس کو عادیدہ میں ہوگا ہے اور ام ابو سنید دھمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ اگر زید نے کہا کہ میں نے تھے سے عادیدہ لیا ہے اور عمر و نے افکار کیا تو زید ضامن ہوگا یہ بچیا میں ہے ۔ زید نے عمر و سے کہا کہ میں نے تھے سے بڑار دوم فصب کے اور اس میں دس بڑار دوم کا فی افعالی ورعمر و نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے بورے دس بڑار دوم کا فی افعالی ورعمر و نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے بورے دس بڑار دوم کا فیصل کے اور اس میں بھر اور دم میں ہے۔

قوله من لين جكية عمر ومشربه وكرمطالبه كرية السل الكاكوولا ياجائة كالا

زید نے محرو سے کہا کہ بہتیر سے بڑار درم میر سے پاس ود ایعت بیں محرو نے کہا کہ ود ایعت نیس بیں میر ہے تھے پر بڑار ورم قرض یا شمن تیج کے بیں چرز بد نے وین و ود ایعت سے انکار کیا اور محرو نے چاہا کہ بیس جس دین کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے ادا میں ود ایعت کے بڑار درم لے لول تو بیا اختیار اس کو نہ ہوگا اور اگر مور نے برب مجرو کے درکر نے کے باطل ہوگیا اور اگر مور نے کہا کہ ود ایعت بسب مجرو کے درکر نے کے باطل ہوگیا اور اگر مور نے کہا کہ ود ایعت بسب مجرو کے درکر نے کے باطل ہوگیا اور اگر مور نے کہا کہ ود ایعت نہیں ہیں ایکن میں نے تھے بھی بڑار درم ایعنہ ترض و یکے تھے اور زید نے قرض سے انکار کیا تو محرو ابعینہ بی بڑار درم لینے کا اختیار نہیں ہے یہ فراوی قاضی خان سے سکتا ہے گین اگر زید نے اس کے قرض دیتے کی تھمدین کی تو محرو کو بعینہ بھی بڑار درم لینے کا اختیار نہیں ہے یہ فراوی قاضی خان میں ہے۔

شمن متاع کی بابت دعویٰ 🖈

آگرزیدئے ہزار درم قرض یا غصب کا اقر ارکیااورعروئے ٹمن <sup>(۱)</sup> ہونے کا دعویٰ کیایا ٹمن غلام یابا ندی ہونے کا دعویٰ کیا تو زید پر ڈیناروا جب ہے کذانی الکانی۔

اگر ذید نے کہا کہ جھے پرعمرو کے بزار درم ٹمن متاع کے ہیں اور عمرو نے کہا کہ میرے اس پر بزار درم ٹمن متاع کے برگزیمی مہیں ہیں لیکن میرے اس پر بزار درم قرض کے ہیں تو اس کو بزار درم لیس گے اورا کریہ کہہ کر کہ میرے بھی اس پرٹمن متاع کے بزار درم مہیں ہیں چپ ہور ہا گھر دعویٰ کیا کہ بزار درم قرض کے ہیں تو تقدر ایل نہ کی جائے گی بیرمجیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھ پر بزاد درم ایک متاع کے من کے بیں کہ اس نے بیر کے ہاتھ فروخت کی تھی گیاں بر نے اس پر بعضہ بیلی کیا افا کہ اس مقطم رحمت اللہ علیہ کے زدیک اس کی تصدیق نہ کی جاوے گی خواہ اس نے اپنایہ قول کہ لیکن جس نے اس پر بعضہ بیلی کیا ملاکر کیا ہویا جدا کر کے بیان کیا ہوخواہ عمرواس کے سب کے ہارہ جی بھی بھے جی تصدیق کی ہویا تکذیب کر ہاوہ صاحبین نے فریایا اگر ملاکر بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی خواہ عمرو نے بچے واقع ہونے جی اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہواوہ واگر جدا کر کے بیان کیا ہی اگر عمرو نے بچے واقع ہونے جس اس کی تکذیب کی مثلا ہوں کہا کہ بیرے بزار درم اس پر قرض بیں تو زید کے اس قول کی کہلین جی نے اس پر بقضہ بین کیا ہے تصدیق پر بزار درم ممن متابع کے بیں جوجی نے تیرے ہاتھ قرو خت کی جی اور نے اس کی دقوع تھے جس تصدیق کی مثلاً یوں کہا کہ بیرے تھے پر بزار درم ممن متابع کے بیں جوجی نے تیرے ہاتھ قرو خت کی جی اور نے بھے سے وصول کر لی ہے اور زید نے کہا ہے کہ جس نے وصول نہیں کی اور یہ کام اس کا اپنے اقر ارسابق سے جدا ہے تو اس کی صورت میں تھا بھر امام! بے بیست رحمت اللہ علیہ نے درجوع کر کے فرمایا کہ تھدیق کی جائی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور بھی قول امام بی سے سے متاللہ علیہ نے بیا کہ بر وی تکہ بیا کہ بر وی بی تول امام! بوسٹ رحمت اللہ علیہ نے درجوع کر کے فرمایا کہ تھدیق کی جائے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور بھی قول امام بی سے سے اس میں تھا بھر ایا کہ بھر وی کے کہا ہواور بھی قول امام بی سے سے تھا کہ بی خواہ کی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور بھی قول امام بی سے متاللہ علیہ بیا کہ بی کہ بیا کہ بی وی بیا کہ بی وی بیا کہ بی کہ بی کہا ہوا ور کہ بی کہ بی بیا کہ بی می بیا کہ بی کہ بی کہ بی کو اس کی بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور بھی قول امام بی بی بیا کہ بی کی بیون کی بی بیا کہ بی وی بیا کہ بی کہ بی بی بیا کہ بی بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بی بی بیا کہ بی بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا بی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی بیا کی بیا کہ بیا کہ بیان ک

آگرزید نے اقرارکیا کے عمرو کے جھے پراس قلام کے جوزید کے قبضہ میں تھا بڑا بدوم دام بیں ہیں اگر عمرو نے اس کی تھد پر کی تو زید پر بڑا دورم لازم ہوں گے اور اگر عمرو نے کہا کہ بیقلام تو میرا ہے میں نے تیرے ہاتھ اس سے سوائے دوسرا غلام فرو فت کے ہا اور تو میرا ہے میں نے تیرے ساتھ اکر ہے اور تو نے بیل ہے تو زید پر بچھیس لازم آئے گا اور اگر عمرو نے بوں کہا کہ بیفلام تو تیرانی ہے میں نے تیرے ساتھ اکر سے سوائے دوسرا غلام بیچا ہے اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا ہے اور میر بے تھے پر بڑار دوم بیں اس کے دام جا ہے بیں تو زید پر بڑار دور اللازم آئیں گے میرے طاحی ہے۔

(1) معنى مطلقة بدول مان في كا

اگرزید نے اقرار کیا کہ جھے پر عمرو کے بزار درم اس غلام کے دام جی جوعرو کے ہاتھ میں ہے پس اگر عمرونے تھد بی کی تو غلام اس کودے کراہے دام لے لے اور اگر عمرونے کہا کہ بیفلام تو تیرانی ہے میں نے تیرے ہاتھ اسکے موائے دوسرافروشت کیا ہے تو زید پر مال لازم آئے گا کذائی المہوط۔

ا كريول كها كديدغلام توميراب على في تيرب التعاليل فروضت كياتوزيد ير يجملازم ندا ع كايد مداييس ب-

اگر کہا کہ بیر بیراغلام ہے جمل نے تیرے ہاتھ نیش فروخت کیا ہے تیرے ہاتھ جمل نے دوسرا فروخت کیا ہے تو اس پر پچھ لازم ندآ ہے گااوراس کتاب کے آخر جمل فذکور ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں جس سے ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرقتم کی جائے گی اور بھی صاحبین کا تو ل ہے کذاتی المہوط اور بھی تھے ہے کذاتی فناوی قاضی خان ہے۔اگر دونوں نے قسم کھالی تو مال یاضل ہو گیا کذاتی الہدا ہیدوالکا تی۔

اگراس صورت بیس غلام تیسر مے مخص خالد کے قبضہ بی ہو پس اگر عمرو نے زید کی تقید این کی اور عمرو کو بی غلام زید کے پر دکر ویتا ممکن ہے تو زید پر مال لازم آئے گاور شریس کذائی الحلاصہ۔

ا المرزید نے کہا کہ میں نے عمرہ سے ایک چیز ہزار درم کومول لی لیکن اس پر قبضہ ٹیس کیا ہے تو بالا جماع زید کا قول تبول ہوگا ہے الذرج میں ہر

اگرزید نے اقرار کیا کہ یں نے اپنا پیفلام عمرہ کے ہاتھ فرد خت کیا اور دعویٰ کیا کہ یں نے وام نیس پائے شے واموں کے واسطے اس کوروک لیا تھا تو رہ کئے کا اس کو افتیار ہے اور اگر عمرہ نے انکار کیا تو زید ہی کا قول ہوگا یہ بین میں ہے زید نے کہا کہ عمرہ کے ہزار درم شراب یا سور کے وام جھ پرآتے ہیں تو مال اس کے دمدال زم ہوگا اور سب کے ہارہ یں جانا ہو جا اس کے اس سبب سے تکذیب کی خواہ اس نے بیسب اپنے اقرار سے ملاکر بیان کیا ہو یا جدا بیان کیا ہو بیام اعظم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس مطرح اگر سودرم تماریعی جوئے کے سبب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم لیے کذائی قادی قاضی خان اور اگر عمرہ نے ذید کے تمام تول کی تعدد بی کی تھا ہے کہ ان اور اگر عمرہ نے کہ اس کہ کھلا زم ندا ہے کذائی الذخیرہ۔

اگرزید نے کہا کہ بچھ پر ہزار درم بھی میں باعمرہ سے ہیا کہ تو نے بچھے ہزار درم قرض و کے ہیں پھر کہا کہ بیددم زیوف بیں باعمرہ کے ایک کی میں باکہا کہ بیددم بیل اور عرو کے بچھ پر ہزار درم زیوف ایک متاع کے دام ہیں اور عرو نے بیا اور عرو نے بیان کرے بیان کرے بیان کے بیان کہا جیاد لین کھرے ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے ذریک خواہ کھوٹے ہونا اقر ارکے ساتھ ملاکر بیان کرے بیان کرے بیان کرے بیان کرے اس پر کھرے درم لازم ہوں کے اور صاحبین نے فر مایا کہ اگر ملاکر بیان کیا ہے تو تقمد بن کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر زیوف کو مال کی جائے گی اور اگر خواہ کی کہا کہ اگر ذیوف ہیں اور تی بیا تو نہ کی نہ کہا کہ اگر ذیوف کو مال کر بیان کیا تو بالا جماع تقمد این کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ یہ بھی مختلف فیت ہے کذائی الکائی۔

آگر چغسب یاود تعت کے مال کا اقر ارکیااور کہا کہ بید درم نبھر وہاز کوف تضوّ خواہ نبھر ویاز یوف ہونے کوملا کر بیان کرے یا الگ بیان کرےاس کی تصدیق کی جائے گی اورا گرغصب یا ود بیت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تصدیق کی

ل معنى الله زم اور تمار كسب عن فيرمعد ق بوكاما ج قول ينى اس عن بحى امام وصاحبين عن اختلاف ب

جائے کی اور اگرالک بیان کیاتو تقدیق ندی جائے گی بیمسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ ذید کے بڑار درم حمن متاع کے مجھ پر جیں یا کہا کہ ذید نے بڑار درم مجھے قرض دیئے جیں یا کہا کہ وہ بعت دیئے جیں یا کہا کہ میں نے بڑار درم فصب کر لیے جیں چھر کہا کہ گرید درم اس قدر اقص تھے پس اگرید کلام اقر ار ندکور سے ملا کر بیان کیا تو تھمدیق ہوگی ورنہ نہیں اور اگر جدا بیان کرنا بسبب ضرورت انقطاع شکے واقع ہوتو وہ بمز لہ مصل بیان کرنے کے ہے کذائی الکانی ۔ اک پرفتو کی ہے بیدہ خیرہ میں ہے۔

ذید نے کہا کہ بمی نے عمرو سے ہزار درم قبضہ کر لیے چھر کہا کہ بیدرم زیوف تنے تو اس کا قول قبول ہوگا اورا گرستوق بیان کیے تو قبول نہ ہوگا اور اگر زید نے چھے نہ بیان کیا اور مرگیا چھراس کے وارث نے کہا کہ بیدرم زیوف تنے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے تلمیر بیٹس ہے۔

مضار بت اورغصب کی صورت میں اگر مقرلہ مرحمیا بھراس سے دارتوں نے بیان کیا کہ بید درم مضار بت یا غصب کے۔ زیوف تھے تو انکی تقمدین نہ کی جائے گی کذائی الحیط اور بھی تھم ودیعت میں ہے بیٹلم پیریدیس ہے۔

اگرزید نے آئی اور غمرو کی شرکت کے پانچ سو درم دصول کر لینے کا اقر ارکیا اور کہا کہ بیدرم زیوف ہے تو اس کی تقدیق ہی ہوگ ہے خواہ طاکر بیان کرے یا جدا بیان کرے اوراس کو یہ بھی اختیار ہے خواہ طاکر بیان کرے یا جدا بیان کرے اوراس کو یہ بھی اختیار ہے کہ مطلوب سے اپنے کھرے درم وصول کر لیے اورا گرا قر ارکے الگ کر کے رصاص ہونا بیان کیا تو تقد لیں نہ کی جائے گی اور شریک کے بحد نہ ملے گا درشریک کے بحد نہ ملے گا دیجا کی عرواس میں سے آ و مصودرم کھرے نہ ملے گا اورا گر طاکر بیان کیا تو تقد لیں کی جائے گی اور شریک کو بچھ نہ ملے گا دیجا مرحمی میں ہے۔
سرحمی میں ہے۔

ز بوف درموں کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اگرید کہا ہو کہ میں نے اپنا حق وصول پایا تو شریک کو اختیار ہوگا کہ اس سے اپنے حصہ کے نصف کھرے درم مجرے رہمجیط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرہ کے ایک کر گیہوں جھ پر عمن تھ یا قرض کے ہیں چرکہا کہ یہ گیہوں دی ہیں تو خواہ طاکر بیان کرے یا الگ کہے اس باب میں اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح باتی کیلی اور وزنی چیزوں کا بھی بھی تھی ہوا درای طرح اگر ایک کر گیہوں فصسب کر لینے کا اقراد کیا چرکہا کہ دوی ہے تھے اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر چھے طعام ایسالایا کہ جو پانی چینے کے یا عث سے متعفن ہوگیا تھا اور لاکر کہا کہ بھی میں نے فصب کیا تھا یا تو نے جھے وہ بعت دیا تھا تو بھی اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر اقراد کیا گیؤ نے جھے غلام وہ بعت دیا چھام وہ بعت دیا چھان ہوگا یہ موط میں ہے۔

اگرزید نے اقراد کیا کہ جمعے پر عمرہ کے دس پیے قرض یا ٹمن بیٹے کے ہیں چرکہا کہ بیفلوس کا سدہ ہیں کہ جن کاروائے جاتار ہا ہے قوائل کی تقد بق نہ ہوگی ای طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زویک اگر ملاکر کا سدہ ہوتا بیان کیا تو بھی تقد بق نہ ہوگی اور صاحبین کے خزد یک قرض کی صورت میں اگر ملاکر بیان کیا تو تقد بق ہوگی اوراس پروہی پیسے واجب ہوں کے جواس نے بیان کیے جی نہیں تھے کی صورت میں اقراق امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق اس کی تقد بق نہ کی جائے گی اورا مام محدر حمتہ اللہ علیہ کے خزد یک اگر ملاکر بیان کرے تو تقد بی کی اور و بعت میں بھی بھی تھے ہے۔ مدادی میں ہے۔

اگر تیج ملم ع کے راس المال وصول یائے کا اقر ارکیا پھر دعویٰ کیا کہ بید دراہم زیوف تصفو اس کی بیصورت ہے کہ اگر اس اِ قول انتظاع بینی شلا سانس نوٹ گناا سے تاج مسلم دو تھ کہ مشتری بائع کو چیکی ٹمن دے اور تھے کے داسطے دنت وزخ معین ہوجائے ا نے یوں اقرار کیا کہ میں نے کھرے درم وصول پائے ہیں یا اپنا حق وصول پایا یا راس المال بھر پڑیا دراہم بھر پائے ہیں یاراس المال وصول پایا ہے تو پھرزیوف ہونے کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا اور اگر صرف درم وصول پانے کا اقرار کیا ہے تو استحسانا زیوف ہونے کا دعویٰ قبولِ ہوگا یہ ظہیر رہے کے میں ہے۔

قرض كانوا قرارى مونا يرمدت سے لائتلقى كا اظہار 🗠

ا گرزیدنے اقر ارکیا کہ عمر د کا جھے پر میعادی قرضہ ہے اور عمر و نے قرض ہونے میں اس کی تقدیق کی عمر میعاد ہوئے ہے انکار کیا تو زیدیر فی الحال قرضدادا کرنالازم آئے گالیکن عمر و سے میعاد ہونے کے بابت تسم لی جائے گی بیرکا فی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے جھ ہے دی درم ایک کر کیہوں کی بھٹم میں تفہرائے اور کہا کہ میں نے ان درموں پر بعنہ نہیں کیا اور عمرو نے کہا کہ نہیں تو نے ان پر بعنہ کرلیا ہے ہیں اگر زید نے بعنہ نہ کرتا ہے اقرار سے ملا کر بیان کیا تو قیا سااور استحسانا اس کی تعمد بن کی جائے گی اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو استحسانا اس کی تقد بن نہ ہوگی اور سلم فیہ یعنی ایک کر گیہوں اس کے ذمہ لازم ہوں کے بین آوئی قامنی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرہ کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ود بیت ہیں پھر کہا کہ بس نے ان پر قبطہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بینظا صدیمی ہے۔

ا گرزید نے کہا کہ بچھ پرعمرو کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ود بیت ہیں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیضلامہ میں ہے۔

ا گرزید نے عمروے کہا کہ تو نے جھے ہزار درم قرض دیتے یا جھے عطا کے یاسلم میں دیتے پھر کہا کہ میں نے ان پر بھنہیں
کیا ہیں آگراس نے ملاکر میان کیا تو قیا ساؤاس کی تعمد این کی جائے گی اور آگر جدا عظیم کرکے کہا تو اسخسانا تصدیق نہ کی جائے گی
اور آگر کہا کہ تو نے جھے پر کھ دیتے یا میری طرف قرض کے اور کہا کہ میں نے ان پر بھنہ نہیں کیا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے
خرد کیاس کی تقدیق نہ ہوگی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگراس نے ملاکر بیان کیا تو تقدیق کی جائے گی بیفراوئ قاضی خان
میں ہے۔

اگر ذید نے عمروے کہا کہ تو نے مجھے سے ہزار درم قرض کا معاملہ کیا تگر جھے دیئے نیس اگر بید کلام ملیحدہ بیان کیا تو سے قرانظمیر بیاتول بیستار کتاب اسلم میں منصل ندکور مواج اللہ سے کو تکہ دینے ہیں کا لے لیٹالازم نیس الا قعد بن نہ ہوگی اورزید ہزاردرم کا ضامن ہوگا اورا گر طاکریان کیاتو ای کا قول تبول ہوگا ای طرح اگر طاکریوں ہیان کیا گرتو نے جھے
ہزارورم عطا کیے یا تی سلم میں دے دیتے ہیں تو بھی بھی تھے ہاورا گریوں کہا کہ تو نے میری طرف ہزارورم دفع کیے یا نفتہ گن دیے
اور میں نے ان کو تبول نہیں کیاتو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ تعمد این نہی جائے گی اور وہ ضامی ہوگا اورا مام محمد رحمتہ اللہ
علیہ نے فر مایا کہ ای کا قول مقبول ہوگا اوراس پر صان نہیں ہاورا گریوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزارورم لے کر قبضہ کیا یا میں نے تھے
علیہ نے فر مایا کہ ای کا قول مقبول ہوگا اوراس پر صان نہیں ہوا دراگریوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزارورم کے کر قبضہ کیا یا میں ہوگا یہ بھیا
ہے ہزارورم کے لیے لیکن تو نے جھے نہ چھوڑ ا کہ میں ان کو لیے جاؤں تو اس کے قول کی تقمد این نہ ہوگی وہ ہزارورم کا ضام من ہوگا یہ بھیا
میں ہے۔

ن یدنے کہا کہ جھے پرعمرہ کے سودرم گنتی ہے ہیں پھر بعداس کے کہا کدوزن خسہ یاستہ کے ہیں اور بیا قراراس نے کوفہ ش کیا ہے تو زید پرسودرم وزن سبعہ کے لازم آئیں گے لیتنی جو کوفہ بھی رائج ہیں اوراس سے کم وزن جواس نے بیان کیا غلط سمجما جائے گا تقعد بی ندمو کی لیکن اگر ماتھی وزن اپنے اقرار سے طاکر بیان کر ہے واس کا قول لیا جائے گا پیمسوط بھی ہے۔

پھراگراس نے بیکلام اقرار سے جدابیان کیا اور اس شہرکاروائ ورم کاوز ن سبعہ ہے یہاں تک کہ اس کابیان میچے نظیر ااور اس پرسودرم بوزن سبعہ لازم آئے تو بیدرم باعتبار وزن کے لازم آئیں کے نہ باعتبار عدد کے حق کہ اگر بچاس درم وزن سبعہ سے بوزن سودرم ہول تو اس کا ذمہ چھوٹ جائے گا بیچیا ش ہے۔

اگرشہر میں ہاہی خرید و فروخت کی درم سے معروف ہادران کے درمیان وزن ہی وزن سبعہ سے تاتھ چا ہے تواس
ہاب میں اس کی تعدیق کی جائے گی اور اگر اس نے وزن معتارف اسے بھی کم وزن کا دیوی کیا تواس کے قول کی تعدیق نہرو کی کیان
اگر اپنے اقر ارسے ملاکر بیان کرے تو تقدیق کی جائے گی اور اگرشہر میں نقو دفتلف رائے ہوں ہیں اگرشہر میں کوئی نفذ سب سے زیادہ
چان ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں وہی نفذ قر اردیا جائے گا اور اگر کوئی نفتہ کی سے زیادہ نہ چال ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں جوسب
سے کم ہو دہ نفذ قر اردیا جائے گا اور اگر کوف میں کہا کہ زید کے جھ پر سودرم سبید جائد گی سے ہیں چرکہا کہ اس میں ایک دانگ کا نقصان ہوتو تقد بی نہر کہا کہ اس میں اگر ایر کے گھ اور اگر کہا کہ زید کے جھ پر سودرم اسبعد یہ تنتی سے ہیں چرکہا کہ میں نے تو یہ چھوٹے درم مراد
لیے ضح تو اس پر سودرم وزن سبعہ کے اسبعد بیة لازم آئیں گئر کے گذائی المبعوط۔

نو (6 بار) ☆

# كسى شے كى سى جگر سے لے لينے كے اقرار كے بيان ميں

اگرزید نے ایسے مکان میں سے ایک کپڑے کے لئے لینے کا اقرار کیا جواس کے اور عمرو کے درمیان شریک ہے اور عمرو نے آ وسے کپڑے کا دعویٰ کیا اور زید نے اٹکار کیا تو زید ہی کا قول آبول ہوگا اور اگر مکان کوکر اید پر عاریت لیا ہوتو ای کا قول آبول ہوگا یہ محیط مرحمی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کے بیت میں ہے سودرم لے لیے بیں پھر کہا کہ بید درم بمرے یا خالد کے تقیقہ عمرہ کے نام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اور زیداس کے شل سودرم خالد کو ڈاغذ بھرے گا گر اس کے واسطے اقرار کیا ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ میں نے عمرہ کے صندوق یا کیسد میں سے ہزار درم لے لیے یا اس کی تھڑی میں سے کپڑ الیا یا اس کے کھٹوں میں سے ایک گر ے لے لینے کے اقرار کے شار میں بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔

۔ اگریوں اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی زمین سے زطی کیڑوں کی ایک گفیزی یائی اور میں اس زمین سے ہوکر گذرتا تھاوہاں اترا تعاادرمیرے ساتھ زطی کیڑوں کی بہت تھڑیاں لدی ہوئی تغییں تو عمرو کے نام اس تھڑی کی ڈگری کردی جائے گی لیکن اگر اقر ارکرنے والااس امرے کواہ قائم کرے کہ میں اس زمین ہے ہو کر گذراتھا یا اس زمین ہے ہو کرعام راستہ ہوتو بیڈ گری نہ ہوگی بیمیط میں ہے۔

ا گرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے شؤیر ہے زین یالگام یا باک ڈور لے لی اور عمر واس کا خود دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تواس کی ڈگری کی جائے گی ای طرح اگر اقرار کیا کہ بیں نے عمرہ کے ٹنو پر جو گیہوں تھے یا جواس کے جوال بیں تھے لے لیے ت وعمرو کے نام بشرط دعویٰ ڈگری کروی جائے گی ای طرح اگر اقر ارکیا کہ میں نے عمرو کے جبد کا استربیا اس کے درواز و کا پر دو لے لیا تو بھی بی تھم ہادراگریوں اقرار کیا کہ میں نے حمام میں ہے کپڑے لیے تو وہ ضامن نہ ہوگا اور مثل جمام کے جامع معجد اور خان کا اورجس زمین میں لوگ از کراینا اسباب رکھتے ہوں اور ہرمقام جس میں عامدلوگوں کا اس طرح گذر ہو یکی تقم ہے اور اگر اقر ار کمیا کہ عن تے مردی کی باس کے قالے دارے ایک کیڑا لے لیا تو اس پر مجھ لازم نہ ہوگا اور اگر یوں اقر ارکیا کہ میں نے مرد کے اجری لیا تو وہ کپڑا اچیر کا ہے عمرو کانہیں ہے اور اگر اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے بیت میں کپڑار کھا پھر لےلیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزديك شامن نه بوكا أكرچ بمرواس كا دعوى كرے اور صاحبين كيز ويك ضامن موكا كذاني الحادي\_

اگرزید نے اقر ادکیا کہ میں نے عمر و کے دار میں سے ہزار درم لے لیے چرکہا کہ میں اس میں رہتا تھایاد و میرے یاس کراہے ير تما تو تصديق ندى جائے كى اور اكراسيند ياس كرايي مونے كے كواه لائے تو صان دينے سے يرى موجائے كابية قاوى قاضى خان

ا كرزيد في اقراد كيا كذي في عروكي زين من كذها كيااوراس من سه بزارورم نكا في اور عروف ان ورمول كادعوى كيااورزيدنے كها كميرے بين تو عمروكا قول مقبول بوگا۔اى طرح اگر دو كوابوں نے كوابى دى كمذيداس عمروكى زيين مين آيااور محدُ حاكر كے اس میں سے ہزار درم سبعہ كے نكالے ہیں اور عمر و نے اس كا دعویٰ كيا اور زيد نے اس فعل سے انكار كيايا تعلى كا اقرار كيا مردمویٰ کیا کہ بیددم تو میرے بیں تو عمرو کے نام ان کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر کواہوں نے کوائی دی کہ زید نے عمرو کے داریا منزل یا حانوت میں سے اس قدر کے لیایا اس کے شیشہ میں ہے اس قدرتیل یا اس کے بچے میں سے اس قدر محمی لیا ہے تو زید ضامن جو كا اورا كرزيد نے اقرار كيا كديس عمر و كي شور سوار جوااس كوخالد نے ليانو زيد ضامن جو كاتا وفئيكداس كوعمر وكووايس ندد اور اس مئلد کی تاویل میرے نزویک بول ہے کہ زیدئے اس پرسوار ہونے اور ایک جکہ سے دوسری جکہ نے جانے دونوں باتو س کا اقرار كياتوريقم بي كذاني الحيط

### هره الاباب

اقرارمیں شرط خیار یااستثناء کرنے اوراقرار سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ جھے تین روزیا کم یازیاد و تک خیار ہے قو مال اس پر لازم ہوگا اور خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تقعد بن کرے بعنی خیار میں یا تکذیب کرے اور اگر مقرنے مقرلہ کے ذاہ سے خیار کی شرط لگائی تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بیصورت کتاب الاصل میں ذکر نہیں قرمائی ہے اور مشارخ نے قرمایا کہ مقرلہ کے واسطے بھی خیار ٹابت نہونا جا ہے کذا فی الحیط۔

### امانت ر کھنے کابیان 🖈

مترجم كبتا ہے كدوجہ بير ہے كدا قرار متحمل خيارنہيں ہوتا ہے لبندا جب نفس اقرار متحمل نہيں ہے تو خيار خوا ومقر كے واسطے ہويا مقرلہ کے داسلے ہو تابت ندہوگا واللہ اعلم بالصواب \_ زید نے عمر و کے واسلے اپنے دمہ کچھ مال کا اقرار کیا خواہ قرض کی وجہ سے یا غصب ياووبعت لياعاريت قائمه يامستبلكه وجدساوراس من شرط لكائى كه جمعة تين روزتك خيار بيتواقر ارجائز باورخيار باطل ہے خواہ عمرونے خیار کی تقعد بق کی یا محکذیب کی ہواہ را گرخمن تھے کی وجہ ہے اپنے ذمہ انا زم ہونے کا اقر ار کیااہ رتبین روز کی خیار کی شرط لكائي تواس صورت بين اگر عمر وخيار بين اس كي تقيدين كري تو خيار ثابت بوكا اور اگر تكذيب كري تو ثابت نه بوگا بيمسوط مين ہے۔اگر خیار مقرلہ کی طرف سے ہوتو مقرلہ نے جب مقر کی خیار کی نسبت تقعد این نہ کی تواس کو خیار ٹابت نے ہوگا اورا گرمقرلہ کے خیار میں تکذیب کرنے کی صورت میں مقر کی خیار ہونے پر گواہ چیش کرنے جا ہے تو امام محد رحمت الله علیہ نے اس صورت کو ذکر نہیں فرمایا او رمشائخ نے کہا کہاس کے گواہوں کی ساعت نہ ہونا وا جب ہے بیچیا میں ہے۔اگر کفالت کی وجہ ہے دین کا اقرار کیااوراس میں خیار کی شرط لگائی خواہدے خیارطول بیان کی خواہ تھوڑی ذکر کی اور مقرا۔ نے اس کی تقیدیت کی تو موافق اقر ارمقر کے رکھا جائے گا اور اس کوآ خریدت سنک خیار ثابت ہوگا اور اگرمقرلہ نے اس کی تکذیب کی تو مال اس کے ذیدلازم ہوگا اور شرط خیار ہونے میں اس کی تقىدىق نەكى جائے كى بدغاية البيان مى ب- واضح ہوكەكل كالتشاء كرناباطل باوركثىر تىلىك كالششاء كرنابلاخلاف يحج ہےاور قلیل ہے کثیر کا استثناء طاہرالروایات میں سیح ہاور خلاف جنس کا استثناء کرنا قیاسانہیں جائز ہےاور یہی امام محدر حمته القدعایہ کا قول باوراسخسانا المام اعظم رحمته الشعليه والمام ابو يوسف رحمته الشعليه كول كيموافق اكرمتنتي اورمتنتي مندمي عقو ومعاوضات مي بذمه واجب ہونے میں اتفاق ہومثلاً دونوں میں ہے ہرا یک عقو د تجارات میں فی الحال یا میعادی ذمہ داجب ہوجا تا ہوتو استثناء سمج ہے تی اگر سمی نے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں الا ایک دیناریا الا ایک ٹر گیہوں یا محروس چیے یعنی ہزار درم ہیں محروس چیے تیس ہیں یا ایک دیتارئیس ہے یاایک کر گیہوں نہیں ہے تو بیاستناء جائز ہے اور مشکیٰ کی قیمت کے برابر مشکیٰ مند میں سے کم کیا جائے گا یعنی برار درم میں ے مثلاً دس پیسے یا ایک گر گیہوں کی قیمت یا ایک دینار کم کیا جائے گا اورا گرمتشی اورمشٹی مند دونوں ایسے ہوں کہ عقو د تجارات میں دونوں میں ذمہ واجب ہوجائے میں موافقت نہ ہومثلاً متنتی منہ ایہا ہو کہ عقو د تجارات میں نی الحال یا میعادی طور ہے ذمہ واجب ہوتا ہے اور متنتی بالکل واجب نه موتا ہویا میعادی واجب موتا ہوتی الحال واجب نه ہوتا موتو اسٹناء سیح نیس ہے تی کدا کرزید نے کہا کہ مجھ برعمرو ے براردرم بی مرایک کیر ایا ایک حیوان یا اس کاشاه کواستناه کیاتو استناع کے نیس ہے میعید می ہے۔

ا گرکھا کہذید کے جھے پر ہزار درم میں اور خالد کے جھے پر سود بنار میں تحرایک قیراطاتو بیا شننا واخیروا لے سے قرار پائے گاب

مبسوط میں ہے۔

منتغی میں ہے کہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر کس نے کسی معین چیز کا اقر ارکیا اور اس میں ہے ای کی تنم ہے یا دوسر ہے تھے استثنا و کیا تو استثنا و باطل ہے بیرمیط میں ہے۔

اگر دو مالوں کا اقرار کیا اور ان جی ہے کی چیز کا استفاء کیا اور بیدنہ بٹلایا کہ یہ استفاء کی مال جی ہے ہی اگر مقرلہ دونوں مالوں کا ایک بی شخص ہومثلاً کہا کہ ذید ہے جھے پر ہزار درم اور سودینار واجب جی الا ایک درم تو استحسانا بیا ساتنا ، پہلے مال جی ہے قرار دیا جائے گا جسر طیکہ مستفیٰ مال اوّل کے جنس ہے ہوا وراگر مقرلہ دونوں مالوں کے دوختص ہوں تو استفاء دوسرے مال ہے قرار دیا جائے گا اگر چہ مستفیٰ دوسرے مال کے جنس ہے نہ ہو مثلاً کہا کہ زید ہے جھے پر ہزار درم اور عمر و کے جھے پر سودینار گرا کی درم واجب ہے واجب ہے اورسب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید فیرہ جس

اوراگر یوں بیان کردیا کہ ذید ہے جھے پر ہزار درم اور عمر و کے سودینار ہیں تمر ہزار میں سے ایک درم نہیں ہے تو اس کے بیان کے موافق اوّل مال سے استثناء کیا جائے گا کذانی الحادی۔

اگرعر بی عبارت میں یوں اقر ار کمیالفلاں <sup>کے علی</sup> الف درہم الا ملئۃ وخمسون نے ابوسلیمان کی روایت میں فرکور ہے کہا*س پر* ساڑ **ہے ن**وسودرم واجب مو**ں کے اورمشارکے نے فرمایا کہ بھی اصح ہے کذائی الذخیرہ۔** 

قال المترجم ↔

لین اقرار کیا کہ زید کے جھ پر ہزار درم مگر سوئیں اور بھاس ہیں ہیں اس صورت میں ہزار ہے سودرم کم کیے اور بھاس شال کیتو ساڑھے نوسودرم ان زم آئے اور وجہ اس کی بیہے کہ ٹسون کواس نے بالرفع ذکر کیا اور و و مرفوع پرعطف ہوگا ملئ منصوب پرعطف نہیں ہوسکتا ہے لبذا اس نے ایک ہزار بھاس میں سے سوورم کا کویا استثناء کیا ہی ساڑھے نوسو باقی رہے فاتھم۔ اگر زید نے کہا کہ عمرہ کے جھ پر ہزار درم اور سود ینار سوائے سودرم ووس و بنار کے ہیں تو اس پرنوسودرم اور نوسے دینار لازم ہوں کے بیمجیط میں ہے۔

تحسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف بین لکھا کہ ڈید نے عمروے کہا کہ تیرے جمھے پر بڑار درم عمر پانچے سودرم اور پانچے سودرم بین آو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس پر پورے بڑار درم واجب بھوں گے اورا کر یوں کیے کہ تیرے جمھ پر پانچ سودرم اور پانچ سودرم سوائے پانچ سودرم کے بین تو استثناء جائز ہے اوراس پر پانچ سودرم واجب بھوں گے اوراسٹنا و دونوں پانچ سودرم سے قرار دیا جائے گاید ذخیرہ میں ہے۔

نوادر ہشام میں امام محدر حمت اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ ذید نے عمرو ہے کہا کہ تیرے بچھ پر ہزار درم کھرے فالص سوائ سودرم نبہرہ کے جیں تو امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے تول کے موافق دیکھنا چاہئے کہ سودرم نبہرہ کتنے رینار کے برابر جی اگر چار دینار کے برابر مثلاً ہوں تو چار دینارکود کھنا چاہئے کہ کتنی کھرے فالص درم کے برابر جیں پس اگر جیس درم فالص کے برابر ہوں تو اس پرائتی فالص درم واجب ہوں محماورا مام محمد رحمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ میرے نزدیک اس پر پورے ہزار درم فالص لازم ہوں مے اور اگر کہا کہ جھ پر تیرے ہزار درم غلہ کے سوائے سوورم کھرے کے جیں تو بالا جماع اس پر نوسودرم غلہ کے لازم آئیں محمد میں جے میں جو

ا جمع برفلان مخض کے بزار درم بین محرسونیس اور پیاس بین ا

اگرزید نے کہا کہ چھے پرعمرو کے بزار درم سوائے سو درم وئی دینار کے سوائے ایک قیراط کے جیں تو اس صورت بیں مشتقی سو درم ودس دینار سوائے ایک قیراط کے ہے ایس بہ قیراط دس دینار ہے کم کر کے باتی کوشع سو درم کے بزار درم سے استثناء کرنا جا ہے بہ محیط سرحسی جس ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھ پر عمرہ کے ہزار درم و دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو استثناء باطل ہے۔ اگر کہا کہ اس کے جھ پر ایک کر گیہوں اورا کیک کر جو مگرا کیک کر گیہوں وقفیز جو ہیں تو ایک قفیز جو کا استثناء کرنا جائز ہے اورا کیک کیبوں کا استثناء کرنا باطل ہے اور بیصاحبین کے نزد کی ہے اورا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزد کیک اس پر دوکر واجب ہوجا کمیں مکے اورا گرکہا کرزید کے جھ پر ہزار درم اور عمرہ کے دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو مال اخیر سے استثناء ہے بیصادی ہیں لکھا ہے۔

اگرکہا کرزید کے جمعے پردی درم اے فلانے سوائے ایک درم کے ہیں تو بیام اعظم رحمتہ الشعلیہ کے زویک دوطرح پر ہے اگر منادی دی زید ہے تو استثناء سمجے ہے کیونکہ خطاب ای کی طرف متوجہ ہے اور اگر زید نیس دوسرا ہے اور استثناء سمج نیرو میں ہے اگر کہا کہ زید کے جمعے پر ہزار درم استغفر الندسوائے سودرم کے ہیں تو استثناء باطل ہے بیہ حادی میں ہے۔

اگر کہا تفلان علی عشرة الا دہمین ۔فلال محص کے جھے پردس درم سوائے دو درم کے بیں تو اس پر آٹھ درم لازم ہوں مے اور اگر کہا کہ الا در صان لینی فلال محض کے جھے پردس درم بیں مروو درم نیس بیں تو اس پر پورے دس درم لازم آئیس کے بیٹر اللہ المعتین

سی سب و اگر کہا کہ المدلیا گئی ملئے درہم الاقلیلا تو استناء سی جے ہے اور قلیل میں کچھ کم پیاس دکھے جا کمیں گے اس لیے آس پر ایک اور پیاس درم واجب ہوں گے بیٹینی بیں اس طرح اگر بجائے قلیلا کے شیغا کہا بیٹی زید کے جملے پرسودرم سوائے پچھے کے بیس تو بھی اس پر اکیاون درم لازم ہوں گے اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ اگر بوں کہا کہ لفلان علی مائند درہم الا بعضم ما ۔ فلال شخص کے جملے پرسودرم سوائے بعض اس کے بیس تو یہ بھی بمنز لہ ہیجا کہنے کے ہے رہٹم ہیں ہیں۔

المخص كي يسودهم بين مرتموزيا

۔ اگر کہا کہ جو پچھاس کیسہ بٹس دراہم ہیں وہ فلاں مخض کے ہیں تمر ہزار درم کہ وہ میرے ہیں پس اگر اس کیسہ بش ہزار درم سے زیادہ ہوں تو زیادتی فلاں مخض کو ملے گی خواہ بیزیادتی قلیل ہو یا کثیر ہواور یا درم خودمقر کے ہیں اور اگر اس بٹس مرف ہزاریا اس ہے کم ہوں تو سب فلاں مخض کولیس کے بیز کشتہ امکتین بٹس ہے۔ سے کہ موں تو سب فلاں مجھ کولیس کے بیز کشتہ اسٹ مناسمہ

مجح كمر اور كجح كموت سكول كامقروض مونا م

منتی میں ہے کہ اگر کہا کہ ذید کا مجھ پر ایک دینار بدون سودرم کے ہے تو استثناء باطل ہے اور اگر کہا کہ زید کا مجھ پر ایک درم بدون ایک رطل زیت یا ایک مشک پانی کے ہے تو جائز ہے ہی ایک رطل زیت یا ایک مشک پانی کی قیمت درم ہے کم کر کے باتی ورم وے دے بیجیلا مزحمی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے جمعہ پردس رطل زیت بدون ایک رطل تھی کے ہیں تو استثناء باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے جمعہ پردس رطل تھی بدون ایک درم کے ہیں یا ایک کر تیہوں بدون پانچ رطل زیت کے تو بھی باطل ہے رہیجیا جس ہے۔

زیدنے کہا کہ مرو کے جھے پر کھرے وی درم سوائے پانچ درم زیوف کے جی بی تو امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ
زید پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور زید عمروے پانچ درم زیوف واپس کر نے اور امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام
اعظم رحمت اللہ علیہ کنز دیک زید پر پانچ درم کھرے واجب ہوں گے اور مستنی اس صورت میں کھرے پانچ درم قرار پائے گاای
واسلے مرف اس پر پانچ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرو کے جھے پردی درم کھرے بدون پانچ درم ستوق کے جی تو بالا تفاق
اس پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور ان میں سے پانچ درم ستوق کی قیمت کم کردی جائے گی اور اگر کہا کہ جھے پردی بدون پانچ
درم ستوق کے جی تو اس پر پانچ درم ستوق واجب ہوں گے بین جو پھی بعد استثناء کے باتی ہے گاوہ ستوق میں سے لیا جائے گا یہ قاوئی
ورم ستوق کے جی تو اس پر پانچ درم ستوق واجب ہوں کے بینی جو پھی بعد استثناء کے باتی ہے گاوہ ستوق میں سے لیا جائے گا یہ قاوئی

نے اقرار کیا ہے وہ دائمیں طرف لکھے جائیں اور پہلا استثناء یا ئیں طرف لکھا جائے بھر دوسرا استثناء دائمیں طرف لکھا جائے بھرتیسرا استناء بائين جانب اور چوتھا دائيں جانب على بداالقياس تمام استناءة خرتك الحاطور سے لكھے جائيں چردائيں طرف كے اعداد كوجمع كركاس ميں سے بائيس طرف كاعداد كامجور كھنايا جائے جو باقى رہے وہى اس كے ذمدلازم ہوگا۔ بعض مشائخ رحم مالقد تعالى نے قرمایا کداگر استثناء کے بعد استثناء بیان کیا حالا نکہ دوسر ااستثناء مستغرق ہے تو پہلا استثناء سیح ہو گا اور دوسرا باطل ہو گا مشلا یوں اقر ارکیا که مجھ پر دس درم الا پانچ درم الا دس درم ہیں تو اس پر پانچ درم لا زم ہوں کے اوراگر پہلا استثنا مستغرق ہود وسرامستغرق نہ ہومثلا یوں کہا کہ مجھ پر دس درم الا دس درم إلا جار درم بيس تو اس صورت بيس تين قول بيس ايك بيك اس پروس درم واجب مول عے اور ببلا استناء بسبب استغرق کے باطل ہوگا اوردوسراباطل سے منتی ہونے کی وجہ ہے باطل ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس پر جار درم واجب ہوں کی اور دونوں استناء سجے بیں اس لیے کہ کلام کا اعتبار آخر پر ہوتا ہے اور آخر کلام میں اس نے جار ورم کا اقرار کیا اور مشائ نے فرمایا کہ یکی قول اقیس ہے اور تیسرا قول بیہ کراس پر چیدورم واجب ہوں مے اس لیے کہ پہلا اسٹناء یاطل ہے اور دوسرااسٹناء اوّل كام متعلق موكايس وس من سي عار نكل كے بعد جه باتى ريس كاوريةول ضعف ب-بيسب اس صورت من في كدونوں استثناء كے درميان عطف شهواورا كرعطف مومثلاً يوں كما كه جمھ يردس درم الا پانچ درم والا تين درم جيںيا مجھ پردس درم الا پانچ و تين میں تو دونوں استثناء ملا کر دس ہے کم کیے جائیں مے ہی اس پرصرف دو درم لازم ہوں مے اور اگر دونوں استثناء ایسے ہوں کہ جمع کرنے سے منتفرق ہوجاتے ہوں مثلاً بوں کہا کہ جھ پروس درم بدون سات و تین درم کے ہیں تو بعضوں نے فرمایا کہ اس پر دی درم واجب ہوں کے کیونکہ واؤ کے سبب ہے دونوں استثناء جمع ہو مجھے اور جمع ہو کرانہوں نے متثنیٰ منہ کو استغیرات کرلیا ہیں کو یا اس نے کہا كه مجھ پردى درم بدون دى درم كے بيں اور اس صورت ميں استثناء باطل ہاس واسطے دى درم كا اقر ارتيجے ر بااور بعضول نے كہاك اس يرتين درم واجب بول محم اوراس واسطے كه لان الواوضح استناء وفان قال له يلى درېم و درېم الا در جاو در جاو در ها علية اتوال كذاني التي التي وجدتها لعن الركها كرزيد كم جه رايك درم وايك درم وايك درم وايك درم وايك درم وايك درم ہے واس پر تمن درم لازم ہوں کے ،ای طرح اگر کہا کہ جھ پر تمن درم سوائے ایک درم وایک درم وایک درم کے ہیں تو بھی بہی تھم ہے ای طرح اگر کہا کہ جھ پر تین درم بدون ایک درم و دو درم کے بیں تو بھی تین درم لازم آ کی کے اور اگر کہا کہ جھ پر دی درم بدون یا گئے یا چودرم کے بیں تو اس پر چارورم الازم ہوں گے اور اگر کہا کہ جھ پر ایک درم ایک درم ایک درم ہے تو اس پر ایک على درم واجب ہوگا سے بی اگر بدون واؤ کے بزار بارتھرار کرے والک بی درم لازم آئے گابیران الو باج میں ہے۔

ا مركبا كدلفلان على غيرور بم فلال مخض كا مجه برسوائ درم كے بتواس يردوورم لازم بون مے كوياس نے يوں اقرار كيا کہ جمھ پرایک درم ہے اور اسکے مثل دوسرا ہے اور اگر کہالغلان علی غیر الف درہم قلال تخص کا مجھ پر غیر برار درم کے ہے تو بھی اس پر دو بزار درم لا زم ہوں مے اور اگر زید نے کہا کہ بیدار قلال محض عمر و کا ہے سوائے ایک حصہ کے اس دار بن سے کہ وہ خالد کا ہے ہی اگر ایے کلام ے ملاکر بیان کیا کہ عمرو کے اس میں ہے دس کے نوجھے اور دسوال حصہ خالد کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے جائز رکھا جائے گا اور اگر طاکر بیان نہ کیا تو پھر بعد کواس کا بیان اس وار کے حصول کی بابت قبول نہ ہوگا اور تمام وار عمر و کودے کر کہا جائے گا کہ جس قد رتیراجی جا ہے اس میں سے اس مقرلہ کے واسطے اقر ار کروے اور بیان کردے کیکس قدر حصہ ہے بیری یا میں ہے اور اگر کہا کہ بینلام جومیرے قبضہ میں ہے بیمرو کامیرے باس ود بعت ہے گراس میں ہے آ دھا خالد کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے رکھا جائے گای طرح اگر اقر ارکیا اور بیدوونوں غلام عمرو کے ہیں مگر بیغلام کہ بیبکر کا ہے تو بھی یمی تھم ہے اور اگر کہا کہ بیغلام عمرو کا ہے اور بیہ

اگر کہا کہ فلاں مخص کے بچھ پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ پانچ سودرم ہیں تو اس پر ہزار درم لازم آئیں گے اورا گر کہا کہ ذید کا بچھ پر درم ابیش نہیں بلکہ پانچ سودوہ واجب ہوگا اور جیدا ور دی درموں ہیں بچی بہی تھم ہے۔ جو افضل ہووہ واجب ہوگا اور جیدا ور دی درموں ہیں بچی بہی تھم ہے۔ قاعدہ یہ کہ لفظ (نہیں بلکہ) جب دومقد اروں کے درمیان آئے پس اگر مقر لہ() دوخض ہوں تو مقرید دونوں مال لازم آئیس کے خواہ دونوں کی جنس متحد ہو یا مختلف ہواورا گرمقر لہ ایک ہی تھی ہو پس اگر جنس متحد ہوتو دونوں مالوں ہیں سے جو ذیا دہ اور افضل ہودہ اس پر داجب ہوگا اورا گرجنس مختلف ہونو دونوں مال لازم آئیس کے بیظم ہیر رہ جس ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھے پر عمرو کی ایک گون روی گیہوں کے آئے کی ہے نہیں بلکہ حواری (۴) کی ہے تو وہ حواری میں ہے قرار دیا جائے گا اور شرح شانی میں حسن بن زیاد کی کتابِ الاختلاف ہے منقول ہے کہا گرکہا کہ زید کی مجھے پر دینق حواری ہے نہیں بلکہ

' حستکار ہے اس پرحواری لازم ہوگی اوراگر کہا کہ ایک ٹر گیہوں نہیں بلکہ کرآٹا ہے تو دوکر اس پر لازم آئیں گے بیرمحیط میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کا جھے پر ایک رطل بغشہ ہے نہیں ایک رطل خیری ہے تو اس پر دونوں لازم ہوں گے اس طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ پر ایک رطل ہمینس کا تھی ہے نہیں بلکہ گائے کا تھی ہے تو اس پر دورطل واجب ہوں تھے میہ مسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں شخص کے جمعے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ فلاں شخص دوسرے کے ہیں تو دونوں مال اس پر لازم آئیں گے۔ای طرح اگر فلاں دوسرا شخص پہلے شخص کا مکاتب یا غلام ماذون مقروض ہوتو بھی مبی تھم ہے اورا گر غلام مقروض نہ (<sup>m)</sup> ہوتو استحسانا ایک عی ہزاراس پر داجب ہوں سمے بیرمحیط سرخسی ہیں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھ پرعمرو کے بزار درم ایک باندی کے دام ہیں جواس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی نہیں بلکہ میرے ہاتھ وہ باندی خالد نے بزار درم کوفروخت کی تھی تو زید پر برایک کے بزار درم لازم آئیں گے لیکن اگر خالدا قرار کردے کہ میہ باندی عمرو بی کی تھی تو استحسانا زید پر ایک ہزار (۲۰) درم واجب ہوں کے میہ حادی ہیں ہے۔

اگر کہا کہ بیفلام عمروکا ہے بھر کہا کہ خالد کا ہے تو عمر و کے نام ڈگری ہوگی اور اگر مقر نے بدون تکم قاضی عمر دکودے دیا تو خالد کے واسطے اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر بھکم قاضی دے دیا تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط سرحس میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بیغلام عمر و سے خصب کیا ہے تہیں بلکہ بکر سے خصب کیا ہے تو غلام عمر وکو ملے گا اور بکر کوغلام کی قیمت، دبنی پڑے گی خواہ زید نے وہ غلام عمر وکو بحکم قاضی دیا ہو۔ مثل خصب کے ود بیت اور عاریت کی بھی علم ہے اور یہ قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا سے لیے کہا ہم تاخی ہے کہ در بیت و عاریت کی صورت میں اگر پہلے کو بچکم قاضی دیا ہے قوضا من ہوگا ہے میں میں اگر پہلے کو بچکم قاضی دیا ہے قوضا من ہوگا ہے میں میں اسلے ضامن نہ ہوگا اور اگر بلائھم قاضی دیا ہے قوضا من ہوگا ہے میں طرعی ہے۔

ا چندروز کے واسلے لیماجس کو جارے عرف میں دست گرداں ہو لئے ہیں ا

<sup>(</sup>۱) يعنى غالد ۱۱ (۲) سفيد جهانا برواميده ۱۱ (۳) بلكه من غلام ماذون بواا (۴) اوّل كرواسطة ۱۱

#### مسكم فدكوره مين امام ابو بوسف عمل المستحيط مين منقول روايت

این ساعد نے ایام ابو یوسف رحمت الشرطیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ یہ بڑار درم جھے عمر و نے وہ بعت و ئے بین نیس بلکہ بکرنے ویئے بیں اور عمرو عائب ہے لیس بکر نے وہ درم لے لیے بھر عمر و حاضر ہوا لیس اگر زید ہے ان درموں کے شل درم کے لیے تو بھر پھر زید ہے بچھ نیس لے سکتا ہے اور اگر عمر و نے آ کر بکر ہے وہ درم لے لیے تو بجر پھر زید ہے اس کے شل نے گا یہ بچھا عمل ہے۔

زید کے قبضہ میں بڑار درم ہیں اس نے کہا کہ بید درم عمر و کے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ ٹیس بلکہ بکر کے ہیں تو بید رم عمر و کولیس مے بیچیط میں سرخسی میں ہے۔

اگر ذید نے کہا کہ بیددار عمر و کا ہے بھراس کے بعد کہا کہیں بلکہ خالد کا ہے تو عمر و کو ملے گا اور بکر کو پچھے نہ ملے گا۔ای طرح اگر کہا کہ بیددار عمر و کا ہے بھر بعد اس کے بعد کہا کہ عمر و کا اور بحر کا ہے یا میرا اور عمر و کا ہے تو تمام و ملاکر بوں کہا کہ بیددار عمر و و کمر کا ہے تو دونوں کو برا برتقتیم ہوگا یہ مسوط عمل ہے۔

ائن ساعد نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ بھی ایک غلام ہے اس نے کہا کہ بیفلام میرے ہی عمر دکا مال مضار برت ہے چھر کہا کہ عمرو نے جھے پانچ سو درم ویئے تھے میں نے اس سے بیفلام خریدا ہے اور عمرو نے کہا کہ بلکہ میں نے تھے بیفلام دیا ہے تو عمر دکا قول قبول ہوگا اور غلام اس کو سلے گا اور یکی تھم عروض وعقار و کیلی ووزنی وغیرہ چیزوں میں جاری ہے رہمیط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے سودرم وسود بناراورا کی کر گیہوں عمرو کے قصب کیے جی بھی بلکہ بکر کے قصب کیے جی تو زید پر دونوں میں سے جرایک کے واسطے بیسب چیزیں لازم آئیں گی اور اگرید چیزیں مین موں توسب پہلے تھی لینی عمروکو دلا دی جائیں گی اور بکرکواس کے مثل دلا دی جائیں گی میڈیسن میں لکھا ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے عمرہ سے ہزار درم ضعب کر لیے اور بکر ہے سودینار فصب کیے اور خالدے ایک کر گیہوں فصب کیے ہیں بیس بلکہ شعیب سے فصب کیے ہیں تو جس چیز کا اس نے تیسرے یعنی خالد کے واسطے اقرار کیا ہے وہی چو تھے یعنی شعیب کو ڈانڈ دینی پڑے گی رہے بطر شعبی میں ہے۔

آگرزید کے عمرو پردی درم ابیش اور دی درم اسود جیں ہی قرض خواہ نے کہا کہ بھی نے تھے ہے ایک درم اسود وصول پایا ہے تیں بلکہ بیش وصول پایا ہے بااس کے برعس کہااور قرض دار نے کہا کہ دونوں تو نے جھے دصول کر لیے جی تو ایک درم ابیش کا وصول کرنالازم آئے گا اورا کر قرضہ بھی دی درم اور دی دینار ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ بھی نے تھے سے ایک دیناروصول پایائیں بلکہ ایک درم وصول پایا اور قرض دار نے کہا کرئیں بلکہ تو نے ایک درم وایک دیناروصول کیا ہے تو دونوں کے وصول پانے کا تھم کیا جائے گا رہے یا جس

ا گرزید پرانیک چک میں سودرم اور دوسری چک میں سودرم ہوں اور قرض خواد نے کہا کہ میں نے اس چک کے درموں سے وی درم وصول پائے میں نہیں بلکہ اس دوسری چک میں سے دی درم پائے میں تو بیدی عی درم قرار دیئے جا کیں گے زید کو افتیار ہے جا ہے جس چک میں سے شار کرے بیم سوط میں ہے۔ اگرزید کے عمرو پرسودرم ہوں اور بکر پر دوسر سے سودرم ہوں اور برایک قرض داردوسر سے کا گفیل ہے اور ہر مال علیحدہ تک میں ہویا دونوں ایک بی چک میں تحریر ہوں ہیں زید نے کہا کہ میں نے عمرو سے دی درم لیے بین نیس بلکہ بکر سے لیے بین قو ہرا یک سے دی ورم وصول پانے لازم کیے جا کیں گے۔ای طرح اگر دو محصوں نے لینی عمرو و بکر نے خالد کی طرف سے شعیب کے لیے کفالت کی اور شعیب نے کہا کہ میں نے عمرو سے دی ورم پائے تیس بلکہ اس سے پائے بین تو دونوں سے پانا دی دی ورم کالازم کیا جائے گا میرمجیط عمل ہے۔

آگر ذید کے عمر و پر ہزار درم ہوں لی زید نے کہا کہ تو نے سودرم ان میں سے اپنے ہاتھ سے جھے دیے ہیں پھر کہا کہ نہیں بلک اپنے غلام کے ہاتھ میں بیدرم جھے بھتے دیے ہیں تو بیسوئی درم اقرار پائیں گے اس سے ذیادہ وصول پانا اس پر لازم نہ کیا جائے گا اور اگر عمر و کی طرف سے خالد فیل ہواور زید نے کہا کہ میں نے تھے سے درم پائے ہیں نہیں بلکہ تیرے فیل خالد سے پائے ہیں تو ہرا یک سے سودرم پانے کا تھم اس پر ہوگا پھراگر زید نے عمر وو خالد ہرا یک سے تسم کئی چائی تو دونوں پر تسم نہ آئے کی بیرحادی میں ہے۔

زید نے عمرہ سے ایک متاع تربیری بجرعمرہ نے کہا کہ علی نے زید سے دام وصول پائے بجرکہا کہ جھ پرزید کے ہزار درم سے میں نے بدلا کردیا تو عمرہ کی تصدیق میں نے میں نے تیر سے تھے میں نے بدلا کردیا تو عمرہ کی تصدیق کی اور اگر ہوں کہا کہ میں نے تیر سے ترضہ سے بدلا کردیا ہے تھ بھی بھی تھی ہوگا اور اگر بدلا کر ما پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تھے سے دام وصول کرنا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تھے سے دام وصول پائے ہیں تو اس کی تھد ہی کی وار اگر ہوں کہا کہ میں نے تھے سے ترا دوم جھ پرآتا تھا بدلا کرلیا بھر کہا کہ میں نے تھے سے دام وصول پائے ہیں تو اس کی تھد ہے گرار دوم جھ پرآتے ہے ہیں تو اس کی تھد ہی کی وار اگر ہوں کہا کہ میں نے تھے سے تمن وصول پایا ہے تیس بلکہ جو تیر سے ہزار دوم جھ پرآتے تھے ان سے بدلا کردیا ہو تقد بی نے کی وار اگر ہوں کہا کہ میں نے تھے سے دام بحر پائے ہیں تیس بلکہ اس تر ضہ سے جو تیرا بھی پرآتا تھا بدلا کردیا ہے تو تھد بی کی جائے گی ہو میں کی ہوئے گی ہوئے ہیں ہے۔

اگیاربو(6بارب☆

جو مال کسی شخص کو کسی شخص سے ملااس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ار کرنے اور جو مال اپنا کسی شخص پر ہے اس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ار کرنے کے بیان ہیں اگر زیدنے کہا کہ یہ چیز جھے عمرونے دی ہا دریہ چیز بکر کی ہے ہیں اگر عمرونے اقرار کیا کہ یہ چیز بکر کی ملک ہے اس نے جھے زید کو دینے کا تھم کیا تھا اور بکرنے اس کی تقعدین کی تو زید کو اختیار ہے دونوں میں ہے جس کو چاہے واپس کر دے اور اگر بکرنے زید کو دینے کے واسطے تھم دینے سے انکار کیا تو زیداس کو عمر و کو ند دے گا اور زید عمر و کے واسطے پچھے ضامی ند ہوگا اگر عمر و دیمر برایک نے ا پی طلک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر وکو ملے گی اور بکر کے واسطے زیر پچھ ضامن نہ ہوگا اور جب زید نے عمر وکوو ہ چیز واپس کر دی تو خواہ عمر و مالک ہویا نہ ہوزید ہری ہوگیا یہ بچیط سزھسی میں ہے۔

زید کے پاس بڑار درم بیں اس نے کہا کہ یہ بڑار درم عمرہ کے بیں اور جھے فالد نے دیئے بیں پس اگر فالد نے اتر ارکیا کہ یہ بڑار درم عمرہ کے بیں اور بیس نے اس کے تعم سے زید کو دیئے بیں تو بڑار درم عمرہ کے بوں گے اور اگر فالد نے اس سب سے انکار کیا اور ہڑار درم بڑا ہی ملک کا دمویٰ کیا تو زید بیدرم عمرہ کود سے فالد کو فدد سے بھراگر بدون تعم قاضی کے عمرہ کو دیئے بیں تو فالد کے واسطے ضامی بوگا بشر طیکہ فالد بیا تو زید بھر ضامی نہ موگا اور اگر زید نے بھکم قاضی عمرہ کود ہے بھوں تو امام ایو یوسف کے نزد یک فالد کے واسطے ضامی نہ بوگا اور اگر زید نے بھکم قاضی عمرہ کود ہے بھوں تو امام ایو یوسف کے نزد یک فالد کے واسطے ضامی نہ بوگا اور اگر ذید نے بھکم قاضی عمرہ کود ہے بھوں تو امام ایو یوسف کے نزد یک فالد کے واسطے ضامی نہ بوگا اور اگر ذید نے بھل میں ہے۔

زید کے قضدیں ایک باندی ہاس نے کہا کہ یو عمر وکی ہاس نے جھے ود بعت دی ہے پھر کہا کہ بلک فالد کی ہاس نے جھے ود بعت دی ہے تھر کہا کہ بلک فالد کی ہاس نے جھے ود بعت دی ہے اس کی ہوگی آیو میراسر جس میں ہے۔

نوا در بن ساعد على امام محمد رحمته الله عليه ب روايت ب كه زيد كے پاس بزار درم بي اس نے كہا كه بيد درم عمر و كے بي مجھے خالد نے دو بعت ركھنے كو ديئے بي اور عمر و نے كہا كه بير برے بي تو نے بھھ سے خصب كر ليے بي تو امام محمد رحمته الله عليہ نے فرمايا كه ش بيد درم عمر وكود لا دوں كا پھرا كر خالد آيا اور اس نے عمر و كے درم ہونے سے افكار كيا تو زيد دوسر سے بزار درم خالد كو ڈائڈ دےگا اور عمر و سے پچھ دائيں نہيں لے سكتا ہے بيم يولي على ہے۔

اگر زید نے کہا کہ میہ بزار درم عمرو کے بین خالد نے جھے قرض دیئے بیں اور دونوں نے اپنی اپی ملک کا دعویٰ کیا تو یہ درم عمر دکو دلا ئے جائیں گے اور خالد کے ذید پر دوسرے بزار درم لا زم ہوں گے بیخلاصہ ٹس ہے۔

اگر زید کے بیضہ میں ایک غلام ہواس نے کہا کہ بیغلام عمروکا ہے میرے ہاتھ اس کو خالد نے بیچا ہے اور عمرو و خالد ہرایک نے غلام کا دعویٰ کیا تو غلام عمروکو دلایا جائے گا بشر طیکہ وہ جسم کھا لے کہ میں نے خالد کو فروخت کرنے کا تھم نیس دیا تھا اور بائع کے داموں کی ڈگری زید پر ہوگی میمسوط میں ہے۔

منتی ہی بیٹی بن ابان نے امام محر دہت اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں مال ہاس نے کہا کہ بجھے آ دھے نفع کی مضار بت پر محرو نے دیا بی حالا نکہ عمر و خائب ہے پھر زید نے کہا کہ جو پکھی میں نے اقر ارکیا تھا کہ یہ مال عمر و کا ہاس نے آ دھے تفع کی مضار بت پر مجھے دیا ہے سب میں نے باطل کیا اس مال میں اس کا پھر نہیں ہے یہ مال خالد کا ہے۔ اس نے مجھے آ دھے تفع کی مضار بت پر دیا ہے اور یہ خالد حاضر ہے اس نے تھمد بی کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال ہے زو و خت کر اور نفع انحا اس فی مضار بت پر دیا ہے اور یہ خالد حاضر ہے اس نے تھمد بی کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال ہے وہ زید اور عمر و کے در میان پس زید نے خرید ااور نفع اضایا پھر عمر و آیا تو یہ مال اس کا مضار بت پر قر ار دیا جائے گا اور جو پھی نفع آیا ہے وہ زید اور عمر و کے در میان آ دھا آ دھا تھیم ہوگا اور خالد کو پی خالد کی در بیت میں جاری ہا گرزید نے کہا کہ یہ مال میر سے پاس مال میر سے پاس خالد کو وہ اس میں ہوگا اور خالد کے واسطے ضامن ہوگا ہے جاس خالد کو اسطے ضامن ہوگا ہے جو میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ یہ بزار درم عمر و کے بین اس نے مید درم میرے پاس خالد کے ہاتھ ود بعت رکھنے کے بھیجے بین اور ان

دونوں نے اپنی اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر و کولیس مے کین اگر عمر و کہے کہ میر نے بیں ہیں تو خالد کولیس مے اور خالد المجنی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مال معین اپنے مرسل لیعنی ہیں جو الے کے خائب ہونے کی حالت میں واپس کر لے بیم جیا سرخسی میں ہے۔ اگر زبید نے اقر ارکیا کہ بیر خلام جو میرے قبضہ میس ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کر لیا ہے تو عمر و کے تام غلام کی ڈگری ہوگی ہے

ایک درزی نے اتر ارکیا کہ یہ کپڑا جومیرے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے بخصے خالد نے میر دکیا ہے حالانکہ دونوں میں ہے ہر ایک اپنی اپنی ملک کا دمویٰ کرتا ہے تو کپڑا عمر و کا قرار دیا جائے گا اور یکی تھم رتھریز و دھو لی وسونار وغیر ہ تمام کاریگروں کا ہے اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زود کیک درزی دوسرے کے واسطے یعنی خالد کے واسطے بچھے ضامن نہ ہوگا یہ فرآویٰ قامنی خال میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بیکٹر اجھے فیطع کرنے کے واسلے خالد نے دیا ہے حالا نکہ بیکٹر اعمر و کا ہے اور دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو اس کو منے گاجس نے زید کے میر دکیا ہے دوسر سے کو پچھے نہ سلے گا کذاتی الحادی۔

۔ اگرزید نے کہا کہ بی نے بہگڑا عمرہ ہے عاریت مانگا اس نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھی دیا ہے ہو کو کے گاوراگر

وں کہا کہ خالد نے جھوکو یہ کیڑا عمرہ سے عاریت لا دیا ہے اور دونوں نے دعویٰ کیا تو خالد کو دیا جائے گا بینی اپنجی کو یہ بیطامر حسی میں ہے۔

کاب الاصل میں ہے کہ اگر زید کے عمرہ پر بڑار دوم قرض کے اس کے نام سے ایک چک میں تحریر میں پھرزید نے اقر ارکر

ایا کہ جو مال اس چک میں ہے وہ خالد کا ہے تو یہ جائز ہے اور دصول کرنے کا حق وکیل کو حاصل ہوگا موکل وصول بیش کرسکا ہے کین

مصورت سے دصول کرسکتا ہے کہ دکیل (مین مقر) اس کو دکیل کرے اور قضا بائے اہل کوف میں نہ کور ہے کہ مقرار کو بدون مقر کی طرف

ہے دکیل مقرر ہونے کے دصول کرنے کا اختیار ہے اور مشار کی نے قربایا کہ کتاب الاصل میں جو تھم نہ کور ہے وہ اس صورت پر کھول \*

ہے کہ جب مقرلہ نے اقراد کیا ہو کہ سب قرض کا مباشر بھی مقرمیری اجازت اور وکیل مقرد کرنے سے ہوا ہے اور اگر مقراد نے اس سے انکاد کیا کہ جب مقرلہ نے اس کو سب قرض کے مباشر ہونے کی اجازت دی ہے تو دصول کرنے کا حق مقراد کو حاصل ہوگا مقراد حاصل نہ وگا میر میں ہے۔

وگا ہے دیے طرف سے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جو پچھ میرا قرضہ عمرہ پر ہے وہ بکر کا ہے اور زید کے عمر و پرسو درم ایک چک عی اور دس ویتار دوسریٰ چک عمل تھے پس زید نے کہا کہ عمل نے اپنے اقر ارعمل صرف درم ہی مراد لیے تھے لیکن بکر نے دونوں کا دعویٰ کیا تو دونوں قریضے بکر کو لمیں کے اور اگر زید عائب ہو گیا تو بحر کو عمر و سے مال کا تقاضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر عمر و نے اقر ارکرلیا کہ زید نے بحر کے واسطے اس قرضہ کا اقرار کیا ہے تو عمر و پر بحر کو د سے واسطے اس قرضہ کا اقراد کیا ہو جائے گا اگر زید کے عمر و پر بخرار درم ہوں اس نے اقر ارکیا کہ اس میں سے آ د صے بحر کے بیں تو جائز ہے اور زید تی وصول کر کے اس میں ہے آ د صے بحر کو و سے گا اور اگر بحر نے زید پر صنان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیمیری بلا اجازت واقع ہوا اور زید نے کہا کہ تیری اجازت سے ہو مقر کا تول ہوگا اور اس پر صنان ند آ ئے گی اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقر ضامن ہوگا بشر طیکہ بر سم کھالے کہ میں نے اجازت نہیں وی تھی میں کا تعرب میں واقع ہوتو بھی بھی تھم ہے کذاتی الحادی۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جومیری و دبیت عمرو کے پاس ہو و خالد کی ہت و ہا تڑ ہا ورخالد کوعمرو سے لینے کا اعتبار نیل ہے کی زیداس سے لے کرخالد کو و سے فالد کو دے دیئے تو وہ پری ہو گیا اوراگرزید کی عمرو کے پاس چھر چیزیں و دبیت ہوں اور زید نے کہا کہ جمہری جائے گیا اوراگر عمرو نے کہا کہ جمیری ہوا اور کی بیستو اس کی تصدیق نہ کی اوراگر عمرو نے کہا کہ جمیری ہوا اجازت تھے وہ بیت دی ہے تو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالد تم کہا کہ میری ہوا اجازت تھے وہ بیت دی ہے تو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالد تم کہا کہ میرک ہوا اجازت کے وہ بیت دی ہے تو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالد تم کہا کہ میرک ہوا اجازت کا اقر ارکیا اور عمرو نے کہا کہ جس نے بیدود بیت زید کو والیس دے دی بالہ جازت کا اقر ارکیا اور عمرو نے کہا کہ جس نے بیدود بیت زید کو انہوں ترید کو الیس دے دی ہوئی تو قتم ہے ای کا قول تبول ہوگا لیکن اس بات میں خصوصت اور تسم لینے کا حق زید کو حاصل ہوگا بشر طیکہ اس نے خالد کی اجازت سے عمروکو وہ دبیت دی ہو یہ سوط جس

باربولۇبارې

ایخ افر ارکوایسے حال کی طرف نسبت کرنے ہے بیان میں کہ جس حال میں افر ارسیح نہیں اور اس کا تھم ثابت نہیں ہوتا ہے

اگرزید نے اقراد کیا کہ بھی نے اپنی حالت نابائنی بھی کم کے داسطے ہزار درم کا اقراد کیا ہے اور بکرنے کہا کہ بیں بلک تو نے بعد بلوغ کے میرے واسطے بیا قراد کیا ہے تو قتم سے مقر کا تول ہوگا ای طرح اگر کہا کہ بھی نے سوتے بھی بکر کے واسطے ایہ اقراد کیا ہے بھی اقراد کیا ہے بالدی عرض اقراد کیا ہے کہ میں اقراد کیا ہے بالدی عالمت بھی اقراد کیا ہے یا اس عالمت بھی اقراد کیا ہے کہ بسبب برسام لیا ہم کی بیادی کے میری عقل جاتی دبی تی بس اگر میہ بات دریافت ہو کہ اس کو بیمسیب بیاری کی اس طور سے میں تو اس پر بچھلانم نہ ہوگا اور اگریہ بات دریافت نہ ہوتو مال کا ضام من ہوگا ہے۔

اکر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے حالت نابائنی میں نکاح کیا ہا اور قورت نے کہا کہ نیس بلکرتو نے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ تو اس وقت بالغ تھا تو شوہر کا قول تبول ہوگا اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے جوی ہونے کی حالت می نکاح کیا ہے اور قورت نے کہا کہنیں بلکرتو نے مسلمان ہونے کی حالت میں بھے سے نکاح کیا ہے تو عورت کا تول تبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر عورت نے اقرار کیا کہ بی نے اس مروے اپنی باندی ہونے کی حالت بین نکاح کیا ہے اور وہ عورت پہلے باندی تھی پھر آزاد ہو گئی اور شو ہرنے کہا کہ بی نے اس سے بعند آزاوی کے بااس سے پہلے نکاح کیا ہے تو دونوں برابر ہیں نکاح بالا تفاق جائز ہے اورا کر بیر عورت پہلے بحور ہو پھر مسلمان ہوگی اورا قرار کیا کہ بیس نے اس مروے اپنے مجوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور

ا برمام ایک عادی ہوتی ہے جس کے سب سے اوی کے حواس پر بیان ہوجائے ہیں اا

مرد نے کہا کہ میں نے اس کےمسلمان ہونے کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو مرد کا قول مقبول ہوگا اور اگرعورت نے کہا کہ میں نے تھے سے تیری تابالغی کی حالت میں یاسو تے میں نکاح کیا ہے یاالی حالت میں نکاح کیا ہے کہ میں مغلوب انتقل تھی اورمغلوب انتقل ہوجاناعورت کا دریافت بھی ہوا ہے تو عورت کا قولی تیول ہوگا کذائی الحادی۔

جورو ومرد میں سے ایک نے اقرار کیا کہ نکاح غیر شوہر کی عدت میں واقع ہوایا غیر کے نکاح قائم ہونے کی حالت میں یا بدوں گواہوں کے واقع ہوایا اس کے پاس چارمنکو حدموجود تھیں اس وقت واقع ہوایا اس عورت کی بہن اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت اس عورت سے نکاح ہوایا اس کی بہن کی عدت کے زبانہ میں نکاح ہوا ہے تو دونوں میں سے جوفض ان امور کا مدگی ہواس کا قول قبول نہ ہوگا ہیں اگر شوہران امور کا مدگی ہوتو اس کے اقرار سے دونوں میں جدائی کرادی جائے کی بیڈاوئی قاضی خان میں ہے۔

ا گرزید نے کہا کہ میں نے اس غلام کواپی تابالغی میں مکا تب کیا ہے اور غلام نے کہا کہ ٹیس بلکہ حالت بلوغ میں تو نے جھے مکا تب کیا ہے تو زید کا قول بوگا پیمبسوط میں ہے۔

ا گرزید نے کہا کہ عمروے میں نے بیرچیز اپنے لڑ کین میں لی یا ایسی حالت میں لی کدمیری عقل جاتی رہی تھی تو دونوں حالوں میں مال مدین میں میں جیسے میں

شمل اس پر مال لازم ہوگا پیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی آزاد نے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کے واسطے اپنے اوپر ہزار درم کا قرارا پنے غلام ہونے کی حالت میں کیا ہے قواس پر مال لازم ہوگا۔ اس طرح اگر حربی نے اسلام لانے کے بعد اقرار کیا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقراراس وقت کیا تھا کہ جب میں امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہوں قو مال اس پر لازم ہوگا ای طرح اگر کہا کہ فلاں مسلم دارالحرب میں امان لے کر ہمارے بیماں آیا لیس میں نے اس کے لیے اس قدر مال کا اقرار کیا تھا تو مال اس پر ہولازم گا اورای طرح اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے

یہاں اوپان میں سے اس سے ہیں۔ اس مرومان الحال وہ دارالاسلام میں ہے تو اس پر الازم ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ہزار درم کا اقر اردارالحرب میں کیا تھا اور فی الحال وہ دارالاسلام میں ہے تو اس پر لا زم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرآ زادیا غلام نے کہا کہ میں نے زید کے واسلے ہزار درم گا اقرار کیا ہے حالانکہ زید غلام ہے تو مقریر مال لا زم ہوگا پیرمجیط سزھی میں ہے۔

اگر حزبی متامن کینے وارالاسلام میں کسی مسلمان کے واسطے قرضہ کا قرار کیا تو اس پرلازم ہوگا ہیں اگر اس نے کہا کہ تو نے وارالاسلام میں دیا ہے تو قرضداس پرلازم ہوگا خواہ اس کلام کواقر ارسے ملا کر کے باجدا بیان کر ہے ای طرح اگر حزبی متاض کی دوسر ہے تی ہے نے داسطے اقر ارکر ہے تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگر کر اگر میں متاض کی دوسر ہے تربی متامن یا ذی کے واسطے اقر ارکر ہے تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگر کر کی متامن کی خواہ میں کے قیمت میں ہے اقر ارکیا ہے کہ بیسلمان حربی متامن یا ذی کی ہے تو بھی بھی تھم ہے اور حربی مستامن کی طرف سے تکاح وطلاق وعماق اور بچے ہے نسب اور جراحات اور حد تذف اور اجارہ اور کھالت وان کے اشاہ کا آفر ارجائز ہے یہ مسلمان میں میں موط میں ہے۔

اگرزید نے اپنے غلام کوآ زاد کیا پھر کہا کہ جب تو بیراغلام تھا تب میں نے تیراہاتھ کاٹا تھا اورغلام نے کہا کہ بعد آزادی
کے کاٹا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک غلام کا قول مقبول وزید ضامن ہوگا۔ ای طرح اگر کوئی
حربی سلمان ہو گیایا ذمی بن کررہا پھرا کیک مسلمان نے کہا کہ میں نے تیراہاتھ کاٹا در حالیکہ تو حربی دارالحرب میں تھا یاس قدرتیرا مال
لے لیا در حالیکہ تو حربی وارالحرب میں تھا اور حربی نے کہا کہ جو پچھتو نے کیا سب میرے مسلمان ہونے یا ذمی بن جانے کے بعد

ا وه كافر جودارالحرب كاربينوالا باور يحددت كردا سطيامن في روارالاسلام عي واقل موا١٢

باندى كوآ زادكرنااور بجدكى بابت اختلاف رونما جونا

اگراپی با ندی کوآ زادگر دیا پھر کہا میں نے تھے ہے ہی پہآ زادگرنے ہے پہلے لیا ہے اس نے کہا کہ بین بلکہ بعد آزادی کے لیا ہے تو با ندی کووا پس کر دے اوروہ پچآ زاد ہے اوراگر ہیں نے تھے سے لیا ہے تو والی ندگر نے گااوراگر کہا کہ میں نے تھے ہے باہر ہندگا کہ میں نے تھے ہیں ہے ہو آزاد کیا ہے اس نے کہا کہ بین بلکہ پہلے آزاد کیا ہے تو بچہ کے قابض کا قول تبول ہوگا اور بھی تھم کتابت کی صورت میں ایساواتع ہونے میں ہے اورا مام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے امالی میں فرمایا کہ اگر بچہ دونوں کے تبعنہ میں ہوتو عورت کا قول اوراگر دونوں کے تبعنہ میں ہوتو عورت کا قول اوراگر دونوں کے باس گواہ ہوں تو عورت کا گول تول ہوگا ہے دونوں کے باس گواہ ہوں تو خورت کا گول تبول ہوگا ہے کہ محمورت میں ایسے اختلاف میں مولی کا قول تبول ہوگا ہے محمول میں میں ہے۔

اگرزید نے اپناغلام آزاد کیا پھر عمرہ نے افراد کیا کہ بی نے ہزار درم اس علام سے اس کے قلام ہونے کی حالت میں لیے
ہیں اور غلام نے کہا کہ تو نے بعد آزاد کی کے جمع سے لیے ہیں تو غلام کا قول مقبول ہوگا۔ ای طرح اگر غلام کو مکا تب کیا پھریہ افرار و
اختلاف واقع ہوا تو بھی بی تھم ہے اور اگر زید نے اس غلام کوفروخت کیا پھرا کے فض نے افراد کیا کہ میں نے اس غلام سے سودرم
اس وقت غصب کیے جب بیزید کا غلام تھا اور دوسرے مالک نے کہا کہ نیل تو نے اس وقت غصب کیے ہیں جب میرا غلام تھا تو
دوسرے کو مال ملے گا اور بی تھم جراحات کے افرار وا ختلاف میں ہے بیرحادی ہیں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کی آ کھے عمدانیوڑ دی پگراس کے بعد زید کی آ کھے جاتی رہی اور عمرہ نے کہا کہ تو نے میری آ کھے پھوڑی در حالیکہ تیری آ کھے تا بت تھی اور زید نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے تیری آ کھے پھوڑی در حالیکہ میری آ قول قبول ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ بیں نے اپنے غلام ہونے کی حالت میں زید ہے ولی تول کیا ہے اور زید نے کہا کہ بیس بلکہ بعد آزادی کے تو نے قبل کیا ہے تو اس پر پچھولازم نسآ سے گا بیرمجیط سرتسی میں ہے۔

اگردومتفاوشین علی سے ایک نے اقرار کیا کددوسرے پرشرکت سے پہلے کا زید کا قرضدہ اور اس دوسرے نے انکار کیا اور زیدنے دعویٰ کیا کہ بیقر ضد طالت شرکت کا ہے تو دونوں کے ذمدان زم ہوگا اور آگر ایک نے اقرار کیا کہ بیقر ضد شرکت سے پہلے کا

صرف بھھ پر ہے شریک پرنہیں ہے اور زید نے شرکت میں ہونے کا دعویٰ کیا تو مال اس پراوراس کے شریک پر لازم ہوگا اوراگر باہم سب نے تصدیق کی کہ بیقرضہ شرکت ہے پہلے کا ہے تو دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے حصہ قرضہ کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اوراگر دونوں میں ہے کوئی مرکیا با دونوں جدا ہو گئے بھرا کیا نے شرکت میں قرضہ دونوں پر ہونے کا اقرار کر دیا تو خاص ای پر لازم آئے گا کذائی الحادی۔

اگرمبلمان نے مقبوضہ شراب یا سورکا کمی ذی کے لیے اقرار کیا تو جائز ہا سی طرح آگر ذی نے کمی مسلمان کے واسطے معین موجود وہ شراب یا سورکا اقرار کیا تو ہی جائز ہا وراگر مستجلکہ شراب یا سورکا اقرار کیا تو اس پر پکھ لازم نہ آئے گا اوراگر مسلمان نے کمی ذمی کے واسطے المی شراب یا سورکا اقرار کیا جو تلف کر دی ہے تو اس پر قیمت اس کی واجب ہوگی اوراگر کوئی ذمی اسملمان ہوگیا چر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ جس نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگیا چر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ جس نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگا اورا مام جمر دھت اللہ علیہ کے تزدیک اس پر حمان نہیں ہوگا اورا مام جمر دھت اللہ علیہ کے تزدیک اس پر حمان نہیں ہے۔ اس طرح اگر کس نے اسپنجر بی ہونے کی حالت جس بیٹر اب کے تلف کر دی ہونے کی حالت جس بیٹر اب سے پہلے دریا فت ہوا ہے تو اس جس بھی کہ دیا تھی ہونا اس سے پہلے دریا فت ہوا ہے تو اس جس بھی اسلام ہوں کہ دورات تھی ہونا اس سے پہلے دریا فت ہوا ہوت اس جس بھی حالت جس تلف کر دی ہونے کی حالت جس بھی تلف کر دی ہونا اس سے پہلے دریا فت ہوا ہی جات ہوا سے جس موط جس ہے۔

### نېرقو(6 بارې☆

ان صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقر ارہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اور اپنی اور دوسرے بیان میں جوشر کت کا اقر ارہوتی ہیں اور دوسرے بیات اور کئی دوسرے بیات اور کئی جیز کا اپنے اور دوسرے کے واسلے ملک کا اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرکس کے قبضہ بھی ایک غلام ہے اس نے کہا کہ زیدگی اس بھی شرکت ہے قوام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زویک زید کو اس کا آ دھا ملے گا اور اہام جمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا اور اس پر اتفاق ہے کہا گر بوں کہا کہ زید اس غلام میں اشریک ہے یا بی غلام میں اشریک ہے یا بی غلام میں اشریک ہے یا بی غلام میں اور زید کے درمیان مشترک ہے یا بی غلام میں ااور زید کا ہے تو دونوں میں برا بر تقسیم ہوگا اور اپنے اقرار سے ملاکر کہا کہ ذید دسویں حصہ کا شریک ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یا بوں کہا کہ بی غلام میں اور زید کا ہے میں اور زید کا ہے میں اور تربیل ہے اور زید کا ایک تبائی ہے تو بھی اس کا قول لیا جا ہے گا۔ اگر کہا کہ بی غلام میں ااور میں ہے تربیل و امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے زو کہا ہوگا یہ کہ زو کہا ہوگا یہ میں مقد اور بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

این ساعہ نے امام محد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ عمرہ کے اس غلام بھی بڑار درم جی تو غلام زید کا ہوگا اور بڑار درم عمرہ کے اس کی گردن پر قرضہ ہوں مے لیکن اگر اس کے اقرار بھی کوئی ایسالفظ ہوجس سے غلام کی ذات بھی شرکت ٹابت ہو۔ مثلاً یوں بیان کرے کہ بھی نے بیغلام خرید اس بھی عمرہ کے بڑار درم بیں تو شرکت ہوسکتی ہے اور اگر کہا کہ عمرہ کے اس کپڑے اسے وہ کافر جودار الاسلام بھی جزیباداکرنے کی شرط پر یودویاش رکھتا ہے ہا یس بزار درم ہیں اور ایسا کوئی لفظ نہ بولا جس ہے کپڑے میں شرکت ثابت ہوتو بیشر کت نہ ہوگی بلکہ کپڑے میں ہے ہزار درم عمر و کو ملیں گے اور اگر کہا کہ اس بر ذون میں عمر و کے ہزار درم ہیں تو اس میں سوائے شرکت کے کوئی صورت نہیں ہے ہیں شرکت قرار دی جائے گی میرمحیط میں ہے۔

اگر کی دار میں ایک بیت معین کی نسبت ایک شریک نے دومرے شریک کے واسط اقر ارکر دیاتونی افحال بیا قر ارنہیں سی کے گر دار کو تغلیم کرنے کے بعد اگر مید بیت مقر کے حصد ش پڑے و دومرے شریک کے بیر دکر دے گا اور اگر وہ بیت اس کے شریک کے بیر دکر دے گا اور اگر وہ بیت مقر اس بیت کے حصد ش آیا تو مقر کا حصد اس کے اور شریک مقر لہ کے درمیان موافق دونوں کے قل کے تغلیم ہوگا کہ اس میں مقر اس بیت کے تعمہ دار ہوگا۔ اس طرح اگر کسی خاص راستہ یا و بوار کا اقر ارکیاتو بھی ایسانی ہوگا اور میشنجین کے فزد کی جو اور امام محد رحمت الله علیہ ہے فزد کی مقر لہ بیت کے آد ھے گروں سے اور مقر نسف باقی دار سے صدر ار ہوگا مثر لا دی گروں میں گئیا در میں ہوگا دو حصد مقر لہ کو تو بیٹ مقر لہ دی گر سے اور مقر پیٹنالیس گرے ہو گروں میں گیارہ حصوں پر تقلیم ہوگا دو حصد مقر لہ کو اور امام محد رحمت الله علیہ کے ذرد کی مقر لہ کو یا بی اور مقر کے دور کے دور کے مقر لہ کو یا گیا اس طرح اگر دوشر کیوں میں سے ایک نے ایک دار مشرکہ کہ کو خاص بیت کی دوسر سے شرک کے داستان میں گیا ہو ہو میں میں گا ہوں میں ہے گا ہوں میں تابیک نے ایک دار مشرکہ کہ کے داستان میں میں اس کو مقر کے حصد کا دسوال دیا جائے گا ای طرح آگر دوشر کیوں میں سے ایک نے ایک دار مشرکہ کے داستان میں میں کی دوسر سے شرک کے داستان میں میں کی دوسر سے شرکہ کی مقرکہ بینتا لیس گرک کی دوسر سے شرکہ کی کے داستان میں کی دوسر سے شرکہ کی دوسر سے شرکہ کی مقرکہ بینتا لیس گرک کی دوسر سے شرک کے داستان میں کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی مقرک کے داستان میں کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کی دوسر سے دوسر سے شرک کی دوسر سے دیا کے دوسر سے دوسر سے دوسر

اگرایک جمام دوشر یکوں میں مشترک ہے ایک نے اقرار کیا کہ اس میں سے درمیانی بیت دوسر کے بھی کا ہے یعنی کسی ٹالٹ اجنبی کے لیے اقرار کیا تو جائز نہیں ہے اور مقرلہ کواغتیار ہے کہ مقر ہے اس بیت کوآ دھی قیمت ڈانڈ لے۔

#### قلت☆

اس وجہ ہے آ دھی قیمت لے گا کہ تمام بیت مقر کانیل ہے بلکہ وو آ دھے کا شریک ہے اس واسطے آ دھے بیں اقرار جائز ہے گرچونکہ مشترک ہے اس واسطے عین میں جائز نہیں قیمت میں جائز ہے واللہ تعالی اعلم۔

اگرنصف حمام یا تہائی حمام کا دوسر ہے خص غیر کے داسطے اقر ارکیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

ایک تواردو فخصوں میں مشترک ہے اس کا علیہ کے اندی کا ہے ہیں ایک نے اقرار کیا کہ اس کا حلید نید کا ہے تو بیا قرار اس کے شریک پر جائز نہ ہوگا اور مقرلہ کو حلیہ کی آ دھی قیمت ڈھلے ہوئے سونے ہے ادا کرے گا۔ اس طرح اگر کسی بیت مشترک کے شہتر کا دوسرے کے واسطے اقرار کیا تو مقرلہ کو اس کی آ دھی قیمت وے گا۔ اس طرح اگر ایک دیوار مشترک کی اینٹوں یا ستون یا چوکھٹا درواز و کا جو مشترک ہے واسطے اقرار کردیا تو بھی بھی صورت ہے بیرحاوی میں ہے۔

اگرایک معنوی کپڑوں کی دو محضوں میں مشترک ہے اس میں ہے ایک خاص کپڑے کا کسی محض کے واسطے اقر ارکیا تو اس کپڑے میں ہے جس قدر حصہ مقرر ہوگاو ومقرلہ کو ملے گا کذائی المہبو طاور بائدی غلام وحیوانا ہے کا بھی بہی تھم ہے کذافی الحادی۔

ایک داردو فخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ تمام دار ہے دسواں حصد میر ہے حصد کا زید کا ہے تو جائز ہا اور دار کے دس حصد کیے جائیں گے اس میں ہے پانچ حصد مقرلد کو دیئے جائیں گے اور اس نے تمام دار ہے دسویں حصد کا زید کے داسط اقرار کیا ہے اس داسطے ایک حصد ان پانچ حصوں میں ہے زید کو فے گا اور چار حصد مقر کے پاس رہیں گے اور اگر یوں اقرار کیا کہ تمام دار کا چوتھائی زید کا ہے اور باتی ہم دونوں میں مشترک ہے اور شریک نے اس سے اٹکار کیا تو مقر کا حصد اس کے اور مقرل کے درمیان حصول میں تقلیم ہوگا تین مقر کواور دو حصد مقر لدکولیں سے میر مط سرحسی میں ہے۔

#### دواشخاص میں مشترک ولاء کا بیان 🌣

اگرایک دار دو مخصوں میں مشترک ہے ایک بیت معین کا زید کے داسطے اقر ارکیا اور شریک نے اس سے اٹکار کیا مگر شریک نے دوسرے بیت معین کا اقر ارکیا اور پہلے شریک نے اس سے اٹکار کیا تو دار دونوں میں برابر تقسیم ہوگا جس کے حصہ میں اس کا بیت آیا کہ جس کا اس نے مقرلہ کے داسطے اقر ارکیا ہے تو وہ بیت مقرلہ کودے دے گا اور اگر اس کے حصہ میں نہ آیا تو اس کا حصہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان اس بیت اور باتی آ د سے دار پر سوائے بیت کے تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

ایک دارد دفتھ ول عمر دوخالد بیل مشترک ہے چرا یک عمر و نے اقر ارکیا کہ بیدارہم دونوں اور ذید کے درمیان میں تہائی ہے اور خالد دوسر سے شریک نے اقر ارکیا کہ بیدارہ بم دونوں اور ذید اور بکر کے درمیان چار جھے برابر ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے لینی زید وہ خالد کے پاس آئے گا اور جو پچھاس کے قضہ میں ہے اس کا چوتھائی لے لے گا اور بر چوتھائی عمر و کے مقبوضہ میں ملاکر دونوں برابر بانٹ لیس کے اور جس قدر خالد کے پاس بچاوہ اس کے اور بکر کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور امام جمر رحمت اللہ علیہ کے قول کے موافق زید خالد کے مقبوضہ میں سے پانچواں حصہ لے گا اور باتی قول حل قول امام ابو برابر تقسیم ہوگا اور امام جمر رحمت اللہ علیہ کے قول حموافق زید خالد کے مقبوضہ میں سے پانچواں حصہ لے گا اور باتی قول حمل قول امام ابو

اگرایک قوم کا ایک راستہ خاص ہے اور اس پرایک دروازہ لگا ہوا ہے قوم کے ایک شخص نے کی غیر شخص کے واسطے اس راستہ ش اقرار کیا تو اس کا اقرار باتی شریکوں پر جائز نہ ہوگا اور جب تک باہم تقسیم نہ کریں تب تک مقرلہ اس راستہ ہے گذر نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قسمت کے وہ موضع اس مقر کے حصہ میں پڑا تو بیا قرار اس پر جائز ہوگا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو مقرلہ کو اختیار ہوگا کہ قرکے حصہ میں سے بعقد رحصہ اس راستہ کے بٹالے بیرحادی میں ہے۔

ایک نبرتین آ دمیوں میں مشترک ہے ایک شریک نے دمویں حصہ نبرکا زید کے داسطے اقر ارکیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر یوں اقر ارکیا کہ دمواں حصہ زید کا اور باتی نبرہم متنوں میں مشترک ہے تو جس قد رحصہ مقر کے قبضہ میں یعنی ایک تہائی ہے دہ چارحصہ ہوکر ایک حصہ مقرلہ کو دیا جائے گا اور اگر اپنے واسطے تہائی نبر کا دعویٰ کرتا ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے دہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان تیرہ حصہ ہوکر تین حصے مقرلہ کواور دس حصے مقر کولیس کے میرمیط سرتھی میں ہے۔

ای طرح اگرچشمہ یا حوض تین مخصوں میں مشترک ہواوراس طرح اقراروا قع ہواتو بھی یمی تھم ہے بیہ سوط میں ہے۔

توادر بن ساعد میں ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ سے رواہت ہے کہ دو مخصول کے قبضہ میں ایک دار ہے ہرایک نے دوسر نے پریہ گوائی دی کہ اس نے عرفی کے واسطے نصف دار کا اقرار کیا ہے اور ہرایک اس اقرار سے منکر ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے مقبوضہ کی ملس کری کا پچھوٹی نہیں ہے اور اگر ہرایک شریک نے کسی دوسر سے گواہ کے ساتھ دوسر سے شریک پریہ گواہی دی کہ اس نے اس مرفی کے واسطے آ دھے دار کا اقرار کیا ہے تو مدال دونوں سے آ دھا دار لے لے گارہ بچیا میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیجو فلام میرے قبضہ میں ہے میرے اور محروکے درمیان مشترک ہے پھر کہا کہ بیفلام میرے اور بکر کے درمیان ہے پھر بعد اس کے کہا کہ میرے اور خالد کے درمیان ہے پھرسب نے قاضی کے پاس تالش کی تو عمر و کے نام آ دھے قلام کی اور بکر کے نام چوتھائی غلام کی اور خالد کے نام آ تھویں حصد غلام کی ڈگری ہوگی اور باتی آ تھواں حصد زید کے پاس رے گا ای طرح اگریدا قرار کسی میت پر کیاجس کایدوارت ہے تو بھی بھی تھم ہے کذانی الجاوی۔

ایک تھیلی جس میں ہزار درم ہیں دو مخصول کے قضہ میں ہے پس ایک نے زید کے داسطے آ دھے مال کا اقرار کیا ہیں اگریہ کیدکر کداس کا آ دھا تیراہے چپ ہور ہا اور دوسرے شریک نے انکار کیا تو مقرکہ کومقر کے مقبوضہ کی دوتہائی ملے گی اوراگر ہوں کہا کہ اس کا آ دھا تیراہے اور ہاتی آ دھامیر ہے اور میرے شریک کے درمیان مشترک ہے تو بھی بھی تھم ہے اوراگر یوں کہا کہ پیقیلی میرے اور تیرے درمیان آ دھی آ دھی ہے تو اس کا مقبوضہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا یہ محیط مزمن میں ہے۔

اگرزیدو عمرودونوں میں سے زید نے بحر سے کہا کہ پیشلی آ دھی جمری اور آ دھی تیری ہے اور عمرو نے کہا کہ تہائی بحری اور دونوں تہائی دید و نوس سے اور نید نے تقدید این کی تو بحر عمرو سے اس ہے مقبوضہ کی تہائی لے لے گا آور یہ تہائی زید کے مقبوضہ کے ساتھ طاکر دونوں برا برتقتیم کر لیس سے اور امام محمد رحمته اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمرو سے بانچواں حصہ لے گا اور زید کے مقبوضہ میں طاکر دونوں برا برتقتیم کر لیس سے اور اگر اس نے کل کا دعویٰ کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی بحر برایک سے اس قدر لے لے گا جس قدر اس نے لیس سے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کیا ہوئے اس حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ دھا لے گا ہے کا فیکا فی سے اس کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ دھا لے گا ہے کا فیکا فی سے سے اس کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ دھا لے گا ہے کا فیکا فیل ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بری تہائی ہاور دوتہائی میری ہادر عمرونے کہا کہ برکی دوتہائی ہاورایک تہائی میری ہاور بکرنے دوئی کیا کہ برکی دوتہائی ہاور کی کہا کہ برکی ہاور بکرنے دوئی کیا کہ تم میں ہے تو زید ہاں کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ لے گا اور عمرو ہاں کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے گا اور میاس مورت میں ہے کہ بکر نے دونوں کی محذیب کی جواورا گرمعا دونوں کی تقد بتی کی تو عمرو ہاں کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے کرزید کے مقبوضہ کے ساتھ ملاکر تین تہائی کرلیں گے کہ اس میں سے ایک تہائی بکرکو ملے گی بیجیط سرحسی میں ہے۔

ایک تھیلی تین مخصول زیدو عمر و بکر تین مشترک ہے ہیں زید نے اقر ارکیا کہ تین چوتھائی عمر وکی اُورایک چوتھائی میری ہے اور بکر نے اقر ارکیا کہ عمروکا پانچ چھٹا حصہ ہے اور چھٹا حصہ میرا ہے اور عمر و نے کل تھیلی کا دعویٰ کیا تو ہرایک ہے اس کے اقر ار کے موافق لے لے گا اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر ہے دو پانچویں اور پانچویں کے تین چوتھائی لے گا اور دوسرے سے تین یانچویں لے گا کذائی الکانی۔

اگر نتیوں شریکوں میں سے ایک زید نے اقر ارکیا کہ اس تھیلی کی تہائی خالد اجنبی کے داسطے ہے اور دو تہائی میری ہےاور عرو نے کہا کہنیں بلکہ آ دھا اس کا ہے اور آ دھا میرا ہے اور بکر نے کہا کہ دو تہائی اس کی اورا یک تہائی میری ہے اور خالد نے دعویٰ کیا کہ سب تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا ساتو ال اور عمرو ہے دوساتو یں حصداور بکر سے تمن ساتو یں جصے لے لے گا پر کیطسر حسی میں ہے۔

تہائی دیا مجرخالد کے واسطے قرار کیا کہ بیسب کا چوتھائی کاشریک ہے اور عمر و و کرنے خالد کی شرکت ہے انکار کیا اور خالد نے عمر و و بكر كى شركت سے انكار كيا تو خالد كوتمام مال كا جيمنا حصيد ے كا اور اگر پہلے دونوں كوبلائكم قاضى دے چكا ہے قو خالد كواسيے قبضه كا جيمنا حصه دے دی اورائے مال سے اور جمٹا حصد دے کر تھیلی کی جو تھائی اس کے واسلے بوری کردے گا اور اگر عرو کو آ دھا بھی قاضی ویا ہے اور بكركوچوتها أي بحكم قاضي ديا ہے پھرخالد كے واسطے اقرار كيا تو ماهي كا نصف يعني آتنواں حصداس كودے كا اور اكر عمر وكوآ دھا جمكم قامنى ديا باء وركركو جوتفائى بلاحكم قامنى دياب بعر فالدك واسطاقراركياتو فالدكوهيلى كاجمنا حصدد عاور جيف حصركا آدمااس کے پاس روجائے گا اور اگر عمر وکوآ دھا بدون تھم قاضی دیا اور بکر کوتہائی بھکم قاضی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا اور عمر و نے خالد کے واسطے تعمدین کی اور بکر سے انکار کیا اور خالد نے عمرو کی تعمدین کی اور بکر سے انکار کیا اور بکرنے زید کے عمرو و خالد دونوں کی شركبت سنا تكاركيا توخالدزيدستاس كمتبوضكا آ دحال كرعرو كم حصدي للاكربرابر بانث لي كااوربيامام ابو يوسف دحمته الله عليه كا قياس ب اورامام محررصتدان تعليد فرمايا اور يى امام اعظم رصتدان تعليد منهم وى ب كه خالدزيد ساس كم متبوضه كي تهائي كر حض ول امام ابويوسف رحمة الشعليد يعل عن لائكا اوراكر بركويسي بلائكم قامني ديدي بحرفالد كواسط اقر اركيا اورباتي مسئلہ بحالہ ہے تو کتاب میں ندکور ہے کہ خالد زید ہے تمام مال کا آٹھوال حصر یعنی اس کے مقبوضہ کا تین چوتھائی لے کرعمرہ کے حصر من الماكر برابر تقتيم كردت كااورا بو بحريصاص في ابوسعيد بردى سيفل كياكه يقول امام ابو يوسف رحمة الشعليدكا ب اورامام محرد حمة الشعليه كے قیاس پرزیدے دموال حصہ تمام مال كالینی اس كے متبوضه كاتمن یا نجوال لے كرعمرو كے حصہ میں طاكر دونوں برابر تنتيم كر لیں گے اورا گرزید نے عمروکوآ وھامال بلانھم قامنی دے دیا پھر بکر د خالد کے واسلے معاا تر ارکیا اور عمرو نے زید کی تیسر ہے کے داسلے تعدیق کی اور دوسرے کے حق میں محمدیب کی تو خالد زید ہے اس کے متبوضہ کی چوتھائی نے کرعمرو کے حصہ میں ملا کر ہرا ہوتھیم کرلیں ے اور بیامام ابو بوسف دحمت اللہ علیہ کے فزو یک ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے فزو یک یا نجواں حصہ لے گا اور دوسر الیعنی بحر جس کے بارہ میں محروف فقعد این نہیں کی ہے زیدے تمام مال کی چوتھائی لے لے گاریچریشر ح جامع کمیر حمیری میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرہ کے جھے پراور خالد پر بزار درم ہیں اور خالد نے اٹکار کیا تو زید پراس کے آ دھے لازم آئیں گے۔ ای طرح اگر عاریت یا قرض یا مضاربت یا قبل خطاء یا خطا ہے یا عمداً زشی کرنے میں ایسا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہے۔ اگر اپنے ساتھ دہ مخصوں کو مقروض بتایا تو ان کے اٹکار کے بعد اس پر تہائی مال لازم آئے گا اس طرح جن لوگوں کو اپنے ساتھ بیان کیا آگر ان میں غلام مجوریا نابالغ لڑکا یا حربی یا مسلوم آ دی ہوتو ان لوگوں کے ثار ہے جس قد رحصہ مقر پر پڑتا ہوں والازم آئے گا کندائی الحادی۔ اگر کہا کہ تم پرزید کے بڑار درم جیں حالا تک اپنے ساتھ کی کوذکر تبیس کیا بھر کہا کہ اپنے ساتھ میں نے فلاں وفلاں مخصوں کو

ا رہا تھا اور مقرلہ نے حب مال کا ای مقر پر دعویٰ کیا تو کل مال ای پر لازم ہوگا۔ ای طرح اگر کہا کہ زید کے ہم پر اور اشارہ اپنی طرف اور دو ساتھوں کی طرف کیا تو ای مال اور ہوگا۔ ای طرح اگر کہا کہ زید کے ہم پر اور اشارہ اپنی طرف اور طرف اور دو ساتھوں کی طرف کی طرف اور اگر کہا کہ زید کے ہم سب پر یا ہم کل پر ہزار درم ہیں اور اپنی طرف اور ایسے ساتھوں کی طرف ہتھ سے اشارہ کیا تو اس پر ہزار ش سے بھر داس کے حصد کے لازم آئے گئی ہزار درم ان اوگوں کی تعداد پر سے ہوکر جو حصد ای مقرک پر شرف میں ہے ایک تحق پر ہزار درم آئے ہیں ہوگا اور اگر ہوں اقرار کیا کہ ذید کے ہم میں سے ایک تحق پر ہزار درم آئے ہیں ہوگر جو حصد ایس مقرک پر شرح اس پر لازم ہوگا اور اگر ہوں اقرار کیا کہ ذید کے ہم میں سے ایک تحق پر ہزار درم آئے ہیں آؤ اس پر بچھلا نم شائے گا ای طرح اگر کہا کہ ہم میں سے دو محتموں پر آئے ہیں تو بھی ہی تھم ہے بیچھلا میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ اُے فلاں تمیارے جھ پر ہزار درم ہیں تو کل مال اس پر واجب ہوگا ای طرح اگر یوں کہا کہ اے فلاں تمہار ے دووں کے جھ پر ہزار درم ہیں تو اس بخاطب فلاں شخص کواس میں ہے و صحلیں کے بیرمیط سرحسی میں ہے۔

Same Wall Day

#### قرض كااقراركرنا مكرحالتون ميس اختلاف كرناه

اگریوں کہا کہ ہم کوفلاں مخص نے ہزار درم قرض دیئے یا ہمارے پاس ودیعت رکھے یا ہم نے عاریت لیے یا ہم نے اس کے لیے خصب کر لیے ہیں تو اس پر میسب مال لازم آئے گا اوراگریوں کیے کہ میں نے اپنے ساتھ دوسروں کومرا دلیا تھا تو تصدین نہ کی جائے گی۔

اگر یوں کہا کہ میں نے سو درم درحالیکہ میرے ساتھ قلاں مخفس تھا غصب کر لیے تو اس پر آ دھا مال لازم ہوگا بخلاف اس صورت کے کہا گریوں کہا کہ میرے ساتھ قلاں مخفس بیٹھا تھا تو ایسائیس ہے بیرمجیط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے اور فلاں مخص نے عمرازید کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور فلاں مختص منکر ہے اور زیدعویٰ کرتا ہے کہ کا نے والا صرف پچی مقربے قیاساً اس پر پچھولازم نہیں آتا ہے لیکن ہم قیاس کو چھوڑ کراس پر آوهی دیت ید کا تھم کرتے ہیں بیرحادی میں ہے۔ اگرزیدمر گمیا اور اس نے دو بھائی چھوڑے پھرا کی بھائی نے زید کی نسبت بھائی ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو ہمارے علماء کے نزد کیے مقراس مقرلہ بھائی کواپنے مقبوضہ کا آو حابانث دے کا بیرفآویٰ صغریٰ ہیں ہے۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جومیراٹ میرے باپ کی میرے پاس ہوہ میرے ادرائ مخص کے درمیان مشترک ہے ہیمرا بھائی ہے پس مقرلہ نے زید کے بیٹے ہونے ہے افکار کیا لینی بیزید میت کا بیٹا نہیں ہے ہیں بی میت کا بیٹا ہوں یا کی مخص ہے ذید نے کہا کہ تیری بہن مرمنی اور وہ میری جوروضی اور یہ مال میرے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ گئی ہے اس نے کہا کہ مب مال میرا ہے کیونکہ تو اس کا شو ہرنیں ہے تو پہلے مسئلہ میں آ دھا مال مقرلہ کو ملے گا اور دوسرے مسئلہ میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زویک مقرلہ تمام مال لے لے گا اور صاحبین کے زویک آ دھا مال لے گا ہیکا فی میں ہے۔

عورت نے اگر اقرار کیا کہ میں نے اپنے شوہرے میراٹ پائی ہے پھراس نے اقرار کیا کہ پیخص شوہر کا بھائی ہے ہیں بھائی بولا کہ میں بھائی ہوں اور تو اس کی جورونہیں تو ایا مجمد رحمتہ اللہ علیہ و زفر رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تمام مال بھائی کو ملے گا اور ایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فریایا کہ توریت کو جو تھائی اور باقی بھائی کو ملے گایے فرآوی مغریٰ میں ہے۔

این ساعہ نے اہام مجر رحمت اللہ عالیہ واکھنا کہ ایک تنفس نے دو تخصوں سے کہا کہتم دونوں کے جھے پر ہزار درم ایک غلام سے دام جی جو آدونوں نے جر سے تجھے پر پانچ سودرم قرض کے جن کی اور دوسر سے نے کہا کہ جر سے تجھے پر پانچ سودرم قرض کے جن کہ شرکت جی سے قو اہام مجھے رحمت اللہ علیہ نے جواب فر مایا کہ اہام اعظم رحمت اللہ علیہ والم ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے قیاس میں چاہئے کہ دونوں میں سے کوئی پچھوصول ندکر سے گردوسرااس میں شریک ہوگا کہ میں میں جو پچھا کی نے دومول کیا اگر دوسرااس میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہوتو شریک نہ ہوگا۔ زید نے عمر دو بکر دو محصول سے کہا کہ میں نے تھے دونوں کے سوائے کوئی دارث تیس ہے پھر عمر و فضوں سے کہا کہ میں نے تھے دونوں کے سوائے کوئی دارث تیس ہے پھر عمر و نے ایک کی قداد و تو نے میں ہے گر اور درم قبل میں کہ کہا کہ میر سے بھی پر پانچ سودرم قرض جی کہا کہ میں نے تھے قرض دیے تھے اور ایمائی اس میں شریک کوئی چر فعس جیس کی ہوتوں اس میں میں ایک میں سے کوئی پی خصوصول نہ کر سے گر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چر فعس جیس کی ہوتوں اس میں ہوتوں میں سے کوئی پی خصوصول نہ کر سے گر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چر فعس جیس کی ہوتوں انہ کر سے گر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چر فعس جیس کی ہوتوں اس میں ہوتوں میں سے کوئی پی فی صور کر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چر فعس جیس کی ہوتوں میں سے کوئی پی فیصول نہ کر سے گر دوسرا بھائی اس میں شریک ہوتوں میں سے کوئی پی فیصول نہ کر دوسرا بھائی اس میں شریک ہوتوں میں سے کوئی پی فیصول نہ کر سے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ خواصول نہ کر سے کوئی پی فیصول نہ کر سے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ خواصول نہ کر دوسرا بھائی اس میں شریک ہوتوں میں سے دونوں کے سور کی ہوتوں کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کیں میں سے کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کے سور کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہوتوں کوئی ہ

يمو و فو (6 بارب☆

# ایسے اقرار جن سے صرح ابراء ہوتا ہے اور جن سے صرح ابراء ہیں ہوتا ہے اُن کے بیان میں

قال الا براء برى كرنا ي

اگر کی تحق نے اقر آرکیا کہ میرازید کی طرف کی توئیں ہے قواس براءت ش سب تن آگے جواز تم مال ہے اور وہ بھی جواز تم مال ہے اور وہ بھی جواز تنم مال ہے اور وہ بھی جواز تنم مال ہیں ہے جیسے کفالت بالننس وقصاص وحد قذف اور وہ ین بھی جو مال کے بدلے واجب بواہم جیسے ٹن واجرت یا جو مال کے بدلے واجب بواہم جیسے ٹن وارش اور وہ بھی جو مال معین مضمون ہو بینی اس کی منان لازم ہو جیسے خصب یا آمانت ہے جیسے عاریت واجارہ وغیر واورا گریوں کہا کہ میرا کی حق زید پرنیس ہے تو اس میں مضمون آگیا اور امانت واخل ندہوئی اور اگریوں کہا کہ زید کے باس میرا کی حق نام ہوئی اور اگریوں کہا کہ زید کے باس میرا کی حق نیس ہے تو امانت واخل ہوئی اور مال مضمون واخل ندہوا پر میرا کی حق تا ہے۔

اگرکہا کرزید بیرے مال ہے جواس پر ہو ہری ہے قرید دیون کوشائل ہے اگرکہا کہ میرے مال ہے جواس کے پاس ہو ہری ہے قوان مال ہے اور اگر کہا کہ ذید بیرے مال ہے ہواں کوشائل ہے ہواں کوشائل ہے ہواں کوشائل ہیں ہواں کہ الدرید بیرے مال ہے ہواں کوشائل ہے ہواں کی خواں کا درید بیرے مال ہے ہواں کی طرف ہے ہری ہے تو منیان اور امانت ہے ہری ہوگیا پھر اگر اس کے بعد طالب نے اس پر کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کی کہ وات مقرد کر ہے ہو ہری کرنے ہے ہوات مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد کا ہے یا کوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید کے بید ہوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کر ہی جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ہوئی ہے۔

۔ آگروفت نہ بیان کیا بلکہ دمویٰ میں ایہام رہاتو قیاس جاہتا ہے کہ اس کے دمویٰ کی ساعت ہو محراستسانا کو ای مقبول نہ وکی بیہ

محیط عمل ہے

اگریوں کہا کہ مراکسی پردین ہیں ہے چرکسی پردین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مجھے ہاور نوادرائن رسم میں امام محدر حت اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہا کہ جس پرمیرادین ہوں اس ہے بری ہے تواس کے قرض داراس کے قرضوں ہے بری ہیں ہوں گئیں ہوں گئیں گئیں اگری فضم معین کو قصداً مراد لے اور کے کہ یہ فض میرے قرض ہے جواس پر ہے بری ہے یا کسی قبیلہ کو مراد لے اور کے کہ یہ فض میرے قرض سے جواس پر ہے بری ہے یا کسی قبیلہ کو مراد لے اور کے کہ یہ نو ہوسکتا ہے کہ یہ بری ہوجا کمی ای طرح اگریوں کہا کہ جو بچھ مالی میر الوگوں براتھ میں ہے۔ پرازم میں نے بریایا تو سمجے نہیں ہے یہ جواسر میں ہے۔

اگراقرارکیا کرفلاں مخض میرے تن ہے ہری ہوگیا چرکہا کرمرف بعض تن ہے بری ہوا ہے واس کی تعمد بی نہ کی جائے گیائی طرح اگر کہا کرزیداس ہے جومیرااس کی طرف ہے یامیرے مال ہے جواس کی طرف ہے یامیرے قرضہ ہے جواس پر ہے یا۔ میرے تن ہے جواس پر ہے بری ہے تو بھی بھی تھم ہے لیکن حقوق ہے بری کرنے میں کفالت اور وہ جناعت جس میں قود (تصاص)یا ارش لازم آتا ہے وافل ہوں مے کیونکہ بیاس کے حقوق میں ہے ہیں بیمبسوط میں ہے۔

اگر ہوں کہا کہ میں نے اپنے دین ہے جو قلال شخص پر ہے بری کیایا و مختص اس دین ہے جومیرااس پر ہے حلت میں ہے تو

یے قرض دار کی برا وت ہے ای طرح اگر کہا کہ جو میرااس پر مال ہے بی نے اس کو ہبدکر دیا تو قرض دار بری ہو گیا لیکن اگر حاضر ہواور کے کہ بس ہیڈیس قبول کرنا ہوں یا عائب ہواور خبر ویٹھنے پر کہے کہ بس تبیں قبول کرتا ہوں تو مال اس پرر ہے گااورا گرعدم قبول ہے پہلے مرکمیا تو بری رہا بیرحادی بی ہے۔

ا اگر طالب نے اقراد کیا کہ فلاں مخص پر جومیرا قرضه تقااس نے میری طرف اس سے براءت کر لی تو بدومول پانے کا اقرار

بيرسوطي ب-

اگریون اقرار کیا کہیں لی مع فلان ٹی و کدفلال مخص کے پاس میری کوئی چیز نیس ہے توبیامانات سے ایراء ہے ندویون مد

ے بیر محیط علی ہے۔ اگر اقرار کیا کے زید کی طرف میری کوئی حد شرق نیس آتی ہے قو مقرا سے سرقہ کا دعویٰ کرسکتا ہے جس میں ہاتھ کا ناجائے اور اگر کہا کہ زید کی طرف میرا کچھارش نیس ہے قواس کو بیافقیار نیس ہے کہ خطا ہے تل کی ویت کا دعویٰ اس پر دائر کرےیاضلح یا کفالت سے دیت کا دعویٰ کرے اور اگر کہا کہ جراحت کی وجہ ہے کوئی حق نیس ہوتو خطا ہے ذخی کرنے اور عمد آذخی کرنے دونوں کو شامل ہے تل کو شامل نیس ہے سے چھا سرحی میں ہے۔

اگرافرارکیا که زیدی طرف میرافصاص نین ہے واس کو خطائے آل یا صد کا دھوی کرنے کا اختیار ہے اور اگر یوں افرار کیا کہ زید کی طرف خطائے زخی کرنے کا میرائی نیس ہے تو اس کو اختیار ہے کہ عمد آزمی کرنے کا اس پر دھوی کرے خوا واس کے عض قصاص

آتا ہویانہ تا ہور مسوط میں ہے۔

اگراقر ارکیا کہ میراحق خون زید کی طرف نیس ہے تو عمدایا خطا پنون کا دعویٰ اس پرنیس کرسکتا ہے اس کے سوائے دعویٰ کر سکتا ہے جس میں خون کر نامیس ہے کذا فی الحادی۔

اگراقرار کیا کہ میرائی کھی زید کی طرف نہیں ہے پھراس پرصد قذف یاسر قدیلی اوگوئی کیا تو گواہ قبول نہوں سے لیکن اگر گواہ گواہی دیں کہ بیچن پری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تول ہوں گے بیہسوط میں ہے۔

ا کریوں کہا کہ بیمرے فڈف کرنے سے وہ ری ہوگیا پھراس پر دعویٰ کیا تو اس کوا صبیار ہے اور اگر یوں کہا کہ بیشنس اس

مرقد سے جس کا میں نے اس پردھوئ کیا تھا ہری ہے تو اس پر صال ساتھ کی اور نہ ہاتھ کا تا جائے گا میر محیط سرتھی میں ہے۔

اگر کمی محض نے کہالات فی فلاں فیما اعلم اس کی طرف میرا کوئی تی تبین ہے دبصورت بید کہ میں جانتا ہوں پھراس پر کسی حق سمیٰ معین کا دعویٰ کیا تو گواہ تبول ہوں گے اور بیدیراءت پھوٹیں ہے ای طرح اگر کہا کہ میرے تلم میں یامیرے تان وائے میں یامیرے حساب میں یامیری کتاب میں تیس ہے تو بھی ہی تھم ہے اوراگر یوں کہا کہ میں نے جانا کہ میرااس پر پھوتی تیس ہے یا بیتین جانا کہ پچھوٹی اس پڑئیں ہے پھر دعویٰ کیا تو گواہ متبول نہ ہوں گے بیصادی میں ہے۔

اگر کہا کہ است من فلان ٹی ٹی ڈ کہ میں فلاں حض ہے کئی شے میں نہیں ہوں پھراس قول ہے پہلے کے مال کا اس پر دمویٰ کیا تو گواہ قبول نہ ہوں گے اور بیقول باطل ہے اورا گر کہا کہ فلاں ہے میں بری ہوایا فلاں جھے ہے بری ہوا تو دونوں میں ہے کی کے رہے میں سر سرجت میں قول ہے کہ میں میں میں میں میں ہے۔

واسطےدوسرے کے کسی سے اس قول سے برات ندہو کی بیمسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ است من الدارائی فی بدونی فی میعن میں اس مورے جوزیدے قضد میں ہے کی شے میں میں مول اور مقمودید

فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کی 🗨 ۲۹۹ کی کتاب الدعوی

ے کہ بھے اس محر علی جوزید کے بعد علی ہے کوئل حاصل نیں ہے اور برف زبان معلوم ہے پر اگر اس محرکی نبعت کھے دعویٰ کیاتو تول نہ دکا برمجیط سرنسی علی ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بھی ہا تُدی عمر وکی ہے میں نے اس سے خصب کر لی ہے عمر و نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقرار زود دو حائے گا ہے

اگرکہا کہ بی ای دارے بری ہوں لین پر تعلق نیں ہے جارای دار کا دعویٰ کیااور کواہ قائم کیے قو مقبول نہ ہوں کے لیکن اگر بعد براءت کے کی حق کے پیدا ہونے کا دعویٰ کر ہے قو کواہ تیول ہوں کے سے بط بس ہے۔ اگر کہا کہ بی اس دار سے فارج ہوا تو سے کی بات کا اقر ارفیل ہے اور اگر ہوں کہا کہ بی اس دار سے مودرم پر یا بعوض مودرم کے لکل گیا اور بیدام دصول یائے تو عرف کے اعتبار سے بیاس امر کا اقر اور ہی کہ بیران اس می پی کے تی نیس رہااور بی تھا جوان وعروض و قرض میں ہے۔ ہی اگر قابض نے اس سے انگار کیا اور کہا کہ بیران اگر قابض نے اس سے انگار کیا اور کہا کہ بیران کر تا ہوں کے اور مقرام کھائی تو مودرم و اپس لیس انگار کیا اور کہا کہ بیران کی اور اگر تم کھائی تو مودرم و اپس لیس کے اور مقرام کی اور اگر تم کھائی تو مودرم و اپس لیس کے اور مقرام کیا گیا تھام سے بری ہوں گی اور اگر کہا کہ بیران مال کیا اور کی گیا یا غلام میری ملک سے نکل گیا یا غلام میری ملک سے نکل گیا یا میری ملک سے نکل گیا یا علام میری ملک سے نکل گیا یا میری ملک سے نکل گیا یا علام میری ملک سے نکل گیا یا علام سے نکل گیا یا غلام میری ملک سے نکل گیا یا علام سے نکل گیا یا غلام میری ملک سے نکل گیا یا علام میری ملک سے نکل گیا یا علام سے نکل گیا یا علام سے نکل گیا یا علام کی کواہ قائم کے تو قبول نہوں گے دیجیا میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ بینظام تیرا ہے اس نے کہا کہ بیرانیس ہے جمر کہا کہ یلکہ بیرا ہے تو اس کا نہ ہوگا ای طرح اگر گواہ کے دعتہ المدید میں محمد مصروف

قائم کیے و معبول ندہوں کے بیمسوط میں ہے۔

اگرزیدئے کہا کہ عمرو کے جھے پر بزار درم ہیں عمرو نے کہا کہ بمرا تھے پر پرکھنیں ہے تو زید کا اتر ار ردہوجائے گا پھرا گرزید نے دوہارہ اقرار کا اعادہ کیااور عمرونے کہا کہ ہاں تو زید پر لازم آئیں گے بیٹے طامرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بی بائدی محروکی ہے میں نے اس سے فعسب کرلی ہے محرو نے کہا کہ میری نیس ہے تو اقر ارر دہوجائے گا تیمرا کر اقر ارکا اعاد ہ کے کیااور عمرو نے دموی کیا تو اس کودلائی جائے گی میمسوط میں ہے۔

بشرائن الوليد في الم الويوسف دحمة الله عليه سددوايت كى ب كدنيد في عمرو سه كها كدجو يجوم التحدير بعل في السرائن الوليد في الم الويوسف دحمة الله على في السرائي المرادوم المائن المرادوم المائم المرادوم المائم المرادوم المائم المرادوم المردوم المرادوم المردوم ال

زید عرو پر بزار درم ہونے کے دوگواہ لایا اور عمر و بزار درم کی بریت سے دوگواہ لایا ہی اگر مال کی تاریخ ہواور مال کی تاریخ ہواؤیری ہونے کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر مال کی دستاوین کی تاریخ براوت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی دستاوین کی تاریخ براوت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی ڈگری ہوگی اور اگر کی کی تاریخ شہوتو بریت پر عمل در آ مد ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ براور ہوتو ہی بریت کا تھم ہوگا اور اگر نے بواور براہ مت کی تاریخ شہویا اس کے بر عمل ہوتو بریت کا تھم ہوگا اور اگر زید کی عمر و پر دو تھیں مال کی ہر چک بزار درم کی ہوا در دونوں چکوں کی تاریخ شخصہ ہوا در عمر و کے پاس براہ مت کی دو تھیں ایک بزار درم کی اور دوسر کی پانچ سودرم کی ہوں ہی موں ہی عمر و نے دوئو کی کیا کہ تر سے تھے پر دو بزار درم کی عمر رہے تھے پر دو بزار درم کے تیں اور زید نے کہا کہ میر سے تھے پر دو بزار درم می تاور عمر و زیز سے بزار درم سے بری ہوگا اور دو بزار کی پاتی بینی پانچ سودرم زید لے لے گا گذا تی تھے اور عمر و زیز سے بزار درم سے بری ہوگا اور دو بزار کی پاتی بینی پانچ سودرم زید لے لے گا گذا تی تھے اور عمر رہ نے برار درم سے بری ہوگا اور دو بزار کی پاتی بینی پانچ سودرم زید لے لے گا گذا تی مالیک کو تاریخ کی بران کی باتی بینی پانچ سودرم زید لے لے گا گذا تی بران کی باتی بینی پانچ سودرم زید لے لے گا گذا تی بھور میں بران کی باتی بینی پانچ سودرم زید لے لے گا گذا تی باتھ کی بران کی باتی بینی پانچ سودرم زید سے لے گا گذا تی باتھ کی بول

فآوی قاضی خان۔

#### \$ € Obleir

المام محدر حمت الشعليدة جامع عي فرمايا كرزيدك قبعت على ايك دارب است قراركيا كديددار عمروكاب ميرااس مي مجرح تبیں ہے ہی عرونے کیا کہ بیدوار میرامیمی شقالیکن بی برکا ہے اور برنے اس کی تقدیق کی تو برے نام ڈگری کردی جائے گی میاس دفت که عمرو نے اپنے کلام ہے کہ میر مراتم بھی ہے نہ تھا ملا کر کہا ہو کہ لیکن میر برکا ہے اور اگر جد اکر کے بیان کیا تو ڈگری نہ ہوگی ہے محیط ش ہے۔

زید کے واسطے عمرونے وین کا اقر ارکیا ہی زیدنے اقر ارکیا بیقر ضدخالد کا ہے اور خالد نے تقدد بی کی توسیح ہے اور وصول کرنے کاحق زید کو حاصل ہوگا خالد کو حاصل نہ ہوگا اور اگر عمر و نے خالد کودے دیا تو ہری ہو کیا پیفآ وی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میرے ہزار درم جوعمرو پر ہیں وہ خالد کے ہیں میرے نہیں ہیں اور خالد نے کہا کہ میرے عمرو پر بیدور منہیں جی تو عمرواس مال سے بری نہ ہوگا اور اگر مقرلہ نے یوں کہا کہ میراعمرو پر پہنیس ہے تو وہ بری ہوجائے گا پر بچیط سرتھی میں ہے۔

ہشام نے امام محدر حمت الله عليد سے روايت كى ب كدنيد كے پاس بزار ورم إلى بن عرو سے كما كديہ بزار درم تير ب ہیں تو نے اپنے بھائی سے ورشیس بائے ہیں عمرو نے کہا کہ بیافالد کے ہیں اس نے اپنے بھائی سے میراث بائے ہیں تو امام محدر حت الشعليد فرمايا كدخالدكودلائ جاوي كي بشرطيك كلام موصول موكذاني الحيط

رښروو (6 باس

# لجیہ کےساتھ اقرار کرنے کے بیان میں

ِ اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرہ کے جھ پر ہزار درم ہیں بیا قرار تلجیہ کے طور پر کیا اور عمرہ نے کہا کرنبیں بلکہ ی<sup>لے</sup> حق ہے لیں اگر عمرو ہے کوئی ایساا قرارصا در نہیں ہواہے کہ بیزید کا اقرار بعلور تلجیہ ہے تو زید پر مال لازم ہوگالیکن اگر عمروزید کے قول کی تقعدیق کرے تو زید پر پچھالازم نہ ہوگا ایسے بن اگر کواہوں ہے کہا کہ کواہ رہوکہ بچھ پر زور یا باطل یا گذب کی راہ سے عمرو کے ہزار درم ہیں اور عمرو نے کہا کداس نے جو چھ کہاسب بچ کہاتو زید پر چھوا زم ندآ ئے گا اور عمرو نے کہا کداس نے مال کے اقرار میں بچ بیان کیا اور زوریا باطل یا کذب کی راہ سے ہونے میں جموث بولا ہے تو زید سے ہزار درم کا مواخذہ کیا جائے گاعلی بداا گرزید نے کہا کہ میں نے تلجیہ کی راہ ہےابنا گھر عمرو کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا ہےاور عمرو نے تلجیہ کےطور سے بچے ہونے میں اس کی تکذیب کی تو بچے لا زم ہوجائے کی اور اگراس کے سب قول کی تقعدین کی تو تیج باطل ہے اور اگر عمر و نے اس کے جواب میں یوں کہا کداس نے مج کہاتو بھی باطل ہے کیونکمطلق تقدیق تمام اقرار کی تعدیق قراروی جائے گی جب کداس میں سے کوئی بات خاص ند کی ہو بیمسوط میں ہے۔

اگر زید نے عمروے کہا کہ میرانچھ پر کوئی حق نہیں ہے مگر تو میرے لیے اپنے اوپر ہزار درم ہونے کے گواہ کر لے عمرو نے کہا کہ ہاں تیرا کچھوٹی مجھ پرمیس بن مجر بزارورم اے اوپر ہونے کے گواہ کر دیتے اور گواہ بیسب با تیں سنتے تنفیق بدیاطل بعروبر کھھ لازم ندآ ئے گااور اگر گواہوں کو بھی عمرو پراس مال کے ہونے کی گوائ وینا علال نین ہے اور اگر بوں کہا کہ اپنے او پرمیرے ہزار درم ہونے کے اس شرط پر کہ یہ باطل بیں یا اس شرط پر کہ تو بری ہے گواہ کر لے اس نے ایسے بی گواہ کر لیے تو اس پر ان درموں میں

ا معن تلجيهي بلد حقيقت عن اقرار مح إلا

ے کی بھی لازم نہ آئے گا یہ بچیط میں ہے۔ اگر ایک فخض نے ایک مورت ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تھے ہے بطور تلجیہ یا باطل کے ہرار درم پر تکاح کر لینے پر گواہ کرلوں مورت نے کہا کہ ہاں اس طور ہے گواہ کر لےادر گواہوں نے بیہ ہا تیں بی تھیں وہیں حاضر تھے پھر اس نے گواہ کے کہ میں نے اس مورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ میں داختی ہوئی تو تکاح جائز ہوگیا ایسے بی طلاق و عمال نے وہ اس کے اس کے مورت میں ہی ہی تھی ہے اور جس صورت میں مال مقرر ہوا ہے وہ مال بھی واجب ہوجائے گائیں اگر کہ بات اس طور سے واقع ہوئی تو مش رہے باطل ہوگی کذانی الحادی۔

اگرکی مورت ہے کہا کہ میں بچھ سے پوشیدہ بڑار درم مہر دوں گا اور علانید و بڑار درم ظاہر کرکے اس پر گواہ کرلوں گا تو مورت کا مہر بڑار درم ہوگا اور اگر باہم قرار دیا کہ مہر در پر دہ بڑار درم ہے اور سنانے کو طاہر میں سود ینار مہر کے طاہر کیے جا تمیں ہیں دونوں نے ایسا ہی کیا تو مورت کو مہرش ملے گا اور اگر اسی صورت نے میں واقع ہوئی تو قیا ساباطل ہے اور استحسانا سیح ہے اور اگر ہے میں بیصورت بجائے بڑار درم و دو بڑار درم و دو بڑار درم میں واقع ہوئی تو قیا ساباطل ہے اور استحسانا کی میر سے علم میں امام اعظم کے بجائے بڑار درم پر ہے واقع ہوگی اور ایسانی معلی نے امام اعظم کے نزدیک دو بڑار درم پر ہے واقع ہوگی اور ایسانی معلی نے امام اعظم والو پوسف ہے دوایت کیا ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے املاء میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہے اور بھی ان دونوں کا قول ہے کذافی المہم و ا

مولهواك بام

# تکاح وطلاق ورق کے اقر ارکے بیان میں

## ر قیت مملوک ہونار قیق مملوک محض ☆

زید نے اقراد کیا کہ میں نے اپن صحت یامرض میں ہندہ سے نکاح کیا ہے پھراس سے انکار کر کیا اور ہندہ نے اس کی زندگی میں یامر نے کے بعداس کی تھد این کی تو جائز ہے اور عورت کومبر ومیراث ملے گالیکن اگر نکات مرض میں واقع ہوا اور مبر میں مہرش سے زیادتی ہے تو زیادتی باطل ہوگی اورا گر عورت نے اپنی صحت یامرض میں اقرار کیا کہ میں نے قلال شخص سے استے پر نکاح کیا ہے پھرا نکار کر کئی لیس شوہر نے اگر اس کی زندگی میں اس کی تھد بی کی تو نکاح ٹابت ہوگا اورا گر بعد مرنے کے تھد بی کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زد کیک نکاح ٹابت نہ ہوگا اور شو ہرکواس کی میراث نہ ملے گی اور صاحبین سے فرمایا کہ نکاح ٹابت ہوگا ہے میسوط میں ہے۔

 ے نکاح وطلاق دونوں کا افرار ہے اور اگر ہیں کہا کہ آیا میں نے تھے کل کے روز طلاق دی ہے تو بینکاح کا قرار ہے طلاق کا اقرار من نام کی افرار کی ہے تھے گئی ہے دیا جاتا ہے گئی ہے۔ ایک مورت نے کسی مرد ہے کہا کہ تو جھے طلاق دے دے تو بینکاح کا افرار ہے اس طرح اگر ہیں کہا کہ جھے ہے بڑار درم پر خلع کر ہے تو بھی میں تھی ہے ہی اگر مورت نے کہا کہ زید نے جھے کل کے دوز طلاق دے دی یا جھے سے بڑار درم پر خلع کر لیا ہے یا ہوں افراد کیا کہ تو نے جھے سے مظاہرت یا ایلا وکیا ہے تو بھی میں تھے ہے۔ منظاہرت یا ایلا وکیا ہے تو بھی میں تھے۔

فكت☆

موتی ایلا مکرنے والا مظاہر ظیار کرنے والا اید کتاب النکاح میں منعمل ندکور ہے۔ اگر مرد نے کورت سے کہا کہ میں تھ سے موتی یا مظاہر ہوں تو بید نکاح کا قرار ہے اور اگر کسی مورت سے کہا کہتو جمعے پڑھی چینے میری ماں کے ہے تو بیا قرار تکاح نہیں ہے کذائی الجاوی۔

مرد نے خلع کی حامی بھری تواب نکاح سے انکاری نہیں ہوسکتا 🖈

آگرمرد نے کہا کہ تو جھے بیوش مال کے طلع کرا لے تو مرد کی طرف سے سیا قراراس امر کا ہوگا کہ میں نے اس مورت سے تکاح کیا ہے بید جسوط میں ہے۔

اگر مورت نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے مرد نے کہا کہ تو اعتباد کر لے یا طلاق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے یا طلاق می شعبان کیا تو بیمرد کی خرف سے نکاح کا اقرار ہے اور اگر مرد نے ابتدا مُیوں کہا کہ طلاق میں تیرا کام تیرے اعتبار ہے تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقراد ہے اور اگر طلاق میں نہ کہا تو بینکاح کا اقرار نہیں ہے بیمچیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنی مورت سے کہا کہ تو طالق تو بینکاح کا اقر ارہے اور اگر مورث سے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گا تو بینکاح کا اقرار نیس ہے؛ می طرح اگر کہا کہ تو جھے پر حزام ہے پاہائن ہے تو بھی اقرار نکاح نیس ہے لیکن اگر مورت نے طلاق کا سوال کیا اور مرد نے پیکلمات اس کے جواب میں کہتو اقرار ہوں گے بیری طرحتی میں ہے۔

ایک جورت نے اقرار کیا کہ زید نے جمہ سے نکاح یا طک کی وجہ سے وطی کی ہے مالانکہ زید منکر ہے پھراس مورت نے زید کے بیٹے یا باپ سے نکاح کرلیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی۔ای طرح اگر مورت نے دموی کیا کہ زید نے جھے تین طلاق دی جیسے اور زید کہتا ہے کہ میں نے اس کوا میک طلاق دی ہے پھراس مورت ہے دوسرے فنص سے نکاح کرنے سے پہلے زید نے نکاح کرلیا

تو جائز ہے ای طرح اگر مورت نے اقر ارکیا کہ میں نے اس اڑکے کودود مد پلایا ہے چرد واڑکا پاننے ہوااور اس نے اس مورت ہے یا اس کیاڑی سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی لیکن اس کوچا ہے کہ دونوں میں سے کس سے قربت نہ کرے اور اسی صورت میں جواقر ارجورت کی طرف ہے ہونکاح کوتو ڈتا ہے اور اگر شو ہر کی طرف ہے ہو شلا اس نے کہا کہ بیجورت میری ماں و باپ کی طرف ہے بین ہے اور اس پر ثابت رہا پھر اس مورت سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شو ہر پر نصف میر لازم ہوگا بیم بط مزحس میں ہے۔

اگرمرد نے اقر ارکیا کہ بیل نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں پھرائی مورت سے قبل اس کے کہ دوسرے شو ہڑ ہے نکاح کرے خود نکاح کرلیا اور مورت نے کہا کہ تو نے جھے کوئی طلاق نہیں دی یا بیل نے دوسرے سے نکاح کیا اور اس نے دخول کیا ہے تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شو ہر پر مورت کے واسطے تل دخول کے آ دھا مہر دا جب ہوگا اور بعد دخول کے پورام ہراور عدت کا نفقہ دا جب ہوگا ہے میسوط میں ہے۔

اگرایک جمہولتہ النسب مورت نے اقرار کیا کہ بیل شو ہر کے ہاپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے ہاپ نے اس کی تقدیق کی اور شو ہرنے اس کی تکذیب کی تو قاضی دونوں میں جدائی کراد ہے گا اورا گردو مورتیں جن کا آپس میں بہنیں ہوتا معروف ہے اوروہ دونوں جوڑیا پیڈا ہوئی میں ان دونوں میں سے ایک سے کسی ایک مرد نے نکاح کیا پھر دوسری نے اقرار کیا کہ میں اپنے بہن کے شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے تو اس کے قول کی تقدیق کی اوراس کی بہن اور بہن کے شو ہرنے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شو ہر میں جدائی کرد سے گا ہے جو اس ہے۔

 اوراگراس کا حربونا کسی وجہ ہے جوت ہوتا ہو مثلاً اسکے والدین اصلی آزاد ہوں یا بیآ زاد مشہور ہوتو قاضی اس کے اقرار کی تقید کی نہ کرے گااوراس کو مقرلہ کامملوک اقرار نددے گا۔ای طرح اگر قاضی نے اس پرآزادوں کا کوئی تھم بھی جاری کیا ہے مثلاً اس نے کسی کوخی کیا یا اس کوکس نے زخی کیا اور قاضی نے آزادوں کے شل ارش کا تھم کیا تو پھراس کے رقیت کے اقرار کی تقید لیں نہرے گا ای طرح اگر ٹابت ہو کہ بیر مثلاً زید کا آزاد کیا ہوا ہے اور اس نے عمرو کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اقرار تھے نہ ہوگا لیکن اگر زید اس کے اقرار کی تقید لین کرے افرار کی تقید لین کر اللہ اور اس کا قرار کی تقید لین کر سے قاس کا قرار جائز ہوگا دیم کے میں ہے۔

ایک محف نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا گہ جس کا آزادیا مملوک ہونا معلوم نہیں ہے تو اس کی ظاہری تریت پر نکاح جائز ہوگا اورا گراس سے چنداولا دہوئیں پھراس نے کسی کی ملوکہ ہونے کا اقر ارکیا اور مقرلہ نے اس کی تقید بیتی کی اور شوہر نے انکار کیا تو عورت کے تن بھی اس کے اقر ارکی تقید بیتی کی جائے گئے تن کہ عورت مقرلہ کی باندی ہوجائے گی اور عورت کا مال مقرلہ کو سلے گا اور شوہر کے تن بھی اس کی تقید بیتی نہ ہوگی تن کہ موٹی کی اجازت نہ ہونے ہے نکاح یا طل ہونے کا تھم نہ کیا جائے گا اور مقرلہ کو اختیار نہ وگا کہ توریت سے خدمت لینے ہے منع کرے تر شرح جامع کمیر میں ہے۔

نہ وگا کہ توریت کو اس کے شوہر سے ملئے وغیرہ سے منع کرے تکر شوہر کو اختیار ہوگا کہ مقرلہ کو اس توریت سے خدمت لینے ہے منع کرے تی تر شرح جامع کمیر میں ہے۔

پی اگرایی مورت کوشوہر نے اس کے اقراد کرنے ہے پہلے مہراس کا دے دیا ہے قبری ہوگیا اور اگر بعد اقراد کے دیا تو بری ہوگیا اور اگر جو مہینے ہے کم میں جن وہ آزاد ہے اور اگر چو مہینے ہے نیادہ میں جن تو امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ سے اور اس مورحت اللہ علیہ کے اور اس مورت کی پوری طلاق دو طلاق ہیں اور عدت اس کی دو حیف ہیں اس پر اجماع ہے اور اگر اس کے اقراد کرنے ہے پہلے شوہر نے اس کو دو طلاق دے دی ہیں تو رجعت کرنے کا اختیار ہے اور اس کو ایک طلاق واب کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار ہے اور اس کو ایک طلاق فابت و بیا اس پر روا ہے بین تیسری طلاق ہی دے سکتا ہے اور اگر مقرلہ نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار تبیل ہے کہ چا ہے اپنے شوہر کے نکاح میں دے پہلے اس نے تبیل ہے کہ چا ہے اور اس کو اقراد کیا تو مدت ایلاء چارمہینہ ملوک ہونے کا اقراد کیا تو مدت ایلاء چارمہینہ گذر نے کے بعد اس نے اقراد کیا تو مدت ایلاء چارمہینہ قراد دی جائے گی میر جیا سرحی میں ہے۔

اگراس باندی کومثلا کی نے زخی کیا تو ارش باندی کا لینی جو جرمانہ طوہ مقرلہ کا ہے اور اگراس باندی نے خود کی کوزخی کیا تو مقرلہ کو افتیار ہے جائے جرماند اور کے بیاندی کو وے دے کذائی الکائی اور اگر شوہر لے اس کو و و طلاق دی ہیں اور اس کو بیر حال معلوم نہ ہوا کہ اس نے کس کے مملوک ہونے کا اقرار کیا ہے تو لی جعت کر سکتا ہے اور اگر جانتا ہے تو رجعت نہیں کر سکتا ہے اور ہیں بچے ہے اور اگر شوہر کو بیات معلوم ہوائی کو وکیل کیا گدائی کو وطلاق دے دے پھر اس محورت نے مملوک ہونے کا اقرار کر دیا اور شوہر کو بیا آزار کر تا ہوئی گرائی نے وکیل کو معزول نہ کیا ہماں تک کہ وکیل نے اس کو دوطلاق دے دیں تو عورت بائن ہوگئی اور اگر شوہر کو بیا آزار کر تا معلوم نہ ہوائی معلوم ہوائی کو وہ کیل کے معزول کرنے پر قادر نہ ہوائی اس سے رجعت کر سکتا ہے بیمجیط سرخسی ہی ہے۔ اگر شوہر نے اس کو ایک خلاق دی اور اس کی عدت دوجیش ہوں گے اور اگر دو اس کے اور اگر دو ہوں گا اور ایک مہینہ گذر گیا تھی ہوں گا قرار کیا تو پہلے ایلا وکی مدت چار مہینہ اور دوسری ایلا وکی مدت چار مہینہ اور دوسری ایلا وکی مدت چار مہینہ اور دوسری ایلا وکی مدت چار مہینہ اور دوسری ایلا وکی مدت چار مہینہ اور دوسری ایلا وکی مدت چار مہینہ اور دوسری ایلا وکی مدت چار مہینہ آزاد

دی جائے گی پھراگر وقت اقرارے ایک مہینہ گذر گیا تو دوسرے ایلا می وجہ سے مطلقہ ہو جائے گی اور دوسری کی مدت پہلے ایلا م پر سبقت کر جائے گی اسی طرح اگر اس سے ایلا م کیا پھر کہا کہ جس وقت دو تعمیینہ گذر جائیں پس واللہ پس تھھ سے قربت نہ کروں گا پھر جب دومہینے گذر گئے تو اس نے رقبت کا اقرار کر دیا تو ایلا ماقول کی مدت جارم ہینداور ایلا مدوم کی دوم ہینہ ہوگی پھراگر بعد اقرار کے دو مہینہ گذر گئے تو دونوں ایلا وُں کی وجہ ہے دو طلاقوں سے ہائن ہوگئی ہے جا ہیں ہے۔

رجعت کن حالتوں میں قائم روسکتی ہے؟

اگرائ کے کی فعل پر دوطلاق اس پرواقع ہوتا معلّق کیں نیمی اگر بیفل کر ہے تو تھے کودوطلاقیں ہیں پھرائ کورت نے رقیت کا اقرار کیا پھر ہی فعل کیا تو دوطلاق اس پرواقع ہوجا ئیں گی لیکن شوہر پرحرام نہ ہوگی اورا گرائے کی فعل پرمعلق کیں اوراس کے اقرار دقیت کے بعد ہے اس نے خود ووفعل کیا تو حرام ہوجائے گی اور کتاب میں نہ کور ہے کہ خواو اپنا فعل ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری نہ ہوجیے باپ سے کلام کرنا یا ضرور ہوجیے نماز ظہر وغیرو یہ بھیا میں ہے۔

ا المرحمی مردمجہول الاصل کی ام ولد بائد ہوں ہے اولا دہوں اور اس کے مدیر و مکاتب غلام ہوں اور اس مخض نے اپنے تئی زید کے مملوک ہونے کا اقر ارکر دیا تو بیدا قرار اس کے نفس و مال کے نق بش میچ ہے اور اس کی اولا وام ولدیا ہائد ہوں اور مدیروں و مکا تبوں کے تق میں میچ نہیں ہے بیٹر پر شرح جامع کبیر میں ہے۔

زید نے اپنے غلام کو آ زاد کر دیا چرا ترار کیا کہ بیمرہ وکا غلام ہے اور عمرہ نے تقمد بن کی پس اگر ہنوز قامی نے غلام کی آ زادی کا تھم نیس دیا ہے تو غلام رقبل ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر قامنی نے اس کی آ زادی کا تھم جاری کردیا پھراس نے اقرار کیا تو صحیح نمیں ہےاورا گرکمی نے دومرے ہے کہا کہ بھی تیراغلام ہوں اس نے کہانہیں پھر کہا ہاں ہے تو اس کا غلام قرار دیا جائے گا بیرمیط مزحسی میں ہے۔

اوراگرقابض نے عروے کہا کہ اے عروبہ تیراغلام ہاں نے کہا کہ نیس پھر کہا کہ ہاں براغلام ہاوراس پر گواولا یا تھیں ا مقبول نہ ہوں گے ای طرح اگر زید نے اقرار کیا کہ بیعروکا غلام ہے پھر گواولا یا کہ بیر اغلام ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیسوط می ہے۔ مولی کے غلام میں تقرف کرتے وقت اس کا خاموش رہنا آیا رقیت کا اقرار ہے یانہیں ہاس میں دیکھنا چاہئے کہ اگر ایسا تقرف ہے جس میں آزادو غلام دونوں مشترک ہوتے ہیں جیسے اچارہ بینی حردوری پر دینا یا نکاح یا خدمت وغیرہ تو ایسے تقرف میں خاموشی رقیت کا اقرار نیس ہے اور اگر تقرف ایسا ہو جو غلاموں سے تنقل ہے جیسے تیج و سپر دکر و بنایا ہمبور ہی کر کے قبضہ و بدو بنا جرم میں اس کو و سے دینا تو اس وقت اس کی خاموش اور مورد نہ کرنا رقیت کا اقرار ہے اور چکاتے وقت غلام کی خاموشی رقیت کا اقرار ہیں ہے اور اگر فروخت کر دیا لیکن سپر دئیس کیا ہے اور غلام خاموش رہا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقرار ہے اور متا ترین

اگرایک محف نے ایک باندی پر دعولی کیا کہ بیری کی باندی ہے اور ہاندی نے دعولیٰ کیا کہ بیریراغلام ہے اور دونوں کی اصل معلوم نیس ہے اور کوئی دوسرے کے دعولیٰ کی معاقصدین کی تو بیہ باطل ہے اور اگرا کے چھپے اقرار کیا تو جس نے اخیر میں اقرار کیا و واقل کا مملوک ہوگا بشر طیکہ اقل دو بار ہ اس کی تصدین کر بے ہیں اگر تصدین کی تو مقراس کا غلام بینی مملوک ہوگا اور اگر تصدین یا تکذیب کچھنے کی دوسر ہے کا مملوک نہ ہوگا ہے کہ میریں ہے۔ اگر کس کے خات کی افرار کہا کہ اس نے جھے کا کے دوز آزاد کیا ہے اس طرح اگر کہا کہ آیا تو نے کہا کہ بھے آزاد کردے تو بید قیت کا اقرار ہی ہے جساس کے ماری کہا کہ اس نے جھے کل کے دوز آزاد کیا ہے اس طرح اگر کہا کہ آیا تو نے جھے آزاد کردیا ہے اس طرح اگر کہا کہ آیا تو نے جھے آزاد کردیا ہے اس میں ہے۔

امام محدر مت الشعفيد فرمايا كدا يك فن كانب معلوم بين بوتا بهاس كاايك زاد بينا بهاس مجدول المنسب في المام محدورة والمحركة والمراد والمحدود 
ا تولدا زاد کنندہ کے موٹی اتول بینی اس غلام کومرد جمیول النسب نے آزاد کیا تھا پھر جمیول اپنی زبان سے زید کا غلام بنااور آزاد شدہ نظام کے تن ش تصدیق نہ ہوئی تو جب آزاد شدہ مراتو مال تر کساس کے آزاد کنندہ بینی جمیول نہ کور کا ہوائیکن وہ زید کا غلام بن گیا ہے لہذا زید کو پہنچا گمراس شرط سے کہ خود مجمول نہ کور کا عصب نہ ہواور مسئلہ ش اس کا آزاد جینا موجود ہونا قرض کیا ہے لہٰ تا تھی مسئلہ بیہ ہے کہ اس کا مال اس جمیول کیسر کو ملے گاا کر جمیول مر بیا ہو ورند مقرر معنی زید کو ملے گافائیم ہوا مترجم

اگرایسے غلام پر کس نے جرم کیاتو ایسابی ہوگا جیسے اور مملوکوں پر جرم کرنے کا تھم ہے بیر بحیط سرخسی جی ہے۔
اگر مقرلہ یعنی زید نے اس مقریعی بجبول کوآ زاد کیا بھر پہلاآ زادشدہ مرکیاتو اس کا مال مقرلہ کو ملے گاای طرح اگر مقریعی مجبول کا کوئی آ زاد بیٹا ہوتو بھی بہی تھم ہے کیونکہ جب تک باپ زندہ موجود ہوتے جینے کا اس کے آ زادشدہ کے ترکہ بیس بجری تنہیں ہے اور پہلے مقرمر کیا اور ایک بجری ایسام مقرکے بیٹے کو لے گی ہے اور پہلے مقرمر کیا اور ایک بھر اٹ غلام مقرکے بیٹے کو لے گی مقرلہ کونہ لیے گی ای طرح اگر سوا سے بیٹے کے اس کے مصبات موجود ہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یہ تریش تا جائے کہیں تی ہے۔ قال المحر جم و حاصل الم سکلة ماقد لخصناه فی الحاشیہ فیڈ کرواللہ تھا تی اظم۔

سرفو(كاباب⇔

نسب دام ولدہونے وعنق و کتابت اور مدبر کرنے کے اقر ارکے بیان میں

ا مركى نے دوسرے كى نسبت اپنے بيٹے ہونے كا اقراد كيا تو ميح ب بشرطيكه مقرله ايسا ہوكدا بيساد كوں كے ايسا بيٹا ہوسكتا ہو اور مقرل دوسرے سے ثابت النسب مذہواور جب كەمقرلە عبارت سيح بول سكتا ہوتو مقر كے اقرار كى نقىدىق كرے اور دالد ہونے كا اقرار بھی سے بشرطیکہا بے لوگوں کے مثل مقر کے بیٹا پیدا ہوسکتا ہواور مقردوسرے سے ثابت النسب نہ ہواور عبارت سیح سے مقرلہ مقر کے اقرار کی تصدیق کرے اور جور د ہونے کا اقرار بھی جب کہ وہ ورت اس کی تصدیق کرے اور دوسرااس کا شو ہرنہ ہواور نہاس کی عدت میں مواور ندائ مقر کی تحت میں اس جورت کی ممین یا اس کے سوائے جارجور تیں موں سیجے ہے اور یوں اقر ارکرنا کہ بیفلام میرا آ زادہ کردہ ہے یا یوں اقرار کرنا کہ بیمبرا آ زاد کنندہ ہے جے بشرطیکہ مقرلہ تقیدیتی کرے اور پہلی صورت میں آ زاد شدہ کی اور دوسرى صورت عى مقركي آزادى دوسر سے سے ابت نه مواوران لوكوں كے سوائے اقر الشيخ نبيس بے مثلاً بحاتى يا بچايا ماموں وغير وكا ا قرار نہیں سیجے ہاوروامنے ہوکہ یہاں محت اقرار وعدم محت اقرار کی تغییر یہ ہے کہ اقرار سیجے کے بیمعتیٰ ہیں کہ اقرار سے جوحتو ق مقرلہ اورمقر کواوران دونوں کے سوائے دوسروں کولازم آتے ہیں ان حقوق میں بیا قرار معتبر ہوپس جن لوگوں کی نسبت ہم فصحت اقرار کا تحم کیا ہے ان میں سے مثلاً اگر کسی کے واسطے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اوروہ اقرار اپنے شرائط کے ساتھ بھے قرار پایا تو یہ بیٹا مقرلداس مقرك باتى دارتوں كے ساتھ ميراث في كاكر چه باتى دارت اس كے نب سے متكر بوں اور يمي مقركے باپ سے يعنى مقرايہ كے واوا کی میراث میں بھی شریک ہوگا اگر چددادانے اس کے نسب سے افکار کیا ہواور جن لوگوں کے واسطے ہم نے افرار سیح ہونے کا تھم کیا ہاں کے بیمعتی ہیں کہ مقرومقرلہ کے سوائے غیروں کو جوحقوق اس اقرار سے لازم آتے ہیں ان کے واسطے بیا قرار معتبر نہیں ہے اگر چہذاتی اس کے حقوق کے واسلے بیا قرار معتبر ہے چنا نچہ شلا کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا اور مر کمیا اور اس مقر کے دوسرے دارث موجود بیں جوائ مخص مقر کے بھائی ہوتے ہے انکار کرتے ہیں تو یہ بھائی دوسرے دارتوں کے ساتھ مقر کا وارث ند ہوگا اور بھی مقرکے باپ کا وارث ند ہوگا جب کہ وہ اس کے نسب سے مظر ہولیکن مقر کی زندگی میں اس پر نفقہ کا استحقاق رکھتا ہے کیونکہ بیش مقر کی ذات کولازم ہاور مورت کا اقر اران تین کے ساتھ بیٹی ولداور شوہراور مولی کا میچے ہے بیٹا ہونے کا میچے نیس ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹا ہونے کا اقرار بیج نہ ہوتا ایسی صورت پر محمول ہے کہ جب اس کا شو ہرمعروف ہواور اگر شو ہر معروف نہ ہوتو عورت کا اقرار سیج ہونا جا ہے بیری یا میں ہے۔

ا مترجم كبتا بهادر مامل مئل كاوى ب جوملها ماشيد على بيان كياب فاقهم اا

ایک محض پی صحت میں ایک خام کا مالک ہوااورائے مرض میں یوں اقرار کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اورایہ افض ایسے فض ہے پیدا ہوسکتا ہے اورای خام کا کوئی نسب معروف نیس ہے قو وواس کا بیٹا قرار پائے گا اور آزادادروارث ہوگا اور پیجے سعایت نہ کرے گا اور آزادادروارث ہوگا اور پیجے سعایت نہ کرے گا اور آزادادروارث ہوگا اور پیجے سعایت نہ کر جاتھ اسکی ماں کا گھر تھا اس کے ساتھ اسکی ماں کا ایک ہواور حالت موس میں مالک ہوتو اس کی مال ہو معایت نہ کرے گی اور اگر غلام کا حالت موس میں مالک ہوا ہوا واراس کی ذات کے واسطے اقراد کیا تو بھی اس کا نسب مقریت تابت ہوگا اور اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

مسئله فدكوره من مقدار سعادت كي بابت امام اعظم ابوحنيفه عميلية اورصاحبين مين اختلاف مهر

پراگرم یق کا کوئی دو سرا مال ہوا ہے اس غلام کے تہوکہ جس کی تہائی بیقلام ہوتا ہوتو اس غلام پر سعایت واجب ہوگی اور مقدار سعایت میں اختلاف ہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک دو تہائی قیمت کے واسطے مشقت کر کے اوا کرے اور صاحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے مشقت کر کے اوا کرے اور صاحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے سوائے اس قد رحمہ میراث نصوص اس کا تعاو واس سے کم کر دیا جائے گا اور اگر مریض کا سوائے قلام کے اس قدر مال ہو کہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہوتو صاحبین کے نزدیک اس مال سے قلام میراث یا نے گا اور اپنی قیمت کے واسطے سی کرے گا گراس قدر کم کیا جائے گا جتنا اس کا حصر میراث ہوا ور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وارث ہوگا اور اپنی کچھ بھی قیمت کے واسطے سی ندکرے گا لیکن با ندی مقر کے مرینے گا آزاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت نہ ہوگی آگر جہ باندی کا بھی حالت مرض میں مالک ہوا ہوا ور یہ بالا جماع ہے بیچیو میں ہے۔

دو مخصوں کی مشترک بائدی کے بچہ بید ابدوا پس ایک نے کہا کہ بیمیر ابنیا، تیرابیا، یا تیرابیا،میر ابیا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا

ہے ہیں اگر شرکے نے اس کی تقدیق کی تو مقر ہے اس کا نسب فاہت ہوگا اور نسب فاہت ہونے کی وجہ ہے با تدی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کی آ دمی قیت خواہ محک وست ہو یا خوش حال ہوشر کیہ کودے گا اور بچر کی قیت کا ضامی نہ ہوگا اور نصف عقر شرکی تھدیق کی تھے۔ کی قیم ہے گراس قد رفرق ہے کہ مقر کو آ دھا مقرشر کی وجہ سے نصف عقر کا بدلا ہو گیا اور اگر شرکیہ نے اس کی محذیہ کی تو بھی بھی تھی ہے گراس قد رفرق ہے کہ مقر کو آ دھا مقرشر کی کودیتا پڑے گا اور شرکیہ پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب نہ ہوگا بیشر رح زیادات عمالی میں ہے۔ زیدو عمر و نے ایک غلام بازار سے خرید اور وہ خالد کا غلام تھا اس کے پاس پیدا ہوا تھا بھر زید نے عمر و سے کہا کہ بیر برابیٹا اور تیرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے یا ہو اس کی تعد ہیں گئی تھا ہے گا اور خلام ہو دریا دنت نہ کیا جائے گا اگر چہ وہ اپنی قام کر وہ نے اس کی تقد ہیں گئی تھا ہے تو اپنی کی تعد بھی کہ وہ اس کی تھر سے تو ایس کی تھر سے تو اور اگر عمر و نے ایس کہا کہ بیرے تو اسلے کی مشراس کی تھر و نے ایس کہا کہ بیرے سے تو ایس کی تھر سے تو ایس کی تھر سے تاری کی تھر سے تو ایا م اعظم رحمت اللہ علیہ کی تو وہ نے واسطے کی مینان نہ ہو گی اور اگر عمر و نے ایس کہا کہ بیرے سے سے تو ایس کی تھر کی کی تھر تاری کی تھر سے تو ایا م اعظم رحمت اللہ علیہ کی تھر نے واسطے کی مینان نہ ہو گی گیا می تو ایس کے تو کی اور ما مین کی تھر تاری کی تھر تاری کی تو تاری کی تھر تاری کے اور صاحبین کے ذری کے ذری کے ذری کی دیو تو تاری دیا تاری کی تو تاری کی تو تاری کی تاری کی تھر تاری کی تھر تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاریک کی تھر تاری کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کیا تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک ک

زیدو عمرو نے ایک ظلام خربیدا پھرزید نے اسکے نسب کا دعویٰ کیا پھر عمرو پر گواہی دی کہ اس نے میرے دعویٰ کرنے ہے پہلے
اس کوآ زاد کردیا ہے اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو زید ہے بسبب عمرو کی تصدیق کرنے کا منان ساقط ہوگئی بیشر ک زیادات عمّا بی
عمل ہے۔ ایک ہا تدی دو محصول زیدو عمرو عمی مشترک ہے ہی زید نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام ولد ہے اور اس کے شریک عمرو نے کہا کہ
عمل نے تیرے اس دعویٰ سے پہلے اس کوآ زاد کیا ہے اور زید نے اس کی تحذیب کی تو ہا ندی زیدی ام ولد تر ارپائے کی اور اگر زیدو عمرو
کو نصف قیمت کی منان دے گاہے چیا عمل ہے۔

 زید کی تقد میں کی اور غلام نے بھٹریب کی بیاس سے پر عکس واقع ہواتو غلام آ زاداور یا ندی زید کی ام ولد ہوگئی اورزید کو ہائد ک کی قیمت عمر د کودیلی پڑے کی میرمچیط میں ہے لکھا ہے۔

امام محدر حمته الله عليد في فرمايا كرزيد كا ايك غلام باورغلام كا ايك بينا باور بينے كے دو بينے بيل كه برايك عليحد و بطن عبد بادوان سب عمل سے برايك ايسا ب كداس ك مثل زيد سے پيدا ہوسكنا ہے بجر مولى في ابنى صحت بمل اقراركيا كه ايك ان ميں سے ميرا بينا ہے قوجب تك مولى زنده ہے اسكو تلم كيا جائے گا كہ بيان كرے كده وكون ہے ہى جس كواس في بيان كياس كانسب زيد سے قابت اوراس كے مابعد كے سب آزاد ہوں كے اوراكر بيان كرنے سے پہلے مركيا تو غلام اپنى تمن جو تعالى قيت كے وسط مى كرے گا اوراس كا بينا و دونوں ہوتے اپنى چوتھائى قيمت كے واسطے برايك مى كرے گا يہ كريشر م جامع كير ميں ہے۔

زید کا ایک غلام ہے اس غلام کے دو بینے مخلف ہیٹ ہے ہیں اور ہر بینے کا ایک ایک بیٹا ہے یہ سب پانچے آ دمی ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کہ ذید کے ایسا بیٹا ہو سکتا ہے چرزید نے اپنی صحت میں کہا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرکمیا تو اوّل سے پانچواں حصد آزاد ہوگا اور جاریا نچویں حصہ کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں درمیانی میں سے ہرایک کا چوتھائی آزاد ہوگا اور تین چوتھائی کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں اخیروں میں سے ہرایک کا دوتھائی آزاد ہوگا دیجیا میں ہے۔

اگرسب غلام ای صورت میں سات عدد ہوں ای طرح کد دونوں اخیرین کے بھی ایک ایک ایک آئی اہو پس مولی نے کہا کہ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرکمیا تو صاحبین کے لیز دیک اور بھی اس قبل ماعظم رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ اوّل میں سے ساتو ال حصد آزاد ہوگا اور چیرساتویں حصد قبمت کے داسطے سی کرے گا اور اس کے دونوں بیٹوں میں سے ہرایک سے چھٹا حصد آزاد ہوگا اور یا بی چھٹے حصد کے داسطے میں کرے گا اور دونوں ہوتوں میں سے ہرایک سے پرایک سے ای نی ال حصد آزاد اور تین آٹھویں حصد کے داسطے سے کرے گا ہے کہ برشرح سے کہ اور دونوں پر ہوتوں میں سے ہرایک سے بائی آٹھواں حصد آزاد اور تین آٹھویں حصے کے داسطے می کرے گا ہے کہ برشرح جامع کیر میں ہے۔

ایک غلام زیدوعمرو جمی مشترک ہے زید نے عمرو ہے کہا کہ ہم دونوں نے اسے آزاد کیا ہے یا جس نے اور تو نے اس کو آزاد
کیا ہے یا تو نے اور جس نے اسے آزاد کیا ہے اور عمرو نے اس کے کل افرار جس تھدیتی کی تو دونوں کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااور
دونوں کا آزاد کردہ قرار پائے گا اور اگر عمرو نے اس کی تکذیب کی تو زید سے اقرار پر اس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور کو یا ایک غلام دو
مخصوں جس مشترک تھا ایک نے اسے آزاد کردیا ہے تھم ہوگا پس امام اعظم دھمت اللہ علیہ کے زویک عمروکو تین طرح کا اختیار حاصل ہوگا
اور صاحبین کے زویک اگر زید خوشحال ہے تو اس پر صال متعین ہوگی اور آگر تنگدست ہے تو غلام سعایت کرے گا اور زیدو عمرو کے حصہ
کی ولا موقوف رہے گی پس اگر عمرو نے دوبارہ زید کی تھدیت کی طرف رجوع کیا تو جس قدر صال یا سعایت کی ہے سب واپس کر
دے گا اور دلا عمروکے واسطے تا بت ہوگی ہیں ہے۔

اگر کمی مخص نے اقرار کیا کہ بیں نے اپنا یہ غلام کل کے روز آ زاد کیا ہے حالانکہ وہ جموٹا ہے تو قضا و بیعیٰ تھم قاضی بیں آ زاد ہوگا و فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ آ زاد نہ ہوگا بیعیٰ قاضی طاہر پر آ زادی کا تھم کر دے گا تھر چونکہ واقع بیں اس نے آ زاد نہیں کیا ہے لہٰذا

َ ﴾ - قَوَلَهُ وَبِهِ الرَّهِيُّ أَنِّ فِي الأصل عند بماديو الأصبع على قول الخافي الحاشية كذافي جميع النسخ الحاضرة والظاهر - ماعندالمباحبين سقط من البين انتهى قول بل مذلة المحشى ولاسقوط والمعنى ماترجمناه فافهم ال

عندالله زاونيس بكذافي أكميسو طاشرحا

ا گرزید نے کہا کہ میں نے بچھے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انتاء اللہ تعالی تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے بچھے كل كروزة زاوكردياب حالاتكمة ع بى خريداب يايون كهاكم ش في تحقي تير يخريد في سي يبلية زاوكيا بوتو بهى يمي هم ب كذاتي الحادي\_

#### بغيرشرط كيخريد نااورآ زاوكرنا 🖈

قال المتر جم اس کی مراد<sup>ل</sup> تعلیق نہیں ہے یعنی یوں نہیں کہا تھا کہ جب میں تجھے خریدوں تو تو آزاد ہے ورندآزاد ہوجائے **گا** · اگر کہا کہ میں نے کچھے آزاد کیا اگر تو اس دار میں داخل ہوتو جب تک دار میں داخل نہ ہوآزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آزادی کے باب میں میں نے تیرا کام تیرے اختیار میں کل کےروز وے دیا تھا چرتونے اپنے آپ کوآ زادند کیا اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے آزاد کرلیا ے وا زادن والدیجامرت می ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بچنے مال پڑآ زاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ بلاعوض آ زاد کیا ہے تو غلام کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا ك ين في تحميم مال بركل آزاد كيا مكرنوف قول بين كيااور غلام في كما كذبين بلك بن فيول كيايا كها كرنوف جميم مفت بغير وض

آ زاد کیا ہے قوزید کا قول قبول ہوگا یے مبسوط میں ہے۔

اكراقراركياك شي في ابنابي غلام آزادكيانيس بلكه بيغلام دوسرا آزادكيا بتودونون آزاد موجاكي مع بيميط سرحى

اگرمولی نے کہا کہ میں نے مجھے مکا تب کیا ہے اور مال کتابت کی مقدار بیان ندکی اور غلام نے کہا کہ پانچ سوورم پرتو امام اعظم رحمته الله عليه كيز ديك غلام كي تصديق موني جائب اورصاحبين كيز ديك تصديق به موكى بيعاوي من ب-

ا كركها كديس في كل مخت بزارورم برمكاتب كيا تفا محرتوف كابت تبول ندى اورغلام في كباك بلك يس فيول كرليقى تو ای کا قول تبول ہوگا اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے میہ غلام ہزار درم پر مکا تب کیا ہے نہیں بلکہ وہ مکا تب کیا ہے اور دونوں میں ہے ہر ایک نے کتابت کا دعویٰ کیا تو جا تزہے بیم سوط میں ہے۔

اگر اقرار کیا کہ میں نے غلام کوئل اس کے خرید نے کے مکاتب کیایا میں نے اس کوئل کے روز مکاتب کیا حالا نکہ آج ہی خریدا ہے تو سیحے نہیں ہےاورا کرا قرار کیا کہ میں نے اس کوکل کے روز مکا تب کیا ہےاورات اللہ تعالیٰ کہا ہے تو اس کا قول مغبول ہوگا اورا گرکہا کہ علی نے اچی ذات کے واسطے خیار کا استثناء کیا ہے اور مکاتب نے کہا کہ اس علی خیار ہی تھا تو کتابت جائز ہے اور خیار على مولى كى تقدد يق ند موكى اورايسے بى ان صورتول ميں رس كا بحى علم ہے۔ كذا في الحادى۔

ایک باعدی کومد بر کیا مجرا قرار کیا کہ بیدومرے محص کی مد بروہی میں نے اس سے عصب کی ب و با مدی سے حق میں اس ے اقراری تقدرین نہوگی اورخوداس کی قیمت کی صفال دے گا اور تھم قاضی میں باندی سے خدمت لیناوطی کریا جائز رکھا جائے گالیکن ویانت کی راہ سے اس کو مین ندکرنا جا ہے بشر طبیکہ جیسا کہتا ہے تو رہائی ہوااور اگر کسی اجنبی نے اس باعدی کولل کیا تو اس سے قصاص لیاجائے گا اورا گرمقرلد نے آل کیا تو قیاسان پر قصاص ہے استحدا نائبیں ہے دیجو استحدا میں ہے۔

ایک با عدی زیدوعمرو می مشترک ہے زید نے کہا کہ میں نے اور تونے اس کو مد بر کرد بایا کہا کہ تو نے اور میں نے اس کو مد بر

ل معنی کی شرط کے ساتھ شروط نیس ہے اا یعن دوسرے کی بائدی کو فصب کرایا ہے اا

کیا ہے یا ہم دونوں نے اس کومد بر کیا ہے ہی اگر عمر و نے اس کی تقعد بق کی تو یا ندی دونوں کی مد بر ہوگی اور ا مرعمر و نے تکذیب کی تو ایا ہوگا کہ کویا ایک باعدی دو محصول میں مشتر کتی اس کوایک محص نے مد برکر دیا اور اس صورت میں امام اعظم رحمت الله علیہ کے نزد کی شریک کو یا نج طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے جا ہے تو اپنا حصد دبر کردے یا اپنا حصدا ہے حال پر جموز دے یا مربر کرنے والے سے صان کے اگروہ خوش حال ہے یا باندی سے سعی کرادے اگر مدیر کرنے والا تنگدست ہے یا اپنے حصہ کوآ زاد کردے۔ پھر اگرشریک نےمقرے باندی کی قیت کی صان لی تو آ دھی باندی مقر کی مدیر ہوگی اور باقی آ دھی موقوف رہے گی ایک روزمقر کی خدمت کرے کی اور ایک روز خالی رہے گی۔ پھرا گرمقر کے شریک نے تعمد میں مقر کی طرف رجوع کیا تو وہ باندی دونوں کی مدیر ہو جائے گی اورشریک نے جو پچھ مٹنان لی ہے و مقر کووالیس کردے اور اگرشریک نے اس کے قول کی تقید بن کی طرف رجوع ند کیا یہاں تك كردونوں مى سے ايك مركميا اور سوائے بائدى كے اس كا كہم مال نبيب ہے ہى اگرمقر مركميا اور بائدى نے اس كے قول كى تقديق کی تو باندی وار ٹان مقر کے واسطے اپنی نصف قیمت کی وو تہائی کے واسطے سی کرے گی اور اگر باندی نے اس کے قول کی تو بھی ظاہر الروايه كے موافق اپنی دونهائی قیت کے واسطے می کرے گی اور اگر منکر مرحمیا ایس اگر باندی نے مقر کے قول کی تقد ایق کی تو اپنی تمام قیت کے داسلے مقر کے لیے سعی کرے اور اگر باندی نے مقر کے اقرار کی محذیب کی تو مقر کے داسلے اسکے حصہ کی آ دھی قیت کے لیے سعی کرے گی اس سے زیادہ سعی نہ کرے گی اور ایکر دونوں مرکئے ایک بعد دوسرے کے مرے پس اگر مقر مہلے مرا پھر محرمر کیا اور باندی نے مقر کے اقرار کی تقیدین کی تو تھم مسئلہ کا قبل موت مشر کے بیہ ہے کہ مقر کے نصف حصہ کی تہائی آ زاد ہواور باندی پراس نصف کی دو تہائی کے واسطے سعی کرنی لازم ہوگی مجراگراس کے بعد منکر مرکمیاتو ہاندی پر بفدر حصد منکر کے مقر کے واسطے سعی کرنی واجب ہو کی اور یہ مال مقرِ کے ترکہ میں واخل ہوگا اور ترکہ میں زیاوتی ہوجائے گی اور اس کا تُلت یعنی تبائی بھی زیادہ نکلے کی پس اس کی تبائی باندی کودی جائے گی اور تمام کی دو تہائی کے واسطے وسعی کرے گی اور اگر باندی نے مقرکے اقر ارکی تکذیب کی تو بھی بی تھم ہے کہ ائی دو تبائی کے واسلے سی کرے اور اگر پہلے محرمر کیا مجرمقرمرااور بائدی نے مقری اقرار کی تقیدیق کی ہے تو ہمارے مشاکح نے ذکر کیا کہ باندی پراپی تمام قیت کے واسطے می کرنی واجب ہوگی اوراگر ہاندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمد رحمته الله عليدن أس مستله كوفيل موت مقرع ذكر كياكه بالدي يرفقا مقرع حصدك واسط سعى كرنى واجب موكى اور بعدموت مقرك اس مئلكا حاكم بيان نبيس فرمايا اورمشائ في ذكركيا كداس بركل قيت كواسطيسى واجب بوكى كيونكة فل موت مقر كاس بركل قیت کی سعایت واجب تھی ہیں مقر کے مرنے سے اس کا تھم ندبد لے گابیسب امام اعظم دحمت الله علید کے غد جب کا بیان ہوا بے لیکن صاحبین کے ذہب کا بیمیان ہے کہ مقر کے اقرار سے تمام بائدی مدبر ہوجائے گی۔ پھراس کے بعد اگر شریک نے مقری تعدیق کی تو دونوں میں مد برقر ار یائے کی اورمقرضامن ندہوگا اور اگر تكذيب كى تو مقرباندى كى نصف تيت كى منان شريك كودے كا خوا وخوش حال ہو یا پتکدست ہواور آ دھی بائدی مقر کی مدیرہ ہوگی اور آ دھی موقوف رہے گی بہاں تک کداس کا شریک مقر کے قول کی طرف رجوع كرے اوراس كى تعديق كرے مراكر تعديق كى تو دونوں ميں مدير و قرار يائے كى اور شريك نے جو يحصنان لى بو وواليس كرے اور اكر شريك في مقر كے قول كى تقد يق كى طرف رجوع ندكيا يها ل تك كد مقرم كيا تو وار ثان مقر كے واسطے باعدى آدمى كى دو تہائی قبت کے لیے سعی کرے گی فی الحال اس پر اس کے سوائے اور پھے واجب نہیں ہے خواہ بائدی نے مقر کی تقددیق کی ہویا مكذيب كى ہو پراس كے بعد باتى مسئله كاتھم صاحبين كرويك بعى ويابى ب جيما ہم نے امام عظم رحمت الله عليد كے ذہب من مان کیاہے میمیط میں ہے۔

(b/(cb/√>

# خرید وفروخت میں اقرار اور بیج میں عیب کے اقرار کے بیان میں

اگرزید نے کہا کہ میں نے اپنایہ ظام تیرے ہاتھ کل کروز فروخت کیا تھا گرتو نے تبول نیس کیااور مشتری عمرونے کہا کہ میں نے قبول کیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا۔ اس طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تجھ سے یہ غلام فرید اکرتو نے قبول نہ کیااور ہائع نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے قوبا تع کا قول قبول ہوگا کیونکہ دونوں کے قبل سے نتاج ٹھیک ہوگی یہ مجدو سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے اپنا یہ غلام عمرہ کے ہاتھ فردخت کیا اور اس سے دام لے کے مرتعداد بیان بیس کی تو جائز ہاور اگر بیان کی اور تبعنہ کرنے کا اقر ارکیا تو بھی جائز ہاور اگر تعداد بیان کی اور کہا کہ میں نے وام نہیں بائے ہیں اور مشتری نے کہا کہ قبعنہ کرچکا ہے تو تسم سے د

اقر اُركيا كه بن في ايك وارزيد كم ما تعدفروخت كيا اوراس واركون بتلايا بيرا نكاركيا تو اقرار باطل باي طرح اكري كو بيان كياليكن فمن كي مقداروغيرون بيان كي تو بهي بي علم باورا كرحدودوارذكر كياورشن كانام ليا تو الله لازم بوجائ كي اكر چه بالغ اس سا تكاركر سادر گواه صدودكون بيجانت بول بعداز ميكه گواه اسم دفت صدود قائم بول بيميط سرحتي بس ب-

اگراقرارکیا کہ میں نے زید کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور غلام کونہ ہٹلا یا پھرا نکار کیا تو اقرار باطل ہے۔ای طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے اپناغلام زید کے ہاتھ فروخت کیا جزائیکہ کواہوں نے اس کوبیعتہ نیس پہچانا تو بھی بھی تھم ہے بیہسوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ بی نے اپناغلام عمر و کے ہاتھ فروخت کیا اور شن کانام ندلیا اور مشتری نے کہا کہ بی نے اس کو تھھ سے پانچ سودرم کوخریدا ہے لیس زید نے الکارکیا کہ بیس نے کس چیز کے توش میں بچاہتے قرزید سے عمر و کے دعویٰ پرتم لی جائے گی اور مرف پہلے اقرار سے اس پر پچھالا زم ندہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتدا والیا اقرار کیا بچربیہ صورت واقع ہوئی تو بھی بھی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بی نے بیفلام عمرہ کے ہاتھ بزار درم کوفرہ فت کیا ہے اور عمرہ نے کہا کہ بی نے تھے ہے کی قدرکو

فیل فریدا ہے چکرکہا کہ ان بی نے تھے ہے وہ غلام بڑار درم بی فریدا ہے اور زید نے کہا کہ بیل نے تیرے ہاتھ اس کوفیل بچا ہے قو

مشتری کا قول مقبول ہوگا اور اس کو بعوض فمن کے لینے کا اختیار ہے اور اگر ایسا ہوا کہ جس دفت مشتری نے فرید ہے انکار کیا اس وقت

ہاکتھ نے کہا کہ قو سے آتے نے اس کوفیل فرید نے میراس کے بعد مشتری نے کہا کہ بیل نے اس کوفریدا ہے قو ہا کتھ کے ذمہ رہے لازم نہ

آئے گی اور مشتری سے اس امر کے گواہ قبول شہوں کے لیکن اگر ہائع پھر مشتری کی تقددیتی کرے قو دونوں کا ہا ہمی تقددیتی کرنا بحول کے جو جو جو جائے گاہ میں ہے۔

زید نے اقرار کیا کہ چل نے بیٹلام عمروکے ہاتھ فروخت کیائیل بلکہ فالد کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو بیہ ہالخل ہے اور دونوں چل سے ہرایک اس سے تم لے سکتا ہے بشر ملیکے ٹمن سمن کے موض خرید نے کا دعو کی کرے بیچیط سرحسی جس ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیفلام جو میرے پاس ہے جمروکا ہے میں نے تھے سے ہزار درم کوفر بدا ہے اور تھے کو دام دے دیے ہیں مجر بعد اس کے کہا کہ میں نے بیفلام خالد سے پانچ سو درم کوفریدا ہے اور دام دے دیتے ہیں پھر اگر اس سب پر گواہ قائم کے تو جائز

ل قولهمروف مدود يعني اس محدود كي صدود يجيان وال كواه قائم مول ال

ہا دراس پر پہلے بعنی عمر داور دوسرے خالد دونوں کا تمن واجب ہوگا اور بہتھم اس وقت ہے کہ اس نے فقط دونوں تھے پر کواہ قائم کیے ہوں اوراگر دونوں کو دام دے دینے پر بھی گواہ قائم کیے تو کسی کا اس پر پکھروا جب نہ ہوگا اوراگر اس امر پروہ گواہ نہ لایا تو غلام عمر د کو لیے گاگر اس نے تھے ہے انگار کیا اوراگر دوسرے نے بعنی خالد نے اس کی تصدیق کی تو اس کو پانچ سودرم دام ملیں گے اوراگر تھے ہے انکار کیا تو زید کوغلام کی قیت خالد کو دینی پڑے کی مبسوط میں ہے۔

مسئله مذكوره كى ايك صورت جس مين دونو ل بيعو ل كاا ثبات مور با ب

ا گریج اول پر گواہ قائم کیے دوسری بچ پر قائم نہ کے گردوسرے نے بچ کی تعدیق کی تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ دونوں بچ کو ابوں سے تابت ہوئی ہوں میر مجیط میں ہے۔

اگر ہائع نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کواس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اورمشتری نے کہا کہ میں نے یا تجے سودرم کوخریدا ب حالاتكرة وحاغلام مشترى كى ملك سے خارج مو چكا بولام اعظم رحمته الله عليه كنز ديك مشترى كا قول مقبول موكا خواو باكع باقي غلام والبس لينے پر راضی مو بارامنی شهواور امام ابو بوسف رحت الله عليه كنز ديك تمن ك باب من متم كساته مشترى كا قول قبول ہوگالیکن اگر بائع اس امر بررامنی ہوکہ باتی غلام مشتری ہے لیے اور جس قدراس کی ملک سے نکل ممیا اس کے حصہ کے واسطے دامن كير موبقول كم مشترى تواليي صورت عي دونول باجم تهم كما كيل محاورا مام حرر حسد الشعليد كزديك دونول باجم تهم كماوي ے اور غلام کی قیت پر ہاہم والیس کرلیں مے کیکن اگر ہا کع راضی ہوجائے کہ باقی غلام والیس کر لے اور جس فند رمشتری نے اپنی ملک ے خارج کیا ہے اس کی قیت لے لے تو ہوسکتا ہے بیمبوط میں ہے۔ منتی میں ہے کدایک مخص نے ایک باعدی خریدی اور اس پر تعد كرايا برمشترى في اقراركيا كديه بائدى اس مرى كى بوربائع في اس كى تعديق كى بس مشترى في بائع سدوام وايس لين جاہے اور بائع نے کہا کہ مری کی اس وجہ ہے ہوئی کہ تونے اس کو بہہ کر دی تو ای کاسکتول تبول ہوگا میریمیط مزحسی میں ہے۔امام مجر دحمت الشعليد فرمايا كدزيد فعرو ساك باندى بطوري قاسد كخريدى اوراس ير قضد كرليا بحربائع في آكر بوجري فاسد موف ك اس کووایس کر این میا بایس مشتری نے کہا کہ میں نے فالد کو ببد کرے بند کرادیا اور فالدنے پھرمیرے اس وو بعت رکھی ہاور بائع نے انکار کیا تو مشتری کا قول تبول ندہوگا اور بالغ اس ہے بائدی کووائیس لے سکتا ہے پھرا گرمشتری نے اپنے دعویٰ پر کواہ قائم کیے تو تبول نہ ہوں مے اور اگر قامنی کو جومشتری نے وعویٰ کیا ہے معلوم ہے یا بائع نے اس کی تعمد بین کی یامشتری نے بائع سے علی اقر ار کے کواہ پیش کیے یامشتری نے بائع سے اس امر پر تشم لی اور اس نے انکار کیا تو مشتری سے خصومت دفع ہوجائے کی اور اس کی قیمت بالع كوذ الذبحركا اوراكراس امريرجوهم في ذكركيا كواه قائم ند بوئ اور بالع في باعدى وايس لى بجر خالد آيا اوراس في مشترى كدون عاتاركياتوباعرى بالع كيردكى جائك اوراكرمشترى كاتعديق كاقوبالعديدي وايس اعلااورمشترى كواسك قیمت ڈاعڈ دیلی یزے کی اور اگرمشتری نے کہا کہ میں نے میر باندی خالد کو ہید کردی اور قبضد و سے دیا مجراس نے میرے پاس دو بعت ر می پھراس کوآ زاد کیایا د بر کیایا ام ولد بنایا ہے اور بالع نے اس سے انکار کیاتو بالع کو بائدی لینے کی کوئی راونیس ہے اس کی قیت لے نے کا اور اس کی وانا موقوف رہے کی اور مد ہر ہ موقوف یا ام ولد موقوف رہے گی کہ موجوب لہ کے مرنے ہے آزاد ہوجائے گی پھر اگر خالد نے آ کران سب باتوں میں مشتری کی تقدر بت کی تو با عری کو لے اے گا اوراس کی مدمرہ یا اموند ہوگی جیسامشتری نے بیان کیا

ا تولد بقول مشتری مینی مشتری جس قدردام بیان کرتا ہای کے قول پر حصد سدرائنی مواا یا بعنی دام دالی نبیس لے سکتا ہے اا سے بعنی باکع مقر بواکر خالد نے اس کوود بعت دی ہوا ا

ہادرا کرخالد نے حاضر موکر مبدکرنے کا دعویٰ کیالیکن آزاد کردیے وغیرہ سے اٹکار کیا تو وہ بندی رہے گی اورخالداس کوشتری سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے کہا کہ موہوب لہ نے یعنی خالد نے اس کو مکا تب کر دیا ہے اور با تع نے اس کی محکذیب کی تو با تع اس کو لے سکتا ہات کے پاس رہے کی بہاں تک کہ خالد حاضر ہواور اگر اس نے حاضر ہوکرمشتری کی ان باتوں میں محذیب کی تو با عدی بائع كيردك جائ كيكن اكربائدى في خودكوا وقائم كيه كداس فروضت كرديا تعااورمشترى في اس بائدى كومكاتب كيابية اس كمكاتب بون كى ذكرى كى جائے كى اور اكر خالد نے مشترى كے بهدكر في مى نفىديق كى اور مكاتب كرنے مى مكذيب كى تو اس کو لے لے گااور وہ خالد کی ہائدی رہے گی اور اگر ان سب باتوں میں مشتری کی تقیدیت کی توبائع ہے واپس لے گا اور جیسا مشتری نے بیان کیا ہے ویا بی ہوگا اور مشتری اس کی قیمت ڈائٹر دے گا اور اگر یوں ہوا کہ جب و ویا غری بائع کو فی آو اس نے اس کوفرو خت یا مد بر کیایا آزاد کردیاتو بیسب باطل موجائیں مے بشر ملیکہ فالد نے آ کرمشتری کے قول کی بچے و بیدی تصدیق کی موادرا کر محذیب کی توبیسب باتی نافذ موجائی کی تجریشر جامع کیری ہے۔

وكيل في في اكري كا قراركيا توحق موكل من اس كا اقرار يح موكا خوه من موجود مويا تلف موكيا مواورا كرموكل في اقرار کیا کرد کیل نے زید کے ہاتھ اس کو ہزار درم می فروخت کیا ہے اور زید نے اس کی تعمدین کی اوروکیل نے تکذیب کی تو غلام زید کو

بزاردرم میں فے گا اوراس کے کا محمد وموکل پر رہاوکیل پر ندہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے عمروکوایک غلام دیا اور تھم کیا کہ اس کوفروخت کروے بھرزید مرکیا بھروکیل نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ہزار ورم میں فروخت کر کے قصد دے دیا ہے اور دام لے لیے ہیں اس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کی تقیدین ندہو کی اور اگر تلف ہو گیا ہوتو تقدیق کی جائے کی بیمسوط میں ہے۔

زید کا ایک غلام ہے اس کوعمرو نے خالد کے ہاتھ فروشت کیا اور خالد نے اس کو تلف کردیا اور زیدنے عمروے کہا کہ علی نے تجمع غلام فروخت كرنے كاتھم كيا تعادام مجمع ملنے جائے ہيں اور عمرو نے كہا كرتو نے تھم نيس كيا تعا تجمع قيمت نيس ملے كى دام ميرے

ہیں قرزید کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر غلام موجود موقو بھی بھی تھے ہے بیر محیط سرتھی میں ہے۔

اگر ما لک غلام نے بائع کوئ کا تھم تیں و یا تھالیکن اس نے تھ کی اجازت دے دی لیتی بعد تھ کے اس نے کہا کہ یس نے اس بيج كى اجازت دى پس اكرغلام بعينه قائم موتو جائز باوراكر كنف كرديا موتو جائز نبيس باوراكراس غلام كاباته كاناكيا بجراس نے تج کی اجازت دی تو ارش مشتری کو ملے گا اور اگر اس نے تھ کی اجازت ندی تو ارش مالک غلام کو ملے گامیمسوط میں ہے۔

اگر ما لک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے وقوع کے کے ایک روز بعد اجازت دے دی اورمشتری نے انکار کیا تو ما لک غلام کا

قول قبول ہوگا اوراس پرختم ندآئے گی اور اگر غلام مرکیا ہوتو قتم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگا یہ بچیط سزخسی میں ہے۔

زید نے عمروکوانی ایک با عری فروشت کرنے کا وکیل کیا اور با ندی وکیل کودے دی پھرزید آیا اوروکیل سے با عدی واپس کر لین جابی اور عمرو نے کہا کہ میں نے خالد کے ہاتھ وہ ہاندی ہزار ورم فرو خت کر دی ہے اور اس نے قبضہ کرلیا ہے اور میں نے دام ومول کر لیے ہیں اور و وہ بیری مجراس نے میرے پاس وربعت رکھی ہے اور موکل نے اس کی تکذیب کی تو وکیل کا تول تبول نہ ہوگا اور موکل کووالیں ملے کی اور وکیل کے دعویٰ کے کواہ معبول نہ ہوں مے بھر آگر خالد نے آ کر قول وکیل سے اٹکار کیا تو باندی موکل کوسپر د رے کی اور اگراس نے وکیل کے قول کی تقدیق کی تو ہا ندی کوموکل سے لے لے گا اور مؤکل وکیل سے وام لے گا بشرطیکداس کے

پاس قائم ہوں اور اگر تلف ہو مسلم و مضامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے دام پانے کا اقر ارنہ کیا ہوتو ای کا قول قبول ہوگا اور خالد دام وے کر ہاندی لے لے گا۔ ای طرح اگر کوئی ہاندی کا فرح بی لوگ تید کر کے لے مسئے اور ان کے ملک میں جا کر کسی مسلمان نے وہ با تدى خريدى اور بزارورم وے كراس كودار الاسلام ميں لايا پرقديم ما لك اس كا آيا تا كه مشترى سے دام دے كرباندى لے ليوے اس نے کہا کہ ش نے خالد کو بہد کر دی اور اس نے قبصنہ کرلیا پھرمیرے پاس ود بیت چھوڑ کرغائب ہو گیا تو مشتری کا قول نامقبول ہوگا اورقدی ما لک کے نام ڈگری موجائے کی اوراس کے دوئ کے گوا متبول ند ہوں کے پھر اگر خالد نے حاضر ہو کرمشتری کے قول کی محذیب کی توبائدی ما لک قدیم کوسپر دہوگی اور و ووام وے گااور اگر خالد نے موافق اقرار مشتری کے دعویٰ کیا توبائدی مالک قدیم ہے لے لی جائے گی اور خالد کو ملے کی پھر مالک قدیم خالدے بھیمت لے لے گا اور مشتری اس کانمن مالک قدیم کوواپس کردے ای طرح اگر کمی مخض کوکوئی چیز ہید کروی اور اس سے سپر د کروی پھر رجوع کرنا جا ہااور موہوب لہ نے کہا کہ میں نے وہ چیز خالد کو ہید کی اور اس کے سپر دکر دی ہے چراس نے میرے باس وربیت رکھی ہے تو تھم دیا جائے گا کہ واہب کے سپر دکر دے چراگر خالد نے آ کر موجوب لدیعن اسے وابب کی تکذیب کی تو وہ چیز ببدکرنے والے کے باس واپس ہوچک ہے ویسے ہی رہے گی اور اگر تقدیق کی تو وابب كوظم ديا جائے كا كه خالد كے حواله كرے اى طرح اگر كسى ايسے سب كودرميان ميں ڈالا جس كے باعث ہے واپس كرناممنوع ہو جاتا ہے جیے کہا کہ میں نے لی عوض دے دیا ہے تو بھی تقدیق نہ ہوگی اور واہب کورجوع کر لینے کا اختیار ہے بیتحریر شرح جامع کبیر میں ہے۔ اگرزید نے عمر و کوایک معین غلام خرید نے کا تھم دیا اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کا خرید اے اور بائع نے بھی یہی دمون کیا مگرموکل نے بین زید نے مثلا انکار کیا تو وکیل کا قول مقبول ہوگا۔ اگر کسی غیرمعین غلام کے خرید نے کے واسطے جس کی جنس وصفت وشمن میان کردیا تھا وکیل کیا پھروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے بیفلام انہیں داموں کو جوتو نے کیے عقے تریدا ہے اور موکل نے ا نکار کیا تو امام اعظم رحمته الله علیه فرماتے تھے کہ اگر موکل نے وکیل کودام دے دیئے ہوں تو وکیل کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر نہیں ويت ين و تصديق نه بوكى اورصاحين رحمت الله عليه فرمايا كما كرغلام بعينه قائم جواورايها غلام التنظ وامول كوفر يداجا تا بوتو وكيل كا قول قبول ہوگا اور آگر موکل مرکبیا پھراس سے وکیل نے اس غلام کوٹرید نے کا اقرار کیا ہی گربعینہ وکیل کے پاس یابا تع کے پاس قائم ہو یا مؤکل نے وکیل کودام دے دیے ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کیل کے قول کی میکل کے حق میں تقید این نہوی اور ت وكيل ك ذمه لازم بوكي اوروارتول سان كيم ريتم لى جائ كى اوراكر بائع نه وام تلف كر ويج بول تووكل كا قول قبول ہوگا اور میت کوئے لازم ہوگی بیرحادی میں ہے۔امام محمد رحمت الله علیہ نے فرمایا کدزید نے عمر وکو تھم کیا کدمیرے واسطے خالد کی باندی دے دے اور بزارورم وام بتلائے چرعرونے قبول کیااوراس اور یا خواہ قبضہ کیایا ندکیا گرزیدے کہا کہ یس نے وہ باندی ایک بزار یا پج سودرم کوخریدی اور تیری مخالفت کی لبداوه با ندی میری ربی اور زید نے کیا کرتو نے برار درم کوخریدی ہے اور باعدی میری ربی اور ن الدے موکل کی نقعدین کی تو بائع اور موکل کا تول ہوگا اگر بائع نے وامنیس یائے ہیں پس موکل اس کو ہزار ورم وے کر با ندی لے لے گا پھرا کرمشتری نے باقع سے متم طلب کی تو اس کوبیا عتبیارٹیس ہے اورا گرموکل سے متم کینی جا ہی تو اعتبار ہے ہیں اگر اس نے حم کھائی تو باندی لے لے اور بائع کودام دے دے اور عہدہ بائع اوراس کے درمیان رے کا مامور سے بعن وکیل سے پھے کا منیس ے۔اگرموکل نے مسم ےا تکار کیا تو یا تدی مشتری کی ہوگئی اور مشتری بائع کو ہرار درم دے گا اور با تدی نے اگی چرا کر بائع نے مشتری کے قول کی تقدیق کی طرف رجوع کیا تو زیادہ یا بچ سودرم لے لے گا۔ کتاب میں مذکورنہیں ہے کہ اگر بائع نے بہ جا ہا کہ موکل سے بزار درم کامطالبہ کر ہے تو کرسکا ہے تیں توصاص نے کرفی رحمت اللہ علیہ ہے اور قاضی ابوابھیم نے قضاۃ علیہ نے آگی کیا کہ
اس کو اختیار ہے جا ہے مشتری سے مطالبہ کر سے مطالبہ کر سے اور عامہ مشائے نے فرمایا کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے ای طرح
اگر و کیل نے کہا کہ میں نے بائدی سودینا رکو تربیدی اور تیری خالفت کی اور باتی مسئلہ بحالدر باتو اس کا تھم اور و کہی صورت کا تھم کیاں
ہے کین صرف ایک شق میں اور وہ ہے کہ پہلی صورت میں جب موکل نے بائدی نے لی اور بزار درم بائع کو دے و سے بھر مشتری و اس سے تم کی اور اس نے انکار کیا تو و کیل بائدی کو موکل سے مقت بدوں داموں کے لیے لیے اور بیتیاں ہے اور استحسانا بیوش
ان داموں کے جواس نے ادا کیے ہیں لینی بڑار درم کے کوش لے گا اور موکل کو اختیار ہوگا کہ مشتری کو دینے سے روک لے جب تک
اب دام وصول نہ کرے نہ دیا ہے اور اس دومری صورت میں تیا سا استحسانا دونوں طرف مفت بلا قیمت لے لے گا۔

#### فتم طلب كرنا 🏗

یاس دقت ہے کہاس فرید نے کا اقراد کیا ہواور اگر خرید سے اصلاا تکار کیا اور موکل نے کہا کہ و نے ہزار درم کوخریدی اور بالكے نے اس كى تقد يق كى قوبائع كا قول جوكا اورعبد و كا موكل پرد كا اور اگر بالكے نے كما كديس مشترى سياتتم لوس كاكد والله من نے موکل کے واسطے نیس خریدی ہے تو اس کو اعتبار ہے لیس اگر اس نے قتم کھالی تو اس پر پھی تبین ہے اور اگرا تکار کیا تو عہدہ ت كے اموركائى بر موكا يك حمن اواكر مے كا اور موكل سے واليس لے كا اور اواكر نے سے يہلے موكل سے لے كا اور اكر قريد سے افكار ے وقت اس نے اقر ارکیا کہ میرا کچون موکل کی طرف نہیں ہے تو اس مسئلہ میں بائع کامشتری کوشم دلا تا ندکور ہے اور دونوں مسئلوں ليعنى خلاف بالكثرة اورخلاف تغاير الحسنس مين ليستحلاف فدكورنيس بيعض مشائخ في فرمايا كدان صورتون مين فتم نيس ليسكتاب اور بعض نے فرمایا کہ وہاں بھی متم لے سکتا ہے جب کہ موکل متم کھائے کدواللہ میں بیس جانتا ہوں کداس نے ڈیز مد برار درم یاسودینار كوثريدى بن قال المحرجم مسئله فلاف بالكثرة ب بيمرادب كروكيل في موكل كي خلاف اسطور ي كيا كداس كي عم ي زياده دام ویے بعن مثلا اس نے ہزار کوکہا تھااس نے ڈیڑھ ہزار کوخر بدی اور مئلہ خلاف تغایر احسنس سے بیمراد ہے کہ جن حن میں خلاف کیا اس نے برار درم کے اس نے سود بنار کوخریدی فاقعم اور اگر بائع نے ان صورتوں میں برار درم من پر قبضہ کر آبا چر کہا کہ من برار درم یا سودينار تقوان كے كہنے پرالتفات ند موكان كا قول تو باطل موار باتى رياموكل اور وكيل من اختلاف يعن وكيل كهتا ہے مل في ا ہے واسطے خریدی ہے اور موکل کہتا ہے میرے واسطے خریدی ہے تو قتم ہے وکیل کا قول قبول ہوگا ہیں اگر اس نے قتم کھالی تو اس کے واسطے فرید ٹابت ہوگی اور اگرانکار کیا تو موکل کے واسطے فرید ٹابت ہوگی بیکم اسوقت ہے کہ بائع نے موکل کی تعمد بن کی اور اگراس نے وکیل کی تصدیق کی اورموکل نے جمن کو بیان کردیا تھا یا نہیں متعین کیا اور وکیل نے خریدی اور کہا کہ جس نے بزار درم کوخریدی ہے اورموكل نے كماكية نے يائج سودرم كوخريدى باور بائع نے وكيل كى تقديق كى توتتم كے ساتھ وكيل كا قول بو كا يتحريشرح جامع كبيريس ب\_اكربائع في اقراركيا كديس عيد غلام زيدكم باتحدفرودت كيا حالانكساس بي ميعيب تعااوردوي كيا كدشترى ف مجھے اس عیب سے برکردیا تھا تو اس پر کواہ لانے واجب موں کے اور اگر کواہ نہوں تو مشتری سے تھم لی جائے کی کدھی نے بالع کو اس عیب سے بری نبیس کیااور جب سے دیکھا ہے تب سے تع کوئے کے واسطے پیٹ نبیس کیااور ندد کھ کرراضی مواہوں اور ندیج میری مك ے خارج ہوئى ہے ہى اگر متم كما كيا تو بائع كووالي كرد اوراكرمشترى نے دعوىٰ كياك مى نے جب اس غلام كوخريدا ہے تو اس میں بیعیب موجود تھا اور بائع نے افکار کیا حالا تک عیب ایسا ہے کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے اور بائع نے یوں اقرار کیا کہ جس وقت میں نے اس کوفروخت کیا ہے تو اس میں کھے عیب تھا اور اس کو بیان نہ کیا تو اس اقرار سے بائع پر بچھالا زم نبیس آتا ہے بیادی

عمل ہے۔ اگر ہائع نے نئے میں ایسے عیب کا قرار کیا کہ جس کا ذائل ہو جانا اسطور سے متوہم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک ہاقی نہ سر سر القامین میں ماری کے معین کہ انجاز کیا گئے مشتر کیا ہی رے مثلاً کہا کہ میں نے جب اس غلام کوفرو دست کیا تھا اتو اس کے آیک اقر حد تھا اور اس کا نام ندلیا اور اس کومعین کیا بھر مشتری اس غلام كولايا اوراس كے ايك قر حد تعا اوروايس كرنا جا با اوركها كديدونى قر حدب جس كا تونے اقر اركيا اور باكع نے كها كہ جس كا جس نے اقرار کیا ہے وہ زائل بھی ہو گیا یہ نیا قرحہ تیرے یاس پیدا ہوا ہے توقعم سے یا تع کا قول ہوگا اور مشتری کو کواولانے جا ہے ہیں ای طرح اگر ہاکتے نے کسی نوع کے عیب کا اقرار کیا حالا نکہ و وعیب زائل ہوسکتا ہے اور دعویٰ کیا کہ و و زائل ہو گیا یہ دوسرا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کاتقد این کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

پس اس صورت میں مشتری کووالیس کرنے کاحق بدول مواہ قائم کرنے کے بیس ہے بال کواہ قائم کرے کہ بدیعینہ وہی عیب ب یابائع کے اقرار اورمشتری کے نزاع کرنے میں اس قدر کم رت ہوکہ اتن مدت میں ایسا قرحدمع الر کے زائل ہوجا نامتھورنیس ہادر باندی میں سوائے اس قرحہ کے کوئی قرحہ بھی نہ ہوتو اس صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اس کو بسب عیب کے بالع کو واپس کردینے کا اختیار ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر ہائع نے اقرار کیا کہ جب میں نے کیڑا فروخت کیا تو اس میں ایک شکاف تھا پھر مشتري شكاف اوركير الايااور بائع نے كہا كه بيده وبيس بيتو تقديق ندى جائے كى اورا كرشكاف جيونا تھا بر ھاكيا ہے تو تقديق كى جائے گی اور اگراس میں دومراشکاف ہواور بالکے نے کہا کہ اس میں بیشکاف تھاوہ دومراشکاف تھا توقتم سے بالکے کا قول مقبول ہوگا بہ محیط سرتھی میں ہے۔ اگر ہائع دو مخص ہوں ان میں ہے ایک نے عیب کا اقر ارکیا اور اس عیب کو بیان کر دیا اور دوسرے نے انکار کیا تو مشتری مقرر کوواپس دے سکتا ہے دوسرے کوئیس وے سکتا ہے اور اگر بالغ ایک ہواور اس کا شریک مفاوض ہویس باکع نے عیب سے ا نکار کیااورشر یک نے اقرار کیاتومشتری واپس کرسکتا ہے کذانی المبسوط مشتری کواعتیار ہے جاہے شریک مقر کوواپس دے یابا نع کو وا ہیں کرے کذانی انحیط اور اگر شریک نثریک عنان ہوتو اس کے اقرار ہے مشتری نہیں واپس دے سکتا ہے۔ ای طرح اگر مضارب نے کوئی غلام مضاربت کا فروخت کیا اور رب المال نے اس میں عیب کا اقرار کیا تو مشتری مضارب کواس اقرار کی وجہ ہے واپس نہیں دے سکتا ہے ای طرح اگر خودرب المال نے فروخت کمیا اور مضارب نے عیب کا اقرار کیا تو بھی مہی تھم ہے اورا ہے بی اگر وکیل نے فرو خت کیااورموکل نے عیب کا اقرار کیاتو اس اقرار سے وکیل یا موکل پر پچھلازم نہیں آتا ہے اور اگر وکیل نے عیب کا اقرار کیااور موکل نے انکار کیا تو مشتری وکیل کوواپس دے سکتا ہے لیکن بیواپسی حق وکیل میں ہوگی موکل کے حق میں نہ ہوگی لیکن اگر ایسا عیب ہو کہای کے جس پیدائبیں ہوسکتا ہے تو ایسی صورت میں موکل کوواپس دے مگر وکیل کے اقر ارہے نبیں بلکہ اس وجہ ہے کہ یقین ہو گیا کہ میریب موکل کے باس موجود تعااور اگرایسا عیب ہوکداس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے پس اگر وکیل نے اس امرے گواہ قائم کیے کدریویب موکل کے پاس تھاتو موکل کوواپس دے سکتا ہے اگر کواہ نہ ہوں تو موکل ہے تتم لے اگر اس نے قتم ہے انکار کیا تو اس کوواپس کردے اورا گرفتم کھالے تو غلام وکیل کے ذمہ پڑے گااور ہر دوشر یک عنان میں ہے جو بائع ہے اگراس نے عیب کا اقرار کیا اورشر یک منكر ہوا تومشتری واپس دے سکتا ہے اور دونوں کے ذمہ لازم ہوگا ای طرح اگر عمضارب نے عیب کا اقر ارکیا تو واپس ہو کرمضارب اور رب المال دونوں کولازم ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

> ار العني مضارب ما تع نے IP ل تربيلنم قاف زخم جس كوجهار عرف مي كماؤ كتية بن اا

اگرزید نے عمرو ہے کوئی چیز خریدی اور خالد کے ہاتھ فروخت کی اور خالد نے اس میں عیب لگایا اور زید کوواپس کر دی پس اگر بدول تھم قاضی واپس کی ہے تو زید کوعمرو ہے اس عیب میں نزاع کا اختیار نہیں ہے اور اگر بھکم قاضی واپس کی ہے تو اس میں تین صورتیں ہیں اوّل بیکہ زید نے اس عیب کا اقرار کیا مجروا پس لینے ہے اٹکار کیا اور قاضی نے واپس لینے کا تھم اس پر جاری کیا تو یہاں دوصورتیں ہیں یا تو اوّل اس سے بعن اقرار سے پہلے صرح اس عیب کا انکار زید سے صادر ہوا ہے یانہیں صادر ہوا ہے ہی اگرنہیں صادر ہوا ہے لینی مثلاً بول نیں کہا کہ میں نے جب بیغلام فروخت کیا تو اس میں بیجیب نتھا تو اس صورت میں زید کوانتہار ہے کہ اپنے بالغ عمر و کووالی کرے بشر ملیکہ اس امرے کوا والائے کہ بیعیب عمر و کے پاس وقت کے کے موجود تھا اور اگر صریح اقر ارعیب سے پہلے ا تکارعیب اس سے صاور ہو چکا ہے تو اپنے بالع سے نزاع نہیں کرسکتا ہے دوسری صورت ہے کہ زید کے تھم سے ا تکار کرنے کی وجہ سے واپس کی اوراس صورت میں اگرا نکار ہے میلے صرح اس عیب کا انکار اس سے صاور نہیں ہوا مثلاً دعویٰ عیب کے وقت وہ خاموش رہا اور پچین کہا پھر جب اس برشم پیش کی مخی تو انکار کر کیا ہی اس دلیل ہے اس کووایس دے کی تو اپنے بائع سے خصومت کرسکتا ہے اور اگر پہلے انکار عیب صادر ہو چکا ہے تو اپنے بالغ سے خصومت نہیں کرسکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کوانبوں کی کوانلی پر یہ چیزس کو دائپ و معرفی اور اس صورت میں اگر سابق میں اس صرت کا تکارعیب فابت ند موقعتی خاموں رہا یہاں تک کہ کواموں نے کو ای دی اور قاضی نے والی کا حکمکیا اس کواہنے بائع سے خصومت کا اختیار ہے اور اگر اس نے سابق میں اس عیب سے صرح ا نکار کیا تو اس کی دوصور تیں میں ایک بیک فالد نے اس امرے گواہ چی کے کہ زید کے فروخت کرنے کے وقت اس چیز میں بیعیب موجود تھا ہیں اس صورت میں زید کواپنے باتع سے خصومت کا اختیار نہیں ہے اور دوسرے بید کہ خالد کے گواہوں نے گواہی دی کہ باتع اوّل لینی عمرو کے فروخت كرنے نے وقت اس ميں برجيب تعالوا يے بائع سے خصوصت كرسكتا ہے ايمائى بعض روايات ميں فدكور ہے اور بعض مشائخ نے كہاك بيامام ابويوسف كاقول باوربعض روايات من آياب كخصومت نبيس كرسكا باوربعض في كهاكه بدامام محرر حمد الله عليه كاقول ب میمیط میں ہے۔

اگرکوئی گھر فروخت کیا چرا قرار کیا کروفت ہے گاس میں بیعیب تھا یعنی مثلاً دیوار پھٹی ہوئی تھی کہ جس ہے گر پڑنے کا خوف تھایا کوئی شہتر شکتہ تھایا وروازہ شکتہ تھا تو اس اقرار سے واپس دیا جا سکتا ہے ای طرح اگر کوئی زمین جس میں درخت تھی فروخت کیے چر درختوں میں کسی عیب کا قرار کیا جس سے شن میں نقصان آتا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور بھی تھم کیڑوں اور عروض وحیوانات میں ہے اگر بائع اس میں کسی عیب کا قرار کر ہے جس ہے شن میں نقصان آتا ہے اورا گر بائع نے اقرار کیا کہ میں نے پیغلام آئیک ہاتھ کتا ہوا فروخت کیا ہے چرمشتری اس کو دونوں ہاتھ کتا ہوا لایا تو واپس تیس کرسکتا ہے لیکن آیک ہاتھ کتے کا نقصان واپس لے سکتا ہے ۔اگر علام کی انگل زاکہ ہوتو مشتری اس کوواپس کرسکتا ہے اگر بائع ہے اور ایسی ہوا ہی سے مانع علام کی انگل زاکہ ہوتو مشتری اس کوواپس کرسکتا ہے اگر بائع نے اقرار کیا یا واپسی سے انگار کیا لیکن آگر بائع کوئی سب واپسی سے مانع طام کی طاخر ہونا اور غائب ہونا کیساں ہے بشر طبکہ بائع تی الحال غلام میں میرعیب ہونے کی مقر ہو بیسوط میں ہے۔

امام محرر صتراللہ علیہ نے قرمایا کہ اگر بائدی ہے کہا کہ اوچوٹی اور بھگوڑی ، اوچھتال ، اری و بواتی ہے مراس کو قروخت کیا او رشتری نے اس محرر صندی بیات ہو ہے جی تو بائع کا رشتری نے اس میں عیب پائے اور بسبب عیب کے اس کو والیس کرنا جا ہا اور بائع نے کہا کہ تیرے پاس پیدا ہو گئے جی تو بائع کا قول تول ہوگا اور مشتری نے فروخت سے پہلے کی ہائع کی گفتگو کے گواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں سے اور والیس تبیس کرسکتا ہے۔ اس طرح اگر اسامر کے گواہ قائم کیے کہ بائع نے فروخت سے پہلے اس بائدی کو یہ خبیث۔ چوٹی ۔ یہ مجتونہ ایسا ایسا کرتی ہے کہ اتھ اتو بھی

سی عم ب ير ويشرح جامع كيريس ب\_

اگر بائع نے کہاندہ ایسارقتہ اور کی موٹ ہور ہاتو بیا قرار ہے بیرمیدا سرحسی میں ہے۔قال المحر جم اگر یوں کہا کہ بذہ السارقة فعلت كذا يعن اس چوش نے ايما كياتو چوش اس كى صفت ہوكى يطور فدمت كے اورا خبار قيام صفت منظور ند ہوكا يس اقر ارعيب ند ہوكا اورصرف بذى السارقة چونكه عاقل بالغ كاكلام باس واسط مبتداو خيرقرارد ياجائ كااور معنى بيهوس كريد باندى چوشى باورب قیام عیب کی خبر دیتا ہے لہذاا قرار عیب کی وجہ سے والیس کرسکتا ہے فاقہم ۔اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ بائع نے کہا کہ بندہ السارقة بندہ الزاعية، بذاه الابقه \_ بذه الجحوثة اوراس كے سوائے كوئى فعل اس كا ذكر نبيس كيا يا يوں كہا بذه سارقته وبذه الا بقندو بذه زانيه \_ بذه مجنوبة تو مشتری کواس کوابی ہے واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا بیچر برشرح جامع کبیریں ہے۔

كتاب الدعوى

فال اللنزجر 🌣

ند وسار قته معنی ان الفاظ کے بتر تیب میر ہیں میر بائدی چور ہے، یہ بھوڑی ہے، میر چھنال ہے، یہ مجنونہ ہے اور چونک الفاظ سابقہ میں بھی فعل نہیں ذکر کیا اس واسطے وہ بھی کلام اقر اردی کر بعینہ آئیں معنی میں لیے جاویں سے والوجہ ماذخرناہ۔ اگر اپنی عورت ہے کہا کہ یا طالق یاا پی باندی ہے کہا کہ یاحرہ یا کہاند والطالقة اوند والحرة فعلت كذائعتی اس طلاق دی ہوئی نے یااس آزاد نے ایسا کیاتو بیاکام مج ابھاع اور اقرار دونوں ہے اگر چھل نہ کورے یا بطریق ندا کے ہیں سے طامرحسی میں ہے۔

(نيىر (6 با∕ى☆

## مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں

مضار بت میں آگر قرضہ ہونے کا مضارب نے اقرار کیا تؤیدا قرار رب لمال پر جائز ہوگا بشر طیکہ مال مضار بت ای کے پاس ہواوراگر مال مضاربت اس کی پاس نہ ہوتو جائز نہیں ہے۔ جب کہ مال مضاربت ای کے پاس ہے ای وقت رب المال پر ایسے محض کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا جس کی مواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دوشر یک عنان میں ہے ایک ترک نے الی مخض کے واسطے جس کی گوائی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے ایسے قرضہ کا اقرار کیا جوالی تجارت کے سب سے واجب مواہے جوان دونوں کی شرکت میں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور صرف ای پر لازم آئے گا اس کے شریک پر لازم ند ہوگا اور اگردونوں متفاوضین میں ہے ایک نے ایسے مخص کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تو امام اعظم رحمتدالله عليد كے زويك اصلاحيح نبيل ب ندائي حن مل سيح ب اور ندائي شريك كے حق مل سيح ب رويط من ب - اگر كن تفس کے پاس بزار درم مضاربت کے ہوں اس نے اس میں قرضہ کا اقرار کیا اور رب المال نے انکار کیا تو بھی جائز کیا تو اس کا اقرار مضاربت میں جائز ہےای طرح اگرمضاریت میں سمی عزوور کی عزووری یا شؤ کے کرایہ یا کراہیؤ کان کا اقرار کیا تو بھی جائز ہےاور اگروہ درم رب المال کودے وے اور کیا کہ یہ تیراراس المال ہے اس پر قیضہ کرے پھران میں ہے بعض امور کو جوہم نے ذکر کیے ہیں اقراد کیانو تصدیق ندی جائے گی بیرحادی میں ہے۔اگرزیدنے اقرار کیا کدیہ بزار درم عمروکے آ و حصے نفع کی مضاریت پرمیرے پاس ہیں مجرا سکے بعد کہا کہ بیرخالد کے آ و مصلفع کی مضار بت پر ہیں اور ہرا یک نے دونوں میں سے اپنادعویٰ کیا کہ میرے ہیں آ و مصلفع

ا بنه والسارقة اس كواقر اراس بنام كه مقائل بالنع كا كلام ب قر اردير محينا الله الله الله النعل طلاق يا محق واقع بنا

. س تجارت مي با بم شركت كرنا

كى مضاربت ميں ميں نے ويئے ہيں پرمضارب نے اس سے تجارت كى اور نضح اشايا تو امام ابو بوسف رحمة الله عليه كزو يك عمروكو بزار درم اورنصف تفع و ياجائے كا اور خالدكو بزاورم و اغروے كا اور نفع ندد ے كا اورامام محدر حمت الله عليہ كے زويك برايك كو بزار درم دے گا اور کھنفع ندوے گا بلکنفع مضارب کا ہوگا وہ اس کوصد قد کردے بیمچیط میں ہے۔ گرزید نے اقر ارکیا کہ یہ مال عمرو و خالد کی مضار بت كاب اوروونوں نے اس كى تقد يق كى چراس كے بعدمضارب نے جداكلام بيان كيا كر مروكى دوتهائى اور خالدكى ايك تهائى ہے تقد اتن ندی جائے گی و درونوں کونصف نصف تعلیم ہوگا بیمسوط می ہے۔ زیدے پاس ایک غلام ہاس نے کہا کہ آ دھے کی مضاربت برعمروكا بيفلام ميرے پاس ہے پھراس كودو بزارورم كوفروخت كيا اوركبا كدراس المال بزارورم يتصاوررب المال نے كبا كهيس في اس كوخاص يمي غلام مضاربت عن ديا تعالي مضاربت فاسد باورشن تمام ميراب اور تحدكوا جرالتل يعن جوابي كام كى حردوری ہوا کرتی ہے لے گی تو اس صورت میں مالک غلام کا تول تبول ہوگا بیری است سے اگرزید وعرودونوں مضار بول نے ا بین متبوضه مال کی نسبت اقر ارکیا کرریه خالد کا مال جارے پاس مضاربت جس ہے اور دونوں کی اس نے تعمد بی کی مجررب المال نے ایک کے واسلے تبائی نفع اور دوسرے کے واسلے چوتھائی نفع کا اقرار کیا تو اس کا قول تبول ہوگا پیمسوط میں ہے۔ایک مخض کے واسط مضاربت كااقرار كيااور قرار كي تعداد نه بتلائي تواس كاقول لياجائ كاكس قدر كي مضاربت تقى يااس كوارثول كاقول اس باب من قبول ہوگا اگروہ مر کیا بیمچط سرحی میں ہے۔ اگر مضارب نے ہزار درم نفع کامال میں اقرار کیا پھر کہا کہ میں نے خلطی کی صرف یا چے سودرم منے تو تصدیق نیک جائے گی اورموائل اقرار کے مال کا ضامن ہوگا اور اگراس کے یاس کچھ مال رہ کمیا اس نے کہا کہ یافع ہاورداس المال میں نے رب المال کودے دیا اوررب المال نے اس کی تکذیب کی تو رب المال کا قول قبول ہوگالیکن رب المال ے مغارب کے دوئ پرتنم لی جائے گی اگراس نے تنم کھالی تو جو پچے مغارب کے پاس ہے اپنے راس المال کے حساب سے لے العايم بسوط من ب-اگرمضارب كى فروخت كى بوئى چيز من رب المال في عيب كا اقر اركيا تو مشترى مضارب كووا پي نيس كرسكا ہاورا کر با تع یعنی مضارب نے اقر ارکیا تو دونوں کے ذمہ دائیسی لازم ہوگی بیمیط سرحسی میں ہے۔

ای سے ہوگا اپنے شریک سے چھنیں لے سکتا ہے اور اگر ایسے قرضہ کا اقر ارکیا کہ جس کے سبب کے مباشر دونوں ہیں تو جس قدر اقراد کیا ہاس کے نصف کا مواخذہ اس مقرے ہوگا اور اس کے شریک سے کچے مواخذہ نہ کیا جائے گا اور اگر ایسے قرضہ کا اقراد کیا جس کے سبب کا مباشراس کا شریک خود ہوا ہے تو اس مقر پر کچھ لازم نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ اگر ایک شریک عنان نے اپنے شریک پر چر کی خرید وفروخت کا جو اجینہ قائم ہے اقرار کیا تو جائز ہے اوراس کا اس کے شریک پر بعقد راس کے حصہ کے لازم آوے گا اور اگر کسی تكف شده چيز كى خريد كا اقرار كيا تواس كانمن اس پر قرض موگااس كثر يك پرند موگايه محيط سرحسى ميس ب- اگرايك متفاوض نے اپنی صحت یا مرض میں کفالت کا اقرار کیا تو اس کے شریک ہے مواخذہ کیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ یہ کفالت مکفول عنہ کے تکم ہے ہواورا کر بدوں تھم مکنول عنہ کے کفالت کی ہے تو سب کے نز دیک خاصة ای پرلازم آوے کی اور بھی سیجے ہے۔ اور اگر دومتفاوضوں عمل سے ایک سیجے ہے دوسرا مریض ہے ہی سیجے نے مریض کے وارث کے قرضہ کی کفالت کا اقرار کیا تو کل کفالت سیجے کولازم ہوگی مریض کے ذمدادرم ندہو کی بیٹزائد المعتبن میں ہے۔ اگرایک متفاوض نے اقراد کیا کہ میں نے اپنے شریک کی طرف سے اس کی زوجه کے مہر یا نفقه کی باجرم کی کفالت کی ہے تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے نزدیک اس پراوراس کے نثریک پر بھی لازم ہوگی اور صاحبین رحت الشعليم احدز ويك مرف اى يراازم موكى اس كيشريك يراازم ندموكى ييمسوط مي بيد اكردو محص متفاوض مول اوران مي ے ایک نے اپنے دونوں کے ساتھ تیسر سے تھی کی شرکت کا اقرار کیا اور دوسرے شریک نے محذیب کی تو کتاب میں ذکور ہے کہ اس كا اقرار دونوں يرجائز ہوكا اورجو كمحددونوں كے تبصر على ہے ووان دونوں اور تيسرے كے درميان بطور ملك كم مشترك ہوكا اور شرکت متفاد ضه یاشرکت عمان ثابت نه دو گی اوراگراس نے تیسر کے تیش کی نسبت یوں اقرار کیا کدوہ ہمارابطورشرکت عمان یاشرکت مغاوضہ کے شریک ہےاور دوسرے مغاوض نے انکار کیا تو تیسر المخص شریک منان قرار یائے گا شریک متفاوض نہ ہوگا بیمچیا جس ہے اگرزید نے عمرو کے واسطے شرکت مفاوضہ کا اقرار کیا اور عمرو نے اٹکار کیا تو کسی کو دوسرے کے مقبوضہ میں سے پچھے نہ سلے گادرا گرعمر و نے کہا کہ میں تیری مقبوضہ چیز وں میں بدون مفاوضہ کے شریک ہوں اور تو میری مقبوضہ چیز وں میں بالکل شریک نہیں ہے قاتم کے ساتھ عمر د کا قول آبول ہوگا بیادی ش لکھاہے۔

 اگراقراركيا كه چو مجهال ذكان ميں ہاس ميں عمروشريك ہيے جس قدر نكان ميں ہے سب مشترك موجائيگا 🖈

سی ہے۔
اگر زید نے کہا کہ ہر ذطی تختری جوش نے خریدی ہے اس شی ہرو ہر اشریک ہے اور اس کے پاس دو تختریاں ہیں ہیں اگر زید نے کہا کہ ہر ذطی تختری جوش نے خریدی ہے اس شی ہرو ہر اشریک ہے اور اس کے پاس دو تختریاں ہیں ہیں ایک کنسبت کہا کہ جو تختری ذطی کی میرے پاس تجارت کے واسطے ہے اس می ہرو میر اشریک ہے ہر ایک تختری کی نسبت کہا کہ رید میں نے اپنے خاص مال سے خریدی ہے ہر ایک تختری کی نسبت کہا کہ رید میں نے اپنے خاص مال سے خریدی ہے ہر ایک تختری کی نسبت کہا کہ دونوں میرے پاس تجارت کے واسطے ہیں پھر ایک کی تبارت کے واسطے ہیں پھر ایک کی نسبت کہا کہ میرے خاص مال سے موائے ترکت کے خریدی گئی ہے تو تقددین نہ کی جائے کی میر مبدوط میں ہے اگر اقر ادر کیا کہ میرے کہا کہ میرے خاص مال سے موائے ترکت کے خریدی گئی ہے تو تقددین نہ کی جائے کی میر مبدوط میں ہے اگر اقر ادر کیا کہ ہر

كتأب الاقرار ز طیال کل کے روز اہواز سے میرے پاس آئی ہیں ان میں عمرو میراشر بیک ہے بھرا قرار کیا کہ دو کھٹریاں آئی ہیں اور کہا کہ ایک مال بضاعت ہے تو دونوں مال شرکت میں سے قرار دی جائے گی اور بضاعت کا اقرار اس کا صرف اس کے حصہ میں صحیح ہوگا ہیں اپنا حصہ جس کے واسطے بعناعت کا اقرار کیا ہے اس کو دے دے اور اگر بدون تھم قاضی کے نصف شریک کو دے چکا ہے تو ہاتی نصف کی قیمت مجى مقرلدكود ، كار يحيط مزحى مي ب- اكريول كهاكداس قرضه مي جوعروية تاب خالد ميراشريك بواد خالد في كهاكدة في میری بلااجازت میمتاع اس کواُدهار فروخت کر کے دے دی میرے تیرے درمیان شرکت نیمتی بس اگرمقری نے متاع فروخت کی موتواس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر یادواشت میں کہا کہ ای نے متاع فروخت کی ہے اس نے کہا کہ میں نے تنہانبیس فروضت کی ہے ہم دونوں نے فروضت کی ہے مر چک میرے نام کی ہے تو ای کا قول تبول ہوگا اور اگر عمرو سے خالد نے کہا کہ تو نے میری متاع پر باذا جازت میری قبعند کرلیا اور تو نصف کا ضامن ہاس نے کہا کہ میں نے تھے سے پھیٹیں خریدا ہے میرے باتھ اس نے فروخت کی ہے جس کے نام چک ہے تو اس پر معمان ندہ سے کی لیکن جو مال چک میں ہے وہ دونوں کو تقسیم ہوگا اور مطالبہ کا حق مرف ای کوحاصل ہوگا جس کے نام چک ہے بیمبسوط علی ہے۔ زید نے کہا کدعمر و ہرتجارت علی میرا شریک ہے اور اور عمر و نے اس کی تقدد بین کی چرزید کچھے مال چھوڑ کرمر کیا یا عمرواس طرح مرکیا چرمیت کے وارثوں نے کہا کہ یہ مال اس نے بلاشر کت حاصل کیا ہے وارثوں کا قول قبول ہوگا اورا گرانہوں نے بیا قرار کیا کہ جس روزمیت نے شرکت کا اقرار کیا ہے اس روزاس کے باس بیال تعا تو شرکت میں شار ہوگا بیمیط سرحتی میں ہے۔ اور اگر میت کے نام سے کوئی چک سی مخص پر قرضہ کی ہواور اس کی تاریخ اقرار شرکت ے پہلے کی ہےتو وہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر جک کی تاریخ اقر ارشرکت ہے بعد کی ہوتو وارثوں کا قول کہ بیشر کت میں

يبو(6با√

ينيس بيول بوكا كذاني البهوط

### وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں

ا مام محدر حمد الله تعالى في إصل بي فرمايا كما كركس ميت كومي في اقرار كيا كدمي في جيع مال ميت جوفلان بن فلان بر تھا استیفاء <sup>کی</sup> الیا ہے اور کچھاس کی تعداد بیان نہ کی پھر بعداس کے کہا کہ میں نے اس سے صرف مودرم یائے ہیں اور قرض دار نے کہا کہ میت کے جھے پر ہزار درم متھاورومی نے بتامہ وصول کر لیے ہیں لیس اگر بیقر ضدمیت کے اُدھار کرنے سے قرض دار پر بیدا ہوا ہے اور وصی نے پہلے تمام قرض کے ہاستیفا ، وصول یانے کا اقر ارکیا پھر جدا کرے کہا کہ یہ سو درم سنے پھر قرض دارنے بیان کیا کہ مجھ پر بزاردرم تے اوروسی نے پورے بزار بھے سے وصول کر لیے ہیں تو قرضدار بزاردرم سے بری ہوجائے گا بہال تک کدوسی کواس ے کسی چیز کے مطالب کا اختیار نہ ہوگا اور اس بات میں کہ میں ہے سودرم وصول پائے ہیں تتم ہے وسی کا قول قبول ہوگا اور قرض دار کا قول وصی کے حق میں تصدیق ند کیا جائے گا تا کہ اس کونوسو درم وارث کوڈ انڈ دینے پڑیں۔ پھرا گر وارث نے گواہ قائم کیے کہ بیقرض وار ہے میت کے اس پر بزارورم تھے تو قرض دار پورے بزارورم ہے بری ہوگا اوروسی کواس نوسودرم کےمطالب اور دامنگیر ی کا اختیار تہیں ہے لیکن وصی توسوورم دارٹوں کوڈاٹھ وے گا ادرا گرقرض دار نے اقر ارکیا کہ جمھ پر ہزار درم قرضہ نتے پھرومی نے جو پھھائ پرتھا سب کے باستیفا ، وصول پانے کا اقرار کیا چرکہا یہ صورم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار پورے بزارے بری ہوجائے گا۔ کیونک وصی

نے اقر ارکیا ہے اوروسی کو بسبب انکار کے وارثو آل کونوسو درم ڈانٹر دینے پڑیں مے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ جب وسی نے بیقول کہ وہ سودرم تحےاہے اقرار سے جدامیان کیا ہواورا کر ملا کر یوں کہا کہ میں نے تمام مال میت کا جوفلاں مخص پر تعاباستیفا موصول پایا اور وہو درم ہےاور قرض دارنے کہا کہنیں بلکہ ہزار درم ہے تو وصی کی اس بیان میں تعمد بی کی جائے گی یہاں تک کرومی توسو درم کے واسطے اس کا دامنگیر موسکتا ہے اور جس صورت میں کر قر ضدار نے پہلے بزار ورم کا اقرار کیا پھروسی نے اقرار کیا کہ جس قدراس پر تعاسب عمل نے باستیقا و وصول پایا اور و وسودرم بیں تو اس صورت کا تھم مثل اس صورت کے ہے کہ جب وصی نے پہلے تمام قرضہ کے استیقا مکا اقرار کیا ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ قرضہ میت سے قال سے ثابت ہوا ہواور اگروسی کے اُدھار کرنے سے قرضہ پیدا ہوا ہو۔ پس اگروسی نے پہلے استیقا متمام کا اقراد کیا بھراقرارے جدابیان کیا کہ وہودرم بیں پھرقرض دارنے اقرار کیا کے قرضہ کے بڑار درم جیں تو قرض دار پورے برار سے بری ہوجائے گا اور قرض دار کے کہنے ہے وسی پر وارٹوں کو چھودینا نہ بڑے گا۔ اور اگر اس امر کے گواہ قائم ہوئے کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں تو وسی کے اقرار کی وجہ ہے قرض دار بری ہوجائے گا اور وسی پر وارثوں کونوسو درم انکاریا ابراء کی وجہ سے دینے پڑیں مے اور اگر قرض دار نے پہلے قرضہ کا اقرار کیا پھروسی نے استیفاءتمام کا اقرار کیا پھراقرار ہے جدا بیان کیا کدو مسودرم ہیں تو قرض داربسب اقرارومی کے بری ہوگا اورومی وارثوں کونوسودرم ڈاٹھ دے گا اورا کرومی نے پیکلام اقرار ے طاکر بیان کیا اس طور سے کہ جس قدر قرض دار پر تھاسب میں نے پایا اور و مودرم ہیں چرقرض دارنے کہا کہ قرضہ بھے پر ہزار درم تھا اورومی نے وصول کرلیا ہے تو قرض دار بری ہوگا اورومی کو اختیار نہ ہوگا کہ کی قدر کے واسطے اس کا دامن گیر ہو سکے اور وارث بھی وصی سے صرف ای قدر لے سکتے ہیں جینے کا اس نے وصول یانے کا اقرار کیا ہے۔ اور اگر قرض دار نے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا مجر ومی نے کہا کہ جو کچھاس پرتھا میں نے بھر پورومول پایا اور و وسو درم تصافو قرض دار پورے ہزارے بری ہوگا اور دصی وارثوں کونوسو ورم ڈاغروے گار بچیا میں ہے۔

 اگروسی نے اقرار کیا کہ س قدر فلال میت کی زمین میں اناج تھایا جواسکے کی میں چھوہارے تھے قبضہ کر لیے ا

اگروسی نے اقرار کیا کہ فلال مخص پر جودین میت کا تھا میں نے مجر پایا اور قرض دار لے کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم تھے اوروسی نے کہا کہاس کے بزار درم تھے پر تھے لیکن تو نے یا چے سودرم اس کی زندگی میں اس کودے دیے تھے اور یا تجے سودرم بعداس کے مرنے کے تونے مجھے دیے ہیں اور قرض دارنے کہا کہنیں میں نے کل مجمی کو دیے ہیں تو وسی بزار درم کا ضامن ہو گالیکن وارثوں ہے اس کے دعویٰ پرچم نی جائے گی کذافی الحیاد اگر وسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کی منزل میں جو پھے تھا متاع ومیراث ہے سب ا بے قبنہ میں لےلیا پراس کے بعد کھا کہ وہ سوورم اور پانچ کیڑے تھے اور وارثوں نے کواہ قائم کیے کہ فلاں میت کی منزل میں اس کے مرنے کے روز بزار درم اورسو کیڑے منصروص پراس کے اقرار سے زیادہ پھے لازم نہ ہوگا تا دفتیکہ گواہ گوائی نددیں کدوسی نے ان سب پر بعنہ کرلیا ہے بیر مادی میں ہے۔ اور اگروسی نے اقرار کیا کہ جس قدر فلاں میت کی زمین میں اناج تعایا جواس کے فل میں جہوبارے تے بعد کرلیے یا اس زمین کی بھٹی میں نے بعد میں لے لی چرکہا کدو واس قدرتنی اور وارث نے اس سے زیاد و کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کے کماس زمین میں اس اس قدر تھی تو وسی پراس کے اقر ارسے زیادہ والازم ندآ سے گا جب تک کہ کواہ کوائی ندویں کروسی نے اس پر بتعنہ کرلیا ہے میمسوط میں ہے۔اور اگروسی نے اقرار کیا کہ مال کتابت فلال مکاتب میت پر بزار درم تھااس میں سے نوسو درم میت نے اپن میں حیات میں وصول یائے اور سودرم اس کے مرنے کے بعد میں نے وصول کیے ہیں اور مکا تب نے کہا کہونے بورے بزار درم لیے ہیں اور گواہوں نے کوائل دی کہومی نے اقرار کیا ہے کہ جومکا تب پر تھا سب میں نے بحر پورومول پایا ہے تو بورے بزاردرم وسی پرلازم آئیس مےلیکن پہلے وارث ملم کھائیں کہ ہم کومیت کے وصول کر لینے کا حال معلوم میں ہے بیمیط سرحی میں ہے۔اگروسی نے اقرار کیا کہ میں نے قلال میت کے مکاتب سے جو پھاس پرتھا بحر پایا اور ووسو درم تھے اور مکاتب معروف ب وہ دوئ كرتا ہے كرتو نے جھے سے ہزار درم وصول كيے ييں اور يكى تمام مال مكاتبت بيتو سو درم كے بارہ يمل وصى كا ل سین اگر خدکواموں سے ابت مواقومی کے اقرام سے اس برلازم آٹاس کا جواب دیا کہاں سے اس پرندلازم آئے گا کو کھراس نے کی خاص سے وصول يائكا قرارتين كيابها

قول تبول ہوگا اور مکا تب پرنوسودرم لازم آئیس مے اور اگرومی نے تمام مال کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا اور پکھے تعداد بیان نہ کی تو مکا تب آزاد ہوجائے گا پھراگر گواہ قائم ہوئے کہ اصل مال کتابت ہزار درم ہیں اور مکا تب نے وصی کے دصول پانے کے اقرار سے پہلے ایسا اقر ارکیا تھا تو ومی پورے ہزار درم کا ضامن ہوگا کذائی المہوط۔

(كيىو(ھ!ىلى⇔

جس کے قبضہ میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا موصیٰ لہ کے واسطے اقر ارکر دینے کے بیان میں

ا يك مخض زيد كے قبضه على أيك مخف عائب يعن عمروكا مال ہے وہ عائب مركبا بجر خالدة يا اور دعوى كيا كه عن اي كا بينا موں اورزید نے اس کی تعدیق کی تو قاضی چدروز انظار کرے گاخواواس نے کہا ہو کہ میت کا کوئی اور دارث ہے یا نہ کہا ہولی اگر کوئی وارث دوسرا طاہر مواتو خیر ورند خالد کے حوالہ کرے گا اور جن جن مقامات بش ریحم ندکور ہے کہ قاصی درنگ وانتظار کرے گا وہاں مت انظار کی قاضی کی رائے پر ہے کدوہ خوب خیال کر لے کہ اگر اس کا وارث کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اس قدر مدت میں آ جاتا بیرفاؤی مغریٰ کتاب الدعویٰ میں ہے۔املا میں امام محمد رحمته اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ زید مرکمیا اور اپنا مال عمرو کے یاس جھوڑ اپس خالد نے دموی کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور ہندہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی جورہ ہوں پس عمر و نے کہا کہ تم دونوں سیجے ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا تیسرا دارے کوئی نیس جانتا ہوں گران دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی تو قاضی چندروز انظار کے بعد فالدكوتمام مال دے دے گا مربہلے فالدے ورت كے دعوى پراس كے علم كاتم في اس مارح اكراس صورت ميں ميت كوئي عورت ہوتی اور کسی مرد نے دعویٰ کیا کہ بیس اس کا خاوند ہوں۔ تو اس کا تھم مثل تھم عورت کے اس مسئلہ میں ہوتا۔ اس طرح اگر قابض مال نے کسی مخص کی نسبت شوہریا زوجہ ہونے کا یا مال کی طرف سے بھائی ہونے کا یا بچایا ماموں وغیرہ ذی نسب کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہوگا اور مولی العمّاقہ اس صورت میں بمنولدنسب کے ہے۔ پس اگر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی بیٹی ہوں اور ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے میت کوآ زاد کیا ہے اور قابض مال نے کہا کہتم دونوں سے ہو یا کہا کہ بیر فورت اس کی بیٹی ہے اور اس مخض نے اسے آزاد کیا تھایا پہلے مولی کی نسبت اقرار کیا بھر بٹی کی نسبت اقرار کیا تو دونوں مکساں ہیں اور مال ان دونوں کو برا پرتقسیم ہوگا اگر چہہ دونوں نے باہم ایک دوسرے کی محدیب کی ہواورمولی الموالاة لل استھم علی بمنولة زوجین کے ہے۔اورا کرقابض مال ایک مورت -مواور مال ایک مخفس مرد کا مولیس اس عورت قابضه نے کہا کہ ش میت کی جوروموں اور بیعورت بھی جوموجود ہے اس کی جورو ہے اور ميمردجوموجود بميت كامونى بي لينى اس كے باتھ برميت اسلام لايا تعاادراس موالاة كي تحى اوردوسرى كورت نے كہا كەيس بى اس كى جورو بول تونيس ب اورمولى الموالاة نے كہا كه يس بى اس كا وارث بول تم دونوں نيس بوتو قامنى چوتھائى مال دونوں جوروؤس كود مكا اور باقى مال مونى الموالاة كود مد دم كاليميط من ب-اوراكرة ابض في كها كديم خص ميت كابياب اور من بين جاماً ہوں کہاس کا کوئی دوسراوارٹ ہے یائیں ہے تو قاضی انظار کے بعد اگر کوئی وارث دوسرا آیا تو خیرورندتمام مال اس جیے کودے دے وراگر قابض نے کہا کہ میں دوسراوارث میت کانیس جانتا ہوں تو قاضی انظار ندکرے کا بلکداس مقرلہ کو بال دے دے کا ا مولی الموالا ة و فضی جیول النسب جس نے کسی کوا پتاموتی بنایا کراگر شرس رول تو بیرا وارث تو ہے اورا گرکوئی جنایت کروں جس سے دیت لازم آئے تو اس كواداكر عاوره وقبول كراع

كذاني شرح ادب القاضي الصدر الشهيد ـ امام محرر حمته الله عليه نے فرمايا كه أكر قابض مال نے كہا كه تو ميت كامال وباپ كي طرف ہے بھائی ہاور میں بیں جانتا ہوں کہ آیا میت کا کوئی اور ایساوارٹ ہے کہ تھے میراث ہے مجوب کردے اور مدی نے کہا کہ میں اس کا ماں وباب کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کومیراث ند ملے گی جب تک معلوم ندہو جائے کہ اس کا کوئی دوسراوارٹ بیں ہے۔اور اگر قابض نے کہا کہ تو میت کا مال و باپ کی طرف سے بھائی ہوا کی جمائی اس کا ایسائی اور ہے تم دونوں اس کے دارے ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا دارے کوئی تیسر انہیں جانتا ہوں اور مدی نے کہا کہ میں ہی اس کا مال و باب کی طرف سے بھائی ہوں میر ہے سوائے دوسراوارٹ نیس ہے تو قاضی چندروز انظار کر کے اگر دوسراوارٹ بیدا ہوتو خیرور نہام مال اس مدعی کودے دے گامیر محیط میں ہے۔ اگر ایک مخص نے آئر رعویٰ کیا کہ میت میرا غلام ہے اور بیدمال میرے غلام کا مال ہے میں اس كا زياده وق دار مون اورايك دوسر معض في آكر دعوى كياكه من ميت كابينا مون اورميت آزاداصلي تفاليمي مملوك نبيس مواب اور میں بی اس کا دارت موں اور قابض اقر ارکرتا ہے کہ میت غلام تھا اور ان دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تکذیب کی تو مال مولی کو ملے ابیے کوند ملے ایم یہ عید ش ہے۔ اگر دعویٰ کیا کہ میں عائب کا بھائی ہوں و مرکبا اور میں وارث ہوامیرے سوائے دوسراوارث نہیں ہے یا کن نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا یا باپ یا مال یا اس کا مولی آ زاد کنندہ ہول یا کی عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی مجویمی یا خالہ یااس کی بین کی بیٹی ہوں میر سے سوائے اس کا کوئی وارث بیس ہے اور ایک دوسر مخص نے دعویٰ کیا کہ میت نے تمام مال کی تہائی مال کی میرے تق میں وصیت کی ہے اور قابض نے دونوں کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نہیں جانا ہوں کہتم دونوں کے سوائے میت کے مال کا کوئی دوسرا دارث حق دار ہے یانبیں ہے تو اس اقرار کے سبب سے مدی وصیت کو پچھند ملے گا اور قاصی دوسرے دارٹوں کو مال دے دیے گئی پی خلاصہ میں ہے۔ شوہروز وجدادر مولی الموالا قبید دونوں کی موصی لہ سے مقدم حقدار ہیں بیری طامی ہے۔اگر قابض مال نے اقراد کیا کہ مالک مال مرکیااوراس مخص کے اس پر ہزار درم ہیں تو قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ اس نے کوئی وارث چیوڑ اہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو ان دونوں میں خصومت قرار ندد ہے گا اور کہا کہ نیس تو قاضی انتظار کرے گا مجراگر کوئی وارث فاہر نہ ہواتو میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں دعویٰ مدی کی ساعت کرے گا اور اگر قرضہ ا بت ہو گیا تو اس کودلائے گاورند تمام مال بیت المال میں داخل کردے گا پیخفرجا مع کبیر میں ہے۔

كتاب الاقرار

میت کے دارثان کا قاضی کب تک انتظار کرے؟

<u> آگراس جنس نے جس کے باس مال ہے اقرار کیا کہ مینت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے لیکن خالد بن</u> عمره کا میت پراس اس قدر قرضه ہے اور خالد نے اس کی تصدیق کی اور زید نے وصابہت کا دعویٰ کیا اور قرضہ ہے انکار کیا محرسمی نے بید اقرار کیا کہ مدی نے کوئی وارث نہیں جموز اے تو قامنی چندروز انظار کرے گاہ مرقر من خواہ سے کے گا کدایے قر ضہ کے گواہ پیش كرے اگراس كے ياس كواون ہوں تو موسى لدے اس كے علم يرشم لے كا كد بن نيس جانتا ہوں كداس مخف كاميت يربيقر ضه بيس اگراس نے قتم کھالی تو تمام مال اس کودے دے گا اور اگر قرض خواہ کو پکھنددے گا اور اگر قابض مال نے کہا کہ میت نے اس مخض کے واسط تمام مال کی وصیت کردی ہے اور یہ شن نیس جانتا ہوں کداس نے کوئی وارث چھوڑ اے یانیس ہی موصی لدنے کہا کہ جھے تمام مال دے دے کہوہ ہر حال میں میرا ہے خواہ اس نے کوئی وارث چھوڑ ا ہویا نہ چھوڑ ا ہوتو قاضی اس کو پھینیں دے گا بیمیط میں ہے۔ اگر اس مخص نے جس کی طرف مال ہے قاضی ہے کہا کہ یہ مال فلال میت کا ہے اس نے کوئی وارث نہیں جھوڑ ا ہے تو قاضی انتظار كرے كا اور اس محص بين اس كے نس كاكوئى كفيل لے كا بيمراكركوئى وارث ياموسى لدحا صربواتو خيرورند مال اس سے لے كربيت المال مين داخل كرد مي محراكروه مال مسلمانون كوتفتيم كرديا بحرما لك زنده موجود مواتووه مال قرض دارير ديهاي قرض رب كاور اس کو بیت المال سے عوض دلایا جائے گا اور اگروہ مال اصل میں غصب ہوتو ما لک کوا ختیار ہے جا ہے اس محض ہے لے جس کے باس تھا یا اس کے بیت المال میں سے لے لے اور اگر اس نے عاصب سے لیا تو عاصب کو بیت المال میں سے مط**ے کا** اور اگر دراصل وہ ودبیت تما تومستودع برمنان بین آتی ہے رقول امام ابو بوسف رحمداللہ تعالی کا ہے اور امام محمدر حمتداللہ علیہ نے کہا کہ مرے زویک ودبیت بمزله فعسب کے ہے اور اگر قابض ال وسی تفاتو ووضامن نہ ہوگا اور مالک کو بیت المال سے وض ملے گا اور اگر مالک مال زنده نه آیا بلکه اس کا بیٹا آیا تو جس مخص کی طرف مال تعاوه کسی صورت میں منامن نه ہوگا اور بیٹے کو بیت المال میں ہے موش ملے گارپر مخقرجامع کبیر میں ہے۔

56 ( rr. )/22 ( (

# فمل اور جنایت کے اقر ارکے بیان میں

قال اكمتر جم جنايت لغت عن كناه كرنے كمعنى عن آيا ہے اور مراويها ل عمد الضاعت نفس كے بوائے كوئى تعل جس سے جر ماندلازم آئے اور مترجم اس کوجرم کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور مجمی قبل عمد کو بھی جنایت کہتے ہیں۔ اگر کسی مخص نے دوسرے کو خطا ہے لگ کرنے کا اقر ارکیا اور کوا قبل کے اس مقر کے سوائے دوسرے پر قائم ہوئے اور ولی نے اس سب کا دعویٰ کیا تو مقر پر آ دھی دست لازم ہوگی اور دوسر مے مشہود علید بر پچھلازم نہ ہوگا۔ای طرح آگرزید نے عمد اقتل کرنے کا اقرار کیا اور آل عمدے گوا عمر و برقائم ہوئے اور ولی نے عمد کا دعویٰ کیا تو مقر کولل کرسکتا ہے دوسرے کولل نیس کرسکتا ہے۔ اور اگر قبل خطا کی صورت میں ولی نے کل کامقریر ومویٰ کیاتو بوری دیت اس کے مال پر لازم ہوگی اور اگرمشہو دعلیہ پر کل قتل کا دعویٰ کیاتو بوری دیت اس کی مدد گار برادری پر لازم آئے۔

کی پیچیط عی ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمر و کو تنباعم اقتل کیا ہے اور بکر نے بھی ویسائی اقرار کیا اور ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس كولل كيا ہے وونوں كوقصاصا قبل كرسكتا ہے بيمبسوط ميں ہے۔ اگر دو كوابول نے زيد پر كوابي دى كداس نے عمر دكولل كيا ہے دوسرے دو گواہوں نے بکر پر گوائی دی کماس نے عمر د کولل کیا ہے اور ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس کولل کیا ہے تو وہ دونوں میں سے کی کولل نہیں کیم سکتا ہے بیٹی یا ہے۔ اور اگر اس مورت بی اس نے ایک کوکہا کرتو نے قمل کیا ہے تو اس کوفل کرسکتا ہے اور اگر دونوں سے کہا کہتم دونوں اپنے قول میں سیچے ہوتو دونوں میں ہے کی کوئل نہیں کرسکتا ہے میمبسوط میں ہے۔اگراپنے کی غلام معروف کے تق میں جرم کرنے کا افر ارکیا پھر دوسرے مخص مے مملوک ہونے کا افر ارکیا ہے ہیں اگر مقرلہ نے ملک ہونے اور جنابت لیعن جرم کرنے عن اس کی تقدیق کی تو مقرلدے کہاجائے گا کہ یا غلام کودے دے یا اس کا فدیددے اور اگر مقرلہ نے ملک وجرم دونوں نیس اس کی تكذيب كى تومقرفدىيكا مخارضه وكا اوراكر ملك عن اس كى تقد يق اورجنايت كرف عن تكذيب كى تومقرفدىيكا عمار موكيا اوراكرمقر نے پہلے دوسرے کے مملوک ہونے کا اقرار کیا بھر جنایت کا اقرار کیا ہیں اگر مقرلہ نے دونوں یا توں میں اس کی تقعدیق کی تو مقرلہ فقا تصم بوسكا باوراكر دونوں من اس كى كلذيب كى قومقرى عصم بوكا اوراكر ملك ميں تصديق اور جنايت ميں كلذيب كى توجنايت بدر لین لاشے ہوجائے گی لین اس کے اقرار کا اعتبار نہ ہوگا۔ ای طرح اگر غلام مجبول الحال ہوند معلوم ہو کہ مقر کا ہے یاغیر کا ہے لیس مقر نے پہلے جرم کرنے کا اقرار کیا مجر ملک کا یا پہلے ملک کا مجرجرم کا اقرار کیا تو بھی بی تھم ہے اور اگر کہا کہ جس نے جرم کرنے سے پہلے فلال مخص کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور فلال مخص نے اس کی تقدیق کی تو مشتری کوغلام کودیے اور فدید دیے میں اختیار ہوگا لیعن جاہے غلام دے دے یا فدید سے بیجید سرحی می کاب ابحایات میں ہے۔

#### متفرقات ميں

ائن ساعد نے امام ابو یوسف رحمت الله علیہ سے روایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے کہا کہ وار ٹان زید کے جمعے پر بزار درم بیل تو موافق میراث کے ان سب می تعلیم ہوگا اور اگر مورث کا کوئی حمل ہوتو و میمی ان وارثوں میں داخل ہوگا اور اگر کہا کہ اولا دفلاں کے مجه پر بزاردرم بیں تو دارنان موجود ویس برابر تنتیم ہوگا حمل کواس میں سے نہ اے گار بیط میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی جورو سے کہا کہ جب س نے تھے سے تکاح کیا تھا تو میں نابالغ تھا تو فقط اس اقرار سے دولوں میں جدائی ندکی جائے گی بلکداس سے دریا فت کیاجائے گاكمة يا تير عدالد في اجازت دي تي اكراس في كما كريس و كهاجائ كاكركياتو في بعد بالغ موف كاجازت دى اكراس في کہا کہ بیل تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اب اجازت دیتا ہے اگر اس نے کہا کہ بیس تو اس دفت ہاہم جدائی کرا دی جائے گی یہ واقعات صاميه م ب فوادر مثام من امام محدر متدالله عليه بدوايت ب اگرزيد في اقرار كيا كريم و كر مجدير بزار درم فالدى میرات کے بیں ہی اگر مقرلد نے مقر کے قول کی تقدیق کی قو مقرلہ سے اس کو خالد کے دارث کے لیس مے اور اگر مقرلہ نے انکار کیا تو وار قان خالد کوئس سے لے لینے کی کوئی را وہیں ہے بیر محیط میں ہے۔ ایک غلام نے کسی محض کو خطا سے تل کر ڈ الا اور مولی کومعلوم نہ ہو يهال تك كداس نے اقرار كيا كه يس نے بيغلام زيد كے ہاتھ فروخت كر كے اس كے سپر دكر ديا تھا اس نے مجر مير سے ہاس ود بعت ر کھا ہاور مقتول کے ولی نے اس کی محکذیب کی تو مولی کا قول قبول ند ہوگا اور نداس کے کواہ مسموع ہوں مے اور تھم کیا جائے گا کہ یا فلام معتول کے ولی کودے یا اس کا فدید دے پس اگر اس نے غلام دیا پھر زید حاضر ہوا اور موٹی کی تکذیب کی توجو ہوا وہی رہے گا اور ا گرت ہن كي و غلام كوواليس في سكتا ہے اور اكرمولى اس كى قيمت منتول كے ولى كود سے كا اور اگر يوں كها كديس في حالت وانتكى میں کداس نے جرم کیا ہے فروخت کیاتو مقتول کا جوولی غلام کو کسی راہ ہے بیس لے سکتا ہے اور مولی پر دیت واجب ہو کی خوا مقرلہ نے اس کا قعد این کی یا تعذیب کی مویت فریشر تامع کیر می ہے۔

ائن ساعدے امام محدومت الله عليه سے دوايت كى ب كرزيد نے كها كداس عروكا محمد يراك قدر ب جس قدراس بكركا باور اس مجلس میں بحر کے قرضد کی مجھ تعداد میان ندکی تھی اور ندکوئی کلائم پہلے ایسا کر چکا ہے جس سے معلوم ہو کہ بحر کا اس پیس قدر ہے تو اس کوا عتیار ہے کہ دونوں کے لیے جس قدر جا ہے اقرار کرے اور اگر بگرنے کوا و قائم کیے کہ بھرے اس پر ہزار درم بیں تو اس ہے مرو کو ہزار درم کا استحقاق ٹابت نہ ہوگا اور مقر کو اعتبار ہے جس قدر جا ہے اس کے واسطے اقرار کرے نو اور بن ساعہ میں امام محمد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر زید نے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم میں جیسے کہ بکر کا جھے پر دینار ہے قوعرد کے اس پر ہزار درم ہول مے اور بر کااس پرایک دینار ہوگا اور اگراس قدر کہ کرکہ عمر و کے جھے پر ہزار ورم میں خاموش ہور بانچر کھیااور اس بکر کے جھے پرخش اس عمر و کے بیں تو ہرایک کودونوں میں سے ہزارور ملیں سے بشر طیک ریا یک بی جلس اور ایک بی کلام میں واقع ہو ریمیط میں ہے۔

زيد في مرو ك ظلام كي نسبت اقرار كيا كديه مركاب اور عروف الكاركيا مجرزيد ف كها كداكريس اس كوفريدون توبية زاد ہے چراس کوٹر بداتو وہ برکودلایا جائے گا در سی باطل ہوگا ادر اگر اقر ارکیا کہ بیبرکا ہے پھر اقر ارکیا کہ بیآ زادہ پھراس کوٹر بداتو بكركو في اوراكر يبلي اقراركيا كديدة زادب جركها كديه بكركاب بحراس كوخريدا تووهة زادك راوراكر ببلي بكرك واسطيا قراركيا چرکھا کہ بے فالد کا پھراس کو تربیدا تو پہلے کو یعنی برکو سلے گا اور اگر دونوں اقراروں کے بعد شعیب نے اس کواس غلام کے خرید نے کا وكل كيااوراس فريراتو موكل كوديا جائ كاريجيا مزحى على ب-متعى من بروايت بشرين الوليد كامام ابوبوسف رحمته الشعليد ے مروق ہے کہذید نے کہا کہ عمرو کے میرے پاس ہزار درم وہ بعت کے بیں چرکہا کہ میرے اقرار سے پہلے ضائع ہو میجے تواس کی تقعد پتی نہ ہوگی اور وہ ضامن ہوگا اور اگر کہا کہ میرے پاس و دیعت تھے پھر ضائع ہو گئے تواس کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ ذید کے میرے پاس ہزار درم و دیعت کے بیں کہ ضائع ہو گئے اور یہ کلام ملاکر بیان کیا تو استحسا نااس کی تقعد بتی ہوگی ای طرح اگر یہ فقر ہ ملایا کہ کل کے روز وہ ضائع ہو گئے تو بھی استحسانا تقعد بتی ہوگی رہے ہوئے۔

اگر اقرار کیا کہ ذید کا مجھ پر ایک ہروی گیڑا ہے تو جو ہروی گیڑالائے گااس میں اس کی تقعد بین کی جائے گی تمریب ہے ا الداور بعض مشارکتے نے کہا کہ بیدامام محد رحمتہ القد طبید کا تول ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ القد علیہ کے نزویک جاہے کہا ہی اقرار ہے اوسا درجہ کا کپڑا قرار دیا جائے اور اس کی جسے کہ بیدیالا جماع سب کا قول ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ ذید کا جھ پر ایک کپڑا ہے اور اس کی جس میان نہ کی تو جو کپڑالائے گااس میں اس کی تقعد بین کی جائے گی پہنا ہوا اور نیا اس صورت میں کیماں کے اور اس کا جیجہائہ مجمونے گا جب بید موط میں ہے۔

اگر کی مخض نے اقرار کیا کہ زیدگا بھے پر ایک داریازشن یائن پابستان ہے تو بیفصب کا اقرار ہے لیں مال عین بعینہ ای مال کی واپسی کا تھم دیا جائے گا اگر جدید موجود ہواور اگر اس کے واپس کرنے سے عاجز ہوا تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے قول امام ابو بوسف دحمتہ اللہ علیہ کے موافق قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور اقراق آلول امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالی کے موافق وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک قیمت کا ضامن ہے رہے چاھیں ہے۔

اگراقرارکیا کہ مجھ پرفلاں مخص کا غلام سے اورفلاں مخص نے ایسادمویٰ کیا تو امام ابو یوسف ّنے فرمایا کہ اس پر درمیانی غلام یا درمیانی غلام کی قیمت واجب ہوگی اورامام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اور اس کی قیمت کے باب میں اس کا قول قول ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ فلاں مخص کا مجھ پر ایک اونٹ یا گائے یا بحری ہے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیدہ خیرہ میں ہے۔ اوراگر کہا کہ مجھ پر غلام قرض ہے تو اس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور قیمت کے بارو میں تم سے اس کا قول قبول ہوگا یہ میسویا میں ہے۔

اگراپ او پرایک جو پایہ و نے کا افر ارکیا تو جس جو پایدکوہ وہاہاں کی قیمت اس پرواجب ہوگی اور اگر ایک جو پایدلایا
اور کہا کہ بیہ ہوتو اس کا قول تبول ہوگا بشرطیکہ کوڑا ایا تیل یا گدھایا اونٹ لائے اور ان کے سوائے میں اس کا قول تبول نہ ہوگا یہ فناہ ہے
قاضی خان میں ہے۔ کتاب المعلل میں ہے کہا گر افغان علی درہم فلوس تو اس پر سمادی ایک درم کے فلوس واجب ہوں مے اس طرح
اگر کہا کہ نفلاں علی وینارورا ہم تو اس پر مساوی ایک وینار کے دراہم واجب ہوں مے اور اگر کہا لفلا ان علی بدرہم فلوس تو یہ تھے ہو یا
اگر کہا کہ نفلاں علی وینارورا ہم تو اس پر مساوی ایک وینار کے دراہم واجب ہوں مقدار بیان کرنا اس بروگی اور منتی میں ہے کہا کرکہا
اس نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ وفلوس بعوض درم کے فروخت کیے اور فلوس کی مقدار بیان کرنا اس پر ہوگی اور منتی میں ہے کہا کہا
لفلان علی درہم ویش تو اس پر ایک درم کے مساوی آٹا واجب ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اکرکی فض کواسلے کی داریاز بین یا ملک یاشراہ بیس تی ہونے کا اقر ارکیاتو اس کو بیان کرنا چاہئے کہ کس قدر ہا اوراگر اس نے بیان مقدار سے انکار کیاتو قاضی خوداس سے مقرلہ نے اس سے زیادہ کا دکوئی کیاتو زیادتی پراس سے تم کی جائے گی اوراگراس نے بیان مقدار تک تو بت پنجے کہ عرف بیس اس سے کم کی دریافت کرتا جائے گا کہ کیا آ دھا ہے یا تہائی ہے یا چوتھائی ہے بہال تک کہ الی مقدار تک تو بت پنجے کہ عرف بیس اس سے کم کی ملکت نہیں ہوا کرتی ہے ہی اس قدراس پرخواہ تو اولازم ہوگا پھر زیادتی پراس سے تم لی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس فض کا حق اس میں ہے جس اس قدراس پرخواہ تو اولازم ہوگا پھر زیادہ پراس سے تم لی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس فض کا جائے گی ہے گئے اوراگر ہوں کہا کہ اس فی جائے گی ہے گئے اور اس میں نہ کی جائے گی ہے گئے اور اگر یہ بیان اقراد سے طاکر کہا ہوتو تقدرین کی جائے گی ہے گئے اس میں ہے۔

ل كونكداى في مطلق كيز ب كااقراد كياب، ا

اگرکہا کہ فلاں مخص کا جھے پرقرضہ ہاور بیان کرنے سے اٹکار کیاتو قاضی اس سے تعداد درجہ بدرجہ دریافت کرتا جائے گا یہاں تک کہ عرف کے موافق اقل مرتبہ کہ جس سے کم پر قرضہ کا اطلاق ٹیس ہوتا ہے پہنچے ہیں اگر اس قدر کا اقرار کیاتو خیر درنہاس قدر خواہ تو اہ اس پر لازم ہوگا ادر زیادتی پر اس سے قتم نی جائے گی بیر بیدا مرحمی ہے۔ اگر کہا کہ بید ظام قلال مختص کا ہے ہیں نے اس سے خرید اہے اور ملا کر بیان کیا اور خرید کے گواہ چی کہتے واسخسا نا مقبول ہوں گے اور اگر سکوت کے بعد کہا کہ بیس نے جل اقرار کے اس سے خرید اے بیاس نے جھے مہد کیا ہے یا صدقہ دیا ہے تو اس امر پر اس کے گواہ مقبول نہوں گے بیر مبسوط ہیں ہے۔

منگی میں ہے کہ بشرر حماللہ تعالی نے اما م ابو ایسف رحمۃ الله علیہ ہے دوایت کی کداگر اقر ارکیا کہ جمہ سے بھائی کے جھے پر بزار درم جیں اوراس کا نام نہ بیان کیا تو یہ باطل ہے اوراگر نام لیا اوراس کا کوئی بھائی اس نام کا ہے تو اس پر بیدا زم آئے گا اوراگر کیا کہ جمر انسان کا نام نہ لیا اوراس کا بیٹا معروف ہے گراس نے کہا کہ جمر انسک دوسر ایٹا ہے جس نے اس کومرا دلیا تھا تو اس کا قول تول ہوگا اوراگر کسی بیٹے کا نام لیا ہے تو اس کو دوسر ہے کی طرف معروف کرنے کا اختیار نیس ہے اوراگر اس تعمیل کے امورش دو نام عروو مرائم منتی ہوجا کمی تو اقرار قرضہ باطل ہوگا اور طلاق و حماق و اقع ہوجائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان مسلم مسلم دسائم دسائم و سائم میں ہوجائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان

معققین می سے کون مراد ہے بیجیط میں ہے۔

اگر اقرار کیا کرزید نے جھے تین کیڑے زطی و یہودی وربیت دیے تھے تواس پر ایک زطی اور ایک یہودی لازم ہوگا اور
تیرے کیڑے کا بیان آئی پر ہے خواہ زطی بیان کرے یا یہودی گرخم ہے بیان معتبر ہوگا یہ فاوئ قاضی خان بھی ہے اور اگر کہا کہ جھ
پر ایک تغیر گیہوں و جو کی ہالا ایک رائع تواس پر تین چو تھائی تغیر واجب ہوگی ہرا یک بی سے نصف نصف بیر جی اسرحی بھی ہے۔
اگر کہا کہ جھ پر ایک کر گیہوں و جو وسم بینی آل کا ہے تو ہرایک صنف میں سے ایک تبائی کر واجب ہوگا بی فاوئ قاضی خان می ہوا ور گر کہا کہ جھ پر نصف درم و دینارو توب ہے تواس پر ہرایک کا نصف لازم آئے گا ای طرح آگر کہا کہ جھ پر نصف کر گیہوں و کر جود کر
چو ہارے کا ہے تو بھی بی تھ ہوا ور اگر کہا کہ جھ پر نصف ای خلام واس با ندی کا ہے تو بھی بی تھم ہے اور اگر یوں کہا جھ پر اس کرکا
نصف گیہوں و کر شعیر ہے تو اس پر شعیر بعنی جو کا پورا کر واجب ہوگا ای طرح آگر کہا کہ بھی نے فلال محق سے نصف اس کا غلام اور بید یا دکھا تو بھی بی تھم ہے بی چیوا سرحی میں ہے۔
یا بھی خصب کر لی تو بھی با بھی کا ال واجب ہوگا ای طرح آگر کہا کہ بھی ہی تھم ہے بی چیوا سرحی میں ہے۔

جامع صغیر میں ہے کدایک محض مرکیا اور ایک غلام چھوڑ ایس غلام نے وارث سے کہا کہ تیرے باپ نے جھے آزاد کرویا ہاورزیدنے کہا کہ برے تیرے باپ پر ہزارورم قرضہ بیں اس وارث نے دونوں سے کہا کہتم دونوں نے بچ کہاتو امام اعظم کے نزد كي قرضه مقدم موكا اورغلام افي قيمت كوا سطي مى كركا اور ماحين في كها كه غلام يرسعايت واجب يس بي ميعط مى بـ امام محدر حسد الله عليد فرمايا كدايك مخص كاايك علام باوردوسر الى ايك باعدى بي وونون مي سے برايك في دوسرے کے حق میں شہادت دی کداس نے اسے مملوک کوآ زاد کیا ہے اور دوسرے نے اس کے قول کی محذیب کی ہر ہرایک نے ا بيتملوك كوف ووسرك كامملوك تريدا توخريد جائز باور جراك كالمرف ساس كى خريدى بوئى زج آزاد بوجائے كى خواد بعد كرے ياندكر اور برايك دوسرے كوائي خريدى موئى چيزكى قيت كى منان دے كائيں اگر دونوں كى قيمت برابر موتو بدلا موجائے کا کوئی بھی دوسرے سے پھوٹیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی کی قیمت زیادہ ہوتو اس کا مالک دوسرے سے بعقدرزیادتی لے الے ای طرح اگر برایک نے دوسرے پر بیکوائی دی کداس نے اسے عملوک کو مد برکر دیا ہے چری واقع بوئی تو برایک عملوک کا ؟ زاد ہونا ہائع کے مرنے پر ہوگا اب مشتری کے مرنے سے متعلق نہ ہوگا اور ولا مردوف رہے گی اور اگر ہرایک نے دوسرے کے مملوك كى نسبت كواى وى كربير خالد كاب اوريد خض معروف باورودنوں من سے برايك في دوسرے كى تكذيب كى مجرايك في ا ہے مملوک کے موض دوسر سے کامملوک فرید اتو تھ جائز ہے اور ہرایک نے جو بی خریدی ہے وہ مقرلہ لیجنی خالد کو مثلا وے وے اور بید اس وقت ہوگا كدخالد نے دونوں كى تعديق كى بوادراكر كنديب كى تو خالدكود ،دينے كے ليےكى كوتكم بدكيا جائے كا اور ند برايك دوسرے واپی شے تریدہ کی منان قبت وے گا اور نہ ہائع دوسرے سے اپن من کی قبت لے سکتا ہے اور اگرزید نے عمر و پر گوائی دی کدان نے اپنے مملوک کومد مرکر دیا ہے اور عمر و نے زید پر گوائی دی کداس کی مقبوضہ چیز بکر کی ہے اور اگر بکراس کامدی ہے اور ہرایک نے دوسرے کی تھذیب کی چردونوں نے اسے اسے ملوک کے وض باہم خرید کر لی تو خالدائے مقربہ کواس کے مشتری سے لے لے گا اورجس نے کسد برہونے کا اقرار کیا تھا اس کی خرید کردہ باندہ مثلا مد برہوجائے گی اورولا ماس کی موقوف رہے گی اور کے جائز ہوگی۔ اورکوئی دوسرے سے پھینیں لےسکا ہے اور اگر ہرا یک نے دوسرے کی نبعت بیکوائی دی کداس نے اپنے مملوک کومکا تب کردیا ہے محردونوں نے باہم تا کر لی اور دونوں نے قاضی کے باس مرافعہ کیا ہی اگر دونوں مملوکوں نے مکا تب سے انکار کیا تو دونوں محض مملوک رقیل رو مسط اورمطلقا تھے جائز ہونے کا علم کیا جائے گا اور اگر دونوں نے کتابت کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں ہے کتابت واقع ہونے کے کواوطلب کر سے گا ہی اگر ہرایک نے گواہ بی کیا ہے تو کا بت کا تھم ہوجائے گا اور تع سی ہوجائے گی اور اگر دونوں کے پاس کواہ ندہوں تو ہرایک بائع سے اس کی تھے کی نسبت ہم لی جائے گی کہواللہ میں نے اس کومکا تب بیس کیا تھا پس اگر دونوں نے ہم تمالی تو تاج جائز ہوگی اور ہرایک اینے اپنے مشتری کا غلام ہوگا اور اگر دونوں نے تئم سے کول کیا تو ہرایک کے مکاتب ہونے کا تکم کیا جائے گا تھ جوجائے گی اور آگردونوں مخصوں میں سے ایک نے دوسرے پراس کے مملوک کے مدیر کرنے کی کوائی دی اوردوسرے تے دوسرے کے مکاتب کرنے کی گوائی دی پھر ہاہم کے کرلی ہیں جس نے مدیر کرنے کی گوائی دی تھی اس کا خرید کروہ اس کے مال ے دیرہوگا اوراس کے باکع کے مرتے پر آنے او ہوجائے گا کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا اوراس کی ولاءموقوف ارہے کی اورجس نے مكاتب كردينے كى كوائى دى اس كاخر يدكردو فتح كابت كے بعد مملوك ہوگا اگر مملوك كے ياس كواونہ بول تو اس كے بائع سے تم لى جائے گی کہ میں نے تا سے پہلے اس کوم کا تب نہیں کیا تھا اور دونوں شخصوں میں ہے کوئی دوسرے سے محصوا لیس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بائع في ممان سے اتكاركياتو غلام اس كے بائع كودالي كرديا جائكا اور والل كردى جائے كى يتحريشرح جامع كيرش ہے۔ موتوف رہنے کے بیمنی بین کے اگر مکرنے پھر تقد بین مقری طرف تورکیا تو اس کی تقد میں ہوگی پس اس سے موافق وفا واس وقت تک کساس سے عود كرت عياس موجات موقوف رج كي امند

#### كتاب الصلح

# الصلح الصلح المهاية

اس میں اکیس ابواب ہیں

صلح کی تفسیر شرعی اوراس کے رکن وظم وشرا لط وانواع کے بیان میں

جس چیز سے ملک کا ثبوت پیش کیاجائے اس میں بھی ملک متفق ہو سکتی ہے 🖈

ایجاب وقبول بیہ کمدعاعلیہ کے کہ بن نے تھ سے اس ہات سے اسٹے پرمنٹے کی یا تیر سے اس دعوے سے اسٹے پرمنٹے کی وردوس سے نے کہا کہ بن نے قبول کیا یا بن راضی ہوا یا اور ایسے ہی الفاظ جوقبول ورضا پر دلالت کرتے ہیں کذافی البدائع۔ ایک فض نے دوسرے پرکسی شے کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے کہا کہ برچندیں فضل کر دم اور مدمی نے کہا کہ کروتو اس مبلغیں سلے جوابر الفتاویٰ بن ہے

تعمم ملے کا بیہ ہے کہ بدل میں ملک ٹابت ہوجاتی ہے اور جس چیز سے ملے کی ٹی ہے اس میں بھی ملک ٹابت ہوتی ہے بشر طیکہ وہ تخم ہوشک کا بیہ ہے کہ بدل میں ملک ٹابت ہوجاتی ہے اگر تحمل ملک نہ ہوجیے تصاص وغیر واور بیتھم اس وقت ہے کہ ملے اقرار پر ہولیونی مدعا علیہ مقر ہو کرملے کر سے اور اگر اس نے باوجودا نکار کے ملے کرلی تو مدی کے واسطے بدل صلح میں ملک ٹابت ہوتی ہے اور مدعا علیہ دعا ملے میں ہوتا ہے خواہ جس امر ہے کی گی وہ مال ہویا نہ ہویہ چیط سرحی میں ہے۔ اور شرائط چند تم کے ہیں از انجملہ ہے کہ دعویٰ سے بری ہوتا ہے خواہ جس امر سے ملے کی میں وہ مال ہویا نہ ہویہ چیط سرحی میں ہے۔ اور شرائط چند تم کے ہیں از انجملہ ہے کہ

اسيخ كمريس ساس نے جوركو پكر ايس جور ئے كسى قدر مال معلوم برصلح كرى يهاں تك كداس نے باتھ وروك ليا تو جور پر مال واجب

ل این حق سے در کذر کرنا اور بخش دینا ۱۳ تا تول مدین کی کھریاز میں کے دھوے میں کوئی مدینان کرتی چھوڑ دی یا غلامیان کی ۱۳

مثلاً کی حد کا حدود تے میں سے ذکر کرنا جھوڑ دیا ایک حد کو غلا بیان کیا تو اس سے سکح کرنا جائز ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔

صلح می معتر ہوگا حی کہ اگر جس برصلی قرار پائی ہاس کوجلس صلح میں اپنے بھند میں ندلیا توصلی باطل ہوگی بیتبذیب میں ہے اوراگ ر مال سے بعوض منافع کے ملح واقع ہوئی تو شروط اجازت معتبر ہوں تھے ہیں اس میں مدت مقرر کرنا شرط ہوگی اور مدت کے اندر کسی ایک سے مرنے سے ملح باطل ہوجائے کی کذافی الہدایة ۔ حتیٰ کداگر کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک رہنے پر ملح کی تو جائز ہے اور اگر مدت کے واسطے ابد العنی بمیشہ کو کہایا ہے کہا کہ مرتے دم تک رہوں گاتو ہے جائز نہیں ہے بیٹی طیس ہے۔ اور اگر دعویٰ بھی منفعت کا ہو اور صلح بھی منعت پر ہوپس اگر دونوں منفعتیں دوجنس مختلف کی ہوں مثلاً کسی تھر کے سکونت سے دعویٰ سے کسی غلام کی خدمت لینے برصلح کرلی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں جنس واحد کی ہوں تو ہمار ہے نز دیک جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور جوسلح سکوت یا ا نکار ہے ہوتی ہے وہ دخق مدعا علیہ میں قتم کا فعد بیاور قطع خصومت کے واسطے ہے اور مدی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے كذانى الهدلية اورضلح كاقسام باعتبار مصالح عليه اورمصالح عندك جاربين كيونكه ياتو مصالح عنداور مصالح عايد دونو سمعلوم بهوس مے مثلا زید کے مقبوضہ دار میں عمرو نے حق معلوم کا دعویٰ کیا اور یدعا علیہ نے مال معلوم برصلح کرلی اور بیسلح جائز ہے یا مصالح عنداور مصالح علیہ دونوں مجبول ہوں مے اوراس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس میں دینے و لینے کی حاجت نہ ہوگی مثلاً زید نے عمرو کے مقبوضہ دار پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور عمرو نے بھی زید کی مقبوضہ زمین پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے حق کو بیان نہ کیا پھر دونوں نے باہم اس شرط پر سلح کرلی کہ ہرایک اپنادمویٰ چھوڑ دیے توبیہ جائز ہے اور اگر دینے و لینے کی ضرورت ہومثلاً یوں ملح کی کہ ایک اپنے یاس سے کمی قدر مال دے اوراس کو بیان نہ کیا اس شرط پر دے کہ دوسراا بنا دمویٰ جھوڑ دے یا دوسرا اس کے دمویٰ کے موافق دے و مے تو بیر جائز نہیں ہے۔ یا مصالح عنہ مجبول اور مصافح علیہ معلوم ہواور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر مصالح عند کے سپر دکرنے ک ' ضرورت ہومثلاً زید کے مقبوضہ دار میں اپنے حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے ای طرح صلح کر لی کہدی کسی قدر مال معلوم یہ عاعلیہ کودے تا کہ مدعاعلیہ مدعی کواس کے دعوے کے موافق حق اس کوسپر دکر دیتو یہ جائز نہیں ہے اور اگر مصالح عنہ کے سپر دکرنے کی مرورت نه بومثلاً ای صورت میں مدعاعلیہ نے کسی قدر مال معلوم و ہے کراس شرط پر صلح کی کہ مدعی اینا وعویٰ جیموڑ دیتو یہ جائز ہے۔ یا مصالح عندمعلوم ادرمصالح علیه مجبول ہوتو اس کی بھی دوصورتش میں اگر اس میں دینے و لینے کی ضرورت ہوتو جائز نہیں ہے آور اگروینے ولینے کی ضرورت ند ہوتو جائز ہے اور قاعد و کلیداس مقام پریہ ہے کنٹس جہالت کی وجہ سے عقد صلح فاسر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سبب سے فاسد ہوتا ہے کہ بسبب جہالت کے لیما وسپر وکر ناممکن نہیں اس میں جھکڑ اپیدا ہوگا پس جن صورتوں میں باو جود جہالت کے دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جھکڑا پیدا ہونے کی کوئی وجہ نہیں پس جہالت سلح کی صحت مانع نہ ہوگی اور جن صورتوں میں لینے و دینے کی ضرورت ہے بسبب جہالت کے جھڑا پیدا ہوگا ہی صلح جائز ندہوگی بینہا ہیں ہے اور اگر قرضہ ہے سلح کی تو اس کا تھم تمن کا ب مين على من من ويساق على بدل ملح بوكا اوراكر مال مين سي كل واس كالتكم من كاب بس جو جيز أج على تمن يا من بوعتى ب وهلج میں بدل ہوگی ورنٹییں ہوگی کذافی الحیط ۔

פניתליאיף☆

# دین میں سکے کرنے اوراس کے متعلق شرا نظمثل مجلس صلح میں بدل پر قبصنہ شرط ہوئے

### وغیرہ کے بیان میں

زید کے عمرور برارورم ہیں اس نے یا نج سودرم رصلح کرنی تو جائز ہے بیافنا و کی ضغریٰ میں ہے۔اور اگرزید کے بزار درم اسود ہوں اور پانچ سودرم ابیش پر سلح کی تو جائز نبیں ہے بخلاف اس کے اگر ابیض ہوں اور اس سے اود ن (۱) اسود بر سلح کرلی تو جائز ہے بیرغابیۃ البیان شرح ہدا ہیں ہے اور اگر سودرم اسود ہوں اور ان ہے بچاس درم غلہ برصلح کرلی تو جائز ہے خواہ نقتریا کوئی مدے مقرر کی ہو بیمسوط میں ہے۔ اگرایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم غلہ کے آتے ہوں ان سے یا مجے سوورم بخیہ پرصلح کی اور مجلس صلح میں ادا کر دیے تو امام اعظم و امام محمد تو امام اعظم و امام محمد دوسرے قول امام ابو پوسف میں جائز مہیں ہے بید فرآوی قامنی خان میں ہے اور اگر بزار درم غلہ کے ہوں ان سے بزار درم بنیہ پر ملکے کر لی اور فی الحال دینے کی شرط کی پس اگر قبل افتر اق کے قبعنہ کرلیا تو جائز ہے در نہ اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو محصے توصلی باطل ہوگئی اور اگر مدت مقرر کی تو بھی سلی باطل ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر اپنے ذمہ کے درموں سے ویٹاروں پر پاس کے برعکم ملکح قرار دی تو ہدل پر قبضہ کرنا شرط ہے۔اگر دیٹاروں ہے جوذ مد ہیں ان ہے کم دیناروں پرصلح کی تو قبضہ شرطنبیں ہےاورا گرذمہ کے سوورم ہے دی درم پر بوعدہ ایک ماہ کے سکتا کی تو جائز ہے بید جیز کروری میں ہے۔ اگر ہزار درم سیاہ اس پر نی الحال ہوں اوراس نے ہزار درم بنیب<sup>ا</sup> برصلح کر لی اور مدت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اورا گراس پر ہزار درم سیاہ میعادی ہوں اوراس نے ہزار درم بچیانقذ دینے پرصلے کی تو جائز ہے اگر ای مجلس میں قبضہ کرلیا ہو یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور اگر جید درم ہزارتی الحال ہوں ان ے بزار درم نبیرہ پر میعاد مقرر کر کے ملح کی تو جائز ہے لیکن اگر اصل مال قرض ہواور اس سے یا نجے سودرم پر مدت مقرر کر کے ملح کی تو مت محیج نہیں ہے بیقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ہزار درم بنیہ میعادی ہوں اس نے ہزار درم سیاہ فی الحال دیے پر ملح کرلی تو جائز نہیں ہے بیذ خیروش ہے۔اورا کراس پر ہزارورم میعادی ہوں اس نے پانچ سودرم نفذر ہے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے کذاتی الہدایة ۔ ا كرزيد كے عروير بزار درم سپيد جاندى كے بين اس نے يا كى سودرم ترسياه ير ميعادى صلى كى تو جائز ہاور اگريا نج سودرم معزو (سك دار) بدوزن سبعہ پرمیعادی ملک کی تو جائز نہیں ہے ہیں حاصل ریہ ہے کہ اگر اس نے حق ہے جید<sup>یں</sup> اور کم مقدار پر ملکے کی تونہیں جائز ہے (سکدوارا) اور اگرحق سے مقدار وجودت بیس کم پرصلح کی یااس کے مثل حق سے جودت اور کم مقدار پرصلح کی تو جائز ہے بیفاوی قامنی غان میں ہےاوراگرا بکے مخص کے دوسرے پر سودرم وسودینار ہیں اس نے بچاس درم دوس دینار پر ایک ماہ کے وعدہ پر مسلم کرلی تو جائز ہای طرح اگر پیاس درم پرنفذیا میعادی سلح کی تو بھی جائز ہائی طرح اگر پیاس درم جا ندی سفید تمر پرنفذیا میعادی سلح کی تو بھی جائزے بیمبوط میں ہے۔

م الله الم الله م فقر مایا که تاویل اس مسئله کی بیدے کہ جیسا حق اس پر ہے تیم جودت میں اس کے برابر یا کم ہوتو بین کم ہے اور اگر تیم ہے اور اگر تیم ہے اور اگر تیم ہے دی ہے جید ہوتو جا کر نہیں ہے بیم بسوط میں ہے۔ اور اگر اس پر سودرم ودک دینار ہوں ان سے سودرم ودک دینار پر میعادی صلح کی توجا کر نہیں ہے اور اگر دونوں اس کو وے دینے تو جا کز ہے اور اگر دس درم قبل افتر ال کے تبعد کر لیے اور سودرم یاتی ایک تیم کے کھوٹے دام اونے نہیں تا ہے لین خالص جس کو ہمارے عرف میں کھراد بے میل ہولتے ہیں تا (۱) کھوٹے کم قیت تا

رہے تو جائز ہے بیجیط میں ہے۔ ایک شخص کے دوسرے پر بزار درم ہیں کدان کا وزن نہیں معلوم ہے بس ان ہے ایک کپڑے یاعرض معین برصلح کر نی تو جائز ہے اوراگر پھےمعلوم درموں برصلح کی تو استسانا جائز ہائ طرح اگر پچھ مدے مقرر کی تو بھی جائز ہے اور بعض ے اہراء اور باتی کے واسطے میعاو قرار دی جائے گی بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص کے دوسرے پر بزار ورم معلومة الوزن ہیں اس نے درم مجبولة الوزن ادا كيے تو جائز نبيس ہاور اگر صلح ميں ديے تو جائز ہاوراي پر عمل كيا جائے كا كريے ت سے كم بيں بيد خلاصہ یں ہے۔ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں اس نے سو درم پر ایک مہینے کے دعد ہ پر اور دوسو درم پر ایک مہینہ تک نہ د مسلح قرار دی تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے ایک محض پر کسی قدر دینار کا دعویٰ کیا اس نے اٹکار کیا پس باہم دونوں نے بچھودیناروں معلومہ پر کی بعض اس کے نقلا کی اور بعض میعادی تشہرے ہیں مسلح کرنی توسیح ہے یہ جوابر الفتاوی میں ہے۔اگر کمی نے دوسرے پر ہزار ورم کا دعوی کیااس نے اپنے و مدی کھاناج مقرد کر کے ملح کرلی خواہ اس میں میعادی لگائی یانبیں لگائی اور قبضہ سے پہلے دوتوں جدا ہو محے توصلح باطل ہے اور اگر ذمہ کے درموں ہے ایک مرکیہوں معین رصلح کر لی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو مھے تو جا زنے اور اگر ا میک اور اگر جود مدین در ورم رصلح کی پس اگروس درم پر قصد کیاتو جائز ہاور اگر قصد سے پہلے جدا ہو گئے تو باطل ہے بد ذ خروس ہے۔ اگرایک كركيوں قرض سے دى درم يرملح كى چريائج درم ير بعندكر كے جدا ہو محفاق بحساب بعند كي درم يرك ملح باقی رہی اور بحساب باقی کے آ دھے کری سلح باطل ہوگئی اور اگر ایک کرجو معین پر سلح کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو مے تو جائز ہے اور اگر جو غیرمعین موں اگر جدائی سے پہلے دونوں نے باہی تبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو محے تو مسلح فاسد ہوگئ بد مسوط میں ہے۔ امراس پر ایک کر گیہوں ہوں ہی آ دھے کر گیہوں اور آ دھے کر جو غیر معین پر میعادی صلح کی تو جا ترنہیں ہے اور كيهون اس ير نفتري رين مح اوراكر ميعاد مقررنه كي ياجو بعينه قائم مون اوركيبون غير معين مون تو جائز باى طرح اكرجوغير معين ہوں اور ای مجکس میں قبضہ کرلیا تو بھی جائز ہے۔ ای طرح اگر گیہوں میعادی ہوں اور نصف کر جونفذی غیر معین ہوں پس اگر جدا ہو مے اور گیروں اس کودے دیے مے اور جونیس دیے مے تھے توصلی بقدر حصہ جو کے فاسدے بیری طاس ہے۔

اگرکی کے اوپروی درم اوروی قفیر گیہوں سے اس نے کیارہ درم پرسلح کر لی اور قبضہ ہے پہلے دونو ں جدا ہو مے تو سلح بھذر ایک درم کے باطل ہوگئی بیرم اجیہ بھی لکھا ہے۔ اگر دو مخصول کے ایک شخص پر ایک کر گیبوں قرض ہوں ہیں ایک نے اس سے اپ حصہ ہوں درم ہے بالحل ہوگئی درم دے دے بیم ہوط میں ہے۔ دو مخصول کے ایک شخص پر بڑارورم بیں پی اگر و بین ایک بی شخص کے مقلا ہے واجب شہوا ہو بلکہ دونوں مثلاً و بین میعاوی کے کی مورث سے وارث ہوئے ہوں پی ایک نے اس سے مودرم پر نفقہ لے کر صرف اس امر پرسلح کی کہا ہے باتی حصہ جار سودرم کے واسطے ایک سال وارث ہوئے ہوں بی ایک نے اس سے مودرم پر نفقہ لے کر صرف اس امر پرسلح کی کہا ہے باتی حصہ جارس درم کی واسطے ایک سال تک تا خیر دے تو سودرم جو اس نے وصول کیے بیں دونوں میں برا برتشیم ہوں گے اور تا خیر اس کے حصہ بی باطل ہے بید وال امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علی کہ اس کے حصہ کی تا خیر وائر ہو اور اگر بی قرضہ دونوں میں سے ایک کے قتل سے واجب ہوا ہے مثلاً بید دونوں میں سے ایک کے قتل سے واجب ہوا ہے مثلاً بید دونوں میں اکورش کرت عمان کے قر ضد میں مہلت دیا بھورش کت عمان کے قر کے ہوں پس اگر اس مخص نے تا خیر دی جس کے قتل سے واجب ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علی سے نو کے مقاد میں مقاد میں کے میں مقاد میں مقاد میں ایک مقتلے کے زد کیک اس کے حساس کے مقتل سے دین واجب ہوا ہو تی میں مقاد میں اس کے دھر کے تو اس میں مقاد میں کی مقاد میں مقاد میں مقاد میں مقاد میں کہ میں مقاد میں کو میں کو میں کو میں مقاد میں کھی تا خرص کے تعل سے اور اگر کورٹ میں مقاد میں کی مقاد میں کی مقاد میں کورٹ کی میں مقاد میں کی کورٹ کی میں مقاد میں کورٹ کی میں مقاد میں کی کورٹ کی میں مقاد میں کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی

ا معنی نصف نصف جمس کوجارے عرف ش آ دھوآ ، ھا باتے ہیں اا

میعاد و دوی تو دولوں میں ہے کوئی مدت دے سب ہے نزویک بالا تفاق سی ہے بدقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کوئی قر ضد دو

شریکوں میں مشتر کہ بواور ایک شریک اپ خصہ ہا ایک گڑے ہوئے کر اس کر لے تو شریک کوا تقایار ہے کہ چاہاں گڑے میں آ دھا

گڑا اس شرط پر لے لے کہ چوتھائی قرضہ کاشریک ضائمن ہویا چاہوتو قرض دار ہے آدھا قرضہ وصول کر لے۔ اور اگر ایک شریک

نے اپنا پوراد حصہ آدھا حصہ وصول کر لیا تو اس کے شریک کوا تقایار ہے کہ اس تقیوضہ میں شریک ہوجائے پھر دونوں ٹل کر باقی قرض دار سے وصول کر لیے ہوئی تو صدے پائی سودم

قرض دار ہے وصول کر لیں بیکا نی میں ہے۔ اگر دوخصوں کے ایک میں پر ہزار درم بنجہ ہوں پھر ایک نے اپنے حصدے پائی سودم

قرض دار ہے وصول کر لیں بیکا نی میں ہے۔ اگر دوخصوں کے ایک میں آدھے کا اس کا شریک ہوجائے یہ مسوط میں ہے۔ اور اگر

قرض دار پر دوخصوں کے دومال ہوں ایک کے دراہم اور دوس میں آدھے کا اس کا شریک ہوجائے یہ مسوط میں ہے۔ اور اگر

قرض دار پر دوخوصوں کے دومال ہوں ایک کے دراہم اور دوس میں آدھے کا اس کا شریک ہوجائے میں ہوئے وہ کوئی ہوئی آو جائز ہو اور سورہ میں ہوئی ہوئی اور اگر دونوں نے اس سے سودرم پر سوئی کر کی قوجائز ہوں کے بال میں ایک کی میں جس قدر درم ویادوں کے برتے میں پڑیں وہ وہی مرف کر ان الحادی اور بیک کا استیفا ءاور پیمن کا استیفا ءاور پیمن کا استیفا ءاور پیمن کا استیفا داور پیمن کا استیفا داور پیمن کا استیفا داور پیمن کا استیفا موئی اور آگر دونوں نے کی قدر دانوں نے اس سے سودینار کی مدت کے دعم وہمنے کر کی تو جائز ہا اور خلام کوئی کیا گھر وہوئی جائز ہوئی اور اس سے ایک خاص غلام پر مین کی رہادوں کے جو خدم میں جو بیاد کر کی تو جائز ہا اور کی تو جائز ہا اور کی تو کی میں جو سے کہ کی تو میں جائز ہا وہوئی طالب کا ہے اس میں اس کر تا ہے بیم میں جو میں جو سے کہ کی تو دونوں کا میں گوئی کیا گھر کی تو میں جس جو میں جس میں جو سولے کی تو دونوں کا استیک کی تو میں جو سے کہ کی تو دونوں کا استیک کی تو میں جو میں جو میں جو کہ کی تو کہ کوئی کی جو دونوں کا استیک کی جو میں جو میں جو میں جو سے دونوں کا استیک کی تو میں جو میں جو میں جو میں جو کی تو دونوں کی جو کی تو ک

چیز کچھدی تھی اور جب صلح ہوئی تو ماسوا بر ہوئی مثلا رویے کی قبت وغیرہ کافرق ہوتو کیاصورت ہوگی؟

اگر بڑاردرم سے ایک غلام پرسٹی کر لی چردونوں نے ایک دوسرے کی تقعد این کی کرقرض دار پر پیخدقر ضدنہ جوتھا جس کوغلام ویا گیا ہے وہ مختار ہے چاہے غلام واپس کردے یا بڑارورم دے دے اور غلام اپنے پاس رہنے دے یہ محیط سرحی ہیں ہے۔ اگر بڑار درم سے سودرم پراس شرط پر مسلم کی کہ میرے ہاتھ ایک کپڑ افرو خت کر سے نوشی ہے یہ دجیز کردری ہیں ہے۔ اگر کمی تخص پر قرضہ کا دعویٰ کیا بھر باہم ایک کھر پراس شرط سے مسلم تغیر ان کرقرض داراس میں ایک سال روکر پھر مدی سے پردکردے تو جا تر نہیں ہے ای

طرح اگرایک غلام پراس شرط ہے میٹے کی کہ غلام ایک سال تک مدعاعلیہ کی خدمت کر ہے تو بھی سکے فاسد ہوگی ہے محیط جس ہے۔

اگرایک تفس کے دوسرے پرسود بنار نیٹا پوری ہے اس نے سود بنار نجاری پرسلے کر کی اور قصنہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو مسلح کی جسنہ شرط نہیں ہے اور سلم باطل نہ ہوگا اور اس کے بریکس صورت ہوتو بلا خلاف بدل السلم پر جند کرنا شرط ہوگا کذائی الذخیرہ جم الدین نعی ہے ور یافت کیا گیا کہ ایک خوص نے دوسرے پر ایسے ہزار درم کا جن بھی جا ندی نیس ہے ہوگا کذائی افسر مین پرسلم کر کی اور جنواب ایک صورت بھی ہے کہ وقول ایسے خطر بنی پرسلم کر کی اور جنواب ایک صورت بھی ہے کہ وقول ایسے خطر بنی پرسلم کر کی اور جنواب ایک صورت بھی ہے کہ وقول ایسے میں دوس کی کیا ہوتو جائز ہے (یعن سے سال کی صورت بھی ہے کہ وقول ایسے درم بھی واقع ہوا ہوائی کے ذمہ سے اور اگر معین درموں بھی دولوک کیا ہوتو جائز ہے (یعن سے سال کی اس ہے۔ جس تفس پر میعادی قرضہ ہوا گیا ہوتا ہوائی کی خلام فروخت کیا گیا گیا اس کو طالب نے نبیم واقع ہوائی کر ایس کی اور میں کہ وار خلام پر مسلم کی اور خلام پر میلے کی اور خلام پر جنوب کی خلام فروخت کیا گیا ہے کہ کی خلام پر میلے کی اور خلام پر جنوب کر کھی خلام فروخت کیا گیا کی خلام پر مسلم کی اور فلام پر جنوب کر کھی خلام کی خلام پر مسلم کی اور خلام پر جنوب کی کھی خلام کی خلام پر مسلم کی خلام کی خلام کی خلام پر مسلم کی خلام کی خلام پر مسلم کی خلام کی خلام کی خلام پر مسلم کی خلام كتأب الصلح

اور اگر میخواہش کوسلے کا اقالہ اس حال پر ہو جوسلے سے پہلے تھایا عیب سے واپس کرنا بغیرتھم ہوتو بھر مال میعادی ہوگا ادر اگر اقالہ یا عیب کی وجہ سے بدون علم قاضی کے واپس کرنے میں میعاد کا نام نہ لیا تو مال فی الحال لازم آئے گا کذافی فآوی قاضی خان۔اگر ایک تخص کے دوسرے پرایک کر گیہوں عرض ہوں اور اس نے اس ہے ایک کرجو پر صلح کرلی اور اس کودے دیئے بھریدی نے جو میں عیب یا کر بعدافتر اق کے واپس کئے پس اگرمجنس واپسی میں بدل نہ لیا تو بالا جماع صلح باطل ہو جائے گی اور اگر دوسرے ای تبلس واپسی میں برل لیے تو بھی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک یمی تھم ہے اور صاحبین کے نزویک صلح اپنے حال پر باقی رہے گی اور ایسا ہی اختلاف ہرا یسے عقد میں ہے جو ہدون قبصہ کے جدا ہو جانے ہے باطل ہو جاتا ہے اور اس میں عیب یا کرواپس کیا ہو جیسے آج صرف و سلم كذاتى الحيط اگراكي فض پر بزار درم كا دعوى كيا اورمد عاعليان ازكار كيا اوراس في سودرم پرصلح كي اور مدى في كها كه من في تجھ سے ان ہزار ورم سے جومبرے تجھے پر آتے تھے سودرم پر صلح کی اور باتی سے تھے بری کردیا تو جائز ہے اور مدعا علیہ باقی سے تضاءً (یعن ترض دارا) اور دیائة بری موجائے گااوراگر یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم سے سودرم پرصلح کی اور بیند کہا کہ میں نے تھے باتی سے بری کیاتو تضاء بری موجائے گااور دیائہ بری نہ موگا یعن اگرواقع میں اس پر بزار درم آتے ہیں تو عنداللہ بری نہ موگا یا قاوی ظہیر بیٹس ہے۔اور اگرمطلوب نے ہزار درم اوا کردیے ہیں اور طالب نے انکار کیا پھرسو درم لے کراس سے سلح کی تو مطلوب کا ادا كردينا جائز ربااورطالب كوهلال نبيس بكراس مصودرم لے لے حالا تكدجانا موكداس في اداكرديے ميں بيفاوي قاضي خان میں ہے۔اگرایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم<sup>خ</sup>ن ت<sup>ہ</sup>ے میعادی ہوں اور طالب نے اس ہے اس شرط پرصلح کی کہ مجھے کوئی گفیل وے اور میں ایک سال تک بعد میعاد کے <sup>ای</sup>تا خیرووں گاتو بیرجائز ہے اور بیاستحسان ہے اور ای طرح اگر کوئی تفیل موجود ہواور اس سے اس شرط برصلح کی کہ بیقیل بری ہے یا اس تفیل کے ساتھ دوسر اکفیل واخل کفالت ہواور بعد میعاد کے ایک مہینہ کی تاخیر دے گا تو بھی جائز ہے اور اگراس شرط پر سکے کی کہ نصف مال مجھ اب دے اور باتی کے داسطے میں بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دوں گا تو قاسد ہے۔اوراگرطالب نے بدوں ملح کے اس کو بعد میعاد کے ایک سال تک تاخیر دی تو جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ ایک کے دوسرے پر ہزار درم تھاس نے کہا کہ کل کے روز تو مجھے ان میں سے پانچ سودرم دے دے اس شرط پر کہتو زیا وتی ہے ہری ہے اس نے ایسا ہی کیا تو بری ہوجائے گا اوراگر دوسرے روز اس کو پانچ سو درم نہ دیے تو پورے ہزار درم امام اعظم و امام محمد رحمته الله علیجا کے نز دیک عود كريس كے ميكانى يى ب\_اگر يوں كہا كدين نے بانج سوورم تير-رومد سے كم كرد يے اس شرط بركدتو بانج سودرم جھے نفقدد \_ دے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو بالا تفاق اگر قرض دار نے اس کوتیول کیا تو پانچ سودرم سے بری ہوجائے گا خواہ باقی پانچ سودرم اس کودئے باند یے ہوں۔اوراگر یوں کہا کہ میں نے تھے ہے پانچ سودرم اس شفط ہے کم کردیے کہ تو ہاتی پانچ سودرم جھے آج دے ديئے اوراگر آج ننديئے تو تھھ پر بورامال بحالبدے كا اور قرض دارنے اس كو آبزلى كرليا تو بالا تفاق سب ائمہ كے زويك اگريا نج سو درم ای روز دے دیئے تو باتی ہے بری ہو گیا اور اگر ای روز ندد بئے تو ہری نہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ذمہ سے یا کچ سودرم اس شرط برکم کردیے کہ باقی تو مجھے آج ہی اوا کر دے اور اس ہے زیادہ نہ کہا اور قرض دار نے قبول کرلیا تو امام ابو صنیفہ وامام محد کے نزویک اگرای روز دے دیکے قوباقی ہے ہری موور نہ بری نہروگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ ہزار درم میں سے یا نچ سودرم سے میں نے تجتے بری کیابشر طیکیہ یا تج سودرم تو مجھے کل کے روز دے دے تو بری کرنا واقع ہو جائے گاخواہ پانچے سودرم دے بانددے میرہدارین ہے۔اگرزید کے سی مخص پر بزار درم ہوں اس نے یانچے سودرم پراس سے سلح کرلی

اس شرط کے کہ جھے دے دے دے اور یا مجے سوور مسلم کے اوا کا کوئی وقت مقررتیں کیا توصلح جائز ہے اور باتی درموں کی اس کی طرف سے مط ( كم كرا ١١١) سيح بوك اورا كركها كه ش نے تھوے يا تج سودرم براس شرط برصلح كى كرتو باتى مجھے آج بى دے دے پر اگرتونے جھ كوند و بے تو ہزار درم تھے پر بحالبر ہیں کے پس اگر اس نے یا گے سودرم ای روز دے دیے توصلے پوری ہوگی اور اگر ندو بیتے اور وہ دن گزر گیا توبورے برار درم اس پر واجب رہیں گے۔اور اگر کہا کہ بی نے برار درم سے پانچ سودرم پر تھے سے ملح کی اس شرط پر کہتو آج ہی مجھے دے دےاور بیندکہا کہ اگر تو آئ نددے گا تو تھے پر ہزار درم پورے دہیں گے بس اگر ای روز پانچے سودرم دے دیتو بالاجماع باتی ہے بری ہوجائے گا اور اگر نہ دیئے اور دن گذر کیا کہتو امام اعظم دامام محتر کے بزد دیک بورے ہزار درم اس پرعود کریں مے بیشرح طحادی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے یا پچ سو درم پر تھھ سے سلح کی جن کوتو مجھے کل کے روز دے دے گا اور تو زیاوتی ہے بری ہوگابشرطیکدا کرتو نے کل کے روز نہ دیئے تو ہزار پورے تھے پر بحالدر ہیں گے بس اگریا نجے سو درم دے دیئے تو ایرا ، پورا ہو کیا اور ا كرندد يئة بالا جماع ابراء باطل موكايدكاني من ب- اكركهاك يصياع سودرم اداكرد باس شرط بركة وزيادتى يدي بادرادا كروية كاكوئى وقت مقررتين كياتوابراء يح باور بوراقر ضرودندكر كابد بدايدش ب-اوراكركها كديس في تحدي يانج سو ورم كم كروية اكرنون في مجه يا في سودرم اواكروية وكم كرنا مي نبيل بخواه يا في سودرم دية بول ياندد يجهول اوريه بالا تفاق ب ا كاطرح اكر قرض داريا تفيل سے كها كه جس وقت بزار ميں سے تونے يا جي سو درم اواكر دئے يا جب اواكر دے يا اكر تونے دے ويئة وباتى يرى بويسب باطل بي باتى يرى ند بوكااكر چديا في سودرم اداكرد ي خواه الفظ ملى ذكركيا بوياند كيا بويقميريد من ہے۔اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے کسی قدر طرکیا ہیں اگر بیشریک عقد کرنے والا تھا تو حط کرنا خواہ کل کا حط کرے یا بعض کا امام اعظم رحمته الله عليه وامام محررحمته الله عليه كرز ديك سيح بإدراسية شريك كے حصد كا ضامن بوگا اگر كل حط كرے ادرا كريكف عقد كرنے والان تعاقوسب كے فزويك اپنے حصر كاها كرنا جائز ہے اورائے شريك كے حصرے برى كرناسب كے فزويك جائز تين ب به فراوی قاضی خان میں ہے۔

نبر(بارې☆

مہرونکاح وخلع وطلاق ونفقہ وسکنی کے سے سے کرنے کے بیان میں

ایک محض نے ایک عورت ہے ایک غلام یا با ندی پر نکاح کیا چراس ہے ایک معین بری پر سلح کی تو جائز ہے اورا گر بجری اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اورا گر غیر معین ہو پس اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اورا گر غیر معین ہو پس اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اورا گر فیر معین ہو پس اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اورا گر فادم ہے اورا گر فادم ہے اورا گر فادم ہے اورا گر فادم ہے اورا گر فادم ہے اورا گر فادم ہے اور موسلے کی تو جائز ہے اور اگر کسی فادم معین پر سلے کی اور فادم کے ساتھ بچھورم معین زیادہ کے اور دونوں پر سلے کی تو جائز ہے اور اگر کسی فادم معین پر سلے کی اور فادم کے ساتھ بچھورم معین زیادہ کے اور دونوں پر سلے کی تو جائز ہے اور اگر کسی خادم معین پر سلے کی اور فادم کی اور فادم کی ہوتو آ دے دی تو عورت کو خیار ہوتو با خیار اس کو با ندی گی تھیت اس کودے دی یا ہوتو بلا خیار اس کو جائدی گی تھیت دینی پڑے گی اورا گر عورت نے شو ہر ہے در موں پر سلے کی ہوتو آ د ھے درم مقبوضہ واپس کرے گی ۔ اس طرح آگر اس کو شو ہر نے ایک درمیانی خادم دیا ہواور قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آ دھی بائدی (یا غلام ) بلا خیار واپس دے گی سے شو ہر نے ایک درمیانی خادم دیا ہواور قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آ دھی بائدی (یا غلام ) بلا خیار واپس دے گی سے گی سے گی سے کہ کی تو تو تو دیت اس کو آ دھی بائدی (یا غلام ) بلا خیار واپس دے گی سے گی سے گی ہوتو آ دی بائدی (یا غلام ) بلا خیار واپس دے گی سے گی سے گی سے کورت اس کو اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آ دھی بائدی (یا غلام ) بلا خیار واپس دے گی سے گی سے گی سے کہ کورت اس کو کھی سے کھور کے گی سے کہ کی سے کھور کے کہ کورت اس کو کھور کے گی سے کہ کورت کی کورت کی کھور کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کھور کے گی دورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کے کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کورت کی کورت کورت کی کورت کورت ک

محیط علی ہے۔ اگر کی مورت سے ایک بیت و خادم پر نکاح کیا بھر بیت ہے ایک ہروی کیڑے پر ادھار بیعادی سلح کی تو جائز نہیں ہے

ادرا کر بیت ہے اور خارم ہے کی قدر معلوم درموں یا دیناروں پر میعادی ادھار سلح کی تو جائز ہے بیم بسوط علی ہے۔ اگر کی مورت ہے مودرم پر نکاح کیا بھراس مہر ہے کی قد راناج معین پر

قیمت سے ذیادہ پر سلح کرنا روائیں ہے بیتا تار خانی ہے۔ اگر کی مورت ہے مودرم پر نکاح کیا بھراس مہر ہے کی قد راناج معین پر

مسلح کر لی تو جائز ہے اورا گراناج غیر معین پر تقاح کیا بھرائی کر جو معین پر سلح کر لی تو جائز ہے اورا گرانای جلس میں دے ویا تو بھی ذکور

ہے کہ جائز نہیں ہے اورا گرانا کے غیر معین پر نکاح کیا بھرائی کر جو معین پر سلح کر لی تو جائز ہے اورا گر جو غیر معین بوں پس اگر میعادی

ادھار رکھ تو ہی جائز بھی ہے اورا گرنی الحال دینے کا وعدہ کیا ہی اگرائی جلس میں دے دیئے تو استحدا خاصلے بھی ہوائی ہوگی۔

کرموانی محی ہے بعنی دو گروانیوں میں سے ایک روایت کے موافق بھی ہے اورا گر قضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صلح باطل ہوگی۔

کرموانی محی ہے بعد فاح کی اس میں نے تھے ہے اورا کر دیا گئی ہے اورا گر دیت نے مودرم پر اس شرط ہوئے تو بھی جائز ہے۔ اورا گر کہا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو بھی جائز ہے۔ اورا گر کورت نے کہا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو بھی سے تو بھی جائز ہے۔ اورا گر میں نے تھے سے تو کہا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے تو کہ کہا کہ میں نے تھے سے تکا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے تکا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے تکا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے تکا کہا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے تکا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے تکا کہا کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ کئی سے تھے تکا کہا کہ تھی سے تو تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے تکھ کے کہ کئی سے کہ کے کہ کئی سے تکھ ک

ا گرعورت کوبل دخول کے طلاق دے دی پھر دونوں نے مہر میں اختلاف کیا 🖈

دعویٰ کیا ہےاور و منکر ہے تو بیرجا کڑے اور اگر عورت نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ شو ہرنے اس کو تین طلاق یا ایک طلاق با کن دی ہے تو جس قدراس نے سلے میں دیا ہے وہ مرد سے واپس لے گی بیمبوط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے کی عورت پر دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے ملح کی کہ مال لے کراس وجوی سے بازرہے تو الی ملح نہیں جائز ہے بینزائد المعتنین میں ہے متعی می بروایت بشرر حمته القدعلید کے امام ابو بوسف رحمته الله علیدے مروی ہے کدایک عورت نے ایک مرد بروعویٰ کیا کہ میں اس کی جوروہوں اور میرے مہرکے اس پر بزار درم بیں اور بیاز کا بچھی ہے اس کا بیٹا ہے اور مرد نے اس سب سے انکار کیا پھراُس عورت ہے سوورم پر اس شرط سے ملح کی کدان تمام دوووں سے بری کرے وال سے مرد کی جیز سے بری ندہوگا بھرا گرورت کی طرف سے اس کے تمام دعویٰ کے کواہ قائم ہوئے تو نکاح ٹابت اورنسب ٹابت اورمبرے ملے بھی جائز رہے گی اور میمودرم جوعورت کودیئے ہیں اس کے ہزار درم کے دعویٰ سے ملے میں موں مے اور بیتم استحسا ع باور اگر عورت نے فقط تکات کا دعویٰ بغیر بجدے کیا اور مبر کا دعویٰ نہ کیا اور سودرم م ملح کی (مین مرد نے ۱۱) تو ملح جائز نہ ہوگی اور اگر شو ہرنے اس سے سودرم پر اس شرط پر سلح کی کہ عورت اس کو دموی نکاح سے بری کرے اور اس امر پر کدمر داس کو ہرگ کرے حالا تکدعورت اس کی طرف مہر یا نفقہ کا دعویٰ نبیس کرتی ہے توصیح جائز نہ ہوگی اور اپنے سو درم جوورت کودیئے ہیں والی لے اور مرد کو بھی عورت پر تکاح کے دعویٰ کرنے کی کوئی راہ نیس ہے کیونکداس نے عورت سے میارات کی ہےاور یہ بمز لہ خلع کے ہوگا اورا گرمورت نے مرد پر نفقہ و نکاح کا دعویٰ کیا مجرمر دینے اس ہے سودرم پر بشر طرمبارات ملح کی تو جائز ہاور سودرم نفقہ میں ہوں مے اور شو ہراس سے مجمود الی نہیں لے سکتا ہے اور دونوں میں نکاح نہیں ہے بیمچیط میں ہے۔ نفقہ کے وعوى الراكى چيز يوسلح واقع مولى كه قاضى أس انفقه مقرر كرسكا تها جيد نفذيااناج تووه نفقه مقرركرن كحم مي بمعاوضه كا اعتبار ندہوگا۔اگرائی چیز برصلے واقع ہوئی جس سے نفقہ مقرر نہیں ہوسکتا ہے جیسے غلام وجویا بیو غیر و تو وہاں معاوضہ کا اعتبار ہوگا اور عورت این شو برکونفقہ سے بری کرنے والی شار ہو گی لینی نفقہ سے بعوض اس بدل کے اس نے شو برکو بری کردیا بیمچیا مزسی میں ہے۔ ا گرمرد فے اپنی عورت ہے ملے کی حالا مکداس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اس امر پر کدمرداس کوطلاق دے دے اوروہ شو ہر کے لڑ کے کو دو برس تک دورہ بادے بہاں تک کماس کا دورہ جھوٹ جائے اور شو ہراس کوابیک کیڑ امعین زیادہ دے گا جس مورت نے کیڑے پر قبضه كرليا اوراس كوتكف كيا اوراك مال تك الرك كودوده بلايا مجرو ولا كامر كيا اور كيزے كوام اورمهر كے دونوں برابر بين توشو بر اس سے کیڑے کی آ دھی قیت اور چوتھائی قیت دود مدیلائی کی واپس نے گا اور اگر باوجوداس کے عورت نے مرد کوایک بحری دی ہو كرجس كى قيت مثل قيمت دووه بالى كے بو مرداس سے چوتھائى كيڑے كى قيمت اور چوتھائى دودھ بالى كى قيمت واليس كے اور بری اس کودی جائے گی اور اگروہ بری استحقاق میں لے لے گئ توعورت سے تین چوتھائی کیڑ سے کی قیمت اور چوتھائی دودھ پالی کی تیمت واپس لے گا اور بکری کی آ دھی قیمت واپس لے گا اور اگر کپڑ ااستحقاق میں لیا حمیا اور بکری نہ لی کئی اور باقی مسئلہ یمی ہے تو عورت مرد ہے بمری کی آ دھی قیمت مع اینے آ و مصمال کے دودھ پلائی کے اجرالشل کے لے کی اور مرداس سے چوتھائی قیمت دودھ یانی کی لے گار مبوطی ہے۔

ا كرحورت في اسيخ نفقه بيس تين ورم ما بوارى يراسيخ شو بر مصلح كرلى بحرابك مبيند كذرا تو كذشته مهيند ك واسط أس ے لے اور اگر تمن درم ماہواری پر نفقہ سے سلح کرنے کے بعدم بینہ گذرنے سے پہلے تمن کون معین آئے پر سلح کی تو سلح جائز ب مینزاند استنین میں ہے۔اورا کرمورت نے مہیند کذرنے سے سلے درموں سے آئے کی کونوں غیرمعین پر ملح کی تو جائز ہے اور بعد گزرنے کے جائز نہیں ہے بیمحیط مزھی ہیں ہے۔ اگر عورت نے شوہر سے تمن درم ماہواری پر نفقہ سے ملح کی پھر شوہر نے کہا کہ بجھے اس قدر طاخت نبیں ہے تو بیاس پر لازم ہوگالیکن اگرعورت اس کو ہری کرد ہے تو ہوسکتا ہے یا قاضی بری کرد ہے یا زخ ارزاں ہو جائے اورعورت کواس ہے کم کفایت کرے تو ہوسکتا ہے اور اگرعورت نے کہا کہ جھے اس قدر کفایت نہیں کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے ک خصومت کرے یہاں تک کہ بروموالے اگر مرد آسودہ ہواور اگر قاضی نے عورت کا ماہواری تفقہ کچے مقرر کر دیا اور تھم فضادے دیا تو عورت كوخصومت كااختيار ب أكراس كوبيغقه كفايت ندكرتا مواورجس قدر كفايت كرتا مواس قدر بورا كراين يرمطالبه كرياوريي تقم عزیر وا قارب کے نفتہ میں ہے۔اور اگر عورت کو ہرمہینہ کے نفقہ کا کفیل دیا تو ایک مہینہ کا نفقہ کفیل پر واجب ہوگا اور اگر کفیل نے یوں کفالت کی کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک کہ بیٹورت اس کی جورہ ہےتو اس کے کہنے کےموافق رکھا جائے گا۔اوراگر شو ہرمر حمیااور عورت کا نفقہ شو ہریر روحمیا تو میں اس کو باطل کر دوں گا بیمبسوط میں ہے۔اگرا بی عورت ہے اس کے نفقہ ہے سال مجرتک ایک حیوان پر یا کپڑے پر جن کی جنس بیان کر دی ہے گئے گئو جائز ہے خواہ میعادی ہو یا بی الحال دینا بخلاف اس کے اگر نفقہ فرض ہونے کے بعد تعنی مقرر ہونے کے بعد ابعد رضامندی عورت کے سلح کی قو جائز نہیں ہے سیجیط سرھی میں ہے۔ اور اگرعورت سے بعد بائن ہونے کے لڑے کی دودھ پلائی پر کمی قدراجرت پر صلح کی تو جائزے بھرائس مورت کو بداختیارٹیس ہے کہ جس قدراس کے درم دودھ پلائی کے ثابت ہوئے ہیں ان سے اناج غیر معین رصلح کر لے بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص نے اپنی مطلقہ عورت کے نفقہ سے کس قدر دراہم معلومہ براس طور سے ملح کی کہ جب تک مہینوں کے حماب سے اس کی عدت گذر سے میں اس سے زیادہ نے دوں گاتو جائز ہے اور اگر اس کی عدمت حیض ہے ہوتو جا ترنہیں ہے کیونکہ حیض غیر معلوم ہوتا ہے بھی دومہینہ میں نین حیض آتے ہیں اور بھی دس مہینہ تك حيض نبيس آتا ہے بيد فآوي قامني خان من ہے۔اوراگراہے شوہرے كى قدر مال پر نفقہ ہے اس طور ہے ملح كى كد جب تك اس کی ہوی ہے یہ مال نفقہ کا پورا ہے تو جائز نہیں ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔اوراگراس کی عورت مکا تبہو یا باندی ہو کہ اس کے مولی نے اس کوکسی بیت بیں شو ہر کے ساتھ بسایا ہواس نے کسی قدر معلوم پر ہرسال کے کھانے کپڑے سے صلح کر لی تو جائز ہے اسی طرح اگر با ندی نے مولی سے ملح کی تو بھی جا تز ہے اور اگراس با ندی کواس کے مولی نے کسی بیت میں نہ بسایا ہوتو صلح جا تزمین ہے۔ای طرح ا گرمورت ایس چیوٹی نابالغ ہو کہ مرداس سے قربت نہ کرسکتا ہواوراس ہے اس کے نفقہ سے ملح کی تو جا تزنیس ہے اور اگر عورت بالغ ہواور مرد نابالغ ہواور اس کے باپ نے عورت سے نفقہ سے سلح کی اور ضامن ہوا تو جائز ہے اور اگر مکاتب نے اپنی عورت سے ماہواری تفقہ ہے ملح کی تو جائز ہے جیسا کہتما م حقوق ہے جواس پر عائد ہوتے ہوں اس کاملح کرلیما جائز ہے۔ایسا ہی غلام مجور اور الملام تا برکاا بی عورت سے اس کے نفقہ سے کرنا جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ ایک محض نے اپنی عورت کے ایک سال کے نفقہ سے ایک کیڑے پرصلح کرلی اوراس پر قبصنہ کرلیا پھروہ کیڑ ااستحقاق میں لےلیا گیا تو اپنا نفقہ واپس کر لے گی اگر مقرر ہو گیا ہے اورا گرمقرر نہیں ہوا ہے تو کپڑے کی قیت اس ہے لے لے کی بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگر ایک مخص کی دوعور نیں ہوں دونوں میں ہے ایک باندی ہے جس کواس کے ساتھ مولی نے الگ گھریں بسایا ہے بس آزاد عورت نے اس کے ماہواری نفقہ سے کمی قدر برصلح کی اور باندی نے اس سے زیادہ نفقہ برصلح کی تو جائز ہے ای طرح اگر ایک ذمیہ ہواور اس سے سلمان عورت سے زیادہ نفقہ برصلح کی تو بھی جائز ہاورا گرفقیرنے اپن مورت سے ماہواری نفقہ کثیرہ پر صلح کی تو فقیر پر صرف اسکی مورت کے مثل عورت کا نفقہ لازم آئے گابیہ مسوط میں ہے۔اوراگر محارم ایک نفقہ پرصلح کی مجر تنگدست ہونے کا دعویٰ کیاتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور سلح باطل ہوگی بیتا تار

خانی میں ہے۔ آگر مرو نے اپ بعض محارم کے ساتھ نفقہ سے ملح کی حالا نکدہ وقتیر ہے تو اس کے دیے پر بجورنہ کیا جا سے گا بشر طیک ان محارم نے اُس کے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا تو قول اس کا آبول ہوگا اور محارم نے اُس کے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا تو قول اس کا آبول ہوگا اور جس نے اُس کے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا تو قول اس کا آبول ہوگا اور جس نے سے باطل ہوگا کیا اگر گالے کے کہ نفقہ کا سے نو محد اور اس نفتہ کو اسطے آسودہ حال ہوٹا شر طنہیں ہے ہیں اس کی صلح بر قرادر ہے گا اگر ٹابالغ کو کا تخابی ہواور اگر ان کے نفقہ سے زیادہ پر حسل کی گر زیادتی الی ہے کہ لوگ اس کے شل برداشت نہیں کرتے ہیں تو نواد آبی اس کی صلح بر تو اسطے آس کے خاب کو گا جی اس کے شل برداشت نہیں کرتے ہیں تو زیادتی اس کے خواب کے فادر اس کے شاہر کیا جا ہے گا جیسے نفتہ نواد گا ہے ہور کی ایس کی مرتبہ کا خواب کی گا جو کہ ہور کی اور اس کا طول وعرض اور رفعت بعنی کی مرتبہ کا محمل کرنے کا ہے اور اگر ایک فقص نے اپنے بھائی کے کہ مرمید تھے کو اور اگر کی فقص نے اپنے بھائی کے کہ مرمید تھے کو اس کہ اور اگر کی فقص نے اپنے بھائی کے کہ مرمید تھے کو اس کہ اور اگر کی فقص نے اپنے بھائی کے کہ مرمید تھے کو ایس کہ درم دیا کروں گا تو جائز ہیں ہوری ہو گا کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس

پمونها بارې☆

-----ود بعت اور ہبدواجارہ ومضار بت ورہن میں سلح کرنے کے بیان میں

قال المحرجم 🖈

مودع بکسر الدال ودبیت دینے والا مودع بنتے اوّل جس کے پاس ودبیت ہے کین مترجم ودبیت رکھے والے کو بلفظ مودع بار الدال ودبیت دینے والا مودع بنتے اوّل جس کے پاس ودبیت ہے کین مترجم ودبیت رکھے والے کو بلفظ مودع بار المال تجبیر کرتا ہے اور جس کے پاس ودبیت رکھی ہے اس کو مستودع کے لفظ کے ساتھ تجبیر کرتا ہے ۔ وا ہب ہبد کرنے والا معارب جس کو مغمار بت موہو بب لہ جس کو جبر کی گئی مواجر اجارہ دینے والا مستاجر اجارہ لینے والا مفارب جس کو مغمار بت بر مال دیا حمیا ہو ۔ رائین رئین کرنے والا مرجمن رئین اپنے پاس دکھے والا معیر عاریت و بینے والا ۔ مستعیر عاریت لینے والا ۔

قال في الكتاب 🏗

اگرصاحب و بعت نے کسی چیز پرصلح کی پس اگرصاحب مال نے و د بعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور مستودع نے کہا کرتو نے جھے کوئی چیز و د بعت بین دی تھی پھر کسی شے معلوم پراس سے سلح کی تو بالا تفاق جائز ہا اور اگر صاحب مال نے و و بعت کا دعویٰ کیا اور مستووع سے واپس کر و بینے کا مطالبہ کیا پس مستووع نے و د بعت کا اقرار کیا یا فاموش رہا اور پھے نہ کہا اور صاحب مال اس پردعوٰ کی کرتا ہے کہ اس نے تاف کر د بیا ہے پھر کسی شے معلوم پر سلح کر لی تو ہا تفاق سلح جائز ہا اور اگر دب المال نے مستودع کے تلف کر و بینے کا دوئی کہا اور مستودع و اپس کر د بیا ہے چرکسی شے معلوم پر صلح کی تو امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر مشام کے دوئی کیا اور مستودع دا اپس کر د بینے یا خود تلف ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے پھر کسی شے معلوم پر صلح کی تو امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر مشام کے کا اختلاف ہے اور بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہبلا تو ل ہے کا اختلاف ہے اور بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہبلا تو ل ہے

اوراس بونوی ہے میفاوی قاضی خان میں ہاورواضح ہوکہ عامد مشائخ کے زدیک خواہ پہلے مستودع کے کہ میں نے واپس کروی تکف ہوگئی پھر صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کردی ہے یا پہلے صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی پھر مستودع کے کہ میں نے واپس کردی یا تلف ہوگئی ہے ان دونوں میں پھے فرق نہیں ہے کذانی انجیط اور بالا جماع اگر مستودع سے واپس کردیے تلف ہوجانے پرتشم کھا لینے کے بعد ملح کی تو جائز نہیں ہے صرف اختلاف اس صورت میں ہے کہ مستودع کی تتم سے پہلے سلح کی ہواور اگرمستودع نے واپس کردینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور صاحب مال نہاس کی تضدیق کرتا ہے اور نہ تکذیب کرتا ہے بلکے خاموثر ہے تو کرخی نے ذکر کیا کہ بیٹ کے جائز ندہوگی موافق اوّل آما ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اور جائز ہے بقول امام محدر حمتہ القدعاليہ کے اورا گرصاحب مال نے تلف کردینے کا دعویٰ کیا اور مستودع نے نداس کی تعمد این کی اور نہ تکذیب کی پھراس سے کسی چیز پرصلح کی تا خرکورے کہ ایک سلح بالا تفاق جائز ہے۔ پھراگراس کے بعد اختلاف کیا اور مستودع نے کہا کہ میں نے قبل صلح کے کہا تھا کہوہ چیز تلف ہو گئی یا میں نے تھے واپس کروی ہے تو امام اعظم رحمت اللہ عایہ کے نز ویک صلح سیح نہ ہوئی یس اگر صاحب مال نے کہا کرتو نے ایسانہیر کیا تھا تو صاحب مال کا **تول تبول ہوگا اور سک**ے باطل نہ ہوگی بیر**نا وی قاضی خان میں ہے۔اورا گرمتعیر <sup>کی</sup>ے عاریت ہے اصلاا نکار کم** مچر صلح کی توصلے سمجے ہے اور اگر عاریت کا اقر ار کمیا اور دا پس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ ند کیا اور مالک تلف کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں مسلم سیح ہے اورا گرخود ہلاک وتلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور ما لک تلف کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسئلہ کا اختلاف مذکورہ جاری ہے اور یمی تھم مضاربت میں ہے۔اور ہرا ہے مال میں ہے جو دراصل امانت ہو کذانی الحیط۔اوراگر و دیعت بعینہ قائم ہواوروہ دوسو درم ہیں مجرسودرم پران سے بعداقراریاا نکار کے سلح تھہرائی تو جائز نہیں ہے جب کدو بیت کے گواہ قائم ہوں اوراگر گواہ نہوں اور مستودر ع منکر ہوتو صلح جائز ہے بیتلمیرید میں ہے۔اور علم مستودع کو نیما بینہ و بین اللہ تعالی زیادتی جائز نہیں ہے یعنی سودرم جواس کے پاس باقی و دبیت میں رہے وہ اس کو حلال نہیں ہیں کذائی المحیط بتشر تے۔اورا گرعرض پرصلح کی تو مطلقاً جائز ہے اورا گردی دیناروں پرصلح کی پس اگرمستودع کے منکر ہونے کی صورت میں صلح کی توصلح سمجے ہے بشر طبیکدافتر ات دیناروں کے قبضہ کے بعد واقع ہوخواہ وراہم نجلس میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔اوراگرمستودع ود بیت کا اقرار کرتا ہو پس اگرود بیت مجلس صلح میں موجود ہوتو جائز ہے اگرمستودع ای مجلس **میں از سرنواس پر قبصنہ کرےاور رب المال دیناروں پر قبصنہ کرےاورا گرمستودع نے اس پراز سرنو قبصنہ نہ کیا توصلح باطل ہے اورا گر** تجلس ودبیت سکتی میں موجود نہ ہوتو بھی صلح باطل ہے میہ خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک عورت نے کسی مختص زید کوود بعت دی کہ دواس کے یاس دوسر سے مخص کی تھی پھرزید ہے لے کرعمر و کوو د بیت دی پھراس ہے بھی لیے لے اوراس میں ہے کوئی متاع تم کر دی اور کہنے لگی کہ تم دونوں میں جاتی رہی میں نہیں جانتی ہوں کہ کس نے ضائع کر دی ہے اور ان دونوں نے کہا کہ جمیں نہیں معلوم تیری تھیلی میں کیا متمی تونے ہم کودی ہم نے وہی بی رہنے دی پھر تھے دے دی پھراس عورت نے ان دونوں سے کسی قدر مال پر سکے کی تو دوعورت صاحب متاع کے واسطے ضامن ہوگی اور اس نے جوسلح زیدوعمرو ہے کی ہے بیجائز ہے۔ پھرواضح ہو کہ قیمت متاع پرعورت کاصلح کرنا دوحال ے خالی نیس یا توصاحب متاع کوڈ انڈ و بینے کے بعداس نے سلم کی اوراس صورت میں خواہ قیمت متاع کے محل پر یا تم پر جس بدل برصلح کرے جائز ہے۔اوراگر مالک کومتاع کی قیت ڈائڈ دینے سے پہلے اس نے صلح کی پس اگراس قدر قیمت برصکح کی جوشل قیمت متاع کے یااس قدر کم ہے کہ لوگ اس قدر کی ہر داشت کرلیا کرتے ہیں توصلح جائز ہے اور زیدوعمر ومنان سے ہری ہو جائیں گے حتی کہ اگر صاحب متاع نے اس کے بعد اپنی متاع کے گواہ قائم کیے تو اس کو زید وعمر و پر صان کی کوئی راہ نہ ہوگی۔اور اگر عورت نے

اں قدر پر ملح کی جو قیمت متاع ہے اس قدر کم ہے کہ اتنا خسار ولوگ پر داشت نہیں کرتے ہیں تو صلح جا ٹرنبیں ہے اور یا لک کواختیار ہے چاہے گورت سے قیمت متاع کی منمان لے یازید وعمر و سے لے بشر طیکہ متاع کے گواہ موجود ہوں اور پیش ہوں لیس اگر اس نے زید وعمر و سے منمان لی تو دونوں مورت سے جواس کو دیا ہے واپس کرلیں مجے اور اگر عورت سے منمان لی تو پیشلح اس مورت کے تق میں نافذ ہوگی بیرذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک مال مغین پر جوزید کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ بیرخالد کی وہ بعت ہے یا خالد نے اس کومیرے پاس ود بعت رکھا ہے مجر مدی سے بعد کواہ قائم کرنے کے یااس سے پہلے سلح کرلی توصلح سمجے ہے اور یہ مال پر نہیں لے سکتا ہے بیضول عماد میش ہے۔ اور اگر متعیر کی سواری میں ٹو مرکیا اور ٹووالے نے اجارہ ہے اٹکارکیا کہ میں نے عاریت نہیں دیا تھا اور مستعیر ہے سمی قدر مال رسلے کرلی تو جائز ہے پھراگراس کے بعد مستعیر نے عاریت کے کواہ بیش کیے اور کہا کہ وہ نوخود مرکمیا توصلح باطل ہوگی اورا کر مالک سے منم طلب کی تو اعتبار ہے رہمیا میں ہے۔ اگر کی فض نے ایک ٹوکسی وقت تک کے واسطے مستعار کیا اور وہ تھک کرمر حمیا اورمستیر نے کہا کہ برے یعے مرحمیا ہے اور مالک ٹو کا اس سے منکر اور کمذب ہے اور وہ عاریت کا مقرب ہی مستیر سے اس کے دام لے کراس سے ملے کر لی قو جا زنہیں ہے ای طرح اگر سعیر نے کہا کہ علی نے تھے دے دیا تھا تو بھی بی تھم ہے بیٹر الد المغتین میں ہے۔اگرمغیارب نے مضاربت سے انکار کیا پھراس کا اقرار کیا یا اقرار کیا پھرا نکار کیا پھر کسی قدر مال پر سکے کر لی توجائز ہے۔اگرمضارب کا کمی مخص پر قرضہ ہو کہ اس کومضار بت میں ہے اُدھار دیا ہے پھراس ہے اس طور پر ملح کی کہ میں اس میں تاخیر دول گاتو جائز ہے اور اگراس کے ذمہ ہے بعض قرضہ کم کردیا تو بھی جائز ہے اور جس قدر کم کردیا ہے اس قدررب المال کوخود ڈائٹر دے گا اور اگر کی بسب بیج کے عیب کے ہویا عیب ہے کی قدر درموں پر سکے کرنی ہوتو یہ کی رب المال پر بھی جائز ہوگی اور اگر اس طور ے ملک کی کدکوئی تفیل نے لے اس شرط پر کدامیل بری ہویا اس تفیل برخوالد قبول کر لے توبہ ائز ہے کذافی المیسوط قلت بدکفالت امل میں حوالہ ہوا کہ بنام کفالت ہے کیونکر کفالت بشرط براءة الاصل حوالہ ہوتی ہے۔ اگر زید نے عمرو پر دمویٰ کیا کہ اس نے جھے یہ غلام ببدكيا تعااور عن في تعند كرليا باور غلام عمروك باتحد هن موجود بوواس سا نكاركرتا ب محروونوس في اس شرط سي صلح كرلى كدة دهاغلام معاعليدكا موتوجائز ب- مجراس كے بعد اگر مرى نے مبدك كوا وقائم كيے كداس نے مبدكرديا تعااور مى في قبضه كرلياتها تومغول ندموں محرحى كدر عاعليد ساوه نصف جواس كے قضد مى رہا ہے بيس كے سكتا ہے۔ اور باوجوداس كے كى ف دوسرے پر کھددرم شرط کیے تو بھی جائز ہے اور اگر ہوں صلح کی کہ تمام غلام ایک کو ملے اور غلام والا کچھدرم دوسرے کودے تو بھی جائز ہاورا گرموہوب لدنے ہدکا دعوی کیا اور اقر ارکیا کہ میں نے غلام پر قبضہیں کیا تھا اور واجب نے انکار کیا پھر دونوں نے اس شرط ے ملے کی کد غلام دونوں میں برابر تقسیم موتو ملے باطل ہاور اگر باد جوداس کے سی پر درم شرط کیے ہیں اگر وامب پرشرط کیے تو جائز نمين ہاوراگرموہوبلد پرشرط كياتو جائز ہاوراگر يوں صلح كى كه غلام پوراايك كو ملے اورو ، دوسرے كواس قدر درم دے ليس اكر دونوں نے واہب یر بیدورم وسینے شرط لگائے تو تبیں جائز ہاور اگرموہوب لد کوغلام دینا اور اس پر واہب کو درم دینا شرط کیا تو جائز ے بیمیو میں ہے۔

ایک عورت نے پچھوز مین اسنے دو بھا بیوں کو بہد کر دی ایک بھائی حقیق کی مینی ماں و باپ کی طرف سے ہے دوسرا علاقی ع مینی باپ کی طرف سے ہے بھروہ مورت سرکنی اور حقیقی بھائی اس کا وارث بوااور کہا کہ بیر بہدنا جائز تھا اور دوسرے نے موافق تو ل بعض فقہا و کے اس کے جواز کا دعویٰ کیا پھر ہاہم دونوں نے صلح کر لی پھر حقیقی بھائی مرتکیا پھراس کے وارثوں نے ایسے قاضی کے پاس اس سلح کو باطل کرانا جا با جواصل ہبہ کو نا جائز جانتا ہے تو وہ اس کوموافق اس کے قول کے جواس ہبہ کو باطل کہتا ہے باطل کر کے میراث قرار دے گا اور اس کے قول کے موافق جواس ہبہ کو جائز کہتا ہے ملح باطل کر کے اس کو دونوں ہرابر نصف نصف ہبہ قرار دے گا۔ اور اگر عورت نے تمام زمین فقاعلاتی بھائی کو ہبہ کردی تھی لیکن اس نے بہن کی زندگی میں اس پر قبضہ نبیس کیا تھا پھرعورت کے مرنے کے بعد اس کے حقیقی بھائی نے مخاصت کی کدوہ تیرے حق میں جائز نہیں ہے کیونکہ تو نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اور علاقی نے کہا کہ تو سیا ہے میں نے اس پر قبصہ بیں کیا تھا لیکن میں تھے بدون تھم قاضی کے ندووں کا پھردونوں نے باہم ملے کرلی توصلے باطل ہے خوا ونصفا نصف پریا سم یازیادہ رملے کی ہوریمسوط میں ہے۔اگرزید نے دعویٰ کیا کہمرونے بیدار آ دھاغیر منقسم مجھے ہد کیااور میں نے اس سے لےکر قبعنہ بیں کیا اور عمرو نے اٹکار کیا پھر دونوں نے اس طور سے سکح کرلی کہ عمر و چوتھائی دار ہزار درم میں دے دیے و جائز ہے بیرحادی میں ہے۔اگرزیدنے اسے معبوضہ دار کی نسبت دعویٰ کیا کہ جھے عمرو نے بیصدقہ دیا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور عمرو نے کہا کہ نبیس بلکہ میں نے تھے ہدکیا تھااور میں اس ہدکو پھیرنا چاہتا ہوں مجردونوں نے سودرم پراس شرط ہے سکے کی کہمرویددارزید کے صدقہ میں سردکر و من توجائز ہے اور اس کے بعد پر عمر و کو پھیرنے کا اختیار ندرے گا۔ ای طرح اگر دونوں نے سلح قرار دی کہ دار ہم دونوں کو آ دھا آ دھا لے بشر ملیکہ قابض سودرم واہب کودے تو صلح جائز ہے اور غیر منقتم ہونا ملح کو باطل نہیں کرتا ہے یہ مبوط میں ہے۔ کسی مخض کو پچھ محیہوں معین پر مزدورمقرر کیا بھراس ہے درموں پر ملح کر لیاقہ جائز نہیں ہے۔ بیمچیط سرحسی میں ہے۔ دوسرے ہے ایک دار کرایے لیا اور مدت میں میں دونوں نے اختلاف کیا ہی مواجرنے کہا کہ میں نے دوم پینے کے واسطے دس درم پر کراید دیا ہے اور متناجرنے کہا بلکہ تو نے دیں درم پر تین مینے کے واسلے کرایہ ویا ہے مجر دونوں نے باہم اس امر پرصلح کی کدڈ ھائی مہیندوس درم پر دہنو جائز ہے اور اگر یوں ملح کی کہ تین مہینہ تک رہے بشر ملیک متاجرا یک درم اور زیادہ کرے تو رہمی جائز ہے اور اگر تین مہینہ تک رہے کے واسطے اس شرط ر ملح کی کدایک قفیر معین یا غیر معین موصوف فی الذمة زیاده کرے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کدو بی مہینے تک متاجر رے مگر مواجردوسرے دار میں سے ایک بیت ادر بھی ان دوم بینہ تک اس کودے دیتو بھی جائز ہے۔اوراس جنس کے مسائل میں اصل بہتے کہ زیادتی کود مکھنا جائے اگر زیادتی مجبول ہے قو جائز نہیں ہے خواہ اُسی جنس ہے ہو جوکرا یہ پردی ہے یا اس کے خلاف جنس ہواوراگر متاجر کی طرف ہے ہوپس اگر ای جنس ہے ہوجس کوکرایہ پرلیا ہے قو جا زنہیں ہے۔اوراس کے خلاف جنس ہوتو جا زنہاور آگر تمن مہینہ تک دس درم پر دہنے کے واسطے اس شرط ہے ملح کی کہ متا جررب الدار البحوالیک زمین بعینبرد ہے واسطے اس شرط ہے بیتا تار خانیہ

صلح کے موقع پر ہی قطع و ہرید ہوسکتی ہے یا مابعد بھی؟

اوراگرمواجراورمتاجرنے باہم اس شرطیم سلح کی کہمواجراس کواس کا کفیل و ہاورکفیل اس پرداضی ہواتو جائز ہاوراگر کفیل اس پرداضی ہواتو جائز ہاوراگر کفیل فائب ہوتوصلح مروود ہے اوراگر بیشرط کی کہسکونت وار کے ساتھ اپنے شؤ کوفلاں مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہاس کا کہ مہینے کی خدمت زیادہ کردی تو بھی جائز ہاوراگرمتا جرنے اس کوکسی وارمعروف کی ایک مہینہ کی سکونت زیادہ کردی تو جائز ہیں ہے بیمسوط میں ہے۔

اگرایک ٹوکسی مقام معلوم تک بچھاج ت مقرر کر کے کراید کرلیا پھر ٹنو والے نے زیادہ اجرت کا اور مستاجر نے زیادہ دوری

فتلویٰ عالمگیری ...... جاد 🛈 کی کی دوستان الصلع

تک کا دعویٰ کیا پھر ہاہم صلح کی کہ مقام وہی ہے جوثٹو والے نے معین کیااور کراییدوہی جومتنا جرنے اقر ار کیا تو پیسلح جائز ہے اور اگر متناجر نے اصل اجارہ ہے اٹکار کیا اور شؤوالے نے اس کا دعویٰ کیا بھر باہم صلح کی کدمتنا جراس ٹؤپر فلاں مقام تک ایک درم برجائے تو جائز ہادراگرمتاجرنے دعویٰ کیا کہ بیں نے میٹومع اکاف کے بغدادتک پانچے درم پرکراید کیا تھا کہ اس پراینااسباب لا دوں گااور شؤوالے نے اس سے انکار کیا مجریا ہم صلح کر لی کہ میں خود اس پرزین سواری سے بغداد تک جاؤں گا تو جائز ہے بیاتا تار خانیہ میں ہے۔اگرزیدنے عمرو کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے بسب عمرو کے سودرم کے جو بھے پر ترضہ تھے بیغلام عمرو کے پاس رہن کر د یا ہے اور عمرو نے کہا کہ میراغلام ہے اور سو درم میرے تھے پر قرضہ ہیں چھر دونوں نے باجمی صلح کی کہ عمروان سو درم ہے جن کا زیدیر دعویٰ کرتا ہے زید کو بری کرے اور بچاس درم اور دے دے اور زید اس غلام میں جھکڑ اکرنا چھوڑ دے تو بیسلے جائز ہے پھر اگر اس صلح کے بعد عمرونے اقرار کیا کہ غلام میرے پاس رہن تھا تو صلح نہ تو نے گی۔ اور اگر غلام مرتبن کے پاس ہے اس نے کہا کہ تو نے میرے یاس بعوض سودرم کے کہ جومیرے تھھ پر آئے ہیں اس غلام کوربن کیا ہے اور را بن نے کہا کہ تیرے بھھ پرسو درم ہیں گر میں نے یہ غلام تیرے یاس رہن نہیں کیا ہے چر دونوں نے باہم صلح کرنی کہ مرتبن اس کو بچاس درم قرض اور دے دے اور غلام ایک سو بچاس پر اس کے پاس رہن رہے توصلح جائز ہے اور غلام ایک سوپیاس پر دہن رہے گا اور اگر اس شرط ہے سلح کی کدمرتبن را بن کو پیاس درم ہدکروے اور را بمن غلام کو بعوض سوورم کے اس کے پاس رہمن رہنے دے توصلح فاسدے اور اگر مرتبن نے ہیدویا ہوتو اس کو واپس لینے کا اختیار ہے اور را ہن کواپنے رہن واپس کر لینے کا اختیار ہے۔اورا گر دونوں نے یوں سکے تفہر ائی کہ مرتبن بچاس درم ہے را ہن کو بری کردے اور باقی بچاس کے عوض غلام رہن رہے تو جائز ہے۔ اگر مرتبن نے کسی کپڑے کی نسبت جورا بن کے قبضہ یں ہے دعویٰ کیا کہ اس را ہن نے یہ کیڑ امیرے پاس بعوض دس درم کے جویش نے اس کو قرض دیے تھے رہن کیا گریس نے اس رہن پر قبضہ نہیں کیا اور را ہن نے کہا کہ تیرے دی درم جھے پر ہیں لیکن میں نے یہ کیڑا تھے رہن میں نہیں دیا پھر دونوں نے اس امر برصلح کی کہ مرتبن ایک درم قرض کم کردے تا کہ دا ہن اس کے پاس میر کپڑا رہن کردے تو میرجا نز ہے ای طرح اگر یوں صلح کی کہ مرتبن اس کوایک درم اور قرض دے تاکہ را بن اس کے پاس میر کٹر ار بن کر دے تو بھی جائز ہے۔ اور ایسے ہی اگر یوں باہم صلح کی کہ میر کٹر اس شرط ہے رہن دیا جائے کہ مرتبن ایک درم قرضہ کم کردے اور ایک درم اور قرض دے یعنی ایک ورم اصل ہے معاف کیا اور ایک ورم پھر قرض دیا تو پیسلح بھی جائز ہے پھراگراس کو کپڑ ارہن نہ دیا اوراس کواپنے پاس ہی رکھنامصلحت معلوم ہوا تو اس کواختیار ہے کیکن اصل قرض میں ایک ورم کی کی ثابت ندہو کی مدیجیط میں ہے۔اور اگر متاع بعوض سودرم کے رہن کی اور رہن کی قیمت دوسودرم میں پھر مرتبن نے کہا کہ رہن تلف ہو گیا اور رائن نے کہا کہ نہیں تلف ہوا ہے پھر دونوں نے اس شرط پر سلح کی کہ مرتبین اس کو پیچاس درم دے دے ادر باقی ہے اس کو ہری کرے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک بیر باطل ہے اور ایسے ہی اگر مرتبن نے رہن را بن کووائیں دینے کا دعویٰ کیا اور را ہن نے اٹکار کیا تو بھی ملح کا بھی تھم ہےاور اگر را ہن نے اس پر آلف کرڈ النے کا دعویٰ کیا اور مرتبن نے اس کا اقر ار نہ کیا اور نہ اٹکار کیا پیرکسی چیز پرصلح قرار دی توبالا تفاق جائز ہے بیفاوی قاضی خان س ہے۔اگر رہن کی قیمت دوسودرم ہوں اور قرضہ سودرم ہوں لیں را بن نے کہا کہ تو نے میری متاع فروخت کرڈ الی اس نے نہ اقرار کیا اور نہ اٹکار کیا پھر دونوں نے پا ہم صلح کرلی تو جائز ہے۔اور ا گرمرتین نے اقرار کیا کہ میں نے وہ متاع سوورم کورا بمن کی وکالت سے فروخت کر دی ہے لیعنی را بمن نے مجھے وکیل بیج کیا تھااور را بن نے کہا کہ میں نے چھے کو تیج کے واسطے وکیل نہیں کیا تھا پھر دونوں نے باہم صلح کی کہ مرتبن را بن کوسو درم قرضہ ہے بری کر کے بچاس درم زیادہ کر دے تو جائز ہے بھراگر وہ متاع مرتبن کے پاس طاہر ہوئی توصلے ولیں ہی باتی رہے گی۔اور اگر مرتبن نے متاع

فروخت کردی پھررا ہن مرکبا اس کے وارثوں نے اس پرملح کی کہ مرتہن قرضہ ہے بری کر کے پچاس درم وارثوں کو زیادہ دی تو بھی جائز ہے۔ پھرا گردوسرافض آیا اور اس نے کہا کہ بید ہن تو میرا ہے اور اس ہے بھی مرتبن نے دس درم پرصلح کی تو بھی جائز ہے بیہ مسوط میں ہے۔ اور اگر را بہن مرکبیا پھرا کیک فض نے دعویٰ کیا کہ رہن میرا ہے میں نے را بہن کو عاریت دیا تھا کہ وہ وہ بن کردے پھر دونوں نے باہم اس شرط پرملح کی کہ مرتبین ایسا اقر اوکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان را بہن پر تقمد ایق ند کی جائے گی کذائی المحیط۔

بار رہا نیمو (ہے کہ ۔ غصب اور سرقہ اور اکراہ و تہدید سے سلح کر لینے کے بیان میں

ا كركمي فخص برغصب كا دعوى كيا بمر بال براس سصلح كرلى توصلح جائز بي بيمسوط من بي-ايك كيز اغصب كياجس ك قیت سودرم تھی مجراس کو ملف کردیا مجراس ہے سودرم سے ذائد رسلے کرلی تو جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کداگر اس کی قیت ہے اس قدرزیادتی موکدجس قدرلوگ برداشت نبیس کرتے میں تو باطل موگی اور سی اما اعظم رحمته الله علیه کا غرب ہے بیٹر انت الفتاوی میں ہا گرمنصوب یعنی فصب کی ہوئی چیز کوئی غلام ہواورو و بھاگ کیا یا عاصب کے باس ہلاک ہوگیا ہی اس کی قیت سے زیاد ور صلح كركى توامام اعظم رحمته الله عليه كينز ويك جائز باورصاحبين فرمايا كداس كي قيمت ساكراس قدرزيا دتى خساره بوكه لوك اس کو برداشت جیس کرتے ہیں تو زیادتی باطل موگ اور بعض مشائع نے فرمایا کداختلاف اس مورت میں ہے کہ جب غلام بھاگ کیا ہو۔اوراگر ہلاک کیا ہواوراس کی قیمت سے زیاد ہر ملح کی توبالا تفاق جائز نہیں ہےاورا مح بیہے کددونوں صورتوں میں اختلاف ہے كذاني ذكرالا مام فخرالدين في شرح جامع الصغير \_اوراس اختلاف يراس صورت من كدايك غلام غصب كيااورو واس كے قبضه بيس مر حمیا پرکسی قدر مال دملے کی پر عاصب نے کواہ قائم کے کہ جس قدر برسلے کی ہاس سے اس کی قیت کم تھی تو امام اعظم رحمت الله عليه کے نز دیک کواہ تبول نہ ہوں کے اور مماحین رحمہا اللہ تعالی کے نز دیک مقبول ہوں کے اور زیادتی عاصب کو دالیں ولائی جائے گی رہ علية البيان شرح بداييش ب\_اوراجها عب كداكر كسي عرض لل (اسبب ال) به صلح قرار بائي توجائز بيخواه اس عرض كي قيت غلام کی قیت سے زیادہ ہو یا تم ہو۔اوراس پر بھی اہماع ہے کہ اگر قاضی نے عاصب پر قیت کی ڈگری کی بھر قیت سے زیادہ پر سلح کی تو جائز نہیں ہے بیافلا صدیس ہے۔امام محرر متراللہ علید نے فرمایا کراگر غلام مغصوب بھا گے گیا پھراس کے مالک ہے کسی قدر درموں مسمی پرنی الحال بامیعادی اُدهاردینے پرصلح کی تو جائز ہے اور اگر اس بھا کے ہوئے غلام سے کیلی یاوزنی چیز پرخواہ بعید ہو یا غیر معین ہوسک*ے گیکین بدل پرای بھل میں تیند کر*لیا تو جائز ہے اور اگر غیر معین ہواور ای مجلس میں قبضہ کیا تو جائز نہیں ہے چنانچے حقیقت میں بلاک موجانے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر قلام بعینہ قائم مواور عاصب نے ان چیزوں پر جوہم نے ذکر کی جین کمی چیزیا غیر معین پر فی الحال دینے یا میعادی اُدهاردیے برسلح کی تو جائز ہے اورشک تھے کے قراردی جائے گی۔ اور اگر عاصب نے اور منصوب مند نے ہاہم اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بھاک گیا اور دوسرے نے کہا کہیں بھاگا ہے تو غاصب کا قول قبول ہوگا اگر اس نے کہا کہ ميرے پاس ہے تو تمام ان چيزوں پر جوہم نے بيان كى بين صلح جائز ہے خوا وفى الحال دينا شرط ہويا ميعادى أدهار ہو۔اوراگر كہا ك بعاك مميا بوقو ورمول يرصلح في الحال يا ميعادي ادهار يرجائز باور ملى اوروز في جيزير في الحال دين يرصلح جائز اورأدهار ميعادي

اگرزید نے ایک کیڑا عمرو کا غصب کرایا اورزید کے پاس خالد نے اس کو تلف کردیا پس مالک نے زید سے اس کی قیمت ے كم يصلح كرنى تو جائز ہاورز يدخالد سے اس كى قيت لے كادراس كى زيادتى مدقد كردے كادراكراس نے خالدى سے اس کی قیت ہے کم پر سلے کر لی تو جائز ہے اور زید کی براء ت ہو جائے گی اور خالد کچے صدقہ نہ کرے گا اور اگر جو مال خالد بر تغیر اتفاوہ ڈوب کمیا تو ما لک پھر زیدے کچونییں کے سکتا ہے بیادی میں ہے۔اورا گرایک کر گیہوں غصب کیے پھراس سے کسی قدر درموں پر مقرر کر کے فی الحال اوا کرنے یا میعادی ادھار پر ملح کی اور گر بعینہ قائم ہے قاصلے جائز ہے ای طرح اگر کسی قدر ہونے پر مقرر کر کے فی الحال دييج پرياميعادي أدهار برصلح كي و بھي جائز ہاور يمي عمم تمام وزني چيزوں برصلح كا ب-اوراگر كسي كيلي چيز برميعادي أدهار ویے کی شرط برصلے کی تو جائز نہیں ہے خواہ گیہوں پرصلے کی ہو یا کسی اور چیز پر۔اورا گروہ کرتلف کردیا ہو پھر کسی قدر درموں یا دیناروں مسلح عمرائی پس اگر اُدهار موں تونیس جائز ہے اور اگر نفذ موں اور تبعند کرایا توصلح جائز ہے اور اگر قبعنہ سے پہلے جدا ہو مے توصلح بإظل ہوگئی اور اگر کسی کیلی کیا وزنی چیزیر صلح کی پس اگر نفته تی الحال ہے اور قبضہ کرایا تو جائز ہے اور اگر اُدھار میعادی ہے پس اگر مصالح عليه سوائے كيبوں كے كوئى چيز بت قو جائز جيس باورا كركيبوں بول تو جائز باورا كرؤير هكر يرصلح كى توصلح باطل بےخوا وغصب كر لیا ہوا گر بعینہ قائم ہویا تلف ہوگیا ہو کیونکدیدر بوالین سود ہے بیچط میں ہے۔اگرایک کر گیبوں وایک کرجو خصب کر کے تلف کیےاو ر پھراس ہے ایک کر جو پر میعادی اُدھارکر کے اس شرط ہے تھا کی کہ گیبوں ہے اُسے بری کرد سے تو جا نز ہے ای طرح اگر کوئی دونوں میں ہے موجود ہواورای پراس شرط سے ملح کی کہ جو تلف ہوگئ ہاس ہے بر ن کردے تو جائز ہے میہ موط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ا کے خص نے عروض و گیروں پر جو خصب کے اور مفصوب مندنے اس سے ہزار درم پر ایک سال کے وعدہ پر سنے کی تو گیروں وجو کا حد صلح اگر دونوں تلف ہو مجئے ہوں تو باطل ہے اور بزار میں ہے عروض کے حصد کی صلح جائز ہے اور اگر غاصب نے کہا تھا کد گیہوں تکف نہیں کے بیں اور مخصوب مندنے کہا کہ تلف کر دیئے ہیں تو غاصب کا قول تبول ہوگا میصط میں ہے اور اگر سو درم اور دس دینار غصب کر لئے اور دونوں تلف کر دیئے پھران ہے ایک کر گیہوں معین پر صلح کی پھروہ وانتحقاق میں لے لیا گیا یا اس میں پچھ عیب یا کر والهل كياتو درم ودينارول كوواليس في اوراكر بجياس درم في الحال نفذيا ميعادى أدهار برصلح كى توجائز باوراكر بحد قبضه كاس میں استحقاق ابت ہوایا زیوف یاستوق یائے اوروائی کردیئے توصلح نہ ٹوٹے کی ان کے مثل ، وسرے لے۔اورا کریجاس درم کے وزن سے جاندی پر صلح کی تو بھی بھی تھم ہے۔ ای طرح اگر سومتقال جاندی اوروس دینار عصب بے پھر پیاس درم فی الحال یامیعادی اُدھار برصلی کی تو بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ میدوراہم کمرے بن میں جائدی کے برابر ہوں اور اگر اس سے ایکھے ہوں مے توصلی جائز نہ ہوگی بیمبسوطیں ہے۔

عاصب خصب سے انکاری ہوتو کیا کی زیادتی پرسلے جائزہے؟

اگرایک کرتیجوں خصب کر لیے پھر نصف کر گیہوں پر ملح کی پس آگروہ کر چوخصب کرلیا ہے قائب ہواورا کا گے آ دھے کر یہ ملح کی تو نہیں جائز ہے خواہ قاصب خصب کا اقر ارکرتا ہویا اٹکار کرتا ہواورا گر دوسر ہے کر کے نصف پر صلح کی تو جائز ہے خواہ قاصب مقر ہویا متکر ہو یا متکر ہو لیکن اس کو جس قد رزیا دتی دیارہ اللہ کے زدیک حلال نہیں ہے جب کدہ مکراُس کے پاس در حقیقت قائم ہواور چاہئے کہ مفصوب منہ کو وائیس کر و ہے۔ اورا گروہ کر مفصوب حاضر ہوئیں اگر غاصب غصب سے انکار کرتا ہواور اس نے اس کر کے نصف بریا دوسر سے نصف کر پر صلح کی تو قضاءً جائز ہے لیکن دیا نت کی راہ سے اللہ کے نزدیک اس کو آ دھا کر باتی مفصوب منہ کو وائیں

ديناواجب باورا كرغامب فصب كااقراركرتا بوتوآ وح كرفصب كرده شده يرصلح جائزنيس بيادوس كر ك نصف رجى نبيس جائز ہاور بیاستحسان ہے۔اورامرمی کیڑے پرصلح کی اوراس کودے دیا توصلے جائز ہے خوا و کرمففوب موجود ہو یا غائب ہوخواہ عامب مقر ہویا مسكر ہو۔ اور بي تھم جوہم نے كيبول كي صورت من ذكر كيا ہے تمام كيلي چيز ول ميں اور تمام ان چيز ول ميں جوتقيم ہو على بين جيد وزنيات اورعدديات متقاربه من على جارى بداور اكرمنصوب الى جيز بوكتفسيم نيس بوعتى بمثلا غلام ياكوئى چو پاید یا با ندی ہو پھر معضوب مندسے فاصب نے اس کے نصف رصلح کی ہیں اگر معضوب کیا تب ہوتو صلح بے شک نا جائز ہے اور اگر موجود حاضر ہوپس اگر غاصب خصب کا اقراد کرتا ہوتو بھی ملح تا جائز ہادراگرا نکار کرتا ہوتو بھی نے کورے کے ملح جائز نہیں ہے بیجیط می ہے۔زید نے عمروے بزار درم فصب کر لیے اور ان کو چمیا کر فائب کردیا اور مالک نے اس سے پانچ سودرم برسلے کی اور فاصب نے اس کوانی درموں میں سے دیئے یا دوسرے درموں سے دیتے تو بیسلی تعناء جائز ہے لیکن دیا نت کی روسے اللہ کے فزد کی جائز جیل ہے فامب کو جائے کہ باتی درم مالک کووائیں کردے اور اگر فامب کے باس دراہم مغصوباس طور سے موجود ہیں کہ مالک ان کود کمتا ہے ہیں اگر عاصب محرفصب ہوتو بھی ہی تھم ہے۔ پھر اگر مالک نے اس کے بعد کوا دیا ہے اور پیش کے تو اس کے واسطے یاتی درموں کی ڈگری ہوجائے کی اور اگر عاصب فصب کا اقرار کرتا ہواور درم اس کے ہاتھ میں ظاہرموجود ہوں اور مغضوب منداس ے لے لینے کی قدرت رکھتا ہواوراس سے نعف درموں رسلے کی اس شرط پر کہ باتی درموں سے اس کو بری کرد سے قو تیا سامتل اوّل کے ہے لیتی قضا مسلح جائز ہے اور استحسانا جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ مضوب منہ کووالیس کر دے بیافناوی قاضی خان میں ہے۔اگر کم مخص نے ایک غلام یا کیڑا یا اس کے مشابہ کوئی چیز دوفخصوں سے ضعب کر ٹی اور تلف کر دی پھر ایک نے دونوں میں سے عاصب سےاسیے حصہ سے درموں یا دیناروں پرملح کی اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اوراس مقبوضہ میں دوسرا مخص اس کا شریک ہوگا اور مصارم کوریا ختیار ندہوگا کہ جا ہے مقبوضہ میں سے اس کودے یا دوسری دے۔اورا کرصلے کسی عرض پر دافعی ہوئی اور دوسرے شریک نے مصالح يدمنان لينا اختياركياتو مصالح كواختيار موكا كه جاب تصف مغوضة اس كود يا چوتهاني مال مغصوب ديدر دراور اكرعرض قائم ہو پردونوں میں سے ایک نے عاصب سے اسے حصد سے کی ہی اگر عرض عاصب کے ہاتھ میں فا ہر موجود ہواس طرح کہ ما لك اس كود يكتا ب اور عاصب خصب كا اقر اركرتا بي قوساكت كومعها لح يرساته شريك بون كاحق مال مغوض جن نبيل ب اور ا مرعوض عائب ہو کہ مالک کواس کی جگہ معلوم نہ ہواور نہ عاصب کومعلوم ہواور باقی مسئلہ بحالہ دہے تو ساکت کومعمالح کی شرکت کرنے كامتبوضه ال عن اعتبار باورا كرعوض عاصب كاعتبار عن بعينه قائم جواس طرح كه ما لك اس كود يكما بولين عاصب غصب ي انکارکرتا ہے تواصل میں ندکور ہے کہ ساکت کومصالح کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مشاکح نے فرمایا كدجوامل من ذكورب سيامام محمد حمد الشعليد كاتول بإوراين ساعد في الممايو يوسف دحمته الشعليد بروايت كي بكرساكت كو مصالح كے مقبوضہ على اس كے ساتھ وشركت كا اختيار ہے۔ بين الاسلام فرماياك جس مورت على مفصوب عائب مواور مالك كواس كى جكدمطوم ند بوكر عامب كومعلوم بوتو بعى حكماً ايهاى اختلاف بونا واجب بكذانى الحيط وايك فخص في دوسر يكاجا عدى كابرتن تكف كرديا اورقامنى في اس ير قيت كى ذكرى كردى چر قيت ير قيمندكرف سے يملے دونوں جدا ہو محاق مار ريز ديك عم قضا باطل نہ ہوگا۔ اس طرح اگر دونوں نے باہم سلح كر لى اور بدون تكم قامنى كے قيت رسلح مفہرى اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو بھی بھی تھم ہائ طرح اگر جا عری کا پتر یا درم ضائع کردیتے پھراس ہے کم پر میعادی أوحاد کر کے مطلح کی تو بھی ہمارے نزو یک بھی

تھم ہے لآوی قامنی فان میں ہے۔

اگر جا ندی کے بیتر یا درم تلف کر دیے بھراس کے مثل دی درم برسمی مدت کے اُد حار برسلم کی تو جائز ہے بیٹرزائ المعتبین میں ہے۔ نوادر بن ساعد میں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک جا تھ کی کا برتن ڈ حلا ہوا فصب کر کے اپنے مکمر عى ركما يكرما لك اس سے الا اوراس كے برابر جائدى پرياكى قدرسونے برملى كى بحر قبضدے يہلے جدا ہو محصالو صلى باطل ندہوكى۔ اور مجى نوادرىن ساعد يس كدايك هنس في ايك طوق سودينار قيمت كاخسب كيااوراس كے پاس سے ضائع ہو كيااور مالك طوق في اس سے پھاس دینار رمنے کی قوجائز ہے اور اگر غاصب نے اس کو پایا تو طوق کا مالک آ دھے کا اس کا شریک ہوگا۔ اور اگر غاصب کے پاس طوق موجود موادراس نے مالک سے اس طور سے ملح کی جس طرح ہم نے بیان کیا تو ملح جائز شہوگ ۔ اور بھی فوادر بن ساعد م امام ابو بوسف دحمته الله عليد سے روايت بے كدايك عض في دوسرے سے أيك جاندى كاكتكن غصب كرليا اور بعد غصب كاس كى قیت سے زیادہ پرملے کی تو جائز نیں ہے اور اگر عاصب نے اس کو تلف کردیا اور مفصوب کی منداس امریر دامنی ہوا کہ تکن کے برابر جاندى بتركى لے كے اوراس كى بنوائى سے برى كرد ساتو جائز ب يەجىداش ب-اكرزيد نے عمروك كھر سے ايك چور يكرا حالانك چور مال چوری کا محرے با برنکال چکا ہے اور زید نے اس کوعمرو کے سپردکرنا جا بائس چور نے زیدے کی قدر مال معلوم برسکم کی کدوہ نه پکڑے اور زید نے ملح کرے اس کوچھوڑ ویا تو میلم باطل ہے زید کووہ مال سارت کو پھیردینا واجب ہے اور اگرید مال عمرو کا موتو چورکو دیناواجب نه موگااور جب اس نے بیمرقد عمروكودے دیاتو خصومت ہے برى موجائے گااور اگراكى ملح ممروسے واقع مولى حالانك مپلے قامنی کے پاس مقدمہ چیں ہو چکا ہے ہیں اکر ملح بلفظ عنووا تع ہوئی تو بالا تفاق عنوصی نبیں ہے اور اکر بلفظ مبدیا برا و ت کے واقع مولى توجاد يزديك باتحدكا ثاسا قط موجائ كادرامام يا قاضى في اكرشراب خوارسة اسطور يصلح كى كدمال ليكراس وطوكر دے توصلی نہیں سیجے ہےاور مال شراب خوار کووالیس کرے خواہ بیہ کڑے جانے سے پہلے ہویا اس کے بعد بیڈناوی قامنی خان میں ہے ا کیک موز و بینے والے کی دوکان ہے لوگوں کے موزے چوری کئے گئے اور موز و دوزنے چورے ملح کی ہیں اگر مال مسروقہ بعینہ قائم موتو برون اجازت مالکان موزاہ کے ملے کرنا جائزنیں ہے اور اگر مال مسروقہ تلف کردیا تو ملح برون مالکوں کی اجازت کے جائز ہے مگر شرط بہے کہ ملح درموں پر واقعہ مواوراس میں تیت میں سے زیادہ کی نہویے خزالت انمفتین میں ہے ایک مخف چوری میں مہتم موکر قید کیا حمیا پھراس پرایک قوم نے دعویٰ کیااس نے لوگوں ہے ملکح کر لی پھرقید ہے نکل کرا ٹکار کیا اور کہا کہ بس نے سرف اپنی جان کے خوف ے ان لوگوں سے ملے کی تنی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قامنی کے قید خانہ میں قید تھا تو ملح جائز ہے اور اگروالی ولایت کے قید خانہ میں تھا توسلم میج نیس ہے بنامیریدیں ہے۔ایک محص نے دوسرے کو یکی بہنا مت دی اوراس پر راہ میں ڈاکہ پڑا اورخوداس کا مال اور مال بننا مت مب نے لیا کیا ہرجس کے پاس بغنا عت تھی اس نے چودد بزن سے ملح کی ہجریہ کہا کہ میں نے مرف اسپنے مال سے ملح کی تھی اور صاحب بعناعت کہتا ہے کہتو نے میری بعناعت ہے ملح کی ہے ہیں اگر قبعنہ کرنے کے وقت دینے والے نے بیکہا کہ یہ مال منجلہ اس کے ہے جو جھے برواجب تھا تو موافق ان دونوں کے ملیت کے حصہ رسد تقسیم ہوگا ادر اگر اس نے کوئی مال خاص کا دعویٰ صلح بیان کیاتو ای مال کا خاص قرار دیاجائے گا اور دوسرااس میں شریک نه ہوگا اور اگر مبہم چپوز کریا کوئی تنصیل قابض وواقع کے درمیان نه ہوئی ہیں آگرد بزن چورحاضر ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ تونے کس مال کے موض ملح میں دیا ہے بشر ملیکداس ملح کی کوئی تحریر منصل شہو اورا كرعائب موكداس سے ملنے كى قدرت نيس باور بينا عت لينے والا ورسينے والا دونوں متنق بيں كہ چور نے دينے وقت كيحد ميان

منیں کیا تھا تو کل مال سے وض قرار دیا جائے گا پیٹر التہ المنتین میں ہے۔

کر اللہ کی سلح جائز نیس ہے کفرانی السراجیہ۔اگر عدی دوخض ہوں اور مدعا علیہ پرسلطان نے ایک کے ساتھ سلح کرنے کے داسطے زیر دی گی تھی اور دو مجود کیا گیا تھا اس کے ساتھ سلح جائز نہیں داسطے زیر دی گی تھی اور دو مجود کیا گیا تھا اس کے ساتھ سلح جائز نہیں اور دو سرے کے ساتھ جائز نہیں داخل ہوئے اور اور دو سرے کے ساتھ جائز ہے بیمب وط میں لکھا ہے۔ پچھ لوگ ایک خض کے گھر میں رات یا دن میں اس کے پاس داخل ہوئے اور اس پر ہتھیا رفکا لے اور اس کو دھم کا یا بہاں تک کہ اس نے اپنے دعوی ہے کسی چیز پر صلح کرنی یا اس کو اقر ارباء پر مجبود کیا لیمن اکرا با اس ہے اقرار یا ایراء پر مجبود کیا لیمن اگر ابا اس کے دائر اور ایراء جائز ہے کیونکہ اس سے اقرار یا ایراء کرا ہوائز ہے کیونکہ اس سے اقرار یا ایراء کرا یا اس نے ایسانی کیا تو مشائخ نے فر مایا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے قیاس پر صلح واقرار وایراء جائز ہے کیونکہ اس سے اقرار یا ایراء کرا یا اس نے ایسانی کیا تو مشائخ نے فر مایا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے قیاس پر صلح واقرار وایراء جائز ہے کیونکہ

الم اعظم رحمت الشعليد كنزد يك اكراومرف سلطان سے بوتا ب اور صاحبين كنزد يك اكراه براكي فنف سے بوسكا ب كه جواس قدر قدرت وغليد كمتا بوكه جس چيز سے وه ڈراتا ہے اس كوكر دكھائے اور صاحبين ہے كے قول پرفتو ي ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اس

کو ہتھیار نکال کرنے ڈرایا بلکہ اس کوصرف مارا پس اگر شہر میں دن میں ایسا ہوا توصلح جائز ہے۔ اور اگر کسی بڑی لکڑی ہے جس ہے جان اقتریب میں واقع اس تکھر میں ہے تھا ہے جس اس میں ایک میں ایسا میں میں اس میں ایک میں مقدم میں اس کے اس سے جان

جاتی رہے ڈرایا تو اس بھم میں وہ بمز لہ ہتھیار کے ہاور اگریدامر راستہ میں رات یا دن میں یا گاؤں میں واقع ہوا کہ وہاں کوئی مددگار فریادرس بیس بیٹنی سکتا ہے تو اقرار وسلح باطل ہے اگر چدانہوں نے ہتھیار نہ نکا لے بوں اور شوہر نے اپنی جوروکود حمکایا تا کہ وہ مہرے

كى جريمة كرے يابرى كردے وہ بنزلدا جنى كے بادراگراس كوطلاق بدمكايايايوں دمكايا كراس كاويردوسرى سے

نكاح كر كے كايكونى باعدى ام ولد بنا لے كانوبيد كرا وئيس بے بيف وئ وئ قاضى خان يم كلما بـ

بەرپىمۇ ☆

## عمال سے سکے کرنے کے بیان میں

صلح کرنی توجائز ہے بیظامہ میں ہے۔ کچھالی صورتوں کا بیان جن میں سلم جائز نہیں ہے۔

اچر استرک نے دووی کیا کہ مال میں میرے پاس تف ہوگیا گراس سے درموں پر سل کر فی قوام ام عظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پراچر مشترک این ہوتا ہے اس واسطاس کے اس کہنے کے بعد کہ مال مین میرے پاس تلف ہوگیا ہے ملح کرنا می نہیں ہے جیسا مستودع میں تھم ہے اور صاحبین "کے نزدیک تھے ہا در وہ صاص ہوتا ہے ہی مثل عاصب کے اس کا تھم ہے۔ اور چروایا اگرا چر مشترک ہوتو ایچر فاص ہے وہ دیا فلاف ایٹن ہوتا ہے اس کا تھم شکرک ہوت کی جو لا کو دیا اور اس ہے جس شرط کے ساتھ بنے کو کہا تھا اس نے اس طور سے اس کا تھم شکر کہا تھا اس نے اس طور سے دنی ہوتا ہے میں آجر کچھوت کی جو لا کو دیا اور اس ہے جس شرط کے ساتھ بنے کو کہا تھا اس نے اس طور سے دنی ہوتا ہے دیا اور اس سے کٹر الے کرا کی بنائی کی جواجرت ہوتی ہے اس کو دے در بناؤ کہ اس کے فلا ف کئی کیا تھا وہ اس کے اور اگر اس سے اس طور سے کسی کی کہیٹر اجو لا ہے کہا اس سے اس طور سے کسی کی کہیٹر اجو لا ہے کہا ہو اس سے اور اگر اس سے اس طور سے کسی کہیٹر اجو لا ہے کہا ہو اس سے اس کے خواد میں کہیٹر اجو لا ہے کہا ہو اس سے اس کے خواد میں کہیٹر اجو لا ہے کہا ہو اس سے کہیٹر اجو لا ہے کہو دیا اور اس سے اس کے خواد اس سے کہیٹر اجو لا ہے کہا ہو لا ہے کہا ہو لا ہے کہا ہو تھا ہے کہا ہو لا ہے کہا ہو تھا ہی کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا تو بھی تھا کہا دور میں کہا دور کی دے اور تھوڑی گھٹا و سے کہا ہو دی کہا ہو دور کی دے اور تھوڑی گھٹا و سے تو درائم کی جو کہا می دور کے تا ہو دی دے اور تھوڑی گھٹا و سے کہا می دور کی تا دور کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا تو کہا ہو کہا گھٹا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا

ہے۔اگردگریز کوایک گیر ااس شرط پردیا کرایک درم ش ایک تفیز عصفر سے دنگ دیاں نے دو تغیز سے دنگا تی کہ مالک تو اب کو افسار حاصل ہوا کہ جا ہے گیڑا لے لے اوراس کوایک درم اور دوسرے تغیز کی زیادتی دے یا گیڑا دیگریز کے پاس چوڑ دے اور اپنے سپید گیڑے کی تغیز گیجوں میں اس کو دے دے اور خاواس سے اجرت اور زیادتی ہو۔ اوراگر ایک تغیز گیجوں اس کو دے اور اگر ایک تغیز گیجوں اوراگر ایک تغیر گیجوں اس کے اجرت اور زیادتی میں تغیر ان ہو۔ اوراگر ایک تغیر گیجوں اوراگر ایک تغیر گیجوں کی بار دی میں تغیر ان ہو۔ اوراگر ایک تغیر گیجوں او حاد میں اوراگر ایک تغیر میں اوراگر ایک تغیر میں اوراگر ایک تغیر میں اوراگر ایک تغیر میں اوراگر ایک تغیر میں اگر تغیر عصفر میں اگر تغیر عصفر میں اوراگر ایک تغیر عصفر میں ہو جا تز ہوا کہ اوراگر کی گیں اگر تغیر عصفر میں ہو جا تز ہوا کہ اوراگر ایک تغیر عصفر میں تغیر کی گیں اگر تغیر عصفر میں ہو جا تز ہوا کہ میں اوراگر ایک تغیر عمل میں تبدر کرلیا اوراگر تغیر نے اوراگر تغیر کی تو جا تز ہوں کہ میں اوراگر ایک تغیر کی تو اوراگر تغیر کی تو جا تز ہوت کی میں اوراگر تغیر کی تو اوراگر تغیر کی تو ہوتو ہوتو ہوتو کی تو جا تز ہو گھر کی گھر کی گئیں اوراگر تغیر کی تعیر اطاسونے ہوتو ہوتو ساس طور ہوتا کو کہ کردیا اور تغیر کی ذیادتی کی تعید میں دور میں کی تغیر اطاسونے ہوتو ساس طور کی ہوتا کی تو جا تز نداد کی ہوتو کہ کہ کردیا اور تغیر کی ذیادتی کی تعید میں اوراگر کی تغیر کی تھیت تیراط سونے ہے کہ ہوتو ساس خود کی جو اس نے دیگر کی تعید تیراط سونے ہے کہ ہوتو ساس خود کی جو اس نے دوسرے تغیر کی تعید تیراط سونے ہے کہ ہوتو ساس خود کی جو اس نے دوسرے تغیر کی تعید تیراط سی دے۔

مانو(كابأرب

ہیج اور سلم میں سلح کرنے کے بیان میں

لینے پر مجود ند کیا جائے گا اگر جا ہے تو لے لے اور اگر جا ہے تو تعول نہ کرے جب تک کد بورا کیڑا ندلائے بیچیا میں ہے۔ اگر تاج سلم عن میعاد ہے اور سلح اس شرط سے کی کرنسف راس المال لے لے اور نسف کی سلم تو ڑ دے اور نسف سلم مدت سے پہلے جلددے دے تو نسف راس المال کی سلم تو ڑنا جائز ہے اور بھیل جائز تیں ہے میمسو ما میں ہے۔ اگر می مخص ہے ایک سر میموں کی سلم قرار دی اور میعادایک مهیندر کمی اورای مخص سے ایک کرجو کی سلم قرار دی اوراس کی میعاد دوم میندر کمی پیرونت عقد ہے ایک مهیند گذرااور حیبوں کی میعادآ تنی پھراس سے اس طور سے ملح کی کریمیوں لے لے اور جو کی مدت تک برد مائے تو جائز ہے اور اگر اس طور سے ملح کی کہ ميهوں لينے من تاخير كردے اور جوكے لينے من بھيل كر لية جائز نيس ب يريد من ب-اورا كريج اسلم كى ميعاد آمنى اور سلم اليه نے راس المال میں سے کمی قدرا س شرط پروائی ویا کہ ملم میں ایک مہیند کی اور میعاد بر حائے تو جائز ہے اور بعض نے کہا کہ مراوید ہے کہ جائز ہے بینی واپس دینا جائز ہے اور بیمرادنیں ہے کہ میعاد دینا جائز ہے۔ بیقول بعض فقہا مکا ہے کہ میعاد بر حانا اس صورت عن جائز نین ہے اور رواعت کتاب کی وجہ ہے کہ اس صورت عن اور دوسری صورت علی نین جب کہ ملم علی میعاد ہے اور سلم الیہ نے ایک درم دس المال میں سے اس شرط پر کم کرویا کہ میعاد بر حائے تو جا ترنبیں میان دونوں صورتوں میں بھی فرق ہے کہ صورت اولی می جو کتاب میں فدکور موئی ہے جائز ہےاور دوسری صورت میں میعادد بنا جائز کیس ہےاور فرق اس طورے ہے کہ راس المال كے تبندكا اختبار مسلم فيد كے تبندكا ہے كيونكددونوں كاجريان تبندجى ايك عى طور ير بوتا سے حتى كدونوں كا استبدال جائزنين ہے اس ليے كداس من قيندنوت موكاليس أكر تكم في الحال باوراس من سيج فسمسلم فيدير قبند كرايا اس شرط سے كدياتى في ميعادمقرر كردية جائز بة اى كا علارے اكر بعض راس المال يراس شرط سے بعند كرليا كه جس قدرسلم اس ير باس كى ميعاد مقرركر دے تو بھی جائزے۔ اور اگرسلم میں میعاد ہے اور بعض سلم فیدکواس شرطے تعد کرلیا کہ باقی کے واسلے میعاد بر خاتو جائز نیس ہے ا كالحرح اكر بعض راس المال يراس شرط سے قيند كيا كرميعاد بر حائز بھى جائز نيس ب يرميدا سرحى عى ب-

اگرسلم کے ایک کر گیروں ہوں چر آ دھے کر پراس شرط ہے سکے کی کہ ہاتی ہے اس کو بری کردیے قو جا نز ہے ای طرح اگر سلم کے ایک ٹر کیبوں کھرے ہوں اور اس نے ایک کردی تیبوں پر سلے کر لی تو بھی جائز ہے۔ اور امرسلم کے ایک کرددی تیبوں موں اور اس نے نسف کر کھرے کیبوں پر مسلم کی تو دوسرے قول امام ابو بوسف رہت الله علیہ کے موافق جا تزنیس ہے اور بھی امام محمد رحتدالشعليدكا قول ب يجيد على ب- الرسلم على كيبول اورواس المال مودم مول يحرسكم ساس شرط يوسل كى كدوسوورم واليس وے كايا سودرم يا بياس درم واليس دے كاتو باطل باوراكريوں كماكم على في تحد سے ملم سے اس شرط يرمل كى كرتير سے داس المال كي ودرم ياراس المال سے بياس درم واپس دوں كا توضيح ہے بيذ خروش ہے۔ اور اگر يوں كما كريس نے تيرے ساتھ (۱) سلم براس المال كرودم رصلح كية زيادتي جائزنيس بادرا قالد بعدرواس المال كرواقع بوكا ايراى في الاسلام في ذكركيا ہاور سس الائد سرحی نے اشارہ کیا ہے کہ اس صورت میں اقالداصلة باطل ہے سیمیط میں ہے۔ دونوں نے تع سلم کا اقالد کرایا اور راس المال از متم عروض كم تماكرو وتلف موكيا يا قبعند سے بہلے اس كوفروخت كرديا تومسلم البداس كى قيت كا ضامن ہے اور اكررب المال كويلاموش ببدكرديا بي التحسانا ضاكن شهوكا بديميا سرحى من براكر يحددوا بم معدوده ايك كركيبول كيهم من كى ميعاد معین کے واسلے دیے چر کچے دن بعد دونوں نے باہم اس شرط سے سلح کی کرمسلم الیدرب اسلم کے واسلے نسف کر گیہوں زیادہ کر دے اور ای مدت معیند براد اکروے توبالا جماع جائز تیس ہے چرجب جائز ندہوئی تومسلم الید برامام اعظم رحمت الله علیہ کے فزدیک

واجب ہے کہ تبائی راس المالی واپس کرے اور اس پر پوراایک کراس میعاد پر واجب الا دا ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ پچھوا پس نہ کرے گا اور اس پرایک کر پوراوا جب ہوگا ہے حصر شرح منظومہ میں ہے۔

قاضی کی طرف سے فیصلہ دیئے جانے کے بعدر دوبدل کا امکان باقی رہتا ہے یانہیں؟

ایک کرگیہوں کی سلم میں ایک کیڑا دیا پھرمسلم الیہ اوّ ل نے اس کیڑے پر قبضہ کر کے اس کیڑے کودوسرے فیص کوسلم میں وے دیا پرمسلم الیداوّل نے راس المال پر پہلے رب اسلم ے سلح کی پھراگر بیسلے اس وقت واقع ہوئی کدو ہ کیڑ اووسرے مسلمالیہ کے پاس سے پہلے سلم الید کے پاس ایسے سب سے واپس آیا جو ہرطرح سے نے سلم کا فنخ ہے جیسے خیار روایت یا خیار عیب کی وجہ سے جھم قاض والبي آبايا دوسرى سلم مين راس المال يرقبضه يبليدونون جداجو يتواس مورت مي ببليمسلم اليديرواجب بكر بعيندوه کپڑ ارب انسلم کودا پس کردےاوراس کواس کپڑے کی قیت کے دا پس دینے کا اختیار نہیں ہےاوراس طرح اگر پہلےمسلم الیہ نے اس کو بہدکیا ہواور پھر ہدے رجوع کر لینے کی وجہ ہے وہ کپڑااس کے پاس آھیا ہوخواہ رجوع بحکم قاضی ہولیعنی قاضی نے رجوع کے وقت تھم واپسی دیا ہو یا بدون تھم قاضی ہوتو بھی بہی تھم ہے۔اوراگرا سےسبب سے واپس آیا ہے کہ وہ سبب ہرصورت سے از سرنو ملک شار ب بیسے فرید لینایا بہدمیں بانایامیراث میں بانا تورب اسلم کاحق عین اس کیڑے میں ہیں ہے اس کی قیمت میں ہے۔ پھراگر وونوں نے اس امر پرصلح کی کہ مسلم الیہ بعینہ وہی کیڑارب اسلم کوواپس کرے پس اگر بیسلح اس وقت واقع ہوئی کہ قاضی نے اس پر کپڑے کی قیمت دینے کا تھم ہیں کیا تھا تو قیا ساجا رُنہیں ہے اور استحسانا جائز ہے اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے تھم کے بعد الی سکح قراردی تو تیا ساجائز نہیں ہے اور استحسانا جائز ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگروہ کپڑ امسلم الیداؤل کے پاس ایسے سب سے والبسآ ياجوسخ وتمليك كمشابه بجيسا قالداوررد بالعيب بدون حكم قاضى كوورب السلم كالتحقاق اس كى قيت من باس ك عین من نمیں ہاوراگران دونوں نے باہم مین اس کیڑے کی واپنی برصلح کی پس اگر میں کے پہلے اس سے کہ قاضی اس بر کیڑے ک تمت دینے کا تھم کرے واقع ہوئی تو تیا سانہیں جائز ہاوراستسانا جائز ہاوراگراس کے بعد واقع ہوئی تو تیا ساواستسانا دونوں طرح نہیں جائز ہے۔اورا کرمسلم الیداؤل نے قبل اس کے کہ وہ کیڑااس کے پاس واپس آئے رب اسلم سے سلح کی پھراس کے بعدوہ كير ااس كے پاس واپس آيا پس اگر بعداس كے واپس آيا كه قاضى في مسلم اليداؤل پر قيمت دينے كائتم دے ديا ہے توبعيد وه كير ا لینے پر دونوں کاصلح کرنا جائز ندہوگا خواہ کس سبب سے وہ کیڑ اسلم الیداؤل کے پاس واپس آیا ہولین اگر بسبب عیب کے جگم قاضی واپس ملاہے تو وہ اس کپڑے کورب اسلم کودے کراس کی قیمت اُس سے لیے لے گااور اگر قاضی کے قیمت دینے کے تھم دینے سے پہلےاس کے پاس واپس آیا پس اگرا سے سبب سے واپس آیا جو برطرح سے فتح اسلم ہے تو دہ کیڑا پہلے رب اسلم کو واپس کردے اور الراييسب سے واپس آيا جو تمليك وقتح كے مشابہ بنواس بركيزے كى قيت رب اسلم كورنيا واجب ہوكى اورا كردونوں نے بعيد اس کیڑے کے لینے پرصلح کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے رہیمیط میں لکھا ہے۔ اورا گرسلم میں دوشریک ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے بزویک ایک شریک کا اپنے حصہ راس المال ہے کم پر سلح کرنا سیح نہیں ہے اور اگر اپنے حصہ راس المال پر صلح کر بی تو شریک کی اجازت پرموقوف رہے گی اگراس نے روکر دی توصلح بالکل روہو جائے گی اور سلم فیہ وونوں میں بحالہ مشترک رہے گااور اگراجازت دی توصلے دونوں پر نافذ ہو گی پس نصف راس المال دونوں میں مشترک اور باقی نصف مسلم فیہ بھی دونوں میں مشترک رہے گا اورامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا کہ ملے جائز ہے اور نصف راس المال اس کا ہوگا اور اس کے شریک کوا تعتیار ہوگا کہ جاہے اس کے مقبوضہ میں شرکت کرے یا مطلوب ہے اپنا حصہ لے لے لیکن اگرمسلم الیہ پر جواس کا مال ہے وہ ڈوب جائے تو

ا ہے شریک سے سلے گا بیا متیارشرے مخاریس ہے۔اور بی تھم اس صورت میں ہے کہ دونوں کا راس المال تھو مالہمواور اگر مخلوط ندہو بلك برايك في ابنا العليم وديا موقواس على اختلاف بي بعض مشائخ في كما كرامام محررهمة الدعليدوا مام اعظم رحمة الدعليدك نزد يك بمى مثل قول امام الويوسف رحية الله عليد ك باوربعضول ن كهاكداس مورت مى بحى اختلاف باور يمي سيح بكذا في النبيين والكانى \_اوراكر دومتفاوضول كى كى مخص برسلم مواورايك فيراس المال برسلح كريى توجائز باوريمي علم دوشريك عنان مي ب يمسوط من براكرزيد كاعرورايك كركيبول علم من مواوراس كا فالدكفيل مويس كفيل فررب اسلم عداس المال يملك كر لی تو اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک مسلم الیہ کی اجازت پر مسلم موتوف ہے اگراس نے اجازت دى توجائز ہوكى اوررب اسلم كاحل راس المال ميں بيدا ہوكا اور اكر باطل كردى تو باطل ہوجائے كى اوررب اسلم كاحل اناج يعنى كيون من ربيكا-اى طرح أكر بدول تكم مسلم الدكوني من أليل مواوراس فرب السلم عاس طرح ملح كر لي توجى ابياى اختلاف ہے۔ ای طرح اگر کسی اجنبی نے راس المال رصلح کرلی اور مال منان دے دیا تو بھی نہی اختلاف ہے میچیط میں ہے۔اور ا کو نقیل نے رب اسلم کے ساتھ جن سلم کے اناج پر ملے کر کی تکریداناج سلم سے تھرے ہونے میں تم ہے تو جا تز ہے اور نقیل مسلم الید ے کھر ااناج جوسلم میں تغیرا ہے لے لے **کا** بیافاوی قاضی خان میں ہے۔اورا تر طالب نے تغیل کوکل سلم ہیہ کر دی تو تغیل کومسلم الیہ ہے مسلم کا اناج نے لینے کا افتیار ہے اور اگر کفیل نے رب اسلم ہے کئی کمیزے یاوزنی چیز پر مسلم کر لی تو جائز نہیں ہے بخلاف اس کے ا كُفيل في مسلم اليد يسوائي ملم يحكى دوسرى چيز يوسلح كرني توجائز ب- جرسلم كفيل في اكرمطلوب يحسانح سواع جس سلم کے کسی چیز برصلے کر لی قو مطلوب تغیل کے قرضہ سے بری ہو گیا اور طالب کے قرضہ سے بری ند ہوگا پھر بعد اس کے و مکنا جا ہے كدا كرنغيل فيرب أسلم كواناج وبدويا ب اوراس كاحق اداكر ديا بو ودنول برى موجاكي كاوراكر طالب في مطلوب ي ا بنا اناج وصول کیا تو مطلوب کفیل سے واپس لینے کا اختیارے اور تغیل مخار ہوگا جا ہے مسلم الیہ کو طعام سلم دے دے یا جو پھواس سے لا بوی وایس کردے بیمیط میں ہے۔ اگر تغیل نے رب اسلم سے اس شرط برسلے کی کدایک ورم راس المال (مین رب اسلم ۱۱) میں بر حاد ے اور اس بر بعند کرلیا تو جائز نیس ہے۔

اگردو ذمیوں نے کسی ذی سے شراب کی سلم عظیراتی گیردونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اس کا حصر سلم باطل ہو گیا اور اپنا حصد راس المال والیس کروے پس اگر است راس المال ہے اس نے طعام معین یا میعادی پر صلح قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسر سے شریک مسلمان سے اس کے حصر مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے دوسر سے شریک الل اس صورت میں مسلم الیہ پر ذوب سے ووا پے شریک مسلمان سے اس کے حصر مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے اور اگر ایک تصرانی نے دوسر سے تصرانی کوشراب کی ہوں کی سلمان سے راس المال بعنی شراب پر قبضہ کرلیا گیر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو سلم سلمان ہو گیا تو سلم سوردوسرے تھرانی کوشراب کی سلم میں دیا اس نے سور پر قبضہ کر کے اس کو تلف کر دیا گیردونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو سلم نوٹ جائے گی اور اس پر سور کی قبت وا جب ہوگی کذاتی المهبوط۔

لأنهو له باري

# صلح میں شرط خیار اور عیب سے سلح کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمرو پرسودرم کا دعویٰ کیا اس نے سودرم ہے ایک ظلام پرسلی کی اور زید کے واسطے یا خودا ہے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کی توسلی جائز اور خیار جائز ہے خواہ مدعا علیہ مقر ہو یا منکر ہو یہ چیط میں ہے۔ اگر ایک فنص کے دوسرے پر بڑار درم ہوں اس نے ایک غلام پر ائی شرط ہے گئی کہ ایک مہینہ کی میعاد پر مدگی اس کودس و بنا راور دے اور خیار کی شرط کی ہیں ہے جے ہاور جب عقد پورا ہو گیا اور مدی نے قبول کیا تو مطلوب بڑار درم ہے بری ہوگیا اور جس روز ہے مقد پورا ہوا ہے اس کی روز ہو رہا روں ہوگیا در مدی پر دی وی ہوگیا در میں کے دوسرے پر دس دینا رہوں اس نے ایک کپڑے پر ان ویناروں ایک میعاد پر واجب ہو سے بکن آئی المبوط آگر ایک فنص کے دوسرے پر دس دینا رہوں اس نے ایک کپڑے پر ان ویناروں ہے گئی اور مطلوب نے اپن تین روز سے خیار کی شرط کی اور کپڑ اطالب کودے دیا اورطالب کے پاس تین روز سے میناروں کی توسط میں اور اگر خیار طالب کے واسطے ہوا در کپڑ ا

دعوى مال سے ملے كرنے من خيار عيب اابت موتا ہے

کے بعدوا تع ہوئی تو حصہ عیب کواس مرعاعلیہ بیس لےگا۔اور اگر صلح انکارے واقع ہوئی ہے قد دعویٰ میں لے گا ہی اگر گواہ قائم کیے یا مدعا علیہ سے تتم لی اور اس نے تکول کیا تو حصہ عیب کامستحق ہوا اور اگر قتم کھلانے سے اس نے قتم کھالی تو اس سے بھٹریں لے سکتا ہے یہ سراج الوہاج میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضدار پر دعویٰ کیا اوراس ہے ایک غلام پر ملح کر لی اور وہ غلام استحقاق یابت ہوکر لے لیا کیا تو مدی پھراینے دعویٰ پر رجوع کرے گااور بہتھماس وقت ہے کہ متحق نے ملح کی اُجازت ندوی ہواورا گراس نے اجازت دے رى تو غلام مدى كوديا جائے گا اور غلام كى قيمت مستحق مدعا عليه سے لے لے گا اور اگر آ دھا غلام استحقاق ميں لے ليا كيا تو مدى كواضيار ہے جا ہے باتی آ و سے برراضی ہو کہ نصف دعویٰ برعود کرے باباتی غلام واپس کرے پورا دعویٰ کرے اور بیتھم اس وقت ہے کہ صلح کسی مال عین برواقع ہوئی ہوا دراگر مال غیرمعین مثل درم و دینار ہے ہویا کملی و دزنی غیرمعین ہویا کچھ کیڑے پر میعا دمخمبرا کرومف بیان کر کے اس کے ذمہ قرار دیئے گئے ہوں تو استحقاق تابت ہونے کی وجہ ہے سلح باطل نہ ہوگی اور اس کے مثل مدعاعلیہ ہے واپس لے گابیہ خزائة المغتين من ہے۔ايك مخص نے دوسرے ہے ايك غلام ہزار ورم كوخريدا اور باہم قبضه كرليا پراس من عيب پايا اور باكع نے ا تکارکیا کہ میرے یاس کا عیب نہیں ہے یا اقرار کیا مجراس ہے کسی قدر در موں پر فی الحال دینے یا مبعادی أد حارد یے برصلے کرلی تو جائز ے اور اگر دیناروں برصلح کی توباہم قبضہ کر لینا بعن افتر اق ع ہے پہلے شرط ہے رین فلا صدی ہے۔ اور اگر عبب سے سی معین کپڑے پر صلح کی تو جائز ہاورا کرکسی قدر معین گیہوں ہوسلم کی تو بھی جائز ہے اگر چہ قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوجا کیں۔اورا گرغیر معین ہوں نیں اگراس میں اوا کرنے کی میعاد ہوتو جا تزنیس ہاور اگرنی الحال دیے تھمرے ہوں ہیں اگر افتر اق سے پہلے اوا کر دی و جائز ہاوراگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو میئے توصلح باطل ہوگئی ای طرح اگر غلام ہو کہ اس میں عیب پیدا ہوگیا کہ جس کی وجہ سے مشتری اس کوواپس نہیں کرسکتا ہے یا مشتری کے باس مرگیا یا عیب سے واقف ہونے سے پہلے مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا بھرعیب سے واقف ہوااورعیب سے ملخ کر لی توضلی جائز ہے اور اگر مشتری نے اس کونل کردیا پھر اس کے عیب سے واقف ہو کر ملح قرار دی توصلی جائز نہیں ہے۔اوراصل اس جنس کے مسائل میں بدہے کہ جنب مشتری ہے واپس کرنامیعدر ہولیکن نقصان عیب واپس کر لے سکتا ہوتو جب بائع سے اس نے عیب ہے صلح کرلی تو جائز ہے۔ اور جب مشتری ہے واپس کرنامت در ہوا در نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے جب صلح کی توجائز نبیں ہے کیو میں بلی صورت میں مشتری نے اپناحق لیا اور دوسری صورت میں ناحق لیا اور اگر عیب سے واقف ہونے کے بعداس کوآ زاوکر دیا مجرعیب سے سلح کی قو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگراس کو بعد عیب سے واقف ہونے کے بیچ کے واسطے پیش کیا مجرعیب سے ملح کی تو جا نزخیں ہے۔ آگرزید نے ایک غلام ہزار درم کوخرید کر کے قبضہ کیا مجرعمر و کے ہاتھ فروخت کیا مجرزید اس کے کسی عیب سے واقف ہوااورا سینے ہائع سے درموں پر سلح کی تو جائز نہیں ہے ریجیط میں ہے۔

ا کروہ غلام دوسرے مشتری کے پاس مرکمیا مجردوسرامشتری اس کے عیب سے واقف ہوا تو اپنے بائع لینی مشتری اوّل سے نقصان عيب فيسكنا باورامام اعظم رحمته التدعليد كزويك بهلمشترى كواس نقصان كى وجد اسيخ باكع سيفتصان لين كاياجو سجماس نے دیا ہے وہ واپس لینے کا اعتبار نہیں ہا در اگر صلح کی بعنی بائع اوّل سے مشتری اوّل نے بسب اس عیب سے جس کا نقصان ادا کردیا ہے ملے کی تو بھی جائز نہیں ہے۔اور صاحبین کے نز دیک وہ اس نقصان کو بالکع اوّل سے لے سکتا ہے اور اگر ملح کرے تو بھی جائز ہے میضول عادیہ میں ہے۔ایک محص نے کوئی کیڑاخریدااوراس کی قیص قطع کرا کے سلائی مجراس کو ہٹوز فروخت کیا تھایا نہیں فروخت کیا کہ اس کے عیب سے مطلع ہوا اور چھ بعد عیب ظاہر ہونے کے واقع ہوئی پھراینے بائع سے اس عیب ہے کی قدر

درموں پرسلے کر لی اق جا تزہای طرح اگرای کومرخ رفتا کھر فروخت کیایا نہ کیا تی گئیں ہے۔ اور سیاہ رفتا نام اعظم رحت الله علیہ ہے نود کی۔
قطع کرایا اور نیس سلایا بہاں تک کے فروخت کردیا ہر عیب سے سلح کی اقدی نیس ہے۔ اور سیاہ رفتانا مام اعظم رحت الله علیہ ہے نود کی۔

بمزلہ قطع کرنے کے ہاور صاحبین رحم ہما الله تعالی کے نود کی بمزلہ قطع کر کے سلانے کے بہ یجیلے میں ہے۔ اور اگر عیب سے اس شرط پرصلح کی کہ تیرے اس شوچ پر اپنی حاجتوں کے واسطے ایک مہینہ سوار ہو کر جابیا کروں گاتو جا تزہادہ مشاک نے فر مایا کہ تاہ بل اس کی سے کہ سوار ہونے کی شرط برا ہو ہے کہ اگر سوادی کی شرط کی تو جا تزہیں ہے یہ کہ دور ہونے کی شرط برا ہو کہ کی شرط برا ہم ہوگی ہورت نے اس عیب سے اس شرط پر صلح کی کہ فرج ہونے کی سے۔ اگر کی عورت سے اس شرط پر صلح کی کہ مشتری سے بھر اس کا مہر ہوگیا اور اگر دی و جا تزہوں اس کی طرف سے عیب کا افراد ہے ہی اگر اس عیب کا موض دی دور م کے میں اس کا مہر ہوگیا اور اگر دی درم ہے ہے جا اس کے میں جی کر در اور اس میں دیں درم ہورے کے جا کیں گر میں ہے ہوں کہ ہوتا ہے خریدا اور اس پر قضد نہ کیا بہاں تک کہ بائع کے بائع نے اس سے کی چز پر اس شرط سے سکم کی کہ بائع کو ہرعیب سے بری کردے پھر اس میں کو کی عیب بیدا ہوگیا تو امام ابو ہوسف رحمت اللہ علیہ ہوتا ہی دید سے واپس نہیں کر سکتا ہے اور امام تھر دست اللہ علیہ ہوتا ہے کہ کر کرتا ہے اور امام تھر دست اللہ علیہ نے در کے مایا کہ واپس کر سکتا ہے اور امام تھر دست اللہ علیہ کر کرتا ہے اور امام تھر دست اللہ علیہ کر کرتا ہے اور امام تھر دست اللہ علیہ کر کرتا ہے دوادی شرے۔

اگر کی متم کے عیبوں سے ملح کر لی مثلاً کہا کہ میں تیرے ساتھ قروح او مط سے ملح کرتا ہوں تو جائز ہے اور یا تع فقا اس متم ے عیوں سے بری ہوگا ہی اگر اس متم کے سوائے دوسری متم کا عیب ظاہر ہوا تو مشتری محاصمہ کرسکتا ہے۔ اور اگر مشتری کوکوئی عیب ظاہر نہ ہوالیکن باقع کواس سے خوف پایدا ہوا اس نے مشتری سے ہرعیب سے کسی چیز پر صلح کر کے اس کو دے دی تو صلح جائز ہے ریسراج الوہاج میں ہے۔اوراگر بائع نے بچیس ہےاور پانچ محدثات ہے کسی قدر درموں معلومہ برسلے کر لی تو جائز ہے اور پی نظرہ اہل كوفدك جويابوں كے سوداكروں كى اصطلاح امام اعظم رحمته الله عليد كوفت بين تقى اوروجه اس كى يوں بوكى كدابن الى ليكى رحمته الله علیہ فرماتے تھے کہ بدون عیبوں کے بیان کے میبول ہے بری کرنا سی نہیں ہے پس نفاسیوں نے فور کیاتو ان کو جاریا ہوں میں پہیں عیب معلوم ہوئے جو ہوا کرتے ہیں مجراس کے بعد ان کو پانچے عیب اور بھی معلوم ہوئے تو ان کا نام خسہ محد ثات رکھا ہے بعنی پانچے عیب کہ نے معلوم ہوئے ہیں اپس جاریا ئیوں کے فروخت کے وقت ابن الی کیل کے قول سے بیچنے کے واسطے ان سب کو بیان کر تے تے کیونکہ ابن الی لیل اس دفت کے قاضی تھے بیٹھ ہر ریاس ہے۔اگر مشتری نے خرید کردہ جو باید کی آ کھ میں عیب لگایا اور اس سے کس قدردرموں مسمی برصلح کر لی اورعیب کوبیان ند کیا تو جائز ہے بدیجیط سرھسی میں ہے۔ ایک مخص نے ایک باعدی پیاس و بنار کوخر بدی اور یا ہم قبصنہ کرایا پر مشتری نے اس میں پھوعیب لگایا پھر دونوں ہے باہم اس شرط پر صلح کی کہ باکع اس با ندی کووایس کرے اور پیاس دینارواپس دے پس اگر باقع نے بیا قرار کیا ہے کہ بیعیب میرے پاس کا ہے اس کو باتی وینار بھی واپس کر دینا چاہئے ای طرح اگر الياعيب ہے كەشترى كے پاس بيدانبيس موسكا بيق بھى واپس كردينا جاہئے اورا كريوں كها كدميرے پاس تعايا بجواقراروا فكار ندكيا اوراس کے مش مشتری کے باس پیدا ہوسکتا ہے تو با تع کودہ ویتار جائز ہے اور بیامام اعظم وا مام محدر حسد اللہ علیہ کے نزویک ہے۔اور ا مام ابو یوسف رحمته الله علیه کے نز ویک دونوں صورتوں میں جائز ہے میرخلاصہ میں ہےاور اگر بائع نے مشتری ہے کوئی کیڑا لے کرچیج کواس شرط ہے واپس قبول کیا کہ تمام تمن واپس کردے گا تو واپس کرنا جائز ہے پھراگر بائع اس امر کامقر ہے کہ بیعیب بائع کے پاس کا ہے تو امام اعظم وامام محمد کے مزوریک اس کووہ کیڑالینا حلال ہیں ہے مشتری کووالیس کر دینا جاہئے اور اگر بالع منکر ہے حالانک

عب ایسا ہے کہ مشتری کے پاس پیدائیں ہوسکا ہے قابھی بھی تھے ہا اوراگر مشر ہواورا یہ اعیب ہوکہ مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے آ پائع پرواجب نہیں ہے کہ کیڑا اس کو واپس کر دے بیر پیطی ش ہے۔اگر مشتری نے کوئی چو پایی خریدا اور با جھی قبنہ ہوگیا ہر مشتری نے اس بھی عیب لگایا اور بائع نے افکار کیا ہمراس سے مسلح کی کہ چو پایداوراس کے ساتھ ایک کیڑا الے کرتمام شن واپس دے گا تو جا مز ہے۔ پھراگروہ کیڑا استحقاق بھی لیا گیا تو بقدراس کے حصر شن کے اور وہ مقدار جیب ہے واپس لے پھراگروہ چو پاید بائع سے استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اپنا کیڑا اواپس کر لینے کا اختیار ہے کو تکہ قابت ہوا کہ مسلح اور بھے دونوں یا طل تھیں بیرحادی بھی ہے۔اگر جو بھی کوئی عیب پایا اور کی قدر مال پر اس مسلح کر لی اور مشتری نے اس کو وصول کرنیا پھراس میں دوسرا عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خوج کوئی جرا کہ میں جرائی میں دوسرا عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خوج کوئی جرائی اسلم سے کے داپس کردے بیضول تا دیتی ہے۔

اگرزیدنے عروے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قبضہ کرلیا 🖈

ا كركونى باندى خريدى اوراس كومنكوحه بإيااور بائع كووايس وفي جانى اس في من قدر درمول يرمشترى مصلح كرلى يمر باعدى كو ورن بائن طلاق دے دى تو مشترى كودرم دائيس كرنے جائے يس بيد خرو مي باك كير اخريد كرميض قطع كرائى اور جوز ندسلائی تھی کداس میں ایسا میب بایا جس کواہے یاس ہونے کا باکٹے نے اقرار کیااور باکتے نے اس شرط سے سکے کرنی کہ باکتے اس كيڑے كوتيول كر كے اورمشترى جمن عى سے دودرم كم كرد سے وجائز ہے اوربدكى بمقابلہ نقصان فعل مشترى كے قرار دى جائے كى يد محیط علی ہے۔ایک فض نے ایک یا عری ہزار درم کوخر بد کر یا ہی قبضہ کرلیا اور مشتری نے اس علی عیب نگایا مجردونوں نے باہم اس شرط سے ملے کی کردونوں میں سے ہرایک دی درم مم کرد ساور یا عری کوکوئی اجنی سے لے اورو واجنی رامنی ہوا کہاس کی کے بعد لے بلکا تو اجنی کے ہاتھ فرو دست کرنا جا تز ہے اور مشتری کی طرف سے کی کرنا مجی جا تز ہے اور یا تع کی طرف سے کی جا ترخیص ب اوراجسی کوافتیاررے کا کہ جا ہے تو بائدی کونوسونوے درم میں لے لے اوروبی مشتری کولیس مے یا ترک کردے بیافلامد می ہے۔ اگرزید نے عمرو سے ایک باعری بزار درم کوفریدی اور باجی قبضہ کرلیا مجرزید نے دوسرے مشتری خالد کے باتھ دو بزار درم کوفروخت کی اور باہم قبند کرلیا مجرخالد نے اس میں عیب لگایا مجر باہم اس شرط سے سکیج کی کددد سرامشتری اس کو پہلے یا گنے کوایک بزار پارتج سو درم می وایس کردے و جائزے اور بیاز سرنو جے اور دوسرے بائع پراس فل سے کھلازم ندآ سے گا بیمسوط می ہے۔ اگر ایک محض نے دوسرے سے ایک کیڑاوی درم کوخر بدااور باہم دونوں نے قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اس می عیب لگایا اور بائع فا تکار کیا مرتیرا مض دونوں کے درمیان پڑا کدو واس کیڑے کوآ ٹھ درم میں لے لے اور پہلا یا نئے دوسرے یا نئے سے بعنی مشتری اول سے ایک درم جمن کم کردے توبیہ جائز ہے اور تیسرے مخص کووہ کیڑا آئے مدرم میں تا ملے گا پھرا گرتیسرے مخص نے اس میں خوکی دوسرا حیب یا کر پہلے مشتری کووایس کیا بس اگر پہلے مشتری نے اس کو بدون تھم قامنی واپس قدل کیا ہے تواہے یا تع کوواپس نیس کرسکتا ہے اور اگر جھم قامنی واپس قبول کیا ہے تواسینے ہائع سے خصومت کرسکتا ہے بیمچیط میں ہے۔اگر کسی مخض نے ایک کیڑا دس درم کوخر بدکر کے ہاہم قیند کرنے کے بعد کسی کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے دو بارہ اس کو پیٹا ہوالا بااورمشتری نے کہا کہ جھے نیس معلوم کہ یہ باقع کے یاس سے پیٹا ہوا آیا ہے یا کندی والے نے اس کو بھاڑا ہے بھر باہی معلم اس شرط پر قرار دی کہمشتری کیڑے کو تبول کر لےاور باکع آیک درم جمن کم کردے اور کندی والا ایک درم مشتری کودے اور کندی والا اپن جردوری مشتری سے لے لے تو جائز ہے اور اگر بیسلے اس شرط ہے ہوکہ ہا گئع اس کیڑے کو قبول کر ہے اور مشتری ایک درم کم کردے اور قصار اس کوایک درم دے تو بھی جائز ہے۔اور اگر ل اس مى بكربائع كواختياروايس كردين من با ع لين توسواى كوف فا سع ومال جوبوش ملح كرباتم قرار باياا ال طور الم المجمع من الور عدى في دعوى كي الواس المهاجات كاكد جمل بر تيراى چا بروكي بيش كري اگراس في بائع بروكي كي المحال المور المراس في كندى والے بروكي كي الو كندى واله برى بولم الكراس في كندى والے بروكي كي الو كندى واله برى بولم الكري المور الكري كو يراس كار بولم كاكم بير معاطف كي ركم برا كي كار بير ابول است المورة اكر بير معاطف كي ركم برا كي المورة المربي معاطف كي ركم برا كار المورة الكريد ما كو برا كروكي كي المورة كريز الى كواك درم و دورة بلى جائز المورة المورة الله برا كو المورة كي كو بائدى فريد في المورة كريز الى كواك درم و دورة بلى جائز المورة المورة المورة كي كو بائدى فريد في المورة كي برا كواك درم و دورة بلى جائز المورة المورة المورة كي كو بائدى فريد في المورة كي كي بائدى فريد في المورة كي كي بائدى فريد في المورة كي كي المورة كي كي برا كروك كي بائد كي كو بائد كي كو بائدى فريد في مورة كي المورة كي كو بائدى فريد في مورة كي المورة كي كو بائدى كو بائد كي كو بائدى كو بائد كي كو بائدى كو بائد كي كو بائدى كو بائد كي كو بائدى كو بائد كي كو بائد كو كو بائد كي كو بائد كو بائد كو كو بائد كو برى كروح قو جائز ہے الى كو بائدى كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو برى كروے في مورة كو بائد كو برى كروے كو بائد كو برى كروے كو بائد كو برى كو بائد كو برى كروے كو بائد كو برى كو بائد كو برى كو بائد كو برى كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو بائد كو ب

ایک با کی خریدی اوروہ مشرک کے پاس بچہ جن پھر مشری نے اس کو یک چشم پایا یعنی کانی تھی اور باکتے نے اقر ارکیا کہ یس نے مشتری سے فریب وہی کے لیے چھیاؤالا تھا پھراس سے سلح کی کہ مشتری با عمی اور اس سے پچکوایک کیڑا زیادہ کر کے واپس کر سے اور با کتا اس کو پورا تمن واپس و سے گا ہے تو جا تزہب اور ایسانی تعلی بنا ووار اور زیاوت بنا ہوار میں ہے یعن مشل با عمی کی زیادتی کے دارکی زیادتی بنا مدار میں ہے یعن مشل با عمی کی زیادتی کے دارکی زیادتی بنا مدار میں عیب کا دعویٰ کیا اور بائع نے اتکار کیا پھر دارکی زیادتی با کسی کا مسلح میں بہی تھم ہے میمسوط میں ہے۔ اگر خریدی ہوئی با عمی میں عیب کا دعویٰ کیا اور بائع نے اتکار کیا پھر دونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال پر مسلح کی کہ مشتری بائع کو اس عیب سے بری کروے پھر ظاہر ہوا کہ اس با عمی میں میب نہ تھا یا تعالی میں ذائل ہو گیا تو بائع کو ایس کے بیضول عادیہ میں ہے۔

قال المرجم ☆

قولہ (علی ان يبری المشتری البائع من ذلك العيب) علی رواية كتاب الاقرار اقرار من البائع بذلك العيب بكونه عنده فينهنی ان لا يقبل بينته بعد ذلك علی عدم ذلك العيب فوجه الفلهور خفی فافهم مشتری أن العيب بكونه عنده فينهنی ان لا يقبل بينته بعد ذلك علی عدم ذلك العيب فوجه الفلهور خفی فافهم مشتری أن العيب مشار المركی فريد من المركی فريد من المركی فريد من المركی فريد من المركی فريد من المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المركی المر

اگردو کیڑے ہرایک وی درم کوٹریدا اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک ہی عیب پایا پھراس شرط ہے سکے کی کداس کو بسبب
عیب کے واپس کرے اور دوسرے کے دامول ہیں ایک درم بڑھائے تو واپس کرنا جائز ہے اور ایک درم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمتہ
الشدعلیدوا مام محد رحمت الشدعلید کے نزویک باطل ہے بیدحادی ہیں تکھا ہے۔ اگر ایک فخف نے ایک بائدی ہزار درم ہیں تریدی اور باہم
قبضہ کرلیا پھراس نے اے کانی پایااور بائع نے اس کا اقرار کیا پھراس ہاس نے ایک غلام پرسلے کی اور اس پر قبضہ کرلیا پھر غلام ہیں
اس نے عیب پایا اور پھراس نے اس سے دس درم پرسلے کی تو جائز ہے پھراگر بائدی استحقاق ہیں لے لی گی تو بعقد راس کے حصہ شن کے
لیمن نصف واپس لے اور اگر اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ یہ بائدی آزاد ہے تو غلام واپس کرکے پورے ہزار درم لے لے یہ موط

قال المع جمينة

مرادیہ بکہ خلام مع بدل السلح دی درم کے دائیں کر کے بڑار درم لے اواللہ اعلم۔ اگر مکاتب نے کوئی باندی فروخت کی اور مشتری نے اس بی بیس بیب کی اور مشتری نے اس بی بیس بیب کی اور مشتری نے اس بی بیس بیب کی اور مشتری نے اس بی بیس بیب کے کہ کی قدر تمن کم کردیا تو دیکی این بیس بیب بیب بیس کے کمی قدر تمن کم کردیا تو دیکی ایس فیا ہے کہ اگر کی مثل نفسان میب کے یا کم یاس قدر زیادہ ہے کہ اور اگر زیادتی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اختلاف ہام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بزد کے جائز ہادر صاحبین رحمت اللہ علیما کے زدی کی ایس جائز ہے کہ اور اگر نے ایس اللہ علیما کے زدی جائز ہے اور صاحبین رحمت اللہ علیما کے زدی کے دائی المحیط۔

نو(ھ بارب⊹

## رقیت وحریت کے دعوے سے سلح کرنے کے بیان میں

أيك مخص في ايك مجهول النسب براسية غلام موفي كادعوى كيااور مدعاعليد في الكاركيا بمرمدعاعليد في سودرم براس دعوى ے سلح کرلی اور مدی کودے دیئے تا کداس دمویٰ سے بازر ہے قوصلی جائز ہے مجرا کر مدی نے اس کے بعد کواہ قائم کیے کدید ميراغلام ہے تو رقیت ٹابت ہونے کے حق میں بیکواہ مقبول نہ ہوں کے ادر استحقاق ولا ویس مقبول ہوں مے محر بدون کواہوں کے وہ ولا وکا مستحق نہیں اور اگر مدی نے اس سے مال کا کوئی گفیل لیا تو کفالت جائز ہے بیمچیط میں ہے۔ اگر ایک بائدی ہے کہا کہتو میری بائدی باس نے کہائیس بلکے میں آزاد ہوں اوراس سے سوورم رسلے کرلی توجائز ہے جراگراس بائدی نے کواہ قائم کیے اس امرے کہ میں اس می کی با ندی تھی محراس نے سال گذشتہ میں جھے آزاد کیا ہے یا یہ کہ میں اصلی ترویا ہوں اور میرے باپ و مال آزاد کئے ہوئے یا خالص آزاد تنقورى سے سودرم واپس لے كى۔اوراكراس امرے كواوقائم كيے كه بس فلاں مخص كى باندى تقى اس نے سال كذشته عمل جھے آزاد کیا تو اس امرے گواہ مقبول نہ ہوں مے اور سودرم والی تبیں لے سکتی ہے بیمسوط عمل ہے۔ اور اگر اس مسئلہ عمل بجائے باعرى كے غلام مواور اس نے بعد ملے كائى اصلى آزادى كے ياس امر كے كدرى نے سال كذشته ميں بحال ملك جھے آزاد كيا ہے مکواہ قائم کئے نیس اگر مسلح غلام کے ساتھ باو جودا نکار دعویٰ کے داقع ہوئی ہے تو غلام کے کواہ مقبول اور بالا جماع مال کومولی ہے واپس كك-اوراكر غلام نے مرك كے دعوى رقيت كا اقرار كيا بحر بحي ملح كرنى بحرموافق ندكور وبالا كے كوا و قائم كے تو ايسا بى تتم ہے جيسا ندكور مواادر اكراس في مولى سے مال سلح واليس ليما جا باتو بھى صاحبين كيزويك يى عم ب كيونك غلام كى آزادى كے كواه بدون دوی کے صاحبین کے فزد کیے مقبول ہوتے ہیں ہی دوئی میں تاقص ہونا کواموں کے قبول ہونے کا ماف نہیں ہے جیسا کہ باندی میں غد کور ہوا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزد کی جسبب تناقص دعویٰ کے کوا متعبول ندہونے جائیس اور بدون دعویٰ کے غلام کی آزادی کے گواہ امام رحمہ اللہ کے نز دیک قبول نیں ہوتے ہیں پس اگر اس میورے میں قبول ہوں تو بلا دعویٰ مقبول ہونالا زم آتا ہے بیری یا ہے۔اوراگرعلام مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میں فلال مخص کا غلام تھا اس نے سال گذشتہ میں جھے آزاد کیا ہے اور باقی مئله بحاله بومتول نهول محديد محطامرهي على ب

اگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط برصلے کی کدونوں کواس قدر مال دےگا 🖈

ع العنى كى كم كوكريتي كواس كيدة زادموكي بلكواق الى ساة زاده في ال

دیا ہے سب واپس نے کا بیمسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے اپنے مولی اپر دعویٰ کیا کداس نے آزاد کردیا ہے اور ہنوز مکا تب نے پچھ مال کتابت اوائیس کیا تھا پھر مولی نے اس سے اس شرط پر صلح کی کہ نصف مال کتابت اوا کر ہے اور نصف مال مولی کم کردے گا توصلح جا تز ہے کذاتی الحیط پھراگر مکا تب نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے قبل صلح کے اس کو آزاد کیا ہے توصلح باطل ہوگی بیمسوط میں بیر

والواكا بالرياية

### عقاراوراس کے متعلقات سے کے بیان میں

ا گرایک مخص نے دوسرے کے دارمتبوضہ پر دعویٰ کیا اور دونوں نے کسی بیت معلومہ پرصلح قرار دی پس اگریں کئے مدعا علیہ کے کسی دوسرے دار کے بیت معلومہ پرواتع ہوئی تو جائز ہے اس طرح اگر اس دار کے بیت معلومہ پرجس کا دعویٰ کیا ہے ملح کی تو بھی جائزے پھراگر باقی دار پراس نے دعویٰ کیااور کواہ قائم کیے تو شخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگرای دار کے بیت معلومہ پر جس کا دعویٰ کیا ہے سکم کی ہے تو اس کے دعویٰ کے باتی دار پر بعد سکم کے ساعت نہ ہوگی ادر بھی ظاہرالرولیة میں ہے۔اورائن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت کی ہے کہ ماعت ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین فتو کی دیتے تھے۔اور اس امر پر روایا ت متنق ہیں كاركر مدعاعليد في اقراد كيا كديددار مدى كابية اس كوظم كياجائ كاكدباق كادار مدى كيسردكرد سيميط عن ب-ايك تفس نے دوسرے کے مقبوضہ دار پرحق کا دعویٰ کیا اورحق بیان نہ کیا اوراس ہے اُسی دار کے بیت معلومہ پریا دوسرے دار کے بیت معلومہ پر صلح کی تو جائز ہے۔ پس اگر اس دار کے بیت معلومہ پرجس میں تن کا دعویٰ کیا ہے سلح کی پھر مدعی نے کواو قائم کیے کہ بیرسب دارمیرا ہے تا کہ باتی دار بھی لے لے تو ظاہر الرواید کے موافق گواہ قبول ند ہوں مے اور ابن ساعد نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ قبول ہوں گے اوراس کے نام باقی دار کی ڈگری کر دی جائے گی اورا گریدی نے گواہ قائم نہ کیے بلکہ عدعا علیہ نے اقرار کیا کہ بید ی کا ہے واس کو تھم کیا جائے گا کہ دی کے سپر دکر دے بظہر بیش ہے۔اگر کمی شخص کے دار میں سے چند گز وں معلوم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیدنے اس دعویٰ سے کسی قدر درموں معلومہ پر سلح کر لی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر مدعا علیہ نے اپنے حصہ دار سے جو کسی دوسرے محض کے باس ہاورو و مدعا علید کے حصہ کامقر ہے گئی کی بس اگر مد فی جانا ہے کہ مدعا علیہ کا اس کے دار جس اس قدر حصہ ہے توصیح بالاجهاع جائز ہے کیونکہ اگراس نے کوئی حصر کسی دار کا خرید ااور مشتری کو حصر کی مقدار معلوم ہے تو جائز ہے اور اگر مشتری کو با تُع کے حصد کی مقد ارتبیں معلوم ہے یا بائع ومشتری دونوں کوئیس معلوم ہے تو امام اعظم رحمتدالله علید کے زویک زیج جا ترتبیس ہے پس ایسانی حال ملح كاب اورامام ابو يوسف رحمته الله عليه كنز ويك رج جائز بريد قرادي قاضي خان م ب-

<u>س س کی ماصل</u> منادکا بیہوا کداگر بدگی کو مدعا علیہ کے حصد دار کی جو دوسرے مقرتے پاس ہے مقدار نیس معلوم ہے تو امام اعظم رحت اللہ علیہ کے زوریک ملح جائز نیس ہے اور امام ابو بوسف رحت اللہ علیہ کے زوریک جائز فاقع ماکر ایک شخص کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا بھر مدمی نے اس سے کسی قدر درموں ہوسلے کرلی بھر مدعا علیہ نے اقرار کر دیا اور مدمی نے جا ہا کہ ملح تو ڈوے اور کہا کہ میں نے تو تیرے انکار کی وجہ سے کے کرلی تھی تو اس کوسکے تو ڈنے کا اختیار نہیں ہے یہ بھیل میں ہے۔ اگر کی تحض کے دار میں جن کادوکی کیا پھراس دوکی ہے مسیل کی آب پر یا اس شرط پر کہ اس داری کسی دیوار پر اس قد رحذ وع شہیر رکھے گاصلے کر کی قوباطل ہے بھر طیکہ اس کا کوئی وقت مقر در کیا ہوا وراگر کوئی وقت مقر دکیا قوشان نے بھر طیکہ اس کا کوئی وقت مقر در کیا ہوا وراگر کوئی وقت مقر دکیا قوشان نے اختلاف کیا ہے کرخی دحمت الله علیہ نے فرمایا کہ صلح جائز ہے اور فقیہ ایوجھ فرنے فرمایا کر نہیں جائز ہے اوراگر کسی دھن میں تن کا دوئی کیا اور اس سے نہر سے ایک مہینہ تک پائی لینے پر صلح کی تو جائز نہیں ہے اوراگر دسویں حصہ نہر مع ذھن پر صلح کی تو تھے پر قیاس کر کے صلح جائز ہے یہ فان میں ہے۔ اگر ایک دیوار کے دولوں ہے داستہ پر صلح کر لی ہیں اگر داستہ ہے داستہ کا دقیم اور ہے تو صلح بلا شک نا جائز ہے اوراگر داستہ ہے اس کہ دوروایش ہیں اس دواہت کے موافق آ مدور فت کے فروخت پر قیاس کر کے دوروایش ہیں اس دواہت کے موافق آ مدور فت کے فروخت کی قوب جائز ہو جائے گی دیر چیا ہیں ہے۔

قال المترجم ☆

راستہ ہے طریق خاص مراد ہے چانچہ قیاس کا شاہد ہے۔ اگر کسی مخص کے بیت میں تن کا دعویٰ کیا اور معاعلیہ نے اس ے اس شرط ہے ملح کی کدایک سال تک اس کی حجیت پر رہا کرے تو کتاب میں ندکورے کہ جائز ہے اور بعض مشارمخ نے فرمایا کہ بیہ تھم اس وقت ہے کہ حیبت پھر جنائی عمر ہواور اگر الی نہ ہوتو جس طور سے حیبت کا کرایہ دینا جائز نہیں ہے <del>ملح بھی جائز نہیں ہے اور</del> بعض مثار نے کہا کہ ہر حال میں ملح جا ز بے یہ ہریہ میں ہے۔اگرایک فض کے قبضہ میں ایک بیت ہے اس پر ایک فض نے دعویٰ کیااور دونوں نے اس شرط ہے ملکے کی کہ بیت ایک مخفص کا اور حبیت دوسرے مخفص کی ہے تو جائز نہیں ہے جب کہ اس پر کوئی محارت نہ مواورا كرعمارت مواوراس شرط مصلح كى كدينيكا مكان أيك كااور بالاغاند وسركا بتوجائز بكذاني الحادى أيك دار بردموى کیا اور مدعا علیہ نے اپنے غلام کوایک سال تک مرگ کی خدمت کے واسطے دینے پرصلح کر لی تو جائز ہے اور مدی کو اختیار ہے کہ غلام کو ایے گھرلے جائے اور عمل الائمہ طوائی نے فر مایا کدائے گھرلے جانے سے میراد نہیں ہے کہ اس کوسفر میں بمقد ارسفر لے جائے بلكه بيمراو ہے كدفنائے شہراور كاؤں ميں لے جائے اور شس الائمه سرحى نے فرمایا كداس مقام بريدى كوسفر ميں لے جانے كا اختيار ہاور رہیمی افتیار ہے کہ غلام کو دوسرے کی خدمت کے واسطے مزدوری پر دے دے رہیمیط میں ہے۔ ایک مخف کے مقبوضہ دار پر کسی حق کادعویٰ کیا پھراس سے اس شرط برسکے کی کہ میں اس دار کے فلال بیت میں بھیشدر ہوں گایا مرتے دم تک رہوں گاتو جائز نہیں ہے بی فاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر کسی کے مقبوضہ دار پر دعوی کیا اور مدعا علیہ نے اس دار کے کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک کی اجازت رصلح کر لی توسیلے جائز ہے پھر اگر معاعلیہ نے مری ساس بیت کی سکونت سے کی قدر دراہم معلوم رصلح کی تو جائز ہے بید محط میں ہے۔ایک مخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور باہم اس شرط سے ملح کی کہ قابض اس دار میں ایک سال تک رہ کر مرا كروية وجائز باى طرح اكرباهم اس شرط مصلح كى كدرى اس ش ايك سال تك روكرة ابض كوديد دي و بعى جائز باور ا كركسي پر قرضه كا دعوى كيا اور دونول في اس شرط مصلح كى كدقرض داراس داريس ايك سال تك ره كريدى كير دكر يونا جائز ہے کذانی الذخیرہ ایک مخف کی مغیوضہ زمین کی نسبت اپنی ملک کا دعویٰ کیا مجرد دنوں نے اس شرط پر مسلح کی کہ قابض اس میں یا نجے برس تك زراعت كرے بشرطيك رقبة زين مدى كا ہے تو بيرجائز ہے بيافاوي قامنى خان ميں ہے۔ اگر كمى مخص نے ايك دار ميں حق كا دعويٰ ا قول مسل آب قول خابرامراه بانی بهنه کافل بهنداس کارقبه پرقیاس مسئله لمریق خاص فاقهم ۱۱ سع منجر چنانی اصل جمع محر به معنی برده وار بقر فی فاقهم والاول اقرب والنداعم ۱۴ مند سیر قول مجرا اگر مدی التح بین مسلم سے معاطیہ کواس بیت میں بیدے معلوم سکونٹ کاحق حاصل ہو مجرعه عا عليد فدمى سے يون مع كى كدرى اس قدرورم الى اوراس بيت كى سكونت رك كرے و جائزے ا

اگرایک دار دو شخصوں کے تبضہ میں اس طرح ہو کہ ایک کے تبغیر میں ایک منزل اور دوسرے کے تبضہ میں دوسری منزل ہو اورایک نے کہا کہ بیتمام دارمیرےادر تیرے درمیان نصف نصف ہاور دوسرے نے کہا بلکه تمام دارمیرا ہے تمام کے مدعی کواس کا مغبوضه اور نصف دوسر بيكامتبوضه دباجائ كااور حن دونول من مشترك بوكااوراً كرتهم قاضى سے يہلے دونوں نے اس طرح صلح كرنى کرد دنوں میں برابرتقتیم ہوایک ایک کا تہائی اور دوسرے کا دوتہائی ہے تو جائز ہے ای طرح اگر بعد تھم قاضی کے اس طور سے سلح کرلی تو بھی جائز ہاوراگر جند کی بیصورت ہو کہ ایک مخص منزل میں رہتا ہواور دوسرااس منزل کے بالا غانہ پر ہواور ہرایک نے کل کا دمویٰ کیاتو ہرایک کواس کا مقبوضہ دیا جائے گا اور محن دونوں کو ہرا برتقسیم ہوگا بھرا گرتھم قضا کے بعد بااس سے میلے دونوں نے اس طور ے مسلح کرلی کہ بالا خانہ والے کو پنچے کا مکان اور آ دھ امنی اور پنچے والے کو بالا خانہ اور آ دھ امنی طرق جائزے بیمسوط میں ہے۔ دو مخصوں نے ایک دیوار میں جھڑا کیااور دونوں نے اس طرح صلح کی کیا یک کی اصل دیوار اور دوسرے کی اس سے جذوع رکھنے کی جگہ ہے تو جائز ہے اور اگر یوں سلح کی کہاس پر کوئی ویوارمعلوم بنا کے اس پراپنے جذوع معلومہ رکھے تو جائز نہیں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اگردو مخصوں نے ایک و بوار میں جھڑا کیا اور اس طور ہے سکح کی کہ دونوں اس کوگر دادیں اور در حقیت اس سے خوف تفا اور گروا كراى شرط يد بنوادي كدايك فخف كالتهائى اور دوسرك كي دوتهائى بمواور جو يجه خرج يزيد و ديمى اى حساب يدونون عي تقتيم بهو اورای حساب سے ہرایک اس برائی وحنیاں رکھتو بہ جائز ہے بیادی میں ہے۔ اگر کمی مخص کے بالا خاند میں کچھیٹ کا دعویٰ کیا پھر اس علو کے کسی بیت معین پریاکسی دوسرے بالا خانہ کے ایک بیت معین پر صلح کر لی تو جائز ہے کیونک اس نے مجبول حق سے معلوم بدل پر ملح کی ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ ممارت دار میں دعویٰ کیا اور اس ہے اس دعویٰ عمارت ہے کچے معلوم درموں پرملے کرلی تو جائز ہے ای طرح اگر یوں دعویٰ کیا کہ آ دھی عمات میری آ دھی دوسرے کی ہےسطور ہے کہ دونوں عامب تھےدونوں نے آ دھی آ دھی ممارت بنوائی تو مجی سلح کا بھی تھم ہے بخلاف اس کے اگردوسرے کی مقبوضہ کری کے ہاتھ یا آ کھ كادوى كيااوراس مصلح كي قوجائز تبيس بيريط من ب-اگردوفخصول في ايك فخص كي مقوضددار بردعوي كيااوركها كه جم دونول

نے اس کواپے باب سے میراث پایا ہے اور قابض نے اس سے افکار کیا چرایک نے اس دوئ سے اسے حصہ سے سوورم رصلح کرلی اوراس کے شریک نے جایا کماس سودرم میں اس کا شریک ہوتو اس کو بیا ختیار نیس ہادردوس کے بیسب اس ملے کے بیا تعقیار نہوگا کہ دار میں سے پچھے نے لیے جب تک کہ گواہ قائم نہ کرے اور اگر ایک مدعی نے تمام دعویٰ ہے سو درم برصلح کی اور اسپنے بھائی کی سردگی کا ضامن ہوا ہیں اگراس کے بھائی نے اس کے سرد کیا توصلح جائز ہے اوراس کا بھائی سو کے آ و مصیعی بھاس درم لے لے گا اورا کراجازت نددی تووہ اے دعویٰ پر ہاتی رہے گا اور سلح کرنے والا پھاس درم قابض کووائس کردے گا بیمسو ماش باورا کردو مخصوں میں سے ہرایک کے تبعند میں ایک ایک دار ہواور ہرایک نے دوسرے کے معبوضہ دار میں اینے حق کا دعویٰ کیا اور بول مسلح کی کہ برایک دوسرے کے دار میں سکونت افتیار کرے تو جائزے بیجیط میں ہے اور اگر برایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اپنے تق کادون کیااوراس شرط ہے سکے کی کہ ہرایک دوسرے کواینا اپنامغبوضہ بدول تقسیم واقر ارکے دے دیے قوجائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگرایک محف نے دوسرے کے مقبوضہ میں دعوی کیا اور اس سے کسی قدر دراہم معلومہ برسلح کی بشر طبیکہ دوسرا ایک کر کیہوں زیادہ کرے۔ پس اگر اس شرط پر مسلح ہوئی کہ مدعی وہ دار مدعا علیہ کے پاس چھوڑ دے اور کر اور درم مدعا علیہ کی طرف ہے لیس پس اگر كرمعين موتو بيتك صلح جائز باورا كرمعين ندمو بلكدومف لجيديادرمياني ياردى بيان كركاس كذمدركما كيابوتو بعي صلح جائز موكى خواه فی الحال اس پر قبضه دینا شرط مویا میعادی او هار مواور اگرایسا بھی شہولینی کرومف کرے ذمہ میں ندر کھا گیا ہو بلکہ مطلقا بلا ومف ہوتو تمام دار کی سلی باطل ہوگی یعنی بعدر جعد دراہم کے بھی سیجے نہ ہوگی اور اگر کر مدی کی طرف سے ہواور دراہم مدعا علیہ کی طرف سے ہوں پس اگر کرمعین بعینہ ہوتو سب کی ملح جائز ہوگی اور اگر غیرمعین بذمہ رکھا گیا ہو پس اگر اس کا وصف کیا ہواور تمام شرا نظاملم کی اس عن بائی جاتی ہوں مثلاً کرادا کرنے کی میعاد اور مکان کا ادااور درموں ہے کر کا حصہ بیان ہوتو کل کی صلح جائز ہوگی بشرطبیکہ تمام ع در موں پر مجل صلح میں قبضہ کیا یا جو حصد کر کے مقابل ہیں ان پر قبضہ کرلیا ہوا در اگر تمام دراہم کے قبضہ سے وونوں مجلس ملح ہے جدا ہو محقے تو حصد کری صلح باطل موجائے کی اور اگر کریس تمام شرا فط سلم کی بالا تفاق نیائی گئی ہوں مثلاً اس نے مكان اوا بيان ندكيايا درموں ے حصد کر بیان نہ کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زور یک کل کی سلح باطل ہوجائے کی خوا و درموں کے دینے میں تجیل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواور صاحبین کے نز دیک اگر راس المال کی جیل کی ہوتو کل کا عقد جائز ہوگا۔اوراگر درموں کے دینے میں تجیل ندی ہوتو فقا حمد كركى ملح قاسد بوكى اور اكركر ك اداكر في ميعاد نه بوقو بالاجماع درمول بس ے حمد كركى ملح فاسد بوكى اور حمد داركى ملح قاسدہونے میں اختلاف ہے صاحبین کے فزویک جائزرہے کی بشرطبیکہ کر کا وصف بیان کیا ہواور اہام اعظم رحمداللہ تعالی کے فزویک جائزندہوی۔اوراگرکرمدعاعلیہ کی طرف سے اورورم مدمی کی طرف سے ہوں ہی اگر کرمعین ہوتو مسلح تمام کی جائز ہوگی اوراگروصف كر كے ذمدر كما ميا ہوتواس كا تھم بعينہ اى تفعيل سے ہوہم نے مدى كاطرف سے كرہونے كى صورت ميں ميان كيا ہے اور يہ سب علم اس صورت میں ہے کہ ملے اس شرط ہے واقع ہوئی کدری اپنے دعویٰ کور کردے اور اگراس شرط ہے ملے واقع ہوئی کدری اس دارکو لے لے اور باتی مسئلہ بحال دہے ہیں اگر کر اور درم مدی کی طرف سے ہوں یا کر مدعا علیہ کی طرف سے اور درم مدی کی طرف ے ہوں تو اس صورت کی سب وجوں کا تھم وہی ہے جوہم نے پہلی صورت جس تنعیل سے بیان کیا ہے پھر بیسب جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ تمام کر میں میں میعاد مقرر مواور اگر ایسانہ و بلکہ بعض کر میں میعاد ہو ہیں اگر کر میں ہے جس قدر میعادی ہے وہ

ا خاص اور يديش جس كو بهار عرف بي كمر ابولت بي ١١

ع کینی مرق نے ملے کے درموں اور حصر کر کے درموں بریا صرف حصر کر کے درموں پر تبنیہ کیا ہوتا ا

سلم کی مقدار کے لائق ہے تو صلح سب کی جائز ہوگی اور جس قد رکر میعادی ہے وہ در موں کی طرف اور جونی الحال ہے وہ حصد دار کے ساتھ عقد کے جائز ہونے کے واسطے طا دیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے دار ہے کسی معین حیوان پر اس شرط ہے سلح کی کہ دعی اس کو ایک کر گیہوں جیدا ہے ذمہ لے کراوا کرے اور میعادی نہیں جینی فیل افتر اق کے یہ گیہوں اوا کرے میعاد نہیں ہے تو صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور امام سے فزو کی واجب ہے کہ جائز ہوا گر چہ کہ بعینہ نہ ہوگر وصف کر کے ذمہ رکھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب ذمہ رکھی گی اور وہ در موں وو بیناروں کے سوائے دوسری چیز اعمیان کے مقابل تھر انگی تو شمن ہوجاتی ہے اور ایسے شمن کے ساتھ خرید نا

امام کے نزدیک جائز ہے بشرطیکہ وصف کر کے ذمہ لیا ہو خوا واس کا اداکرنا فی الحال قراریا یا ہویا میعادی ہو یہ بچیط میں ہے۔ اگراہینے دعویٰ ہے جواس نے کسی دار کی نسبت کیا ہے ایک کر در میانی گیہوں برصلح کی بھراس کر ہے ایک کر جوغیر معین برصلح کرلیاتو جائزے پیمبسوط میں ہے۔اگر دار کے دعوے ہے درموں پرصلح داقع ہوئی اور بدل صلح پر قبضہ کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو مے توصلی نانو نے کی بیمجیط میں ہے۔اگر کسی مخص نے ایک دار کے دعوے سے جس کو گواہوں نے نہیں ویکھا ہے اور نداس کے حدود کو پیجانا ہے سلے کرلی پاکسی غیرمعین دار کے دعویٰ سے سلح کرلی پھرایک دار پر دعویٰ کیا اور کہا کہ بیدو ہ دارنبیں ہے جس سے سلح کی ہے اور مدعا عليد نے كہا كديدوى بن بنو دونوں سے باہم متم بى جائے كى اور سلح روكر دى جائے كى اور پھر مدى دويار و دوكى كرے كايد بسوط ميں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی و بوار میں موضع جدوع کا دعویٰ کیا بااس کے دار میں کسی راستہ یا پانی کے مسل کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھراس سے می قدر دراہم معلومہ پر صلح کر لی تو جائز ہے کیونکہ مجبول جن سے معلوم بدل پرصلح کی ہے یہ فاوی قاضی خان یں ہے۔ایک مخص کا درواز ہیا موکھلاموجود ہےاں پراس کے پڑوی نے جھکڑا کیااوراس نے کمی قدر دراہم معلومہ پراس شرط ہے میاں صلح کی کہ پڑوی کودے گاتا کہ وہ موکھلا بندنہ کرے اس کو کھلا رہنے دیتو بیٹلے باطل ہے ای طرح اگر اس شرط سے سلے واقع ہوئی کہ مو کھلے و دروازے کا مالک کچھ درم لے کران وونوں کو بند کر دی تو بھی باطل ہے بیٹل ہیریہ میں ہے۔ ایک حض نے دوسرے ہے کھ ز مین خریدی محربائع نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی اورمشتری ٹانی نے وہ زمین لے لی اورمشتری اوّل نے اس سےخصومت كرنے كا قصد كيا ہى دوسرے مشترى نے اس سے كہا كدز مين ميرے پاس رہے دے اور مجھ سے كى قدر مال معلوم پرصلح كر لياس نے ایسائی کیا توصلے جائز ہے اور وہ زمین دوسرے کی ملک پہلے مشتری کی طرف ہے ہوئی اس کوبیا ختیار نہیں ہے کہ جو پچھ مال صلح اس نے اس شرط ہے دیا ہے اس کوواپس لے لے بیفزائد اسمنتین میں ہے۔اگر کس نے دوسرے کی زمین میں ہے چند گزوں کا دعویٰ کیا اور ما لک زمین نے اس دعویٰ ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر سلح کرلی تو جائز ہے اور اگرزمین دوشخصوں کی ہوکداس میں دونوں کی بھیتی ہو

اس پرایک جنم نے دعویٰ کیا اور دونوں نے انکار کیا پھر آیک نے اس شرط نے سلح کی کداس کوسو درم دیوے اور وہ نصف بھتی مدی کو دے گا پس اگر بھتی پہ گئی ہوتو سلح جائز ہے اور اگر کی نہ ہوتو بدوں شریک کی رضامندی کے سلح جائز نہ ہوگی اور یہ بخلاف اس کے کہ اگر یوں سلح کی کہ آ دھی بھتی مع آ دھی نہیں کے سودرم کی سلح میں دے گا کہ بیدجائز ہے اور اگر تمام بھتی آیک بی جنمی کی ہو پھرکی نے آ کر دعویٰ کیا پھر مدی نے اس کوسو درم اس شرط ہے دیے کہ آ دھی بھتی دے دے اور زمین نددے ہی بھتی کی ہوئی ہوتو جائز ہے اور اگر کی نہ ہوتو جائز نہیں ہے یہ محمود میں ہے۔ اگر ایک تو م کے درمیان ایک نہر ہوا درسب نے اس کے کھود نے لیمن می صاف اور اگر کی نہ ہوتو جائز ہے اس کے کھود نے لیمن می مان کرنے یا منا ق و بل بندی کرنے پر اس شرط ہے کی کہ اس کا فرچہ بھی پر موافق حصد کے ڈالا جائے تو جائز ہے یہ مبسوط ہیں ہے۔

اگر کسی مخص کا چھتا یا یا تخانہ منتشارع عام پر ہے اور اس کے دور کرنے کے واسطے کسی مخص نے اس سے جھکڑ اکیا اور جھتے والے نے اس

کے ساتھ کسی قدرمعلوم درموں پر اس شرط ہے ملح کی کداس کواپن جگہ پر دہنے دیے والی صلح جائز نبیس ہے اور لوگوں کو جا ہے کداس کے دور کرنے کے واسطے اس کے مالک سے خصومت کریں خواہ وہ چھتا قدیمی ہویا جدید ہویا اس کا حال معلوم نہ ہواور اگر امام وقت نے اس سے دور کرنے کے واسطے خصومت کی مجراس سے اس شرط سے ملح کرلی کداس کا چھتا اپنی جگد پرچھوڑ ویا جائے گا بشرطیکہ وہ کچے مال معلوم اواکرے تو جائز ہے بشر طبیکہ وہ جدید ہواورامام وقت کوسلمانوں شے حق میں بیصلحت معلوم ہو کہا س کوچیوز کراس کے عوض مال نے کر بیت المال میں واخل کرے بشر طیکہ عام لوگوں کواس سے ضرر نہ ہو یہ تمپیر بیش ہے اور اگر مخاصم نے چھتا دور کرنے کے داسلے مال دیا ہوتو جائز ہے بشرطبکہ وہ قدیمی ہوا درا کر جدید ہوتو جائز نہیں ہاور بھی بچے ہے اور اگرای کا حال معلوم نہ ہوا ور نخاصم نے اس کے دور کرنے کے داسطے مال دیا ہوتو جائز نیس ہے اور اگر چھتے کے مالک نے خاصم کو چھتا دور کرنے کے داسطے مال دیا تو کیسا ی ہوجائز ہے بیمجیط سزھسی میں ہے۔اوراگر چھٹا خاص راستہ پر کسی کوچہ غیر نافذ و میں ہو پس اگر صلح اس طور ہے واقع ہوئی کہ نخاصم کے دراہم معلومہ مالک ظلہ یعنی جھتے ہے لے کرظلہ کوای طور ہے چھوڑ وے توصلح جائز نہیں ہے بشر طیکہ قدیمی ہوا درا کر جدید ہو ہیں اگر عاصم اس کو چد کار ہے والانہ ہواوراس کواس جھتے کے بیچے ہے گذرنے کاحل حاصل نہ ہوتو جس محض کواس کے بیچے ہے آ مدور دنت كاحق حاصل باس كي اجازت يرموتوف رب كي اور اكر صلح كرف والااس كوچه كار بنه والا مويس اكرتمام جيمة ب صلح كي توصلح جائز ہے اس کے حصہ کی میچے ہوگی اور شریکوں کے حصہ کی موقو ف دہے گی اگر اس کے سب شریکوں نے اجازت دیے دی تو کل کی صلح جائز ہوجائے گاوراگرانبوں نے اس مے ملح کی اجازت نددی اور چھتادور کیا گیا تو بیٹک اس کے شریکوں کے حصد کی ملح باطل ہوگی یہاں تک کہ چینے والوں کوان شریکوں کے حصد کا بدل صلح معنا کے ہے واپس کر لینے کا اختیار ہے اگر سب بدل صلح اس کو دے دیا ہے اور اس میں مشارکے کا اختلاف ہے کہ اس کے حصد کا بدل ملے اہمی واپس لےسکتا ہے یانیس اور سیحے یہ ہے کہ واپس نیس لےسکتا ہے اور اگر صلح صرف ای صلح کرنے والے کے معدے ہے توصلح جائز ہے پھر بعد اس کے دیکھا جائے گا کدا گر شریکوں نے چیتا اپنے حال پر چیوڑ دیے میں حیان کیا اور چیوڑ دیا تو تمام بدل ضلح مصالح کودیا جائے گا اور اگر انہوں نے چیتا دور کردیا تو مصالح سے تمام بدل سلح والبس لينے مس مشائخ كا اختلاف بهاوراكر چينے كا حال معلوم نه جوكه تيا بنا ب يا پرانا بينومنځ جائز نبيس بهاوراكر ملح اس چينے ك دور کرنے پرواتع ہوئی پس اگراس شرط پرواتع ہوئی کہ مخاصم درم لے کر چھتے کودور کرد سے قو ہرحال میں سلح جائز ہے۔اورا کر بول سلح واقع ہوئی کہ جینے والانخاصم ہے بچے درم معلومہ لے کر چھتا دور کر دیے تو جائز ہے اگر چھتا قدی ہوای طرح اگر جدید ہویا مجبول الحال ہوتو بھی بھی مم ہے كذانى الحيط اور يكي مح ہے بيافاوى قامنى خان مى ہے۔

ایک مخص کا ایک مخل اس کی ملک میں ہاس کی شاقیں بھوٹ کر پڑوی کے محریس جانکلیں اس نے ان کا قطع کردینا جایا اور کل کے مالک نے کمی قدر دراہم معلومہ پراس شرط سے سلح کی کی کی کواپیاتی چھوڑ دے توبینا جائز ہے اور اگر کاٹ ڈالنے برملی واقع ہوئی ہیں اگر مالک تخل نے پڑوی کو پچھ درم اس کے قطع کے واسطے دیئے تو جائز ہے اور اگر پڑوی نے تک والے کو پچھ درم اس قطع کے واسطے دیئے قوملے باطل ہے میرمحیط میں ہے۔ ایک مخص نے کسی زمین کے فک کا مع اصل کے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے ا نکار کیا مجر اس شرط ہے ملح کی کہامسال جواس میں پھل آئیں وہ مدمی کے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکہ میسکے ایسے بدل پر واقع ہوئی کہ وہ معدوم و مجبول ہے حالا نکداس کے سپر دکرنے کی ضرورت ہے بیٹم ہیریہ میں ہے۔ایک مخف کے اجمد مقبوضہ پرخن وعویٰ کیا بھراس نے اس طور ے ملح کی کہاس اجمہ کا شکار آیک سال تک مدی کودیا جائے گا ہی اگر اجمہ کے صید مدعا علیہ کے مملوک نہ ہوں تو تسمی حال جس مسلح جائز

نہیں ہے اور اگر مملوک ہوں مثلاً بکڑ کے اجمہ میں چھوڑ دیئے ہوں لیں اگر بدوں شکار کرنے کے ان کا پکڑ ناممکن ہے تو صلح جا مز ہے اگر بدول شکار کرنے کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں توصلے جائز کیں ہے بیرمجیط میں ہے۔ ایک محص نے ایساد ارخر بداجس کا کوئی شفتے ہے ایس شفیع نے اس شرط سے ملح کی کدشتری اس کو کسی قد ردرا ہم معلومہ دے تا کہ وہ شفعہ سپر دکر دے تو مال واجب نہ ہوگا اور شفعہ باطلِ ہو جائے گا دراگر مال لے لیا ہوتو مشتری کووا بس کرے بیٹناوی قاضی خان میں ہے اور اگر مشتری نے شفیع کے ساتھ اس شرط سے سلح کی کهاس کودار دے دے اور شفیع جمن برکسی قدر شے معلوم برز هائے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ نصف یا تہائی یا چوتھائی دار لے لے اور ہاتی کا شغعہ مشتری کوسیر دکر دے تو جائز ہے اور اگر شفتے کے طلب شفعہ اور کواہ کر لینے کے بعد جب شفعہ مؤ كد ہوكيا تب اليكي ملح واقع ہوئي توشفع شفعہ ہے نصف داركا لينے والا ہوجائے گاحتی كہ جس میں ہے نصف بطور شفعہ کے ليا ہے اس میں جدید شفعہ دد بار وہیں ہوسکتا ہے اور شفیع اس سلح سے باتی نصف کا شفعہ مشتری کودے دیے والا ہو جائے گاحتی کداگریشفیع بھے یا طریق می شرکت رکھتا ہوتو بڑوی کو اختیار ہوگا کہ جونصف شفیع نے شغید میں نہیں لیا ہے اس کو کے لیے اور اگر شفیع کے طب کرنے ے بہلے مسلح واقع ہوئی تو نصف کواز سرنو تھ جدید میں لینے والاقر اردیا جائے گا اور اس میں جدید شفعہ ہوسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ اورا گرمشتری نے شفیع ہے اس شرط ہے ملح کی کہ دار کے کسی بیت کواس کے حصر شن کے موض لے کر شغعہ سپر د کر دے تو صلح باطل ہےاور حق شغعہ باتی رہے گا اور بینکم اس وقت ہے کشفیع کے شفعہ طلب کرنے کے بعد الی سلح واقع ہوئی ہواور اگر قبل طلب کے الى ملح بوئى توصلى باطل باورشغد بعى باطل بوجائ كاريميط سرحسى بس ب-اكركس فض نيكسى داريس شغدطلب كيااورمشترى نے اس سے اس شرط سے ملے کی کہ نفع کوروسراوار بعوض کسی قدرورا ہم معلومہ کے دے دے بشر طبکہ وہ شفعہ مشتری کے سپر دکر دی تو بالسامد بربسوط من ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر بدااس دار کے سی معدی نسبت ایک مخص نے خصومت کی اور ہاتی میں شغعہ کا وعویٰ کیا مجراس سے اس شرط سے ملح کی کرنصف دارنصف شن میں اس شرط سے دے دے کہ مدی دعویٰ سے بری کرے تو جا تز ہے اورا کرکئی دوسرے دار کے نصف دینے پر اس طور ہے ملح کی تو جائز نہیں ہے میر علم سرحتی میں ہے۔ ایک زمین خریدی اور شفتی نے شغعہ سپر دکرویا پر شفیع نے شغعہ سپر دکرو بینے سے انکار کیا پھراس سے مشتری نے اس شرط سے سکے کی کدنصف زمین نصف تمن میں لے نے و جائز ہے اور ریج جدید قرار دی جائے گی۔ ای طرح اگر عشفیع طلب شفعہ کے بعد مرکبیا پرمشتری نے اس کے وارثو اسے ای طرح مسلّح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ہے جدید قرار وی جائے گی اور مشتری مرکمیا اور مشتری کے وارثوں نے اس شرط سے سلح کی کہ ہم تصف دارنصف شن دے دیں تو بھی جائز ہے اور بہلیا شغبہ کی راہ ہے ہوگا جدیدئ قرار نبردی جائے گی بیر قراو کی قاضی خال میں ہے۔اگر کسی وار کے شغصہ میں ایک شریک اور ایک بروی نے جھکڑا کیا اور باہم اس شرط سے ملح کی کہ نصف نصف برابر دونوں لے لیں ادرمشتری نے دونوں کودے دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔

# فتم میں سلح کرنے کے بیان میں

ایک نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے افکار کیا چردونوں نے ملح کی کدیماعلیتم کما لے اورو مال ہے ہری ہے اور مناطيد في ممان توصلح باطل إاور من اين دعوى برباتى رب كالكراس في كواه قائم كوتو مال في اوراكر كواه نه بائ اور اس سے تم طلب کی ہیں اگر پہلائتم کھا تا قاضی کے سائے ندتھا تو قاضی دوبارواس سے تم لے گا اور اگر قاضی کے سائے تھا تو دوبارہ حم نہ ان این نول عماد بیش ہے۔اور اگر دونوں نے اس شرط ہے کی کدا کر مرعا علیہ تنم کھا لے تو وہ خصومت ہے اس وقت تک یری ہے جب تک مرفی کو کوا ملیں اوراس نے تتم کھالی تو خصومت سے بری ہونے میں مشارکے کا اختلاف ہے اور بعض مشارکے نے فرمایا كخصومت سے برى ندہوكا اور بى اسم ہے تى كدرى كوافتيار بكرة اسى كے سائے دوبار داس سے تم لے بيذ خرو بى لكھا ہے۔ اور اگر دونوں نے اس طرح مسلح عمر انی کدری اپنے دعویٰ پرتشم کھالے تو معاعلیداس کے مال کا ضامن ہے اور اگر مدی نے اس حفیط رقتم کھالی اور معاعلیہ نے اس مال سے انکار کیا تو چراس کے ذمہ کچھالا زم نہ آئے گا مال کا ضامن ہے اور اگر مدی نے اس شرط پر تھم كمالى اور مدعا عليد في اس مال سا الكاركياتو بمراس كي ذهر يحدلا زم شرة عن كا اورسلى باطل ب- اى طرح اكر دونول في اس طرح صلح کی کہ طالب ومطلوب دونوں مسم کھالیں پھرید عاعلیہ پر نصف مال دعویٰ لازم آئے گا تو بھی پاطل ہے۔ادرا کر دونوں نے اس طرح صلح کی کدطالب آج کے روز اپنے وجوی پرتشم کھائے اور اگر آج کا دن گذر کمیا اور اس نے قتم ند کھائی تو اس کا مجموح تنہیں ہے چروہ دن گذر میااور مدی نے حتم ند کھائی تو صلح باطل ہاور مدی اپنے دوئ پر باتی رے کا ای طرح اگر یوں سلح کی کے مطلوب حتم كمالية وومال كاضامن بياس برمال بيامقرمال بية بمح ملح باطل باورمشروط برلازم بي يبسوط من ب-

ا گریون مسلی تھبرانی کہ طالب یا مطلوب مسم کھالے اور آ دھامال مدعاعلیہ برہوگا 🏗

اگرایک مخص نے دوسرے پر مال بااس کے ماسوا کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور مدی کے باس کوا ہنیں ہیں اس نے معاعليد كامتم كى درخواست كى اورقاضى في تتم اس يرركمى اوراس في كى كداس الدوراجم معلومه براس شرط يصلح كى كداس طور ي تم ته لے وصلح جائزے اورو واس ملے سے تم سے بری ہوگا ای طرح اگر یوں ملح کی کدیش نے تھے سے اس تم سے جو تیری طرف سے مجھ پراازم آئی ہے سلح کی ایوں کیا کہ مجھ پر جو تیری طرف سے سم آئی ہاس قدر درموں پرفدید کی اور دوسر انحض رامنی موگیا توصلح جائز ہے اورا گرفتم کو بعوض مال معلوم کے خرید اے اس قدر در موں پر فدید کی اور دوسر انتخص رامنی ہو کیا توصلے جائز ہے اورا گرفتم کو بعوض مال معلوم مے خریدایا مشتری نے حتم اس سے ہاتھ معلوم پر فرو خت کی تو جا رُنہیں ہے بیسران الوہان میں ہے۔ اگر ہوں مسلح عمرانی کہ طالب بإمطلوب فتم كمالے اور آ دها مال مدعا عليه پر موگا- يا آج كروز طالب يامطلوب فتم كمالے بشرطيكه اكر آج فتم نه كمائے تو مال اس پر ہے یا طائب آج کے روز قسم کھالے کہ جو لے گاوہ جن ہے توبیسب مور تیں سلح کی باطل ہیں کیونکہ بیخلاف شرع ہیں میدوجیز كرورى من بالجيال الريون ملح قراروى كه طالب اين غلام كي آزادى ياعورت كي طلاق يا جي يال ايمان مؤكده كي هم كمائ اكراس طورے منے کمانے گاتواس کا مال جھے یہ ہے تواس صورت عن مطلوب پر کچھالازم ندآئے گااور نہ طالب پر طلاق وعمّاق لازم آئے گا لكين اكرمطلوب اس امرك كواه قائم كرے كدي في من على كويد مال اواكر ديا ہے يا اس نے جھے اس مال سے برى كر ديا ہے تو اس ل ایمان فی اول تع مین جس کے معتی تم کے موتے جی اا وقت میں اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی جورہ پر طلاق ہو جائے گی کیونک مدی کا اپنی قتم میں جانٹ ہونا عادل کواہوں ہے است ہوگیا اس طور سے تسم کھالے گا تو وہ است ہوگیا اس طور سے تسم کھالے گا تو وہ است ہوگیا اس طور سے تسم کھالے گا تو وہ میرے دعویٰ کے داکر اس طور سے تسم کھالے گا تو وہ میرے دعویٰ کے کواہ قائم کئے تو میر کی ہوئی ہوگیا ہے تا ہوگی کی اس خارت ہوگی کی اس مقال ہے تو کا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا تا تا تا تا تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے تا ہوگی

#### خون اورزخمول سے کے کرنے کے بیان میں

اورا گرجم کے سوائے دوسر مے فض نے دیت ہے زیادہ پر سلح کی اور ضامن ہوا تو زیادتی باطل ہوگی اگر چہ سلح جنس دیت کے سوائے دوسری جنس پر ہو۔اورا گر درموں کا اس بر حکم ہوا اور اس نے دو ہزار دینار پر سلح کرلی اور ای مجلس جی قضد کرلیا تو جائز ہے اور اگر ڈ گری ہونے سے پہلے دوسواونٹ غیر معین پر سلح کرلی تو سواس جی واجب ہوں کے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس من کے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس من کے اور خیار طالب کو اختیار ہوگا کہ سلح کورد کر دے بیصاوی جس ہے۔ایک محص نے دوسرے کو بھر آخل کیا اور تیسرے کو خطا ہے تل کیا چر دونوں کے واپوں سے دونوں دینوں سے ذیا وہ پر سلح کی تو صلح جائز ہا ور مقتول خطا کے ولی کو بیت رونوں کے وارثوں سے دونوں کی تو دونوں کو مینوں کی تو دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارٹوں سے دونوں کے وارٹوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے وارٹوں کو وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کو وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وارٹوں کے وا

ا يك مخف كوعمراز في كيااوراس مصلح كي تو دو حال عدة الي نبيس ب يا تو زخم عدا جها بوكميا يامر كيا يس اكرزخم عديا ضرب ے یاسرزخی کرنے سے یا کاٹ ڈالنے ہاتھ سے یاکسی جرم سے فقا ان چیزوں سے سلح کی توصلے جائز ہے بشر ملیکداس طرح اچھا ہوا ہو کہ اس کا بچھاٹر باقی ہواور اگر اس طرح اچھا ہو گیا کہ اثر باقی ندر ہاتو صلح باطل ہو گئی اور اگر اس جنایت ہے مر گیا تو بخلاف صاحبین کے اہام کے نزدیک میتھم ہے کہ ملح باطل ہو تی اور دیت واجب ہو کی ادرا گران یا نجوں چیزوں اور جو پچھان سے حادث ہو ملح کی تو صلح جائزے اگراس سے مرکبااوراگراچھا ہو گیاتو اس مقام پر ندکورے کسکے جائزے اور کتاب الوکالت میں ندکورے کہ اگر کس نے دوسرے کے سریس بڑی کھول دینے والا زخم نگایا محرسی کودکیل کیا کداس سے ملح کرےاس طور سے کداس زخم سرے اور جو پھھاس ے نس تک پیدا ہوسکے کر بے بین ننس ضا کتے ہوجائے تک صلح کر لے بس اگروہ مخص مرکبیا تو صلح ننس ہے قرار دی جائے گی اور اگر اچھا ہو کمیا تو دس حصول میں ہے ساڑھے تو جھے مال واجب ہوگا اور نصف دسوال حصہ جس کے زخم آیا ہے وہ والیس کر دے گا اور عامد مشائخ نے فرمایا کدان دونوں رواہوں میں اختلاف بسبب اختلاف وضع کے ہے کیونکداس مقام پر یوں مسلح کی کہ جو پچھاس زخم سر ے نس ضائع ہونے تک پیدا ہوسب سے ملے کی اور بیا یک شے معلوم بے ابذا بدل صلح کوقائم و مادث دونوں برتشیم کرناممکن ہواوراس مقام پرزخم اور جواس سے پیدا ہوسلے قراروی ہے اور سام جبول ہے میں پیدا ہوتا ہے اور بھی نیس پیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہواتو بھی نیس معلوم كركس قدر بيدا ہوگا اى واسطے بدل كوقائم وحادث پرتقسيم كرنا معدر ہوا پس تمام بدل بمقابله موجود كے قرار پايا ليكن أكر جنابت ے ملح کی توسب موروں میں ملح جائز ہے لیکن اگراس طور ہے اچھا ہو گیا کہ بالکل اس کا اثر باقی ندر ہاتو جائز ند ہوگی بیری طرحسی میں ہے۔اگرجرمعماکیا ہواور مجروح نے جرح کرنے والے ہے تھوڑے سے بدل رصلح کی حالاتکہ وقت سلح کے و وسرض الموت کا بھارتھا تو صلح جائز ہے اور اگر جراحت خطاہے ہواور اس سے ملح کی حالا نکہ و تت ملح کے و مرض الموت کا مریض نفااور بدل بیں سے کم کردیا توب صلح تہائی مال سے معتبر ہوگی پھر مدومست مددگار برادری کے واسطے بھی ندقاتل کے داسطے اگر چددیت پہلے قاتل پر واجب ہوئی اور مددگار برادری اس کی طرف سے اس کو برداشت کر لے گی بیجیدا میں ہے۔ اگر مریق نے عمر آخون کے جن سے جواس کا جا ہے ہے بزار درم نفقد ہے پر مسلم کرلی مجر بعد مسلم ہے ایک سال کی تا خمروے دی تو تھائی مال سے تا خبر جائز ہوگی کذانی آلمیسو ط۔

تعنى مريض كانتبائى مال أكر بزار درم مول تو يورى بزار درم كى تاخيرا كيه سال تك رواب ورندجس قدرتهائى مال موتا بواس قدر کے حصیک تا خرروا ہوگی اس عبارت ہے جہاں ذرکور ہے بھی مراد ہوتی ہے یادر کمنا جاہے واللہ اعلم بالعواب اگر کسی نے دوسرے کی انتقی عمد اکاف ڈالی یا خطا سے کائی اور اس سے کسی قدر مال برسلے کرنی پھردوسری انتقی اس کے بیلو کی مثل ہوگئ تو کا نے والے برامام اعظم رست الله عليه كنزويك اس كا بحى ارش لازم آئ كا اور صاحبين كنزويك كيحدلازم ند موكا بي حاوى مس ب قلت بذااذاهلت بسبب القطع رايك مخص قل كيامياس كردوجيني برايك فياسي حصرت ودم رصلي كرلي توجائز باور اس کے بھائی کواس میں شرکت کا اختیار نہیں ہے اور اگر قبل خطاہ واقع موامواور ایک نے کسی قدر مال پر اس سے ملح کرلی تو اس کے شر یک کواس مال میں شرکت کا اختیار ہے لیکن اگر مصالح جا ہے کہ اس کو چوتھائی ارش دے دیتو ہوسکتا ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر خون عمد سے ایک غلام یابا ندی رصلے کرلی تو جائز ہے اور ورمیانی ورجہ کی با ندی یا غلام دلائے جائیں مے اور اگر کسی غلام معین رصلے کرلی مجروه غلام آزاد نكلاتو قاتل يرديت لازم آئے كى۔قلت يعنى قصاص ساقط ہوكيا اور اگر دونوں ميں اختلاف ہوا قاتل نے كہا كەش نے تھے سے اس غلام برملے کی ہے اورولی مقتول نے کہا کرنیس بلکداس غلام برملے کی ہے توسلے جائز ہے اور تم سے قاتل کا قول قبول ہوگا بیچیا ش ہے۔

اگرفت عرص كار من ايك سال تك رہے ياكى غلام سے ايك سال تك خدمت لينے يوسلح كى قو جائز ہے ا کرفل عمد سے دوغلاموں پرصلح قرار دی چرایک غلام آزاد نکال توامام اعظم رحمته الله علیہ کے فزد یک بیغلام بوراحق ہاور ا مام ابو بوسف رحمته الله عليد كنزويك بدغلام اورووسرا زادكي قيمت اكروه غلام بوتا توجس قدر بوتي ويني يزيركي اورامام محمه رحمتدالله عليد كنزويك بيفلام اور بوراارش درمول سددينا يزك يكابيكافي من باورا كرفتل عمر يكى كمرين ايك سال تك ريخ یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے پر ملح کی تو جائز ہے اور اگر ہمیشہ کے واسطے یا جو پچھے قاتل کی بائدی کے پیٹ میں ہے اس پر یا جو کھاس کے درخت سے پیدا ہوخواہ سالہائے معلومہ پر یا بھیشہ کے واسطے کی تو جا زنیس ہے بینہا بیش ہے۔اورا کرفل عمد سے جو کھاس کی بر یوں کے بیٹ میں ہے یا جو کھان کے تعنول میں ہے یا جس قدراس کے درخت فر ماپر دس برس مک پیدا ہوااس برصلح کی تو قاتل پر دیت واجب نه ہوگی کذائی الحیط اور اگراس طور ہے کے جو پھر تیرے درخت خرماپر پھل میں ان پر مسلم کی تو جائز ہے۔ میمسوط میں ہے۔ اگرمقول کے ولی نے قاتل سے اس شرط سے سلح کی کدیں تھے کو بیٹون اس شرط سے معاف کرتا ہوں کہ خوتیراخون فلال مخف پر ہے تو اے معاف کر دے تو جائز ہے اور بیسلی در حقیقت بلا بدل کے عنو ہے پس اگر قاتل نے فلال مخفص کوائے خون واجب سے معاف کر دیاتو مقتول کاولی اس ہے چھنیں لے سکتا ہے اور اگر معاف ند کیاتو دومور تیں ہیں اگر قاتل کا خون جودوسرے محض پرآتا ہے وہ دوسر المحض اس ولی منتول کا باپ یا بیٹا یا ان کے مثل ہے تو ولی مقتول اس قاتل ہے دیت لے لے کا اور اگر قاتل کا قعاص کسی اجنی پرواجب ہے تو ولی مقول کو قاتل ہے کھے لینے کا اختیار نہیں ہے بیچیا میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابوبوسف رحمته الله عليه سے روايت كى ب كدايك مخف في دوسر سے كا دامنا باتھ كاث ڈالا ليس باتھ كشے ہوئے نے قاطع ل سے اس شرط منصلح كى كديس قاطع كاالثاباته كائ والول اوركات والاتوبيسلح يميلے جرم كاعنو ہے اوراس براس ألئے باتھ كاشنے كاجر ماندند آئے گا اور قاطع بر کھے جرمانہ آئے گا اور اگر بعد اس ملے کے اُلئے ہاتھ کا نے سے پہلے دونوں نے جھڑا کیا تو ملے کرنے والے

اوالے باتھ کا شنارنہ موگالیکن اپنے سید سے باتھ کی دیت لے اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ قاطع کا باتھ و بیر کاٹ ذالے یا قاطع کے غلام کول کردے ہیں اگر اس کا ہاتھ ویاؤں کا ٹاتو قاطع اس سے اپنے یاؤں کی ویت بھرنے گا اور اگر اس کے غلام کو محل كياتو قاطع كى اس براين غلام كى قيت واجب مولى بس دونوں باہم بعدر ديت باتھ كے بدلاكريس مياورجس قدركى كاحق زیاده موگاوه اس تقدر لے لیما اور اگراس شرط سے ملح کی کداس آزاد کا باتھ کا اور الے یا فلاس محض کے غلام کوئل کردے اور ایما ہی بعد ملح کے کیا تو دوسرے آزاد کے ہاتھ کی دیت دے گا اور دوسرے غلام کی قبت دے گا اورائیے ہاتھ کی دیت اینے ہاتھ کا نے والے سے بر الے اسم محمد من سے اور اگر قل عد میں اس شرط سے ملے کی کداس کا یاؤں کا ف ڈالے و سیمفت معاف کرنا ہے اورا كرفل خطا موقواس يرديت واجب موكى ييمسوطش ب\_اوراكر عمرأ باتحدكات ذالني ساس شرط يرصلح كى كداس كاياؤل كاث ڈالےوصلے باطل ہاورمفت عوہو میا اور قاطع سے پھونیں لےسکتا ہا ایسائی عامدروایات اس کتاب میں ندکور ہے اور ای کتاب كى بعض روايات من ہے كدارش لے لے كا اور اگر خطا ہے ہاتھ كائے كى صورت من ايبا واقع بوتو سب روايتوں كے موافق بالا تفاق اس سے ہاتھ کی دیت لے اے گا اور اگر آل عمر میں كذا كذا مثقال جائدى وسونے برسلى كى يعنى كى قدر تعداد بيان كى محراس تعدادی واندی اورسونے کوداخل کیا تو جائز ہے اوراس پران دونوں میں سے جرایک کا نصف داجب ہوگا بیمیدا میں ہے۔ اگر قل عمر ہو پھراس سے معض نے بزار درم برملے کرلی اور ضامن نہواتو اس پر پھرواجب نہ ہوگا اور اگر قاتل نے خود ہی اس مصالح کو وکیل کیا توبرل صلح قاتل پرواجب ہوگا اورا کرائے غلام پرولی منتول ہے اس قول سے سلح کی اوراس غلام کی خلاص کا ضامن نہ ہوا۔ لینی ب غلام تحد کوعقوق غیرے یاک کرے سپر دکیا جائے گا اس کا ضامن نہ ہوا ہیں اگروہ غلام ولی مقتول کے پاس سے استحقاق میں لے لیا میاتو مصالے ہے پہنیں لےسکتا ہے لیکن قائل سے اس کی قیت لے اے گابشر طیکہ قائل نے اس کوسلے کا تھم کیا ہواور اگر مصالح اس کی خلاص کا ضامن ہوا ہے اورخوداز راہ احسان سلح کی ہے مجروہ غلام استحقاق میں لے لیا کیا تو و لی اس سے غلام کی قیمت مجر لے گاب مبسوط می ہے۔اگرفنولی نے خون عمرے بزار درم رسلح کی اور ضامن ہو کیا مجروہ بزار درم استحقاق میں لے لیے محیقو ولی مقتول اس كي مشي معدالح سے ليے الح مجر جب فنولي في درم ملح منامن جوكردے ديئے و قاتل سے تبيل ليے سكتا ہے اور اكر قاتل في اس کوسلے کا وکیل کیا تھااور ضامن ہونے کا وکیل نہیں کیا تھااوراس نے ضامن ہوکراوا کردیئے توجس قدراوا کئے ہیں قاتل سے ملے

دوسرے ولی کو یا تو آ دھاغلام دیں مے یا تصف دیت اس کودیں کے اور اگراس سے درموں پر یاکس کیلی یاوزنی چیز پرخوا ونقذیا میعادی أوهار صلح كى توجائز باور دوسر كاس من يجوح ندموكاليكن وه غلام قائل كويكر بركابس غلام كامولى ياتو نصف غلام اس كوديكا یا آ دھی دیت دے گااور باندی اور مدہرہ اور ام الولدعمر اقتل کرتے سے منکے کرنے میں بیسال میں بیمسوط میں ہے۔ اگر غلام ماذون نے کی مخص کوعمر اقل کیا تو ابی طرف ہے اس کا صلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے غلام نے کسی کوعمر اقتل کیا اور اس کی طرف ہے غلام ماذون نے ملح کی تو جائزے بیکٹر میں ہاور اگر غلام نے کسی کو خطا ہے تل کیا اور مولے نے بعضے اوّ لیائے معتول ہے دیت ے تم رصلح کرنی یا عروض یا کسی حیوان معین رصلح کی تو جائز ہے اور باقی ولیوں کواس میں شرکت کا اختیار ہے ریمبسوط میں ہے۔ ایک غلام نے زید کاعمداً باتھ کاٹ ڈالا اورمولی نے غلام کو بھکم قامنی یا بلائظم زید کودے دیا اور زید نے اس کوآ زاد کردیا پھر زید ای ہاتھ كافتے كى وجد سے مركميا تو غلام اس كے نفس كابدل صلح موجائے كااور اكر زيد نے اس كوة زاد ندكيا موتو غلام اس كے مالك كودايس ديا جائے گا پرزید کے ولیوں سے کہا جائے گا کہتمارا جی جاہاس کولل کردیاعفوکرود بیشرح جامع صغیرصدرالشبید میں ہے۔اگر کی باندی نے ایک مخض کو خطا ہے لی کیا اور اس کے دو ولی موجود ہیں وہاندی بچہ جنی مجراس کے مالک نے ایک ولی ہے کہا کہ یہ باندی کا بچه تیرے تن دیت کی ملح میں تجھے ویتا ہوں اس نے ملح کر لی تو جائز ہے اور دوسرے ولی کے مولی پر پانچ ہزار درم واجب ہوں گے اور اگراس شرط ملے کی کداس کے حق میں اس کو تبائی با عدی دے وجائز ہے اور اس کے شریک کوجا ہے نصف با عدی دے دیا نصف دیت دے دے ہیں اس کماب کی روایت میں اس کالبعض کے دینے کا اختیار کرنا دونوں حصول کے دینے کا اختیار نہیں قرار دیا حمیا۔اور جامع کی روایت میں ہے کہ ایک حصہ میں دینے کا افتیار ہوناوی دونوں کے حصہ میں افتیار ہے جیسافدیہ کی صورت میں ہوتا باور میں روایت اس مے اور پہلی روایت فرکورہ کی تاویل بیے کداس نے ایک سے تبائی با غری برصلی کی اور بیصداس کے تق سے کم ہے تو مولی دوسرے سے یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حصہ میں وینااس سبب سے اختیار کیا کہ وواینے حق سے کم پر راضی ہو گیا اورتواس پردامنی نبیس ہوگا ہیں جمعے پر لازم بینیں ہے کہ بائدی ہی تیراپوراحق تجھے دوں بلکہ جھے اختیار ہے کہ بائدی میں سے دوں یا اور سے اور اگراس نے ایک شریک سے نصف با عدی رصلح کی تو بیسلح اس کا اس امرکوا ختیار کرنا ہے کہ باتی آ دھی با عدی دوسرے کو وے کا پیمسوط میں ہے۔ اگر مدیر نے کسی کوعموا قل کیا اور اس مے مولی نے اس سے بڑار درم پر سکے کرلی اور یہی اس مدیر کی قیت ہے توجائزے اور اگراس کے بعد پھر دیرنے کس کوخطا ہے تل کیا تو ندکورے کداس کے مالک پر دوسری قیمت لازم آئے گی اور اگر پہلا قتل خطاہے ہوا درمولی نے ہرار درم پر جواس کی قیت ہے ملے کرلی مجرید برنے کسی دوسرے کو آل کیا تو مولی دوسری قیمت کا ضامن نہ موگا پہلاولی اور دوسرادونوں ایک قیمت میں شریک قرار یا تمن کے بیمحیط میں ہے۔

کرلیا پھر باتی سودرم سے تعلیم سے پہلے اس کو ہری کردیا تو امام ابو بوسف دہمت الله علیہ کنزدیک بیسودرم دونوں بھی تبن تبائی تعلیم
پھر دہوع کر کے کہا کہ آ کھوا لے کواس بھی سے پانچوال حصہ مطرکا اور بھی قول امام محدرہ تہا اللہ علیہ کے بیمسوط بھی ہے۔ اگر مد ہر
نے کی خفس کو خطا ہے تل کیا اور دوسر سے گی آ کھ پھوڈ دی پھر دونوں سے مولی نے ایک غلام پرسلے کر کے دونوں کو دے دیا تو جائز ہے
پھرا گر دونوں نے اختلاف کیا اور جرا بیک دعوے دار ہوا کہ دلی مقتول بھی خون کا حق دار بھی ہوں اور دونوں بھی ہے کہ کے پاس گوا ا خیس ہیں تو خلام دونوں کو ہرا برتقسیم ہوگا ہیں اگر مد ہر کے مالک نے کہا کہ تو ولی مقتول ہے اور دوسر سے کہا کہ تو آ کھی کا حق دار ہے تو متم سے اس کا قول تبول ہوگا ہے جید بھی ہے۔ اگر مد ہر نے عمدا قمل کرنے کا اقر ارکیا تو مشل مملوک بھن کے اقر اراس کا جائز ہے ہیں اگر مولی نے ایک ولی مقتول ہے کسی کپڑے ہوئی کر لی تو جائز ہے اور دوسر سے دلی کی مولی پر مد ہر کی نصف قیمت وا جب ہوگی ہٹر طیک اس

مال جوكہ بوجرزخم كے واجب آئے ميں طلاق كى ايك صورت الله

ا کر کمی مخف نے اپنی مورت کوزخی کیا ہی مورت نے اس سے ای عد اُجراحت سے ظلع کرنے برملے کی اور سوائے جراحت كے ظلع ميں كوئيس قرارو يا يس أكروه عورت اس زخم سے اچھى ہوكى اوراثر روكميا تو خلع جائز اورتسميد جائز اورزخم كاارش لبدل خلع قرار دیا جائے گا اور طلاق بائن ہوگی خواہ لفظ خلع کے ساتھ ہو یا مرت کے طلاق کے ساتھ ہواور اگر اچھی ہوگئی اور اس کا اثر بھی باتی ندر ہاتو طلاق مفت واقع ہوگی حتی کدمورت پرشو ہرکو بدل خلع واپس کرنا واجب نہیں ہے اگر چیظع میں فقط جراحت کا نام لیا ہے بیتھم اس وقت ے کہ زخم ہے اچھی ہوگئی ہواور اگر اس زخم سے مرکن تو امام اعظم رحمته الله علیہ کے نزد یک خلع جائز اور تسمید باطل ہے اور جب امام اعظم رحت الشعليه كزريك تسميه باطل مواتو قياس جابتا ہے كەقصاص واجب موادراسخسانا شوہركے مال ميں ديت واجب موكى مجر د کمنا ما ہے کدا گر طلاق بالفظ خلع واقع ہوئی تو بائن ہوگی اور اگر بلفظ طلاق ہوئی تو رجعی ہوگی اور صاحبین کے نز دیک خلع مفت واقع موكاحتى كمشوهر يرديت لازم ندآئ ي اورهنو موكا يمرطلاق اكربانظ خلع واقع مونى توبائن موكى اوراكرمرج واقع مونى توروايت ابوسلیمان میں رجعی ہوگی اور آبوحفص کی روایت کے موافق بائن ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ فقط جراحت پرخلع کیا ہواور اگر جراحت سے اور جواس سے پیدا ہوئے فلع کیاتو سب کے زدیک وہی ہے جوصاحین کے زویک فقط جراحت برخلع کرنے کی مورت میں نہ کور ہوا ہے۔ بیٹھم نہ کورعمد أزخی کرنے کی صورت میں ہے اور اگر خطا سے زخی کرنے کی صورت ہو پس اگر فقط جراحت پر خلع کیااورعورت اس زخم ے اچھی ہوگئ اوراٹر باتی رہاتو خلع جائز اورتسمیہ جائز اورطلاق بائن ہوگی اوراگر اچھی ہوگئ اوراٹر بھی ندر ہا توطلاق مغت واقع ہوگی اور عورت برمبروالی کرنالازم نیس ہاور اگراس زخم ہے مرکی تو امام اعظم رحمت الله عليه كرز ديك اس صورت كالحكم اورزخم سے اجھے ہوجانے اور اثر نہ باتی رہنے كاتھم كيسال ہے اور صاحبين كيز ديك خلع جائز اور تسميد جائز ہے اور اگر جراحت براورجواس سے پیدا موسب برخلع کیا اورزخم سے ہے اوراس زخم سے مرکی تو تسمید سیحے اورطلاق بائن ہوگی خوا و لفظ خلع سے واقع ہوتی یا لفظ طلاق سے اور مددگار برادری کے ذمہ سے بیدور کیا جائے گا اور تہائی مال سے معتبر ہوگا بشرطیکہ صاحب فراش ہونے کے بعداس نے خلع کیا ہو یہ بعض مشائخ کے نزویک ہاوراگراس نے خلع کیا حالا نکہ غالبًا یسے زخم سے موت آ جاتی ہے پس اگرتمام بدل ظع تہائی مال کے برابر ہے تو مددگار براوری کے واسطے وحیت ہے اور جائز ہے اور اگرتمام بدل ظع تہائی مال کے برابرنبیں نکایا ہے جب قدرتہائی تکتی ہے اس قدر مددگار برادری سے دو کیاجائے گا اور باتی اس کے دارتوں کودیں سے اور تمام مال سے اس کا اعتبار ہوگا اگراس نے ماحب فراش ہونے سے پہلے خلع کیا ہے ریعض مشام کے عزد یک ہواور بعض مشام کے عزد کی خواد غالبًا اس ےموت آ جاتی ہو یان آتی ہو بھی علم ہاور جو کھے ہم نے جراحت رضع کرنے میں ذکر کیا ہے وی ضرب اور حجد اور ہاٹھ کنے اور مرب ید سے خلع کرنے میں ہے اور جنایت پر اگر خلع کیا تو اس کا تھم وہی ہے جو جراحت سے اور جواس سے پیدا ہودونوں سے ملح کرنے کی صورت میں ہے اور ایسا تی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے اپنی عورت کو بحروح کیا بھراس کے ساتھ اس شرط سے ملح کی کہاس کوالیک طلاق دے گابشر طیکہ اس سے دہ اس کو معاف کردے تو اس کا تھم مثل اس مورت کے ہے کہ عورت ہے جراحت اور جواس سے پیدا ہوسب سے ملح کی بیرمحیط میں ہے۔ اگر کسی دوسرے کی جور د کو خطائے زخی کیا پھراس کے شوہر نے اس عورت سے اس شرط سے کے کہاس کوایک طلاق دے گابشر طبیکہ اس سب کومعاف کردے چروہ مورت اس زخم سے مرکنی تو عنوتهائی مال سے معتبر ہوگا اور طلاق بائن ہوگی اور اگرزخی کرناعمر ابوتو بیسب جائز ہے اور طلاق رجعی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی عورت کے دانت میں مارا پھر اس سے اس جنابت پر بشرط ایک طلاق کے سلح کی تو جائز ہے اور طلاق ہائن ہوگی اور اگروہ وانت سیاہ پڑ ممیایا کر ممیایا اس کی وجہ ہے دوسرادانت كرمياتواس يربكهواجب نه بوكاييمسوطش ب-اكرمكاتب في كي فض كوعماقل كيا يمرمكات في اس بودرم ير صلح کی توجائزے ہیں اگر ادائے ملے کے بعد آزاد ہو کیا توصلے گذر پھی اورا داکرنا ہو کمیااور اگر ادائے بدل اصلح سے پہلے آزاد ہوا پس آ زاد ہوتے عی اس سے بدل العملے کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بعد اوائے بدل العملے کے عاجز ہوا تو صلح بوری ہو چکی اور اوا بھی ہوچکا اور اگر ادا کرنے سے پہلے عاجز ہوا تو جب تک آزاد ندہواس سے مطالبدند کیا جائے گا اور بیقول امام اعظم رحمته الله علیه کا ہے اور ما حین رحته الله علید نے فرمایا کہ اس کے مالک سے فی الحال اس سے اوا کرنے کا مطالبہ ہوگا کہ یا تو غلام کو دے دے یا اس کا فعر سے دے اور اگر درموں یا اناج معین یا غیرمعین پر ملح واقع ہوئی اور بدوں قبضہ کے دونوں جدا ہو مے تو صلح اپنے حال پر رہے کی اور ا مرمكاتب كي لمرف ہے من مختص نے كفالت كى اور بدل العلى وين ہے تو كفالت جائز ہے اور اگر بدل صلح لے عين ہو مثلاً كوئى غلام يا کپڑ امعین ہوتو بھی بھی تھم ہے بیمیط میں ہے۔ بس اگر جس چیز پر سلح واقع ہوئی ہے وہ غلام ہوادراس کا کوئی گفیل ہو کیا پھر غلام دینے ے بہلے مرکیاتو ولی معتول کو قبل سے صال قیت کا احتیار ہے اور اگر جا ہے تو غلام کی قیت مکاتب سے لے اور اگر ووغلام بعینہ قائم ہوتو قعنہ سے پہلے اس کوفرو دعت کرسکتا ہے میمسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمرا قبل کیا اور اس براس امر کے مواہ قائم ہوئے اور اس نے ولی مقول کے ساتھ کی قدر مال پر اُدھار میعادی ملے کرلی تو جائزے بیرمیط میں ہے اور اگر مکاتب نے خون کے عوض کی قدر مال پر ذمہ میعادی اُدھار کر کے صلح کی اور قل کرنا خود مکا تب کے اقراریا کواہوں سے تابت ہے اور کسی مخص نے بدل العلم كى كفالت كرنى پيروه مكاتب عاجز ہوكرمملوك محمل ہوكيا تو ولى مقتول كومكاتب سے مواخذ وكرنے كا جب تك آزاد نه ہوا عتيار نہیں ہے لین کفیل کومکا تب ہے آزاد ہونے ہے پہلے گرفتار کرسکتاہے میڈقاویٰ قامنی خان میں لکھا ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمدا تقل کیااوراس کے دو مخص ولی بیں پھرایک نے سودرم براس سے ملے کرلی اور مکا تب نے اس کواد اکردیئے پھر عا بر ہو کرمملوک بحض ہو ميا پر دومرااة ل معتول آياتومولي كواختيار ب جاب تصف غلام قاتل اس كود ، دبياس كي نصف ديت اداكرد ، اوراكر عاجز ند بوایا کرة زاومو میا محردوسراولی آیاتواس مواسطے مکاتب برمکاتب کی نصف قیت کی ڈکری کی جائے گی کدوواس برقر ضداو کی اور اگر دونوں ولیوں میں سے ایک نے خون سے بدول صلح کے معاف کردیا تو مکا تب برتھم کیا جائے گا کہ دوسرے کے واسلے اپنی آ دھی قیت میں می کر لے ہی اگر دوسرے نے مکاتب ہان کے موض کی شے معین پر ملے کر لی تو جائز ہے لیکن جب تک اس پر

قعندندكر كاس من تقرف بين كرسكا باوراكركس فيرمعين رصلح ك اور قعندے يبلے دونوں جدا مو كي توسلح باطل موتى اوراكركس معین اناج براس کی نصف قیست سے زیادہ برسلے کی تو جائز ہے اور سی تھم عروض کا ہے اور اگر درم یا دیناروں جواس کی نصف قیست سے زیادہ بیں ملح کی توجائز نیس ہے ملے بحولہ اس کے ہے کہ قرضہ سے اس کی مقیدار سے زیادہ پرای جس سے ملح کی حالا تک بینا جائز ہے او را كراس كے واسط كى مخص نے آ وحى قيت كى كفالت كرلى قو جائز ہے اور اكر كفيل نے اس سے اناج يا كيڑے يرصلى كرلى قو جائز ہے ا ورفیل مکاتب سے نصف قیت لے لے گا اور اگر مکاتب نے اس کونسف قیت کے عوض کی کھدد ہن دیا اور وہ تلف ہو گیا حالا نکداس سے آ دمی قیت ادا بوسکی تنی توه و جس کے وض ربن تعالی میں کیا اور اگر اسکی قیت میں کھرزیادتی بوتو زیادتی باطل ہوگی میسوط می ہے۔ *ؿرفو(\ه*اب√

### عطیہ میں سکے کرنے کے بیان میں

ا اگر دفیر میں کوئی صلید سمی مخص کے نام لکھا ہوا ہے اور اس میں دوسرے نے اس سے جھڑا کیا اور کہا کہ بیرمبراہے اور مدعا عليه بني اس من قدر درمول يا وينارون برخوا ونقد يا معاوى أوهار ملى قرار دى توصلى باطل باى طرح الركس ال عين براس ے ملے کی تو بھی باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔زید کے نام دیوان میں عطیہ لکھا ہوا ہے وہ دو بیٹے جھوڑ کرمر کیا اور دولوں نے اس شرط ے ملے کی کدوفتر میں ایک کے نام سے تعلی جائے اور وہی اس کو لے اور دوسرے کو چھے عطیدند ملے اور جس کے واسلے عطید ہوجائے گا وہ کھے المعلوم دے توصلے باطل ہے اور مال صلح والیس کرے اور عطیدای کا ہوگا جس کے واسطے امام وقت نے مقرر کیا ہے بدوجیز کردری میں ہے۔اگرکوئی عورت مرمی اوراس کے صلیہ میں دو مخصول نے جنگڑا کیا اور ہرایک نے دعوے کیا کدعورت ندکورہ ہماری مان یا بھن تھی مجر دونوں نے اس شرط ہے ملح قرار دی کہ بیعطیدایک سے واسطے دوسرے سے نام سے لکھا جائے بشرطیکہ وہ اس پر<sup>ا</sup> جعل دے تو عطیدای کو ملے علی جس کے نام ہے اور جواس نے دوسرے کودیا ہے وہ واپس کر لے گا اور ای طرح اگر یوں ملح کی کدوہ ایک کے نام مکعی جائے بشرطیکہ جو حاصل ہوگا وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا تو مجی باطل ہے اور و محقیم ای کو ملے گا جس کے نام ہے ہے۔اورا کرعورت کا ایک بیٹا مواوراس عورت کے عطیہ براس کے بھائی نے نام لکھا دیا مجراس کے بیٹے نے اس سے جھڑا کیا اور بھائی نے کمی قدر درم معلومہ پریا کمی عرض معین پراس شرط ہے ملے کی کہ صفیہ بھائی کودے دیے قب قدراس نے درم لیے ہیں وہ جائز نبیں ہیں اور جو میجے عطیبہ میں رزق وغیرہ حاصل ہووہ اس کو ملے گا جس کا نام دفتر میں چڑھا ہوا ہے ای طرح اگروہ مخص جس کا نام چر حایا ممیا ہے کوئی اجنبی ہو کہ تورت کے اور اس کے درمیان قرابت نہ ہوتو بھی ایسا بی ہے اور اگر عورت مرمنی اور اس کا بیٹا ہے ہیں ا مام وقت نے اس کے بیٹے کو صلید کا وارث اس شرط ہے کیا کہ ان وارثوں میں میراث کے طور پر سے تقسیم ہوتو میڈھیک ہےاورا کراس نے رہے ویا کرسے عقر عدد الیں جس کے نام ہے قرعہ برآ مدہوائ کا نام لکھاجائے پھراگران مخف سے جس کے نام قرعہ بڑا ہے کھ جعل لے لیا تو اس کووالی کرنا جاہے اور اگر کمی محض کوعطیہ میں زیادتی بیٹی اس نے اپنے بیٹے کود یوان میں داخل کرایا کہ جو پھی جامل ہووہ میرے اس الر کے اور ہمائی کے درمیان برابر تقسیم ہوتو جس کے نام دفتر میں ہوای کو ملے کی اور شرط باطل ہے اور اگر کمی معض نے بجائے این انتظر میں کسی دوسرے مخص کو جیج دیا اور اس کے واسطے بچر بھل مقرر کردی چروہ مخص قائم مقام اس انتظر جہاد میں حميااوروبال انہوں نے کثیر مال ننبست حاصل کیاتو حصہاس قائم مقام کو ملے گااور جو محض پیچیےرہ کمیا تھااوراس نے بجائے اپنے اس کومقرر كر كے بيجا تھااس كواس كے جعل كو جواس نے ويا ہے واليس كروے اسى طرح اكر كمى مخف كواجرت بريعني ورموں معيند برچند ماہ كے

واسط عزدوركيا كديرى طرف ساس كفكر جهاديس جائز تويدجا تزنبيس بيمسوط عن لكهاب

جودو فو (6 بارب⇔

غیر کی طرف سے سطح کرنے کے بیان میں

اگریوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بید مدعا علیہ کی اجازت پر

موقوف ہے 🏠

اجازت برموقوف ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے كدر عاعلية قرضه كامقر جوادراجنى نے بدوں اس كے علم كے ملح كى جوادراكراس نے اجنی کوسلے کرنے کا تھم کیا ہویس اگراس نے کہا کہ فلاں مخص سے سلح کر لے ویسلے مدعاعلید پر نافذ ہو کی اوراس پر مال واجب ہوگا اورا کر بول کہا کہ جھے سے ملے کرے تو ہمی ملح ماعلیہ پرنا فذہو کی مراجنی سے مال کا مطالبہ ہوگا مجروہ معاعلیہ سے واپس لے گا۔ای طرح الحركها كدفلا المخص سے بزارورم پرميرے مال سے ملح كر لے يابزارورم برملح كر لے بشرطيكه بس كا ضامن بول قويسط مدعا علیہ برنافذ ہوگی اور مال اجنبی بربحكم كفالت واجب ہوگانہ بلائكم عقدتى كقبل اداكرنے كے موكل سے بيس لے سكتا ہے۔ يافاوى قاضی خان می ہاور اگر اس نے کہا کہ میں نے تھے سے ملح کی تو عقد ملح ای کولازم ہوگا جیسا کہ مجھ سے ملح کرنے کے کہنے کی مورت میں تھار بعض کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کے اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی جیسا کہ فلاں محص سے کے کرنے کہنے کی صورت میں تھا یہ فسول عماد مید میں ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مال دعویٰ دین ہواور اگر عین ہوپس اگر مدعا علیہ محکر ہواور اجنبی اس کے تھم سے بابلا تھم سلے کر لے تو اس کا تھم وہی ہے جودین کی صورت میں اس کے تھم سے بابلا تھم سلے کرنے کا تھا اور اگر مدعا عليه مقر ہوئیس اگراجنبی نے بدوں اس کے تھم کے ملے کی ہیں اگر یوں کہا کہ فلاں فقس سے ملح کر لے قدیماعلیہ کی اجازت پر موقو ف رہے گی اور میلے اجنی پر نافذ نه بوگی۔اورا کر کہا کہ بی نے جھے ہے ملح کی تو اس بی مشاکح کا اختلاف ہے جیسا ہم نے سابق بیں بیان کیا ہےاورا کر ہوں کہا کہ جمع سے ملح کرنے یافلاں مخص سے ملح کر لے میرے مال سے بزار درم پر یا میرے ان بزار درموں پرتو بیسلم ای پرنافذ ہو کی اور مال عین ای کا ہوگا اور اگر کہا کہ فلال محض سے بزار درم پر اس شرط سے صلح کرنے کہ میں ضامن ہوں تو بیسلم اجازت مرعاعلیہ بر موقوف ہے اگراس نے اجازت دے دی تو میخف گفیل ہوجائے گار فراوی قاضی خان میں ہے اور اگر مسلح مدعا علیہ کے تھم سے موتو اس طورے کہنے میں کہ فلال مخص سے ملح کر لے ملح مد عاعلیہ پر نافذ ہوگی اور میض مامور درمیان سے نکل جائے گا اوراس کہنے میں كديم في تحديث ملح كرلى مشاركم في اختلاف كياب اوراس كهني شريم في تحديث كى يافلال مخص برع مال ي ہزارورم برصلح کر لے توصلح مدعا علید پر نافذ ہوگی حتی کدای ہے بدل کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر ہوں کہا کدفلاں مخص سے سلح کر لے بشرطيكه من منامن موں تو بھى مرعاعليد برنا فذموكى اوركويا عقد ملحدى ومرعاعليد كے درميان جارى موااور اجنبى بركفالت كى وجه سے منان لازم آئے کی مقد کی وجہ سے لازم ندآ ئے کی مضول عماد مدس ہے۔

أكرمصالح في في عدد مول يوسل كرلى يمركها كديس بدور تبين اواكرون كايس اكر مقدم كوايي طرف يااسي مال كى طرف نسبت كريكا ب يابدل المسلح كاضامن موچكا بي اس يراداك واسط جركياجائ كاوراكراس على يكونى بات ندموتواس ير جرنہ کیا جائے گا بدذ خرو میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کی طرف کچے دوئی کیا اور بدوں تھم مدعا علیہ کے ایک مخص اجنی نے مرقی ے مسلح کرلی اور سودرم بدل مسلح تغیر ائے چرمدی نے وہ دراہم زیوف یائے یاکسی عرض رمسلح دا تھ ہوئی اور مدی نے اس می عیب یا کر واپس کیاتو مصالح بر یکھلازم بیں ہاور مدی اسے دعویٰ پر باتی رہے گار بچیا میں ہے۔ اگر کس خاص غلام براس سے ملح کی اوراس ش استحقاق ثابت موایاوه آزاد یامد بریامکا تب نکارتواسیند دموی کی طرف عود کرے گااور مسلح کرنے والے بریکھوا جب ندمو کا اوراگر اس سے کسی قدروراہم معلومہ برملے کی اور منامن ہوگیا اور وے دیئے چروہ استحقاق میں لیے سے یا لے زیوف یاستوق نظے تو مدگی کو ' اس مخف سے لینے کا اختیا ہے جس نے ملح کی ہے نسد عاعلیہ سے چٹانچہ اگر میں کا مدعاعلیہ کے ساتھ واقع ہوئی ہوتو جس ہے ملح کرے

ای سے لیسکتا ہے بیمسوط میں ہےاور اگروہ چیز جس پر مدی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سلح کر لی تھی استحقاق ابت کر ے لے ایک توسلے کرنے والے کو اختیار ہے کہ بدل استح واپس کرے خواہ مصالح درمیانی ہویا ماعلیہ ہوبیادی میں ہاوراگر مرى نے ضولى كے ساتھ كى قدر مال معلوم براس شرط سے سلح كرلى كديد مال جس بي دعوى مواہد درميانى كو ملے مدعا عليه كوند الى حالا تكدمه عاطيد دعوى مرقى مديمتكر بوتوصلح جائز بإخواه درمياني في ملح كواين مال كي طرف نسبت كيايانه كيا بوخواه ضامن بوابو یان ہوا ہو۔ چرجب میل جائز ہے تو مصالح کو افتیار ہے کہ رق سے اس شے مدعا بہ کے سپر دکرنے کا مطالبہ کر ہے ہیں اگر اس سے سردكرناممكن بوامثلاً كواوقائم كيرياء عاعليات اقراركياتواس كيردكرد كااورا كرممكن ندبواتو مصالح كوسلح فتح كرك ابنابدل صلحوالیں لینے کا اختیار ہے۔ پس اگر مدی نے مدعا علیہ کے ساتھ خصومت کرنی جاتی اور اس امر کے گواہ قائم کرنے جا ہے کہ یہ شے مدعا بداس مصالح کی ملک ہے جس نے اس ہے خریدی ہے یا مرعا علیہ ہے تتم کنٹی جا بی تا کدوہ کلول کرے حالا نکہ مرعا علیہ منکر ہے تو مدی کی خصومت اس کے ساتھ بھیج ہے ہیں اگر مدعا علیہ نے اقراد کیا کہ یہ ہے مدگی کی ہےتو اس کے تبعنہ سے لے کر درمیانی کے سپر دگر دے گا اور اگر درمیانی نے مدعا علیہ سے خصومت کرنی جابی ہی اگر و منکر ہوتو خصومت سیج ہے اور اگر اس نے مدی کی ملک ہونے کا اقرار کیاتو درمیانی کی خصومت ان کے ساتھ مسموع نہ ہوگی بیذ خیرہ میں ہے اگر مدی نے درمیانی سے اس طور سے سلح کی کہد عابد عا عليدى موبشر كميك مدى اس كواس مدعا بسمى دعوى سديرى كرد سداور درميانى في ملح كواسينه مال كى طرف نسبت كيايا بدل ملح كاضامن موكياتو جائز باوروه شے مدعا عليه كى جوكى خواو مدعا عليه محر مويام مقر مويه يول ب- اور اگر اجنى في مدعا عليه ساس شرط س صلح کرلی کدوہ دارمدی کے ہاتھ میں اس قدر مال صلح کے توض میر دکر دینو جائز ہے ایسے ہی اس شرط سے کدوہ دارمدی کے واسطے اتے کوٹرید کی دجہ سے ہوجائے تو بھی جائز ہے اور اگر درمیانی صلح کے واسطے مامور ہواور اس نے منانت کر کے بدل صلح ادا کر دیا توضیح يب كدى بوالى كاينا ارفانيش بـ

يسرر فو (6 بارب☆

## وارثوں،وصی،میراث ووصیت میں صلح کرنے کے بیان میں

اگرتر كه كيلي ووزني نه بوليكن اعميان غير معلومه بول تواضح بيه ب كه اليي صلح جائز ب

اورا گرتر کریش سونا و بیاندی اوردوسری چیز بھی ہوادر سلح چا تدی است نے پرواقع ہوئی تو ضرورہ کہ بدل ملح اس کے حصہ ہے جوسونے و چا تدی ہیں ہے زائد ہواوراس تدرکا جوسونے و چا تدی حصہ کے مقابل ہے باہمی بضخ بھر کے بدل ملح عروض ہوتو مطلقا جائز ہے کیونکہ اس بی سی تر اور ایس الارکر کر ہیں درم و دینار ہوں اور بدل ملح بیں بھی ورم و دینار ہوں اور بدل ملح بیں بھی ورم و دینار ہوں اور بدل ملح بیں بھی ورم و دینار ہوں آو بدل ملح بی یا سوائے بعض دینار ہوں تو برطر ملح بی اور اگر ترکہ بیل و مارکر کر میں ورم و دینار و بن شہوں اور اعمیان اعمیان کے بعض ملے کی تو جائز ہے بید قاوئی قاضی خان بیں ہوارا گرتر کہ بیل ورن کی تو جائز ہے بید قاوئی قاضی خان بیل ہوارا گرتر کہ بیل ورن دین نہ ہولیجی ورم و دینار دین شہوں اور اعمیان ترکہ فیر مطوم ہوں تو کہی و وزنی چر پر مین کرنے کو بعضوں نے جائز کہا اور بعضوں نے ناجائز کہا ہوا اور اگرتر کہ کہی ووزنی نہ ہولیکن اعمیان فیر مطوم ہوں تو اس کے وزن کی تھویں جائز کہا ہوا اور اور اس کی تا جائز کہا ہوا اس کی تھویں حصرہ برات اور ہم سے کہاں شرط سے کی گئی کہ چورت کا حصہ دین اس کے تک اس کے وارثوں کا ہوجا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جورت کی وارث سے کوئی مال میں اگر وارثوں کا ہوجا ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ جورت کی وارث سے کوئی مال عین وارث سے کہ خورت کی وارث سے کوئی مال عین اس کے وارثوں کا ہوجا ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ جورت کی وارث سے کوئی مال عین

بعوض اپنے حصدوین کی مقدار کے خرید ہے پھر وارث کومیت کے قرض وار پر اتنا حصہ دیں اتر اوے پھر یا ہم صلح قرار دیں بدوں ہی کے کم بیام صلح کے درمیان شرط کریں توصلح جائز ہے۔ بیٹلمیریہ میں ہے اور اگر وارثوں نے عورت کے این شرط ہے ملح کی کہ عورت قرض دارے قرضد الے اور باق مالوں میں اپنا حصہ چیوڑ دے تو باطل ہے اور اکر ملے میں قرضہ کووافل نہ کیا تو باق تر کہے ملح جائز ہے اور قرضدان میں باہم مشترک ہموجب فرائض کے قرض وار پر باتی رہے گا میر محیط میں ہے۔ اگر عورت نے اپنے آٹھویں حصہ میراث اورمهرے کی قندر دراہم معلومہ پر سلح کرلی اور تر کہ میں بچھودیں یانفذ طاہر نہ تعاحی کیسلح جائز ہوگئی مجرمیّت کا کوئی قرضہ ظاہر ہوا جس کووارٹ نبیں جانتے تنے باتر کہ میں کوئی مال معلوم ہوا جس کووارٹ نبیں جانتے تنے تو اس دین دعین کی ملح میں داخل ہونے عمل اختلاف ہے بعضول نے کہا کہ داخل نہ ہوگا بلکہ تمام وارثوں میں بحساب ان کے حصد میراث کے تقسیم ہوگا اور بعضول نے کہا کہ واظل ہوگا اور اس قول کے موافق اگر میت کا قر مدخا ہر ہوتو صلح فاسد ہوجائے کی کویا بید بن وقت صلح کے ظاہر ہوا ہے اور جس کے قول کے موافق داخل ندہوگا توبید میں وعین وارثوں عربتنسیم ہوگا اور سلح باطل ندہوگی بیفتاوی قاضی خان عیں ہے اور اکر میتت برقر ضدہو پھر عورت سے اس کے آٹھویں حصہ سے کی چیز برصلح قرار دی تو جائز نہیں ہے کیونکہ ترکہ میں قرضہ ہونا اگر چھیل ہوتھرف کا مانع ہوتا ے اس اگر دارتوں نے اس کا جائز ہونا جا ہاتو اس کا طریقہ سے کہ دارث میت کے قرضہ کا ضامن ہوجائے بشر طیکہ ترکہ میں ہے والیس ند لے گایا کوئی اجنبی بشرط براکت مینت کے ضامن ہوجائے یا مینت کا قرضہ دارث لوگ سی دوسرے مال سے ادا کردی پھر باہم اس عورت کے آٹھویں حصد دمہر سے صلح کریں جس طرح بیان ہوا ہے تو جائز ہے اور اگر وارث نے قرضہ میت کے منان ند کی کیکن کوئی مال جس میں میت کے قرضہ کی اوا ہوسکتی ہے جدا کیا بھر باقی مال میں اس مورت نے جس طرح بیان کیا ہے مکم کی تو جا مز ہے پس اگرمیت کے قرض خواونے وارثوں کے تعتیم کر لینے اور ملح کر لینے کی اجازت اپنے حق وصول یانے سے پہلے دے دی تو اس کو اختیارے کہ اس سے رجوع کرے بیر تلم رید میں ہے۔ ایک مورت نے اپنے شو ہر کی میراث سے می معلوم مال پر صلح کر لی مجرمیت پر كيحة ترضد ظاہر ہوا توعورت كى د مد بھى بعدراس كے حصر كركے لازم آئے گا اور د وبدل سلى بيس سے ليايا جائے گا يرضول عماديد

اگرکوئی عورت مرکن اور فاوند بھائی چیوڑ ااور بھائی نے اس کی تمام بھراث سے تو ہر سے کسی قدر درموں معلومہ پراورا یک متاع پراس مورت کے متاعوں بھی سے ملے کر لی اور اس سب کو بران کر اپا۔ بھر دولوں نے ہاہم اختلاف کیا لیس اگر اصل ملے بھی اس قدر اختلاف کیا کہ داتھ ہوئی ہے انہیں قد متر متح کی جائے گی اور اگر ملے بدل سلے پرا تفاق کیا اور مصالے نے دعویٰ کیا کہ اس نے بدل مسلے پر جبر سے بھنے کی اور اگر بدل سلے پر جبر ہوگا اور نے بدل مسلے پر جبر ہوگا اور باہم دونوں سے باہم حتم نی جائے گی اور اگر بدل سلے کی جنر ہوگا اور باہم حتم نے لی جائے گی اور اگر بدل سلے کی جنر ہوگا اور باہم حتم نے لی جائے گی اور اگر بدل سلے کی جنر ہی اس ختر اور اگر دونوں سے باہم حتم نی جائے گی اور اگر دونوں سے باہم حتم نی جائے گی اور اگر دونوں نے بدل کی مفت میں اختلاف کیا پی اگر اسمنت میں بھوٹو مکر کا قول تجول ہوں سے اور اگر دونوں نے مفت ذمہ میں ہوتو باہم حتم کھا کہ بی اور اگر کسی ہوتو ہوئی کے تو اس سے گواہ تجول ہوں سے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو وہ گواہ تجول ہوں سے جوزیادتی کے قب سے بول اور اگر حورت نے کہا کہ میں نے تھو سے اس متاع پر سلے کا تھی گئی گئی گئی تو نے اس میں تھی کہ دول ہوئی تھی کہ دولوں نے اس میں تھی کہ دولوں نے بول ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تو ہوئی کی گئی گئی تو کہ ایس کی تو ہوئی کے تو ہوئی کا قول تجول ہوئی ہوئی کے تو ہوئی کہ اس کا حصر دار ثان حاضر کو سطح تو جائز ہے اور اگر میں اختلاف کیا ہوئی میں اختلاف کیا ہوئی دولوں کے مذکو ہوئی اور تاک میں اختلاف کیا اور اگر کی کہ اس کا حصر دار ثان حاضر کو سطح تو جائز ہے اور اگر کے تو جائز ہوئی دولوں کے تو کہ میں اختلاف کیا ہوئی کو میں اختلاف کیا اور اگر کی کہ اس کا حصر دار ثان حاضر کو سطح تو جائز ہے اور اگر کی کہ در ان کہ اس کا حصر دار ثان حاضر کو جائو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دورت کے در کیا کہ اس کا حصر دار ثان حاضر کو سطح تو جائز ہے اور اگر کی در ان کہ در کی کہ در ان کی در ان کہ ان کی در کو کہ در ان کہ در ان کہ در کی در کی در ان کہ در کو کہ در کی در کی در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ تو کو کو کی در کی کہ در کو کہ در کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ در کی کہ در کی کہ در کو کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی

بعض ترکہ پراس شرط سے کی کہ کل ترکیر کت جی دہتے قائب کی اجازت اور تھم قاضی پرسلے موقو ف دہ گی بیضول عاد بیش ہے۔
ایک فض مرکیا اور اس نے زیدو عمرو دو بیٹے چھوڑے اور میت پر قرضہ ہاور میت کی زبن اور قرضدان کا دومروں پر ہے چر زید نے عمرو سے کی قد رورانم معلومہ پراس شرط سے ملے کر کی کہذیبن زید کو سلے اور وہ درانم جو باپ کے دومروں پر قرض جی وہ بحالہ دونوں جی مشتر ک رہیں اور جو قرضہ باپ پر ہاں کا ذید ضام ن بواور وہ اس قدر درانم معلومہ پراس شرط سے ملے کر لی کہذیبان نہ کیا توصل جا اور دوان میں مشترک رہیں اور جو قرضہ باپ پر ہاں کا ذید ضام ن بواور وہ اس قدر درانم جی باتو اما ہو بوسف رحمت الشعلیہ سے امالی جی کہ اور خرص خوان میں فران جو کہ اور جو مال تو اور خرف کی کہ اور خرا کی کہ کرتے گئی تو اس کی تقدر مال پر ملح کی اور ضام ن ہوا کہ اگر باقی وارث تی وارث تی کی تقدر مال پر ملح کی اور ضام ن ہوا تو ہوان جو کہ باقی وارث تی ترک میں سے کسی تقدر مال پر ملح کی اور ضام ن ہوا تو ہوان جو کہ ان کہ باقی وارث تی کہ ایک کہ باتوں ہوائی کی دیا ہواں بھر ایک تو جی ضام ن ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہ

کوتمام قر مدے واسلے پکڑے اور ملح باطل ہے بیمیدا سرحتی میں ہے۔

ا كروارتمام وارثوں ميں مشترك ہواورسب كے قبضہ ميں ہواور ايك مخف نے اس ميں حق كا دعوىٰ كيا اور بعض وارث عائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور حاضرنے اس مدی سے انکار ہے کہ کی اس اگر میں کھی کے تمام دعویٰ ہے واقع ہوئی جو پچھاس مصالح کے تبغیری ہےاورجس قدرشر کیوں کے تبغیری ہے سب سے بیٹ جائز ہےاورمعمالے اوراس کے شریک دعویٰ سے بری ہو مجئے اورمصالح ایے شریکوں سے پیچنیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے صرف اپنے معبوضہ سے سکح کی تو بھی سکے جائز ہے اور مدعی کواس کے شر کوں کے مقبوضہ میں دعویٰ کا اختیار باقی رہااور آگر بعد اقرار کے مصالح نے صلح کی اس طور سے کہ حاضر نے مدی کے تمام دعویٰ کا اقرار کیا ہے پراس سے سلے کی ہی اگراس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے تمام تقوضہ سے سلے کی توسلے جائز ہے اور مصالح مشتری ے اپنے زعم میں اپنے مقبوضہ اور اپنے شریکوں کا مقبوضہ خرید نے والا ہے اس اگر اس کو اپنے شریکوں کے مقبوضہ پر ملکیت کا مقبوضہ ممکن ہوا مثلا اس کے شریکوں نے تقدد میں کی کہ یہ متبوضہ دی کا ہے تو لے لے گا اور اس کو اختیار نہ ہوگا اور اگر اس کے شریکوں نے حق من سے انکار کیا تو معمالے مشتری کو اختیار ہے ہوئے ملے منتح کر کے تمام بدل منتح والی کر لے یا یمان تک انتظار کرے کہ کسی جمت شرى سے باتی وارثوں كامتبوضه لے سكے ايسائی سي الاسلام خواہرزادہ نے ذكر كيا ہے اور حس الائم سرخى نے اس صورت ميں يوں ذكركيا ب كرمعال مدى سے شريكوں كے جے جواس كے سرونيس موسة إن بقدران كے صد كے واليس في اورائي حدے موض ند اع ابیای اگر حاضر فے دی سے اس شرط سے کی کہرات دی کا موتو بھی کی تھم ہے اور آر حاضر فے دی سے فتلا اسية مقبوضه مصلح كي تواس كامقبوضهاس كيسردكيا جائے كازياد و شديا جائے كااوراس كوا نقيار ندمو كار يجيط على ب- بعض وارثول يرميت كرفر فركادهوي كيابس وارث تصلح كرلى حالا تكبعض وارث غائب بيمروه عائب آيا اوراس في كاجازت نددي پس اگر مدی نے اپنا دعویٰ کوابی سے ثابت کردیا اوراس وارث نے بدل سلح کوئز کدے بھکم قامنی ادا کیا تو صلح سے اورا کرمصالح نے آینے مال سے بھکم قامنی ادا کیا ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ ہاتی وارثوں سے اپنا مال موافق حصہ کے لیے اوراگراس نے تر کہ

مسئله فذكوره مين الربدل صلح عروض مين سيهوتو مصالح كوخيار موكا م

کوروکردیا تو بعذر حصدوعویٰ کے رجوع کریں مے اورومی کوا ختیارہوگا کہ جس قدرنا بالفوں کا حصداس نے بالغوں کو دیا ہے وہ واپس كر اور بالغ وارث نابالنول سے مجمعي والي نيس لے سكتے ہيں اگر چدانيس پراس كومرف كرديا ب سيحيط ميں ہے۔ ايك مخص مر کمیااوراس نے بزار درم چھوڑ سےاور دو مخصوں کے برایک منت پر بزار درم میں پھرایک قرض خواہ آیا اس نے وارث سے پانچ سو درم تركه يرصلى كرلى اور كے لئے بمردوسرا آيا توو ووارث سے باقى يانچ سودرم تركه لے كا اور يميل صلى كرنے والے سے يانچ سو ورم کا نصف لے لے کا پس پہلے کو بزار کی جو تھائی اور دوسرے کو بزار کی تین چوتھائی ملے گی اور اگر پہلا قرض خواو آیا اور قاضی نے اس ے واسلے یا بی سودرم کا تھم کیا گردوسرا آیا تو اس کوسوائے باتی یا بی سودرم کے جودارث کے پاس میں اور کھے نہ ملے ایدذ فیرہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے واسطے ایک غلام یا دار کی وصیت کی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جھوڑی اور ان دونوں وارثوں نے موسی لہ سے غلام کے موض سودرم پر ملح کرلی ہیں اگر ملح کے سودرم مال میراث میں سے ہوں تو غلام دونوں میں تین حصے ہو کرتنسیم ہوگا اور اگر یه سودرم انتین دونون کا ذاتی مال هومیراث نه مونو غلام دونوں کو برا برتشیم موگا کیونکه بیددونوں کی طرف ہے مساوی معاوضه ہے بیمجیط سرحى ميں ہے۔اگروسى نے اقراركيا كەمىرے ياس ميت كے ہزارورم بين اور ميت كے دو بينے موجود بين ليس ايك نے اسے حصد ے بارسودرم مال ومی رصلے کرلی قو جا ترفیص ہے۔ ای طرح اگر ہزار درم کے ساتھ کوئی مناع ہوتو بھی مسلح اس طور سے جا ترفیض ہے اور اگرومی نے اس کوتلف کردیا ہوتو جارسو پر ملے جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ ایک فض زیدمر کیا اور عمر و کے واسطے تہائی مال کی وصیت كر كميا اور بالغ ونابالغ وارث جيوز ي يس بعض وارثول في موسى لد ي كدر درمول معلوم براس شرط ي ك كرموس لدكا حق اس دارث کو ملے توبیصورت ملے کی اور دوسری صورت بین بعض وارث کا بعض وارث سے اس طور سے ملے کر لیما کمیاں ہے ہی ا گرز کہ میں قر ضدنہ مواور ندکوئی شے نقو و میں ہے ہوتو الی ملح جائز ہے اور اگر ترکہ میں میت کاکسی پر قرضہ موتو جائز نہیں ہے اور اگر تركد ش فقود ي عيدولي أكراس نفته كالتبائي حل بدل صلح ك يازياده موتوصلح جائز ندموكي اوراكركم موتو جائز ببرطيك موسى البل افتراق کے برل سلے پر تبند کر لے اور اگر تبندے پہلے دونوں جدا ہو کئے تو نفتد کی سلے باطل ہوگی بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔

ا كرميراث جارة وميول من مشترك مودووارث نابائغ مول اوردوبالغ مون اوراس كاليك ومي إورميت في كي ك حق میں کچھ وصیت کی ہے وہ مجی موصی لدموجود ہے گھرسب نے جمع ہو کریا ہم اس طور سے ملح کر لی کداس سب مال کومقوم ا ایک وارث بالغ کو یکوز بورمعین اور کیزے دیے اور دوسرے بالغ وارت کومعین زیوراورمتاع ورقیق دیے ای طرح دونوں نا بالغوں اورموسى لدكوز يوراوركونى چيز حصدرسد تقسيم كردى توجائز بيكن زيورجو بمقابله زيورة ئ كاده وج صرف كرم ط ساعتباركياجات كاورمقابله متاع ومروض مس يح كاعتبار بي إكروونون بعند يبلي جدا موسية وزيور ك حصد يسلح باطل موكى حصد متاع عى باطل ندموكى اورحمدز يوري ملح قاسد مونى وجد عدمتاع على فسادة جانا ضرورتيس بيميد على ب-اكروارثون ف موی کے مرنے سے پہلے وصیت سے ملے کر لی تو جا تزخیس ہے بیٹر ائٹ انمٹنین میں بیاب اگر غلام یا مکا تب مواور آڑ کا آزاد موقو باپ کی سلح کی ہوئی اس پر جائز نہ ہوگی ایسے بی کا فرباپ کی سلح کی ہوئی بیٹے مسلمان پر جائز ٹیس ہوتی ہے اور بالغ معتو ہ و مجنوب جارے نزدیک خواہ مجنوں ہے مابالغ موامویا نابالغ مونے کے وقت اچھا تھا پھر بحنوں ہو گیا بمنزلہ نابالغ کے ہے بیمجیط میں ہے۔اگر نابالغ کا تحمی مخص پر قرضہ ہواور باپ نے مال کلیل پراس ہے سکے کی حالانکہ کواہ قرضہ کے موجود نہیں ہیں اور قرض وار قرضہ کامنکر ہے تو جائز ہادرا کر قرضہ کواہوں یا قرض دار کے اقرارے فاہر موادر ہاب نے اس قدر کی پر جولوگ برداشت کر لیتے ہیں ملے کر لی قو جا تزے ل كينكدوب تك مومى لدموجود بتب تك مومى لدكام لموادة مداس بيس بوسكاما

ند عاهلید کی جانب راجع ہوا ورمعنی ہیرکہ پینم کو اختیار ہے وسی اور مدعاعلیہ سے ہزار درم پرقتم لیے و فیرتاش للبھاش اا 💎 💆 خواہ کواہ ہوں یا نہوں اا

بالغول كے حصد من جائز تيك بے خوادان كوشرر پينجا مويانه پينجا موادراكر بالغ دارت عائب موں بس اكران ير دعوى دائر مواادروسي نے مسلح کردی توبالا جماع بینکم ہے کہنا بالغوں کے حصد کی ملح جائز ہوبشر طیکدان کے حق میں مرر نہ ہواور بالغوں کے حصد میں جائز ہیں ہے خواہ ان کوخرر ہویا نہ ہوخوا مدعی کے گواہ ہوں یا نہ ہوں خواہ دعویٰ عقار میں ہویا منقول میں ہو۔ادرا گران کے دعویٰ ہے ملے کرلی پس اگر منقول میں دعویٰ کیا اور ملح کر لی تو اس کی ملح بالغوں و نا بالغوں دونوں کے تن میں بالا نفاق جائز ہے بشر طیکہ ان کو ضرر نہ پہنچتا ہو خواوان کے پاس کواہ ہوں یا نہ ہوں اور اگر عقار میں دعویٰ کیا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک بالغ و نابالغ سب کے تن میں اس کی سلح جائزے بشرطیکدان برضررنہ ہوتا ہواورا گرضرر ہوتو نہیں جائزے خواوان کے کواہ ہوں یا نہ ہوں اور صاحبین کے نزد یک نابالغول كے حق ميں جائز ہے بشر مليكه ان كومزر ند بيني اور بالغول كے حق ميں جائز ہے خوا وان كومزر ہويا ند ہواور باپ يا اس كے ومی مے موجود ہونے کی حالت میں واوامثل باب نے ہے بیریط میں ہے اور بین عظم داوا کے وصی کا ہے اور ماں اور بھائی کی مسلح نابالغ کے واسطے جائز تہیں ہے اور نداس کی طرف سے جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ مال کے وصی و چیاو بھائی کے وصی کی سلح نابالغ کے حق میں پھاو مال و بھائی کے ترک می مثل باب کے وسی کے ہے بشر طیکہ دعوی صغیر کے لیے ماسوائے عقار کے واقع مواور جو چیز کہ نابالغ کوان لوگوں کے سوائے دوسرے کی طرف سے فی ہاس میں نابالغ کے واسطے ان کی وصوں کا ملح کرنا ائز جیں ہے بید خرو میں ہا کرکسی محض نے مینت پر قرضہ کا دموی کی کیا ہی وسی نے میٹیم کے کسی قدر مال پراس سے ملح کرنی ہیں اگر مدی کے باس کواہ نہ ہوں تو بیرجائز تبیں ہای طرح اگر بغیر ملے کے مال میت سے اس کوآ زاد کردیا تو بھی جائز میں ہاوروارٹوں کوخیار ہوگا کہ جاہیں تو وسی سے صان لیں یا جس کواوا کیا بی اس سے منان لیں پس اگر اس مخص ہے جس کوادا کیا ہے منان کی تو دو کسی ہے بیں لے سکتا ہے اور اگر وسی ہے منان لی تو وصی اس منف سے جس کوادا کیا ہے والیس لے گاخواہ اس کے باس وہ مال بعینہ قائم ہو یا تلف ہو کیا ہو رہمیط میں ہے۔اور اگرومی نے کی مخص کے ساتھ جس نے میت یا نابالغ پر دعویٰ کیا تفاصلح کرنی ہی اگر مدی نے باس کواہ ندموں یا قامنی کواس کے دعویٰ ک محت کاعلم ہویا قامنی نے تھم دیا ہوتو ملح جائز ہے اور اگر ایسان ہوتو نیس جائز ہے بیضول عماد بدھی ہے۔

ابیامعاوضہ جو ہابت قطع کے لازم آتاہے اُس کی صورت 🏠

ا آرنابالغ كاكسى پر عَدا خون مواور باب ياوسى نے كسى قدر مال پر قائل سنام كردى تو جائز بے ليكن اگر مال معلى ديت سے كم مواو جائز نيس بي بيتريب من ب-اكركس فض في البين غلام كي خدمت كي كس كواسط ايك سال تك ك لي وميت كي اور بیفلام اس کا تہائی مال ہوتا ہے چروارث نے اس خدمت سے سی قدر درموں پر یا ایک مہیند تک سی بیت می سکونت کرنے یا دوسرے فادم کی خدمت کرتے یا تو کی سواری لینے یا کسی کیڑے کے پہننے رصلے کر لی تو استحسانا جائز ہائی طرح احمرنا بالغ کے وصی نے ایسا کیا تو بھی جائزے پھرا کروہ غلام جس سے ملح کی ہے بعد موسی لدے بدل ملح پر قبضہ کرنے کے مرکبا توصلح جائز رہی اور اگر تحمی کیڑے برملے کی اور مومی لہنے اس میں عیب پایا تو اس کواختیار ہے کہ والیس کر کے اس غلام سے خدمت یعنی اختیار کرے اور اس کو با اختیار نیس ہے کہ کڑے پر قبند کرنے سے پہلے اس کوفروخت کرے اور اگر کسی قدر درموں پر مسلح کی تو کیل قبند کے ان کے عوض كيرُ اخر بيسكائبُ اورا كربعض وارث نے ان اشيائ ذكوره كيوض اس سيوميت كي خدمت خريد في جا عي تو جا ترنبيں ہے اورا كرا مومى لدے يوں كما كديس في تحدك بيدرم بجائے تيرے غلام سے خدمت لينے كے يا تيرى خدمت كے وض يا خدمت كے بدلے یا خدمت کے قصاص میں یا اس شرط سے کہ تو خدمت لینا ترک کردی تو جائز ہے۔ اور اگر بول کہا کہ میں تھے کو بیدرم اس شرط

ے بہر کرتا ہوں کرتو وصیت کا حق خدمت ببد کردے تو بھی جائز ہے بشر طبیکہ درموں پر قبضہ کرلے اور اگر وارث دو محض ہوں اور ایک نے مومی لدے دس درم براس شرط منے ملح کی کداس خادم کی خدمت تو فقا میرے وسطے سوائے میرے شریک کے قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر جمع وارثوں کے واسلے قرار دینے کوشر طاکرے تو استحسانا جائز ہے اور اگر وارثوں نے اس غلام کوفر وخت کر دیا ہے اور موسی لدنے جس کے واسطے اس غلام کی خدمت کی وحیت کی اجازت وے دی تو اس کاحن خدمت باطل ہو گیا اور اس کوشن میں ہے سی مند الے کا۔ ای طرح اگروارٹوں نے اس کو بعوض جنایت کے دے دیا اور موسلی لدنے اجازت دی تو جائز ہے اور اگرو وغلام خطا ے متول مواور وارثوں نے اس کی قیت لے لی تو ان پر لازم ہے کہ اس قیمت کے وض ووسرا غلام خریدیں کہ جوموسی لہ کی ایک سال تک خدمت کرے اور اگراس سے سی قدر دراہم معلومہ پریاناج پرعوض لے کرحق ساقط کردینے کے طور پرملے کی قوجائز ہے اورا کرغلام کا ایک ہاتھ کا ٹا کمیا اور وارثوں نے اس کا <sup>کے</sup> ارش لے لیا تو اس میں مع غلام کے ایک سال تک موسی لہ کاحق خدمت ٹابت ہوگا بوجہ اس کے جب بدل نفس میں تھم ہے اس تیاس پر بدل الطرف بعنی ہاتھ پیروغیرہ کے بدل میں تھم ہے پھرا کر وارثوں نے دس درم دے کرملے کر لی قوموسی لداس من کومع غلام کے وارثوں کے سرد کرے تو بطریق اسفا طائق بعوض کے جائز ہے میمسوط میں ہے۔ ا کر کمی فض کے واسطے اپنے گھریں رہنے کی وصیت کی اور مرکمیا بحرمومی لدے وارتوں نے کمی قدر درموں معلومہ پرصلح كر لى قوجائز ب\_اى طرح اكر دوسر \_ داركى سكونت معلومه برصلى كر لى توجى جائز برباكى غلام كى مدت معلومه تك خدمت کرنے برصلے کی تو بھی جائز ہے اور اگر دوسرے دار کی سکونت یا غلام کی خدمت پر زندگی بحر تک کے واسطے اس سے سکے کی تو جائز نہیں ہے۔ پھر پہلی صورت میں بعنی جب مدت معلومہ تک صلح کی ہواگر مدت معلومہ گذرنے سے پہلے غلام مر کیا یا دار کر کیا تو صلح ٹوٹ جائے گی اور حق موسی لدای دار سے جس کے رہنے کی اس کو وصیت تھی متعلق ہوجائے گا۔ایسا بی اگر کسی نے اپنے غلام کی خدمت كرنے كے واسطے كى كے تن ميں وميت كى محروارث في دوسر عقام كى خدمت ياكى واركى سكونت مدت معلومة تك اختياد كرنے برمومی لہے ملے کر لی چرمدت گذرنے سے پہلے معمالے علیہ مر گیا تو بھی اس کاحق ای غلام سے متعلق ہوگا جس کی خدمت کی اس کے تق میں وصیت تھی چراس صورت میں بعنی سکونت دار کی وصیت کی صورت میں جب کرفن موصی لداس دار ہے جس کی اس کے فق میں وصیت تھی متعلق ہوا تو ندکور ہے کہ اگر اس کے واسطے بیدومیت تھی کہ مرتے دم تک سکونت کرے تو اس کومرتے دم تک سکونت کا افتيار باورمشائخ فرمايا كدبيهم اس صورت يردكها جائكا كدجب غلام مصالح عليد فيموص لدى يحد فدمت ندكى يادارمصالح علیہ میں کچھدت ندر باہواور اگر کچھدت خدمت لی یا محریس رہا ہوتو ای کے حساب سے اس کو باقی مدت اس وارومیت علی سکونت کا اختیار ہوگا اور اس کا بیان بہ ہے کدا گرمٹلا ایک سال تک اپنے غلام کی خدمت برصلی کی اور موصی لداس سے چے مبینے خدمت لی تھی کہ وهمر كميا تووه مومى لدكواب داروميت عن صرف آدمي عمر تك ريخ كاحق حاصل بوگاس ليرايك روزاس دار عن مومى لدر ب كااور دوسرے روزاس میں دارے رہیں گے ای طرح موسی لدگی باقی عمر تک ہوگا اور اگر موسی لدکے واسطے ایک سال تک محمر میں سکونٹ کی ومیت ہواور غلام معمالے علیہ بعد جے مہینے کے مرکباتو موسی لداس دارومیت میں آ دھے سال تک روسکتا ہے بیمید میں ہےاور اگر یوں وصیت کی کہ جو کچھ میری بحر ہوں کے تعنوں میں ہے وہ فلال مخض کودیا جائے بھر دارٹوں نے اس دود مدھی سے کم یازیادہ پر صلح کر لی و نہیں جائز ہے اور اگر اس سے کسی قدر درموں رملے کی تو جائز ہے اور صوف کا یعی بھی تھم ہے بیرحاوی عمل ہے۔ اگر کمی مختص نے دوسرے کے واسطے اینے غلام کی مزدوری کی وصیت کی اور وصیت کرنے والا مرکیا پھروارث نے موسی لدے کسی قدر دراہم معلومہ

رملح كرلى توجائز اكر چداكى كردورى كا عاصل اس سازياده بواوراكراس كوت عى بميت كواسط اين قلام كى مردورى كى وصیت کی مجروارث نے ایک مینے کی حردوری کے برابر ملح کی اوراس حردوری کو بیان کردیا تو جائز ہے اورا کراس قد رمقدار کو بیان نہ کیاتو جائزنیں ہاوراگراس سے ایک بی وارث نے اس شرط سے کی کہ حردوری غلام کی خاص میرے بی واسلے موقو تبیل جائز ب يديد على باوراكركن وارث في موسى لديوه فلام من مطومة تك جاره ليا توجائز بجيرا كه غيروارث كا جاره ليما جائز ہے بخلاف اس مخص کے اجازہ لینے کے جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی گئی ہے کہ وہیں جائز ہے ایسے بی اگر وار کی سکونت ک وصیت کی جواوراس نے کرابیلیا تو بھی نا جائز ہے بیمسوط میں ہے۔اوراگر کی فض کے واسطے اپنے قل کی حاصلات کی جیشہ كرواسط وميت كى چرمومى لدف وارث كرساته يكل فكف ببلككى قدروراجم معلومد برصلى كى قوجا زب اورا كركس سال كا میل نکلاہ پر بعد نکلنے کے اس رسیدہ اور ہر بار کے میل سے جوآ کندہ بعثہ تک اس درخت سے نکاملے کی تو جا تز ہے اورامام محمد رحتدالله عليد في بيدة كرنيس فر مايا كديدل ملح ال موجود اورآ كنده كي بياو يركية كرتفتيم بوكا اورمناخرين مشائخ في اس مي اختلاف کیا ہے فتیدا ہو برحمہ بن ابراہیم میدانی فرماتے ہیں کہ آ دھابدل اس موجود و کے مقابلہ میں اور آ دھا آ کندودن کے مقابلہ میں ہوگا اور فقیہ ایجعفر ہندوانی فرماتے ہیں کہ بدل الصلح بقدر قیت ثمر کے تقسیم ہوگا ہیں اگر قیت موجود ہ کی اور جو کلیں مے برابر ہوتو بدل نعفا نعف تنتیم ہوگا اور اگر تمن تمائی کی نسبت ہوتو بدل کے بھی تمن جصے ہوں کے اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ے کہ مثلاً موسلی لہ کے ساتھ کی غلام رمسلے کر لی چرآ دھاغلام موسی لہ کے باس ہے استحقاق میں لیا کیا تو فقیہ ابو برحمہ بن ابراہیم کے قول برموسی له کمعمالے سے آ دھے موجود و مچل اور آ دھے جو آئندہ ببیدا ہوں واپس لے گا۔اور فقیدا پرجعفر کے قول کے موافق اگر دونوں کی قیت بکساں موقو بھی تھم ہاور اگر قیت میں تین تہائی کی نسبت موقوای کے حساب سے واپس نے گااور فقید محمد من ابراہیم کے ول کی وجہ یہ ہے کہ جو آئدہ پیدا ہوں اس کانی الحال جاننامکن نہیں ہے کیونکہ می او آئدہ بہار آئی ہے اور مجی نیس آئی ہے اور مجمی آئندہ کے پیل موجودہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور مجمی کم ہوتے ہیں ایس ہم نے اس کوشل موجود نی الحال کے قرار دیا کہ بھی بدل ہے اور فقیہ ایوجعفر کے قول کی بیوجہ ہے کہ آئندہ جو پھل آئیں ان کی قیت نی الحال معلوم ہوسکتی ہے اس طور ہے کہ بیدر دخت ہمیشہ مجلدار ہونے کی حالت میں کتنے کوٹریدا جاسکا ہے اور بھیشہ بے پھل ہونے کی حالت میں کتنے کوٹریدا جائے گا پس بجلدار ہونے کی مورت میں ڈیڑھ ہزار درم کواور بے پھل ہونے کی صورت میں ایک ہزار کوخریدا جائے تو معلوم ہوا کہ جوفلہ فکلے گائس کی قیت یا بچ سوورم ب پرغلدموجوده کی قیمت در یافت کی جائے ہی اگر بیعی یا چے سو درم جوتو دونوں مساوی قیمت کے معلوم جوئے اور اگر موجوده کی قیت دوسو پیاس درم ہوں تو معلوم ہوا کرتبائی ہے پس اس کے حساب سے واپس ہوگی برمجیط میں ہے۔

فقيد ابوجعفر نے فرمایا کدا كردار مين مسل آب ياموضع جذوع مصلح واقع ہوئي تو بھي بي تھم ہے كرد يكھا جائے كا كداس وار کی در حالیکہ اس میں دوسر مے حض کے یانی بہانے کاحق ہے کیا قیمت ہاوراس دار کی ور حالیکہ بیتن غیرتیں ہے کیا قیمت ہے لیس جو کھان دونوں میں فرق نکلے وہی مسل کی تیمت ہوگی بیمیط سرتسی میں ہے۔ اگر کسی معین کل کے غلہ کی بھیشہ کے واسطے کسی مخص کے حن میں وصیت کی اور وارٹوں نے اس سے اس کے پیل نظنے اور رسیدہ ہونے کے بعد ان پیلوں اور غلبہ بہار سے جوآ کندہ بمیشد تک پداہو کی قدر کیبوں مملح کی اور موسی لدنے ان کیبوں پر قبعنہ کرلیا تو جائز ہے اور اگر کیبوں پر ادھار کرے ملح کی تو جائز تیں ہے اور اگراس سے کی تول کی چیز پر اُدھار سلح کی تو جائز ہے اور اگر خنگ جھو ہاروں پر سلح کی تو جائز نہیں ہے جب تک بیمعلوم ہوکہ پر خنگ

چھوہارےان مجلوں سے جو درخت پرموجود ہیں زیادہ ہیں اوراگراس فخل کی حاصلات غلہ سے دوسر نے فل ہے غلہ پر ہمیشہ کے واسطے یا کسی مدت معلومہ تک دینے پر مسلم کی تو جائز نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ لتھلت انمالم یجز لمکان الربوا۔ایک محص نے اپنے کل کے غلہ کی کمی فخص کے حق میں تین مرس کے واسطے وصیت کی اور پیٹل اس کا تہائی مال ہوتا ہے اور نخل میں پھل نہیں جیں پھر موصی لہنے وارثوں سے کسی قدر دراہم معلومہ پر ومیت ہے ملح کر کے درموں پر قبضہ کرلیا اورشر ط کر دی کہ بھی نے بیفلنخل وارثوں کوسپر دکیا اور ان کوئ ومیت ہے بری کیا اور در خت میں اس تین سال تک کھے نہ لکا یا جس قدروارٹوں نے اس کودیا ہے اس سے زیادہ بیدا ہوا تو تیا ساملے باطل ہے لیکن استحسانا ملح جائز ہے بیضول ممادیدیں ہے۔ اگر کمی مخص نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ جو پچھ میری باندی کے پیٹ میں ہے وہ اس کو دیاجائے حالانکہ باندی حاملہ ہے اور و مخض ومیت کنند و مرحمیا پیمر وارث موصی لہ ہے کسی قدر دراہم معلومہ رصلح کرلی اوراس کودے دیتے تو جائز ہے مگر جائز اس طور ہے ہے کہ ملی میں موض کے کراپنا حق ساقط کردیا نہ ہے کہ موصی لہنے وارث کوومیت کا ما لک کیا ہے کیونکہ تملیک کے طور پر سکے نہیں ہوسکتی ہے اور اگر ایک وارث نے اپنی خصومت پر کے میرے ہی واسطے ہو صلح کی توجا ئزنہیں ہے بخلاف اس کے اگر اس شرط ہے گئے کہ ریتمام وارثوں کے واسطے ہوتو جائز ہے یا مطلقاً صلح کی تو بھی جائز ہے اورا کروارٹوں کی طرف سے غیر مخص نے ان کے تھم سے بایدوں وارٹوں کے تھم کے موسی لدے صلح کر لی تو جائز ہے کذانی الحیط۔اگر سمی مخص کے واسطے جو پچھا بنی یا عمری کے پہیٹ میں ہے دمیت کی پھر وارثوں نے دوسری با ندی کے پہیٹ کے یوش پرصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ آگر کسی با ندی کے پیٹ کی دوسرے مخص کے واسطے وصیت کی اور وارثوں سے کسی قدر درا ہم معلومہ پر سلح واقع ہوئی مجراس باندی کے مرد واڑ کا بیدا ہوا تو صلح باطل ہے اور اگر کسی تحف نے باندی کے بیٹ میں بچے مار دیا کہ جس کے صدمہ ہے اس کے مردہ جنین کر ممیا تو اس کا ارش وارثوں کو لے گا اور صلح جائز رہی بیرحاوی میں ہے اور اگر دو برس گذر کئے اور وہ پچھے نہ جنی توصلح باطل ہوگئی بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ جو پہنے فلان عورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہزار درم دیتے جا آئیں بھراس جنین سے بعنی جو بید می ہاس کے باپ نے اس وصیت ہے کسی قدر مال پرملے کی تو جائز نہیں ہے اس طرح اگر اس کی مال نے وصیت ہے کئے کرلی تو بھی جائز نہیں ہے رہم کی اور اگر کی مخص نے جو پھھاس کی باندی کے پیٹ میں ہے کسی نابالغ معتوہ کے دیے کے واسطے وصیت کی پھراس کے باب یا وصی نے وارثوں سے سی قدر درموں پرصلح کر لی تو جائز ہے ای طرح اگر وصیت کسی مكاتب كے حق ميں مواق بھى اس كى صلح جائز ہے اور اگر كى چيزكى وميت كى كہ جو يجھ فلال عورت كے بيث ميں ہے اس كويہ چيز دى جائے اور وہ حبل غلام تھااس کے مولانے اس کی طرف ہے کہ تو جائز نہیں ہے پھراس کے موٹی نے مریض کے مرنے کے بعد کمی چیز رصلے کی پھرمولانے اس حاملہ باندی کوآ زاد کیااور جواس کے بیٹ میں ہاس کو بھی آ زاد کیا پھروہ ایک غلام جن تو غلام آ زاد ہو جائے گا مرومیت کا مال اس کونہ ملے کا بلکداس کے آزاد کرنے والے کو ملے گا اور سلح بھی جائز نہ ہوگی۔ای طرح اگر اس باندی کو فروخت کیا تو بھی یوں بی رہے گا بعن مال وصیت باکع کو ملے گامشتری کونہ ملے گا۔ای طرح اگر مالک نے جو بائدی کے بیٹ میں ہاس کو مدہر کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر مالک کی یا عری و بچہ کے آزاد کرنے یا فقط باعدی کے آزاد کرنے کی روز وصیت کرنے والا زندہ تھا پر مراہے توبید ومیت غلام کے حق میں ہوگی مولی کے حق میں نہ ہوگی بیمسوط میں ہے۔

مكاتب وغلام تاجر كى سلح كے بيان ميں

كتاب الصلح

اگر مال کتابت بزارددم ہوں اور مکا تب نے دوئی کیا کہ ش نے بددم ادا کردیے ہیں اور کا لک نے اس ہے انکار کیا گرا ہی اس شرط ہے سے کہ کہ کہ ہیا تھے سودم ادا کر ہے اور باتی زیادتی ہی کہ در ان کر کہ ایک کہ بیجاد ہیں ہے۔ اگر مولی نے اپنے مکا تب ہے اس شرط ہے سے کی کہ بیعاد ہے پہلے تعوار امال کتابت بین کی قدر مال کو کہا کہ بیمیعاد ہے پہلے ادا کر دے اور باتی اس کے ذمہ ہے دور کر دیا تو جائز ہے اور اگر مال کتابت بزار دوم ہوں اس بھی کی قدر دایا دی پر اس شرط ہے سے کی کہ بیعاد آنے کے بعد اس شرط ہے سے کی کہ بیعن مال ادا مال کی مہلت دے تو جائز ہے اور اگر مال کتابت کی میعاد آجانے کے بعد اس شرط ہے سے کی کہ بیعن مال ادا کہ سے دور کر دیا دوں پر میعاد کی آفر جائز اور اگر مال کتابت کی میعاد آجانے کے بعد اس شرط ہے سے کی کہ بیعن مال کتابت کی میعاد آجانے کے بعد اس شرط ہے سے کہ کر کی تو مائز ہیں ہو جائز ہے اور اگر دیا دوں پر میعاد کی آو جائز نہیں ہے بید پیط میں ہے اور اگر دیا دوں پر کتابت مقر ذکر ہی تو جائز ہے اس کا طرح آگر ان کی جگہ نوصیف اُدھار تقر دیا تو بی کہ ان کتابت مقر ذکر ہیں تو جائز ہے ای طرح آگر ان کی جگہ نوصیف اُدھار تقر دیا تو بی کی اور ایک میائز ہے اور اگر کیا تو جائز ہے بیمیط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کی تھی ہوں کہ کہ تو جائز ہے اور کیا تھی ہوں ہوں تھی ہوں ہوں تھی ہوں ہوں اور ایک میائز ہے اور اگر کو اس نے اس شرط ہی کہ تعمل کی کہ تو اس نے اور اگر کو اور نے بیر طیا کہ دیا ہوں ہور و یہ تو جائز ہے اور اگر کو اس نے اور ماکا تب کی طرف کی وجیت کا دھوی کیا جائز اور اگر کو ان کیا ہور کیا کہ اور ایک کیا ہو انکار کیا تھور و یہ تو جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب نے افاد کیا کہ کہ کو تی کیا جائز ہوں کیا ہو جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور دیا تو کیا کہ اور کیا کہ کیا تھی میں باپ کے ہور دیا تو کیا کہ اور کیا کہ اور کیا کہ اور کیا کہ کیا ہور انکار کر صلح کی وجوز و دیتو جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب نے افاد کہ کی کو میت کا دھوی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کی وجوز و دیتو جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب کے اور مکا تب کے اور مکا تب کی میں کیا گوگی کہا تھوں کیا گوگی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کیا ہور کیا گوگی کہا تھوں کیا گوگی کہا تھیا کہ کر دور کیا تب کہ بھور و دیتو جائز ہے اور مکا تب کر ہور کیا گوگی کہا تھی کے اور مکا

اگرمکات نے عاج ہوکرر تی ہوجائے کے بعد سلح کی ہیں اگر مکات کے پاس اس کا حاصل کیا ہوا کچھ مال نہ ہوتو ہیں کہ موٹی ہے تن میں روانہ ہوگی اور اور ہوگی بیاں تک کہ بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذہ کیا جائے گا کین اگر عاج ہوئی ہوں تو اس کی صلح جائز ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس اس کا کمایا ہوا کچھ مال ہوتو امام کے فزویک عاجز ہونے ہ اور ماکات کے موائی نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ بچیط سرحی میں ہے۔ اگر مکات کے موائی نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ بچیط سرحی میں ہے۔ اگر مکات کے موائی نے مکات ہو تو ہوئی کیا اور مکا تب نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ بچیط سرحی میں ہے۔ اگر مکات ہوئی اور اگر مکاتب نے اس مولی پر مال کا دعویٰ کیا اور مکھ چھوڑ و نے ہیں اگر مکاتب نے پاس کے گواہ ہوں تو جائز ہوئی کیا اور مولی نے انگار کیا گھراس سے شرط سے سلح کی کہ پچھے نے لے اور پچھ چھوڑ و نے ہیں اگر مکا تب کے پاس اس کے گواہ ہوں تو جائز ہیں ہے اور اگر شہوں تو جائز ہے یہ جیط میں ہے۔ اور فلام تاج کا تھم چھوڑ د بے یا تاخیر کرنے یا صلح میں شکل مکاتب کے ہیں ہی جیط مرحی میں ہے۔ اگر فلام تاج رکی تحق سے کھے کچھے لیے اور پچھوڑ د یے پرصلح کی تو جائز ہیں ہے بیا تر اور خلام تاج رکی تحق سے نے ترضہ کا دو گوئی کیا اور فلام نے باتر اربی تو جائز ہے بیر صلح کی تو جائز ہے بیر صلح کی تو جائز ہے بیر مالی میں تاخیر د سے اور تبائی غلام تاج رادا کر رہونی کیا اور قبائن میں تاخیر د سے اور تبائی غلام تاج رادا کر رہونی کیا اور قبائز ہے اور اگر میں سے اس شرط سے سے معظم اس کے تو جائز ہے اور آگر شرکا تاج رادا کر رہونی کیا وہ اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے ہے ہوئر و سے آجو کی ہے گور دے اور تبائی غلام تاجر ادا کر رہونے وہ اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور

ال ع قولدا قراض يعنى كسى معامله كا أدهار موادر البينديد يرز فقد قرض شد ساا

الم قول وميف ووغلام وباعرى جوخروسال مواا

*منرفو*(6بارب

## ذمیوں اور حربیوں کی سلے سے بیان میں

برسلے کی جود وسلمانوں میں جائز ہو و دو و دیوں میں بھی جائز ہاور جود وسلمانوں میں نہیں جائز ہو و و دیوں میں بھی جو نہیں جائز ہے دو اسلمانوں میں نہیں جائز ہے دو اسلمانوں میں نہیں جائز ہے دو اسلم کر ایک دو م کے قرید اس کے دوم رے دو اسلم کر اور اسلم کر اور اسلم کر ایک دوم کے دوم دائیں کر و بھی اگر و و دی درم بھینہ قائم ہوں تو بہب ر بوا کے ملے جائز نہیں ہے اور اگر اس نے تلف کر دیے ہوں تو بہ طریق اسقاط تن کے میائز ہے اور اگر ایک اس کو دی ہوں تو بہ طریق استفاط تن کے میائز ہے اور اگر ایک دوم دو بنار کے کی دائی استفاط تن کے میائز ہوں کہ ہوں تو بہ اور اگر ایک اور دور ایک میائز ہوں اور اگر ایک اور اگر ایک اور اگر ایک ایک جو نہ اور اگر ایک ہور کے و در کھا گیا ہوخواہ و مد لے کر فی الحال اوا کر نے کو میں اگر وہ مور بیعیہ قائم ہوتو جائز ہے تو اور اگر مور کی جب کہ کیلی یا وزنی چز فیر مین ہوا ور اگر مین ہو یا فیر مین فی الحال ہوا در اگر ہوں ہور قائم ہوں تو جائز ہے اور اگر دوم و دینا دون ہو چو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہور کے دوم ہور کا ایک ہوا ہوں ہو جائز ہو اور اگر مور کی تو نہیں جائز ہوں و دینا دون کی تھر میائز ہوں ہو جائز ہور اسلم کی تو جائز ہور کے دوم ہور تا کہ ہور کی تو بور تا ہور تا کر میں ہور تا کہ ہور تا ہور کی تو نہیں جائز ہوں وار گر دونوں میں قائم ہوں تو جائز ہور جی نہیں جائز ہور ہور کی تو بول ہو جائز ہور ہو جو جی دوم ہور کا میائن ہوا ہور کی تھر کی تا ہوں ہو جائز ہور ہور کی نہیں جائز ہور ہور کی تو اور کی تا ہور کی تا ہور کر کی تو اور کی تو ایک ہور گو تو تو ہوں دارا گو ہو بھر میں مال نہور ہونوں نے تو ہوں جو جی دور ہونو کر فیان کی دولوں کے تو اور کی تا ہوں تو جائز ہونو طرفین کے ذور کی نہیں جائز ہور میائن ہوا ہونوں کے تو دو جو ایک کر دیا ہونو طرفین کے ذور کی نہیں جائز ہور میائن ہور دونوں نے میک کی خوا موالی مضورے تائم ہو بونو طرفین کے ذور کی نہیں جو دی کی تو میں کر دونوں کے تو دولوں کے تو بولوں کو بولوں کے تو کو بولوں کی تو کو بولوں کی تو کو بولوں کو بولوں کو بولوں کی تو کو بولوں کے تو کو بولوں کو بولوں کے تو کو بولوں کے تو کو بولوں کو بولوں کے تو کو بولوں کو بولوں کو بولوں کے تو کو بولوں کے تو کو بولوں کو بولوں کے تو کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولوں کو بولو

بخلاف و آمام ایو یوسف کے بیمیوا سرحی میں ہے۔ اگرای طرح وارالحرب میں کی حربی مسلمان کا مال غصب کیا و صلح جائز نیل ہے۔ یہ بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر مسلمان تاجر نے دارالحرب میں کی حربی کی کوئی چیز غصب کرلی اور پھر دونوں نے باہم مسلم کرلی تو بالا جماع میں جائز ہے اوراگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو پچھ تر ضددیا پھرائ شرطے مسلم کی کہ پچھ چھوڑ دے اور پچوتر ضد میں تاخیر دے دے پھر حربی مسلمان ہو گئے ہرایک نے دوسرے کو پچھ تر فددیا پھرائ شرطے میں مسلمان ہو گئے ہرایک نے دوسرے کی کوئی چیز فصب کرلی یا اس کو پچھ زخی کیا پھرائ ہے کہ چیز پر سلم کرلی تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے زوی ہوائ نہ جائز نہونا جائون نہ ہوتا اللہ علیہ کے زوی کے جائز نہونا جائے اور بھی امام محمد رحمت الله علیہ کے زوی کے جائز نہونا جائے اور بھی امام محمد رحمت الله علیہ کے زوی کے جائز نہونا جائے اور بھی امام محمد رحمت الله علیہ کے زوی کی جائز نہونا جائے اور بھی امام محمد رحمت الله علیہ کے زوی کی ہیں ہے۔

اگر معاطر دو حربیون بیس برواور دونون امان لے کرداراالاسلام بیس آئے تو قاضی کی دوسرے برقر گری شکرے گائی۔

اگر کی مسلمان نے دارالحرب بیس کی حربی کی گرفر خددیا پھر اس سے اس شرط سے سکی کی کہ کے چیوز دے اور پکو قرخہ کے تاخیر کردے پھر جس قدر بیس تاخیر کی تھی اس کی میعاد آگی اور حربی امان لے کر دارالاسلام بیس آیا اور سلمان نے اپ قرخہ کے داسلاس کو گرفار کرنا چا بااور جو چوز دیا تھا وہ بھی لینا چا ہا تو جس قدر راس پر ہے اس کے داسلے کرفار تین کرسکا ہے خود وہ چا ہد دے دے دورجس قدر چھوڑ دیا ہا اور جو گئی اس کرسکا ہے اس کے دارالاسلام بیس آیا ہور جی تین کرسکا ہے خود وہ چا ہد دے افظم رحت الله علیہ دامام میں دجوئ نیس کرسکا ہے۔ اس طرح آگر جی مسلمان سے طالب ہوتو بھی بھی تھی ہے تھی اور بیا تا میں اور کے گئی اور بیا تی کو دور اسلام اس کے کردارالاسلام بیس آیا ہوگئے ہوڑ دیا اور بیاتی بھی جو اگری شکر کے گئی کہ واسلے طالب کی کہوڑ دیا اور بیاتی بھی جو اگری تر بی امان کے کردارالاسلام بیس آیا ور اور اور معاد آنے پر اس کو ادا کرتے کے واسطے طالب کی درخواست پر مجبور کر سے اور بیاتی بھی جو ان میں تام اور اگری کے اس کے دارالاسلام بیس آیا اوراد دیا یا لیا نے مسلم کی آئی کی متاس سے جو ای دارالحرب کا یا فیر دیے بوسلم کی تو جائز رہ خواہ میں مطالان سے ہوا ہو یا کی مستاس سے جو ای دارالحرب کا یا فیر دیے ہوائی کردانی المرب کا ای جو آئی کہو کی کہ ذاتی المرب کا رہوں کی کہ ذاتی المرب کا ای جو آئی کہ ان کے کرد ناز کہ ہوگی کہ ذاتی المرب کا۔ دونوں جر بی اپ نے اپ خواہ میں تامان سے کرد ناز کہ ہوگی کہ ذاتی المرب کا۔

(نهارفولهبارې

صلح کے بعد مدعی بیام عاعلیہ یام صالح علیہ کے بغرض سلح باطل کرنے کے گواہ قائم کریں گئے بیان میں

اکر مری نے بعد ملے کے گواہ قائم کے تو مسموع نہ ہوں کے لین اگر بدل ملے میں عیب ظاہر ہوا اور مدعا علیہ نے افکار کیا اور
مری نے بسب عیب کے واپی کرنے کے گواہ قائم کے تو مسموع ہوں کے بید بدائع میں ہے۔ ہشام نے امام جر سے دوایت کی ہے
کہ اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کے کہ مدی نے قبل ملے کے یابدل پر بھند کرنے سے پہلے بدا قرار کیا ہے کہ میرا مدعا علیہ پر پھندی ہے قو مسلح یاطل نہ ہوگی اورا کراس امرے گواہ دیے کہ مدی نے بعد ملے کے ایسا اقرار کیا ہے قسلح باطل ہوگی اورا کرقاضی کو تم ہوا کہ مدی نے قبل مسلح کے قاضی کے سامنے اقرار کیا تھا کہ میرا مدعا علیہ ظلاں پر پھنیں ہے قوسلح باطل ہوجائے گی بعد الفقاد نہ کور کے اوراس مقام پر قاضی کاظم بحز لددی کے بعد سلح کے اقرار کرنے کے بید پیطا سرتسی میں ہے۔ کی جھنس پر بڑار درم کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پھر

کسی چیز پرسلی کردی کی پھر مدعاطیہ نے ایفایاء ایراہ کے گواہ دیتے و بقول نہ بوں گے اورا گراس پر بڑار درم کا دعویٰ کیا اس نے ادا

کردینے یا ایراہ کا دعویٰ کیا پھر کسی چیز پرسلی کردی گئی پھر مدعا علیہ نے ایفاء یا ایراء کے گواہ چیش کے تو قبول ہوں گے اور بدل واپس

ولایا جائے گا یہ و چیر کردری بھی ہے۔ اگر کسی خض کے مقبوضہ دار پردعویٰ کیا اوراس سے بڑار درم پراس شرط سے سلح کی کہ قابض کو یہ

دار مدی پیرور کے پھر قابض نے گواہ قائم کے کہ بید دار میرا ہے یا فلال کا تھا بھی نے اس سے فرید اے یا میں باپ کا تھا اس نے

دار مدی پیرور کے پھر قابض نے گواہ قائم کے کہ بید دار میرا ہے یا فلال کا تھا بھی نے اس سے فرید اے یا میں جاپ کا تھا اس نے

میرے واسطے میراث چیوڑ اسے تو بڑار درم کی وابسی نہیں ہو سکتی ہے اورا گراس امر کے گواہ و یے کہ بی نے میل طالب سے

اس کو فریدا ہے تو گواہ تبول ہوں گے اور سلے بافرا گرفر یہ پر گواہ قائم نہ کئے بلکہ اس امر کے گواہ دیے کہ قبل اس صلح کے بعد واقع دومرے دار پرسلے کی ایک شرح یہ ایس کے بعد واقع ہودہ باطل ہے اور اگر ایک فرید کے بعد ودمری فرید اورہ باطل ہے اور پہلی صلح میں ہے۔ برسلے کی ایک بعد ور میا طل ہے اور پہلی سلم میں جاپ کی ایک تو یہ دور ہوا جاپ کی اورہ باطل ہے اور پہلی سلم میں جاپ کے بعد و دمری فرید

واقع موتو دوسري سيح بادراكر يبلصلى كى محرمصالى عندكوخر يدلياتو خريد جائز اورصلى باطلى جائے كى يديميط مي بــــــ ایک مخص کے مقبوضہ محریر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے پہلے سلح واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر کوا و قائم نہ کے اور قاض ندی کے نام اس محرکی ڈکری کردی اور مدئ نے وہ محرکی کے ہاتھ قروضت کردیا مجرم عاملیہ نے جا ہا کہ مدئ سے تم لے كدوالله من في تحد ساس دار كدووي سيل اس دوي كي صلح بيس كى بواس كوا فقيار بيس اكرهم فين يريدى في من س انکار کیا تو مدعاعلیہ کو اختیار ہے جاہے تھے کی اجازت دے کرشن لے لے یا می سے منان لے بیدذ خبرہ میں ہے۔ اگر کمی مخض کے مقبوضه دار پر دعویٰ کیا کسیرے باپ سے جھے میراث ملاہے بھرک شے پر صلح کر لی پھرید عاعلیہ نے کواہ قائم کیے کہ بیددار میں نے اس مرى كے باب ساس كى زند كى عن اس سے تريدا بي ايول كواه ديئے كديس في اس كوفلال فخص سے تريدا بواورفلال فخص في اس مدى كے باب سے خريدا تعاقو كوا ومقبول ند بول كے بيميدا على ب\_اكرزيد رير برارورم وايك واركا وعوي كيازيد نے اس سے سو درم پراس کے دموی سے سلے کرلی مجرمری نے اقرار کیا کدان دونوں چیزوں میں سے ایک مدعاعلیہ کی تقوم کے باق سے جائز رے کی اور معاعلیہ اس سے مجدوالی تبیس لے سکتا ہے۔ ای طرح اگر مدی نے بعد ملح کے بزار درم اور دار دونوں پر کواو قائم کے تو بزار باطل جیں اور دار میں اپنے حق پررہے کا بخلاف اس کے اگر ایک غلام و با ندی کا دعویٰ کیا پھر کسی قدر مال برصلے کر لی اور دونوں کی ملکت کے مواه دینے توسیح ہے اور دونوں اس کولیس مے اور اگر ہزار درم اور ایک دار کا دعویٰ کیا اور ہزار درم پر سلح کر بی مجرنصف ہزار اور نصف وار پر کواہ قائم کے تو دونوں میں کوئی چیز اس کونہ ملے گی اور اگر بزارورم ونسف دارے کواہ دیئے توصلے کے بزار ان بزار سے اوا ہو گئے اورنسف دار لے لے کا کیونکہ میلے بعض حق کالیمااور باقی کا ساقط کرنا ہے اور ساقط مود کرنے کا احمال نیس رکھتا ہے۔اور اگر معاعلیہ کے تبضہ سے وہ دارا سخقاق میں لے لیا کیا تو ہزار درم ملح میں سے بچھ دائیں نہیں لے سکتا ہے بیچیط سرحتی میں ہے۔ اگرا یک مخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کوسلے میں ایک غلام دیا اس نے قبضہ کرلیا پھر غلام نے گواہ دیے کہ میں آزاد موں اور قاضی نے اس کی آ زادی کا تھم دیا توصلح باطل ہو تنی اس طرح اگر اس امرے گواہ دیتے کہ میں مدیریا مکا تب ہوں تو بھی یہی ا تھم ہے۔ای طرح اگر بائدی مواوراس نے کواہ قائم کئے کہ میں ام ولد ہوں یامکا تبدیا مدیرہ ہوں اور کوائی دونوں کی قاضی نے قبول ن اینا دوسولیانی ایرا دو مداری سے بری کرنا۱۱ سے بینی جس طرح اس غلام برجس نے اپنی آزادی بذرید کوابوں کے تابت کردی ملح باطل ہوگ ای طرح اگر مدیر یامکاتب نے اہام ہر یامکاتب ہونا تابت کردیا توصلح باطل ہوگی اا

كر لي تو ملح باطل مو كن ميريوط على ہے۔ امام ابو يوسف رحمته الله عليه نے فرمايا كه ايك خص كے دوسرے پر بزار درم بيں چرطالب نے کواہ قائم کے کہ عمل نے اس مصودرم اور اس کیڑے برطلح کی ہے اور مطلوب نے کواہ دیے کہ اس نے جمعے ان در موں سے بری کر دیا ہے تو منطح کے کوا و مقبول ہوں مے اور اگر طالب نے اس امرے کواہ دیے کہ اس نے جھے سے فقط سودرم پر صلح کی ہے تو مطلوب کی يريت كے كواواق في بيل يعنى وى قول مول كے بيري اسرنسى من ب\_بزار درم كے قرض دارنے كواو بيش كئے كه طالب نے جھے ہے وارسودرم يراس شرط عصلى كى كدين اس كوادا كردول اورباتى سے جيے برى كردے اوراياتى مواہداورطالب نے كها كري نے مجھے یا بچ سودرم سے بری کیااور یا چے سو رسلے کی ہاوردونوں کے کوابوں نے ایک بی وقت بیان کیا یا دووقت علیحد وعلیحد وبیان کیے یا باطل وقت بیان ند کیاتو سب صورتول می مطلوب سے کوا و مقبول موں سے بیدوجیز کردری میں ہے اور اگر دعویٰ مثلی چیزوں میں واقع ہو چیے گر کیبول و کرجو پھراس کے نصف برملے کی پھر مدعی نے کواہ دیئے کہ بیسب کرمبراہے تو دعویٰ سیحے نہیں اورا کر کواہ سموع نہوں مے بیجید عل ہے۔ اگر کمی محض کی طرف ایک دارو بزار درم کا دعویٰ کیا بھراس سے یا بچے سودرم اور آ و معے کھر پر سلے کر لی بھر گواہ قائم کے کہ پانچ سودرم اور بورا وارمراہے و برار درم س سے کھاس کے نام ڈگری نہوگی اور باقی وار کی ڈگری ہو جائے گی۔اور اگر پورے دارادر تبالی یا نج سودرم کے گواہ دیئے قواس کے نام چھوڈ کری ندہو کی بیجیط سرحتی میں ہے۔ اگر مستبلک مال کی قیمت ہے کم پر درموں یا دیناروں سے ملح ہوئی پھر کنس کردینے والے نے گواہ قائم کئے کہ جس قدر پر ملح ہوئی ہے اس سے معجلک مال کی قیمت بہت کم تھی اس میں کھلا ہوا خسارہ ہے تو امام کے نز دیک گواہ غیر مقبول اور صاحبین کے نز ویک مقبول بیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر کسی معض نے دوسرے کے دار میں دموی کیا ہی قابض نے دو کوا واس اسر کے دیئے کداس نے جھے ہے کسی چیز پر مسلح کی اور رامنی ہوا اور میں نے اس کودے دیے تو جائز ہے اگر چہ کواہوں نے مصالح کی مقدار بیان نہ کی ہو۔ای طرح اگر ایک نے دراہم بیان سے اور دوسرے نے چھ میان شکیا تو بھی جائز ہے یا دولوں نے یوں کو ای دی کدری نے سب مصالح بھریایا ہے تو بھی جائز ہے۔اوراگر الى صورت بوكة بن دارة الكاركيا اور على في مسلح كا دعوى كيا اور دوكواه لا ياكدايك في برل من دراجم معينه بيان كاور دوسرے نے کوئی شے غیر اسمی بیان کی یا دونوں نے بدل کا تسمیہ چیوز دیا تو گوائی تبول نہ ہوگی اور اگر ایک گواہ نے کسی قدر دراہم معلومہ رملے واقع ہونے کی ہالمعائد کوائی دی اور دوسرے نے اس طورے ملے واقع ہونے کے اقرار کی کوائی دی تو جائز ہے بیسوط عمل ہے۔اگرایک مخص نے دوسرے کے دار میں دعویٰ دائر کیا مجر دونوں کواہوں نے مقدار سمیٰ میں اختلاف کیا ایک نے کوائی دی كداس فيسودرم برصلح كى إوردوسر افي فرين مدورم برصلح كى كواى دى پس اكريدى داروي صلح كايدى بوقو يركواي قبول موكى بشرطيكسدى دونوں ميں سے زياده مال كا دموى كرتا موادر إكر مدى صلح ده موجو مدى عليه بياتو سيكوان نامتيول موكى خواه دونوں كواموں نے مدی کے بعنہ کر لینے کی کوائی دی مویانددی موکذ انی الحیط \_

# <u>(نیمولا) باب</u> جومسائل معلق با قرار بین ان کے بیان میں

اگرایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے اٹکار کیا گھراس ہے اس شرط ہے ملح کی کہ جن ہزار درم کا مدعا عليه يردوي كياب ان كيوش ايك غلام فروشت كرد يو يه جائز ب اوريد عا عليه مقرقر ضه بوجائ كاحتى كداكريدى ي وه غلام التحقاق من اليامياياس في محميب ياكراس كووايس كياتو معاعليد بزارورم لي الحاوراكر معاعليد يكما كدم في تحد سان بزار درم سے جن كا تونے محد پر دعوىٰ كيا ہاس غلام پرملح كى ۔ تواس قول سے معاعلية ترض كامقر نہ ہوجائے كاحتى كداكر غلام استحقاق مس لیا ممیایا بسبب عیب کے واپس کیا تو ہزار درم نہیں لے سکتا ہے محرابنا ہزار درم کا دعویٰ کرسکتا ہے بیریو میں ہے اور اگر و و فخصوں نے اس طور ہے ملح کی کدایک دوسرے کو ایک دار دے اور دوسرا اس کو ایک غلام دیے قوباا قرار نبیں ہے اس طرح اگر اس شرط سے کی کرزید عمروکو بیفلام دے دے بشرطیکہ عمرواس کواہنے قرضہ سے جوزید پر ہے بری کردے توبیزید کی طرف سے وہ غلام عمرو کا ہونے کا اقر ارکیل ہے اور اگر دونوں نے زید جوعمرو سے بول کہا کہ زیداس دار سے بری ہونینی ہاز دعویٰ و سے اور عمرواس غلام ے بری رہے تو میں ہے اقرار نہیں ہے اور اگر دونوں نے اس طور ہے کی کہ زید مثلاً اس میں سے نکل جائے اور عمر و کے سپر دکر دے تو ملے سی ہے اقر ارتیاب ہے اور شدا تکار ہے اور جو چیز دونوں کی ملے کی سی استحقاق میں لی گی تو دونوں باقی کے واسطے اپنی جت برر بیں مے جسے کہ ل ملے کے تعدیہ سوط میں ہے۔

ا کیسمرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا 🖈

ا کر کسی دار میں تن کا دعویٰ کیا اور کسی غلام معین پر میعادی یا دصف بیان کر کے ذمہ رکھ کرصلے کی تو جائز نہیں ہے۔ پھرا کر اس ے جن مے ملے کی بینی ملے میں کہا کہ تیرے جن سے ملح کی تو اس کے جن کا اقر ارکیا اور چونکہ وی (۱) مجمل ہے اس واسلے جن کے بیان عم اس کا قول لیا جائے گا اور اگر دمویٰ حق ہے ملے کی تو اقرار نہیں ہے بید جیز کروری میں ہے۔ اگر کمی مخص نے دوسرے کے مقوضہ مال معین پر دعویٰ کیا اس نے اتکار کیا مجراس ہے کی قدر مال پر اس واسطے کی کہ مدمی کے واسطے اس مال معین کا اقرار دے تو جائز ہاور مكر كے حق مل مكل تا كے موكا اور مرك كے حق ميں ايسا ہے كہ كو يا تمن ميں زيادتى كردى بداختيار شرح ميں ہے۔ ايك مردنے ایک عورت پردوی کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا پھراس عیدت سے ملح کی کہ مودرم ملے میں دیتا ہوں تا کرتو اقرار کردے اس نے اقرار کردیا تو جائز ہے اور مال لازم آئے گا پس اگر بیا قرار کو آبوں کے سامنے ہوتو عورت کواس مرد کے ساتھ ر بنا جائز ہے اور اگر گواہوں کے سامنے نہ ہوتو عندانلہ اس مورت کوحلال نیس ہے کہ اس مرد کے ساتھ رہے جب کہ و وقورت جانتی ے کہ ہم دونوں میں نکاح نیس واقع ہوا ہے بیمیدا میں ہے۔ اگر کمی خض پر بزار درم کا دعویٰ کیا اور مدمی نے اس سے کہا کہ تو میرے واسطے ہزار درم کا اقراراس شرط پر کروے کہ میں سودرم گھٹا دول گااس نے اقرار کیا تو گھٹا دینا جائز ہے بیظہیر بید میں ہے اور اگر کسی مخص پرخون یا زخم کا دعویٰ کیا لیس اگر عمدا خون کرنے یا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا مجرعہ فی نے سودرم پراس شرط سے مسلح کی کسد عا علیدا قرار کر و يوصلح اوراقر اردونوں باطل بين اس اقر ارسے و مرفقارند موكا اور اگر خطاء سے خون يازخم كادموى كيا موتو بھى يى تھم ہے بيفاوي قاض خان میں ہے۔اور اگر کسی مخص کی طرف اسے فقرف کی وجہ سے صدفقرف کا لید وجوی کیا اور سودرم پر مدعا علیہ سے اس شرط ع سین اس نے محد پرتبست ذنا کی لگائی اوراس کوابت نے رسکا کی اس کومد نذف ماری جائے اا (۱) حق کا اجمال کرنے والااا

ے ملے کی کدو واقر ارکرد ہے تو ملے واقر ارباطل ہے۔اوراگر مدعا علیہ نے سودرم پر اس شرط ہے ملے کی کہ مرق اس کو ہری کر دے تو مجى جائز نيس باوراكر بيلى صورت مى اين اقرار يرحد مارابعي كياتواس كي كوابي جائز بـــاوراكركسي يرشراب خوارى يازناكارى کا دعویٰ کیا اور سودرم پراس شرط سے سلح کی کدو واقر ارکرد ہے وہ بھی باطل ہے اور اگر کسی کی طرف کسی متاع کے سرقہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے سودرم براس شرط سے سلح کی کسدی اس کوسرقہ سے بری کرد سے قو جائزے بیمسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے برمتاع کی چوری کا دعوی کیا محراس سودرم پراس شرط سے سلے کی کدری جورکوسودرم وسے ابشر طیکہ جور چوری کا قر ارکروے اس نے ایسانی کیا لی اگر سرقہ عروض میں ہے ہواوروہ بعینہ قائم ہوتو مسلح جائز اور سرقہ بعوض ان درموں کے جوسارق کودیئے میں مدعی کی ملک ہو جائے گااور اگر تلف کردیا ہوتو صلح جائز نیس ہاور اگر چوری میں دراہم ہوں تو کتابت میں فرکورے کے صلح جائز نیس ہے خوا وہ وبعینہ قائم ہوں یا تلف کروئے ہوں اورمشام نے فرمایا کہ تاویل اس تھم کی ہے ہے کہ بیتھم اس صورت میں ہے و دراہم مسروق کی مقدار معلوم نه واور اکرمطوم موکدو وسودرم تصوملح جائز ہے جب کسودرم بدل ملے رجلس من بعد کرلیا مواور اگر چوری میں ونا مواور ملح درمول پرواقع موئی تو جائز ہے خوادمرقہ ابینہ قائم مویا تلف کردیا ہوئیکن تلف کردیے کی صورت میں جواز کی بیتاویل ہے کہ اس وقت جائزے كرجب مروق سونے كاوزن معلوم موور فرنس جائزے بيلى ريش ب\_اكردو مخصول نے ايك دار ي جنكرا كيا حالا تكدوه ایک کے تبغیری ہے مجردونوں نے اس شرط ہے ملے کی کہ ہرواحدووسرے کے واسطے نصف دار کا اقر ارکروے اور ہرایک نے تتلیم کیا توجائز ہے۔ای طرح اگر یوں ملح کی کہا یک مخص دوسرے کے واسلے کی بیت معلوم کا اقرار کرے اور دوسرااس کے لیے باقی دار کا اقرار کرے تو بھی جائز ہے۔ پھراگروہ بیت معلوم جس پرسلے واقع ہوئی تھی استحقاق میں لیا حمیا تو مدی کوایے ویوی کی طرف رجوع كرنے كا اختيار ہے كہ باتى وار من وعوى كرے۔اى طرح اكركى غلام برصلح كى بشر طبكه مدى ووسرے قابض كے واسلے تمام واركا اقراد کرے توسلے جائز ہےاورا کرغلام انتحقاق میں لیا گیا تو مدمی اینے دھوئی کی طرف رجوع کرے کا چنا نچرا کر بدوں اقرار کے اس طور رملے واقع موتو بھی ایسائی ہے کذائی الحیا۔

يبر (6 بارې☆

ان امور کے بیان میں جو بعد سے پدل اصلی میں تصرف کرے بیاں اصلی میں تصرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں اگرایک دارے دوئ ہے کی غلام کی ایک سال خدمت پر یا کی گھر کی سکونت پر با ہرائی چز پر جس کا اجارہ دیا جائز ہے ملے کی قوجائز ہے اوراس کا تقم مثلا اجارہ کے ہوگائی کہ کی ایک کے مرف ہے باطل ہوجائے گی اور مدمی اوراس کے وارث اس وار کو لے ایس مسلم کی قوجائز ہے اوراکر کی منعت ملح حاصل کو لے ایس مسلم باقرار ہوگی اوراگر انگار ہے ہوگی قودوئی وضومت کی طرف رجوع کریں کے اوراگر پی منعت ملح حاصل کرنے کے بعد دولوں میں ہے کوئی مراقو بھر باقی کے دار میں سے لے گا جب کہ بااقرار ہواوراگر باا نگار ہوقہ خصومت کی طرف رجوع کرے ہیا تھا م یا چو با ہے جس رصلے واقع ہوئی اگر بدوں کی نفح اٹھانے کے مرکبیا قوصلے باطل ہو کی اور مدی مدی اپنے دھوئی کی طرف رجوع کرے گا اوراگر تصف نفح اٹھانے کے بعدم کی اقتصار ہے کہ خلام کو اجرت پر وے دے کہ ان محمل میں مسلم جائز اور نصف میں باطل ہو کی اور مدی تصف دھوئی کی طرف رجوع کرے گا ہے بالا جماع ہے اور نیز صاحب خدمت کو اختیار ہے کہ خلام کو اجرت پر وے دے کہ ان محمل کے خدمت کو اختیار ہے کہ خلام کی وارش دھوئی کی خدمت کرنے میں کہ برائر کی خدمت کو اختیار ہے کہ خلام کو ایس دھوئی کی خدمت کرنے میں کرا ہے کہ برایا تو امام کو ترزو کی جائز جی ہوئی تا ہو اور غلام کو خیار ہوگا کہ جائے مصالے کی خدمت کو خدار میں کا خدمت کرنے ہوئی کی خدمت کرنے ہوئی کی خدمت کرنے میں کو نی کر ایک کی خدمت کو خدار میں کو خدار ہوگا کی خدمت کرنے میں کو نی کر ایک نے اس خلام کی خدمت کرنے میں کو خدار ہوگا کی خدمت کرنے میں کو نور کو کی کو خدمت کرنے میں کو کی کر ایک نے اس خلام کی خدمت کرنے میں کو خدار میں کو نور کی کو خدمت کرنے کے دور کو کی کو کی کو کرنے کیا تو کو کو کی کو کو کر کو کو کو کو کی کو کرنے کرنے کی کو خدمت کرنے کی جو کرنے کی خدمت کرنے کی کو کرنے کی کو خدمت کرنے کی کو کو کو کو کو کو کو کرنے کی کو کرنے کو کو کو کو کرنے کرنے کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کرنے کو کو کرنے کو کو کو کرنے کرنے کو کرنے کو کو کو کو کرنے کو کرنے کے کو کرنے کو کرنے کرنے کی کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے

اگر عد آخون ہے کی غلام برسلے کی تو قبل بعنہ کے اس کا فرو فت کرنا جائز ہاورا گردار کے دوئی ہے کی غلام برسلے کر کی تو قبل بعنہ کے اس کی تیج ناجوں ہے کہ علام برسلے کی کا و فت کرنا ہے بہ بیدا مرضی ہی ہے۔ اگر کسی دار ہی حق کا دوفت کرنا ہے بہ بیدا مرضی ہی ہے۔ اگر کسی دار ہی حق کا دوفت کرنا ہے بہ بیدا مرضی ہی ہے۔ اگر کسی دار معاعلیہ نے ایک اس کودے دیا اور دومرا اس کے پاس بی مرکیا تو دی کو افقتیار ہے چا ہے متبوضہ غلام والی کردے اور اپنے دموی کی طرف رجوع کر لے پاس کور بیٹو مساور باقی دومری نظام کر کی اور مدی کے بیلے خرق موگئی تو مدی کو افقتیار ہے اگر کسی کی مقبوضہ ذیان میں کی طرف رجوع کر لے جس پر دوموی کیا تھا جر طیکہ باقر ار بودی ہو۔ اور اگر میں ہوگئی تو مدی کو افقیار ہے آگر کسی کے مقبوضہ نظام کرے بیاں تک کہ پائی اس ذیمن میں جذب مسلم با الکار ہوئی ہو تا الکار ہوئی ہو اور اگر و اور ا

پراس سے ہزار درم اورایک سال تک غلام کی خدمت پر سلح کی پھراس نے ہزار درموں اور غلام پر بقد کرلیا پھر خدمت کرنے سے پہلے دہ غلام مرکبا تو امام محد نے فرمایا کہ اپ دو خلام مرکبا تو امام محد نے فرمایا کہ اپ دو خالف کو لیے گا اور جو خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگ کو لیے گا اور آئے خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگ کو لیے گا اور آئے خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگ کو لیے گا اور آئے گا اور جو خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگ کو لیے گا اور آئے گا اور جو خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگ کو اور آئے گا اور آئے گا اور آئے ہوا اور کہ کے مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو در عاملے بقدر دھ استحقاق کے بدل سلح میں ہے واپس لے گا اور آئے کی مصالح عند یا تہائی یا چو تھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بقدر اس کے سختی سے خصومت کرنے کی طرف رجوع کرے اور آئر مصلح انگاریا سکو عند یا تہائی یا چو تھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بقدر اس کے سختی سے چاہے خصومت کرے بیا تیان میں ہواد اگر مطافح انگاریا سکو تھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بدی بدل سلح معاملے کو ایس کے مساتح تھائی میں اور مدعا علیہ نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے آئر مدی نے نصف میں کی بھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے آئے میں نے کہ کہ کو کہ کی نے نصف جس کا مدی نے آئے گیا ہوگی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے آئے گیا ہوگی ہوگی گیا ہوگی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدی نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کی اور اگر کی سے سلے کی سے سلے کی نصف جس کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی سے سلے کی

دعویٰ کیا تھا استحقاق میں لیا گیا ہ

ا یک مخص نے نصف دار پر جوایک مخص کے قضہ میں ہے دعویٰ کیا اور قابض نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس ہے ملح کر کے وراہم مدی کودے دیئے بھر نصف دار میں استحقاق ثابت ہوا ہی اگر مدی نے نصف دار شائع پر دعویٰ کیا تھا ہی اگر یوں کہا تھا کہ نصف دارميرا إوانسف معاعليه كابوا سخفاق كي صورت من معاعليدى عاصف بدل والس في اوراكر يول كها تعاكد نصف میرا ہے اور باتی نصف میں نہیں جانتا ہوں کہ س کا ہے یا اس نے کہا کہ نصف میرا ہے اور خاموش رہا پھر نصف دار غیر منظم التحقاق من ليا كيا تومه عاعليدى سے يحمد بدل والي نبيس في سكتا ہے اور اگر مدى نے كہا كه نصف ميرا ہے اور نصف فلال مخض كا سوائے معاعلیہ کے بیان کیا مجرمه عاعلیہ نے اس سے ملح کی مجرنصف دار میں استحقاق ثابت ہوا تو مدعا علیہ مدمی سے مجمو بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدی نے نصف معین کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سکے کی پھروہی نصف جس کا مدی نے دعویٰ کیا تھا التحقاق مي ليا كياتورى سے بدل واپس في اور اگر دوسر انصف استحقاق من ليا كياتو كي نيس في سكتا ہے اور اگر نصف غير منقسم ير استحقاق ابت مواتو نصف بدل مرى سے واليس كے بيفاوى قاضى خان من ب - اگرزيد كورار من حق بلابيان كاوموى كياس نے سمی قدر درموں براس سے ملح کرنی اور دے دیئے بھر کسی قدر دار میں استحقاق ثابت ہوا تو سچھ بدل واپس نہ دے گا کیونکہ شاید اس کا حق استحقاق کے سوائے باتی میں ہواور اگر کل دار استحقاق میں لیا ممیاتو اپنے دراہم برسلے داپس لےسکتا ہے میکانی میں ہے۔ ایک مخض نے دوسرے کے متبوضہ دار میں نصف کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کے حق میں کیجھ نہ کہا اور قابض نے دعویٰ مدعی کا اقر ار کیا اور سوورم پر اس سے ملح کرنی۔ پھردومرے مخص نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور باتی نصف کی بابت کچھنہ کہااور مدعا علیہ نے اس کا بھی اقر ارکیا اور اس كے ساتھ كى قدر درا ہم معلومہ برسلى كرلى اور دے ديئے جرنصف داراستحقاق ميں ليا كيا تو مدعا عليه دونوں سے مجھوالي نہیں لے سکتا ہے اور اگر تین چوتھائی وار استحقاق میں لیا گیا تو دونوں سے نصف ہرا کید کا دالیں لے گا۔ اس طرح اگر مدعا علیہ نے دوسرے مدمی کے واسطے اقر ارند کیا ہولیکن اس نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کے نام ڈگری کر دی اور بنوز اس نے قبضدند کیا تھا کدمدعا علید نے کسی قدر دراہم معلومہ براس سے صلح کی مجربیصورت واقع ہوئی کدنصف دار کی قاضی نے مستحق کے نام ڈ گری کردی تو مدعا علید مرق اول یا وانی سے بچھ بدل سلے واپس نیس سالستا ہے اور اگر مدی نے موافق محم قاضی کے نصف پر قبضہ کرلیا

وينبغي إن يكون الرجوع على ما فصل في الفصل الاوّل-

اكربدل ملح مى مجلس ملح من يابعد افتراق كاستحقاق ثابت موايامك في اس كوستوق يارصاص يازيوف يا مهره بإيابس اگر بدل ملح جنس دعویٰ سے ہومثلاً بزار درم کا دعویٰ کر کے سودرم رصلح کی ہوتو مدی بدل صلح کامثل نے لے گااور بیسودرم کھر ہے ہوتے ہیں اوراصل دعویٰ کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر بدل صلح جنس دعویٰ کے خلاف ہومثلاً جوسودینار کا دعویٰ کیا اورسو درم پرصلح واقع ہوئی تو پیر معاوضہ ہے پس اگر استحقاق مجلس ملے میں ثابت ہوتو مثل بدل ملے کے واپس کے اور اگر بعد افتر ال کے استحقاق ثابت ہوا تو مثل نہیں لے سکتا ہے بلکہ اصل دعویٰ کی طرف رجوع کرے گابیذ خبرہ میں ہے۔اورا گرزید پر ایک کر گیہوں ہوں اوراس سے ا بیکر جو برصلح کی اور دے دیا اور دونوں جدا ہو گئے پھر کر جو ہیں استحقاق ٹابت ہوا اور لے لیا گیا توصلے باطل ہو تنے کے مدی اصل حق بینی ایک کر گیہوں لے لے گا اور اگر جنوز دوتو انجلس صلح میں موجود جون کدایک کرجو میں استحقاق بیدا جواتو اس کے مثل ایک کرجو لے لے گااور اصل باتی رہے کی بیمیط میں ہے اور اگر در موں سے اجفادی برصلی کرے قبضہ کرلیا پھر استحقاق میں لے مے تو درم واپس لے گا کذانی الحاوی۔ایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم اورایک دار کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے سودینار پراس سے مطح كرلى بحروه دارىدعا عليدك قبضد سے استحقاق مى ليا كيا تو مدى سے بحواین لے سكتا ہے اور اگر كى نے دوسرے كے متنبوضددار مى حن كادوى كيااوراس في سودرم وايك غلام رصلح كرلى توجائز بيس اكرغلام استحقاق بس ليا كيا توغلام كى قيت ديمين وإبي اكردو سودرم ہوں تو تہائی سلح باتی رہی اور دو تہائی ٹوٹ کی ہی دو تہائی وعویٰ کی طرف رجوع کرے گا دراگراس کی قیت سودرم ہوں تو آ دھی صلح ٹوٹ منی پس آ و مصدعویٰ کی طرف رجوع کرے گااوراگرای مسئلہ میں مدعی نے مدعاعلیہ کوایک کپڑ ابھی دیا ہوتو غلام کے استحقاق میں لئے جانے کی حالت میں جب کے غلام کی قیمت سودرم ہوتو ماعلیہ ہے آدما کیڑاواپس لے گااور آو ھے دعوے کی طرف رجوع كرے كا اور اگر ماعليہ كے قبضہ سے كير استحقاقيس ليا كيا تو ماعليد مرك سے نصف غلام اور بچاس درم پھر اگر مرك و مرعاعليه يس اختلاف ہوا کہ دی نے س قدر دار میں اپنے حق کا دمویٰ کیا ہے ہیں مری نے کہا کہ میں نے نصف دارے حق کا دمویٰ کیا ہے اور داری قبیت مثلاً دوسودرم ہیں بس اس میں ہے میراحق سودرم ہے اور کیڑ ہے کے سودرم ہیں بس میراحق دارو کیڑے میں غلام وسودرم پر معتم ہوا اور برابر تقیم ہوا پس جب کیڑ استحقاق میں لیا کمیا تو تھے کو جو کھوٹو نے جھے دیا ہے بعنی غلام وسودرم سے نصف واپس لینے کا ل مترجم كبتا جادرلائق بيب كدجوع المتنصيل يرموجو كضل اقال من ذكور مونى ١١ سع تابنيكا سكرجس كوممار يرف بن جيما اولتي بين ١١ حق بنتھا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ بین بلکہ دار میں سے تیرائق دسواں حصہ ہے اور اس کی قیت ہیں درم ہیں اور کپڑے کی قیت سو
درم ہیں اور اس کوغلام وسودرم پر شمیم کرنے سے چوجھے کے جائیں گے ہیں ہمقا بلہ کپڑ سے تعلام وسودرم کے باتھ چھنے جھے پڑتے
ہیں ہوب کپڑ استحقاق ہیں لیا گیا تو ہیں تھے سے پانچ چھنے جھے غلام وسودرم کے دائیں لے کا پیچیط ہیں ہے اور اگر اس استحقاق ہیں لیا گیا تو ہی تھے سے غلام وسودرم کے دائیں لے گا پیچیط ہیں ہے اور اگر اس استحقاق میں میر مقرر کیا گیر اور سے بداور اگر اس استحقاق ہیں کیا لیکن مہر سے کہ ماتھ اس شرط سے سنگر کیا کہ مید قلام اس کے مہر شر تر ارد سے بابعد نکار کی بہر مقرر کیا گیر وہ فلام استحقاق ہی لیا گیا تو حورت کے ساتھ اس شرک کی کہ مید قلام اس کے مہر شر رکیا گیر ہزار درم سے ایک فلام پر شکر کیا گیر وہ فلام استحقاق ہیں لیا گیا تو حورت اس ہے بڑار درم ہے اگر دار کا دعوی ہوا اور دوم سے دار پر سلے واقع ہوئی اس تھی مقارت بنائی تو دو اس کے اگر ہزار درم ہی مقرر کیا گیر ہوں کہ اس تھی تھی کہ وقت استحقاق ہوئی سے دواحد دومر سے دائی اس تھی مقدر تی گیا ہوئی ہے ہوا مار دوسر سے دائی ہوئی اس کے ہرواحد دومر سے اپنی ہوئی اس کی میں کہ وقت استحقاق کی میں اس کی ہرا کہ میں کہ وقت استحقاق کی براد میں گا در ہراکی سے کہ اس کی ہرفال میں کے بام ملک یا جند کی کے برواحد دومر سے انجاز مسلمت ہے۔ وقت میں کیا جند کی کے برواحد دومر سے انجاز کیا گیا کہ بیس ہوا اور ہر رہے قادر مراکی کو اور ہراکی کیا ہوں ہوئی کی طرف رجوع کر سے گا اور مرکی کو اختیار نہیں ہوئی اور ہراکی اس نے بعوش المام کے ہروی کی طرف درجوع کر سے گا اور مرکی کو اختیار نہیں ہوئی اور ہراکی اس نے بعوش فلام کے اس کی اس کی ہوئی ہوئی گا ہر ہوئی کا در جوع کر سے گا اور مرکی کو اختیار نہیں ہوئی گا ہم کی اس کی کہ اس کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گا ہوئی گا ہوئی خواد دور سے کی اور خواد کی کو اختیار نہیں ہوئی گا ہم کی سے تا کی گیا ہم کی سے تو موٹی گا ہوئی ہوئی گا ہر خواد کر کی گا ور جراکی ہوئی گا ہم کی گا ہوئی گا ہوئی ہوئی گا ہم کی کے تام کی کے گا ہوئی گا ہم کی گا ہوئی ہوئی گا ہر کی گا ہوئی ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا ہ

(كيسو (6 بارب☆

بمتفرقات ميس

امام دقت یا قاضی نے اگر شراب خوار ہے کھ مال کے رمعاف کردیے کی شرط رسلے کی قوجائز کے نہیں ہے خواہ اس کے کھڑکر چی ہونے نے پہلے ہو یا چکڑ سے پہلے ہو یا چکڑ سے بہلے ہو یا چکڑ سے بہا کہ اس سے بعان کا مطالبہ نہ کر سے کہ تہرت لگائی یہاں تک کہ لعان واجب ہوا چراس مورت سے کی قد ر مال پر اس شرط سے کی کہ اس سے بعان کا مطالبہ نہ کر سے باطل ہے اور بعد قاضی کے سامنے چی ہونے کے عفو کرنا ہی باطل ہے اور بعضوں نے کہا کہ جائز ہے بیضون عماد سے مسلے کی یا ایک مختص نے دوسر سے کی جورو سے ذیا کیا اور شو ہر کو معلوم ہوا اور اس نے دونوں کو ماخو ذکر تا چاہا پھر دونوں نے مطاس سے مسلے کی یا ایک فیصلے کی اس شرط سے کہ اس مسلے کی یا ایک منوکر نا بھی باطل ہے خواہ قاضی کے سامند ہو ہوں کو گائوں گائوں خان میں ہو اور ہی اور چیز لے لے اور دونوں سے طوکر نا جی باطل ہے اور اگر آئی ہونے ہے بہلے ہو یا بعد ہو یہ فوگر دسے قوائی خان میں ہواور ہرا کی ایا مال مسلح منوکر نا بھی باطل ہے اور جرا کی ایا مال مسلح کی باطل ہے اور جرا کی ایا مال مسلح کی معافری نے کہا تو قاضی کوچا ہے کہ خود ملے کی اور جرا کی ایا مال مسلح واپس لے سک کی تو باطل ہے اور جرا کی ایا مال مسلح واپس لے سکن کی جو باخ کہ خود می کی اور جرا کی ایا مال مسلح واپس لے سکن کی جو باخ کہ خود می کی دورت میں مورتوں میں مسلح جائز ہے اور قاضی نے جا ہا تو قاضی کوچا ہے کہ خود می کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی معافری نے کہ کہ دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی دورتم کی

واسطےوا پس کردے بشرطیکدان میں ملح باہمی ہوجائے کی امید ہومثلاً سب کا میلان ملح کی طرف ہواور لامحالہ علم قاضی کے خواہش مند نہ ہوں لیکن اگر لا محالہ بھم قاضی کے طالب ہوں اور صلح سے منکر ہوں ہیں اگر وجہ قضا میں التباس ہواور کملی ہوئی فلا ہرنہ ہوتو قاضی کو جائے کمان کوملے کی طرف مجیزے اور اگر وجد تضاعلی ہوئی طاہر ہو ہی اگرخصومت دواجنبوں میں واقع ہواورسلے مے مكر ہوں تو ان کوسلح کی طرف نہ پھیرے بلکہ دونوں میں فیصلہ کر دے اوراگر دواہل قبیلہ یا اہل محارم میں جنگز ابوتو ان کو دو تین سرتبہ سلح کے واسطے مجیروے اگر چہ کے سے منکر ہوں میرذ خبرہ میں ہے۔ اگر عنم میں دعویٰ کیا اور نصف پر صلح کر لی بشر طبیکہ سال بحر تک تمام یجے مطلوب ے ہوں مے تو جائز نہیں ہے۔ ای طرح اگر طالب کے واسطے تمام بچوں کی شرط پر ملح کی تو بھی نا جائز ہے اور اگر صوف عنم پر اس شرط ے کی فی الحال کاٹ مے واسلے کی تو امام ابو یوسٹ کے فرد کی جائز ہے بخلاف تول امام محد کے۔ اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ ك زديك بحى اكاصورت ميں جائز بك جب كرائيس عنم كے صوف يوسلى كى بواورا كردومرے عنم كے صوف يوسلى كى بوتو نا جائز ہے میر محیط مزھی میں ہے اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس کے تھن میں جو دورہ ہے یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے تو بالاتفاق نيس جائز ہے بيجيد على ہے۔ اگركى غلام على مجودوي كيا اور مرعاعليہ سے اس شرط سے ملح كى كداس كيبول كي آنےكى . ای قدر کونین دے یااس بمری زیرہ کا استے رطل کوشت دے تو بیسلی جائز نہیں ہے۔ ای طرح اگر بھا مے ہوئے غلام برصلے کی تو بھی جائز نین ہے بیمسوط میں ہے۔اگر کسی مخص نے دوسرے پر مال یاحق کا کسی شے میں دعویٰ کیا پھراس ہے کسی قدر مال پر صلح کر لی پھر فلا ہر ہوا كه معاعليد بريد مال ندتها ياحق اس بر ثابت ندتها تو مدعا عليكو مال صلح كے واپس كر لينے كاحق حاصل ہوگا بيفز الله الفتاويٰ ميں ب- اكرمى نے بعد ملكى كرنے اور بدل ملكے لے لينے كے كہا كريس اسے دعوى بيس مبطل تفالين عن ندتها جمونا تفاقو مدعا عليكواس ے بدل ملے واپس کر لینے کا اختیار ہے بیمچیط میں ہے۔ اگر کسی مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے کسی قدر مال پرصلے کرلی پھر بیت اس كاكسى دوسر المخفى پر ظاہر ہوا تو پہلے تف سے جو بدل ملح ليا ہاس كودا پس كرد سے بيد جيز كردرى مى ہے۔ ايك في دوسر سے پر ووی کیا کہ میرے بچاس ویناراس کے قبضہ علی مال شرکت کے بیں اور بچاس ویناراس پرقرض بیں اور مدعاعلیہ مال شرکت کامقر ہے چردونوں نے باہم بچاس دینار پرملح کرلی تو حصہ شرکت میں سیجے نہیں ہے اور حصہ قرض میں سیجے ہے اور اگر مدعا علیہ نے مال شرکت ے اٹکار کیا چردونوں نے ملکے کر لی تو میلے حصہ شرکت وقرض دونوں میں سیجے ہے بید خیرہ میں ہے۔

اگر کوئی دار کی تحص کے قبضہ ہیں ہووہ کہتا ہے کہ جھے بدوار قلال تحص نے صدقہ دیا اور ہیں نے قبضہ کرلیا ہے ہے۔
مطلوب نے اگر طالب کا تق اوا کر دیا اور طالب اٹکار کر گیا اور کی قدر مال پرسلم کی تو ظاہر بی سلم جا زہم کر باطن میں فیما

بینہ و بین اللہ طالب کو یہ مال سلم لین طال تیس ہے بہتا تار خاند ہی ہے۔ اگر کوئی وار کی شخص کے قبضہ بی ہووہ کہتا ہے کہ جھے بدوار
فلال شخص نے صدقہ دیا اور ہی نے قبضہ کرلیا ہے اور قلال شخص کہتا ہے کہ جی نے تجھے ہدکیا تھا اور بی جا بتا ہوں کہ والی لوں چر
دونوں نے اس شرط ہے سلم کر کی کہ مودرم کے کر صدقہ بی قابض کے ہر دکر ہے قوجاز ہے اور چر بعد سلم کے اس کو رجوع کرنے
کے مجال نہ ہوگی ای طرح آگر قابض وار نے اقراد کیا کہ یہ جب ہو صدقہ سے انکاد کر کے اپنا دار لینا چاہا پھر دونوں نے ایک کیڑے
قابض کے ہر دکر و سلم کو کی کہ ہوارا کر مالک دار نے ہروصد قہ سے انکاد کر کے اپنا دار لینا چاہا پھر دونوں نے ایک کرا دی تو جا تر ہے۔ اگر کوئی قابض کے صدفہ بی بدار اس کے ہر دکر دی تو جا تر ہے۔ اگر جا اس کو دے و بر برطیکہ مالک موافق دعویٰ قابض کے صدفہ بی بدار اس کے ہر دکر دی تو جا تر ہے۔ اگر کی کی کہ دونوں نے کہ کہ بی دار وونوں میں برا پر نصف نصف دے بشر طیکہ قابض سے صدفہ بی کہ دونوں نے کوئی تا بات کہ دونوں نے کوئی تا بات کر اور بیا تھا اور قابض نے اور اگر دونوں نے کہ کہ بی دار اس کے بردار دونوں نے کی کہ دونوں نے کوئی تا بات کہ دونوں نے کی کہ دونوں نے کہ کی کہ دونوں نے کوئی تا بات کی دونوں نے کوئی تا بات کہ دونوں نے دونوں نے کوئی تا در کر جند کرا دونوں نے کہ کے دونوں نے کوئی تا بات کر کے دونوں نے کہ کے دونوں نے کہ کے دونوں نے کہ کہ دونوں نے کوئی تا بات کے دونوں نے کہ کے دونوں نے کہ کہ کہ کے دونوں نے کہ کر بی خواد کر کہ کے دونوں نے کر کہ کوئی تا کر کے دونوں نے دونوں نے کہ کے دونوں نے کہ کے دونوں نے کہ کہ کہ کہ کے دونوں نے کہ کہ کہ کوئی تا بات کیا گر کوئی تا بات کی کہ کے دونوں نے کر کی کہ کی کہ کوئی کوئی کر کے کہ کہ کے دونوں نے کہ کی کہ کی کہ کر کے دونوں نے کہ کر کے دونوں نے کہ کر کے دونوں نے کہ کر کے دونوں نے کر کے دونوں نے کر کی کر کے دونوں نے کر کے دونوں نے کر کے دونوں نے کر کے دونوں نے کر کے دونوں نے کر کے دونوں نے کر کے دونوں کے کر کے دونوں کے دونوں کے کر کے دونوں کے کر کے دونوں کے کر کے دونوں کے کر کے دونوں کے

## ه كتاب المضاربة المها

#### إن كماب من تعيس ابواب بين

シンぼりな

مضاربت کی تفییر رکن شرا نظاوراحکام کے بیان میں

مضارب اس کی قیمت کا جو بیج کے روز تھی ضامن ہوگا اور تن مضارب کا ہوگا اگراس میں قیمت سے زیادہ ہوتو زیادتی میدقد کردے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ یہ بزار درم مضاربت لے اور ان کے کوش بروی کپڑے آدھے پرخرید یا غلام آوھے پرخرید آیا یہ مضاربت جائز ہے یا نیس اس کی کوئی روایت کی کتاب میں نیس ہے

فقيدا بو بكرمحد بن عبدالله بلخي " 🏤

فرماتے ہیں: کدیہ جائز ندہونا جاہتے بیدہ غیرہ میں لکھا ہے۔

مضاربت کے شرا کط 🌣

صیحہ بہت ہیں کذائی النہایہ۔ ازاں جملہ راس المال میں درم ودینار ہوں اہام اعظم واہام ابو بوسٹ کے نزدیک اور فلوں رائجہ ہوں اہام جھڑ کے نزدیک جی کہ اگر راس المال مضار بت میں سوائے درم ودینار وفلوں کے ہوئے قبالا جماع مضار بت میں سوائے درم ودینار وفلوں کے ہوئے قبالا جماع مضار بت میں ہوائے ہوں اگر راس المال میں فلوس ہوں تو شخین کے نزدیک ناجا کر اور اہام جھڑ کے نزدیک جائز ہے کذائی الحیظ اور فتوئی ہے برے کہ جائز بیتا تار خانیہ میں کرئی ہے فل ہے اور اگر سونا و جا تھی سکہ معزوب نہ ہوتو روایت الاصل بموجب جائز نہیں ہے بیٹی ورم ودینارو میں ہواور کرئی میں ہے کہ تر سے مضار بت میں دور واپیٹی جی جی مقامت میں تیرکا روائی مش اثمان کے ہے بیٹی ورم ودینارو میں ہور ہور ہور ہور کو بینارو میں ہور ہونے ہوں تو میں ہواؤں ہیں ہے اور ایم نہی ووز ہوف کے ساتھ جائز اور ستوقہ کے ایم میں ہے۔

درموں کے وصف ومقد ار میں فتم سے مضارب کا قول قبول ہوگا 🏠

درم مغاربت پردیناور کہدویا کیا ک بی اپنی رائے ہے کام کرتو مغارب کوافتیارہ و کیا کہ کی دوسرے کومغاربت کے واسط دے
درم مغاربت پردیناور کہدویا کواک شرط ہے دیا کہ خوداس کے ساتھ کام کرے یا رب المال اس کے ساتھ کام کرے تو
درس مغارب فاسد ہوگی اور نفع جو حاصل ہووہ پہلے مغارب اور رب المال بی سوافق اس شرط کے تعلیم ہوگا جوشر طاکہ مغارب اور اب المال کو پھو سرووری نہ سلے گی۔اگر چداس نے کام کیا ہویہ فاوئی قاضی خان بی ہا اور دوسرے
الالی بی ہواور رب المال کو پھو سرووری نہ سلے گی۔اگر چداس نے کام کیا ہویہ فاوئی قاضی خان بی ہا اور دوسرے
مغارب کو اجرائیل ملے گا یعنی اس کے شکل کام کی جو سرووری ہوتی ہے۔وہ ملے گی یہ پی طرخسی بی ہا زائیملہ بیہ کہ نفع میں سے
مغارب کا حصدا لیے طور سے معلوم ہو کہ نفع بی شرکت منقطع نہ ہو کہ ذائی الحیط رہی اگر ایوں کہا کہ اس نفع پر سوورم زائد یا آ و جو
ہالی وغیرہ نفع کے ساتھ دی درم کی شرط لگائی تو مغاربت بی شہو کی یہ بیط سرخسی بی سے اورا کر مغارب کے واسطے آ د جے یا بتائی
مال کا نفع شرط کیا تو مغاربت جائز ہادورا کر کسی کے واسطے راس المال سے سودرم غیر سعین کا نفع شرط کیا تو جائز ہادورا کر کسی کے واسطے
واسط سودرم کا نفع یا اس نصف راس المبال کا نفع شرط کیا ہو مغاربت فاسد ہے اورا کر کسی کے واسط نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا بچی درم کے شرط کیا تو مغاربت فاسد ہے اورا کر کسی کے واسط نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا بچی درم کے شرط کیا تو مغاربت فاسد ہے اورا کر کسی کے واسط نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا بچی درم کے شرط کیا تو مغاربت فاسد ہے اورا کر کسی کی واسط نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا بچی درم کے شرط کیا تو مغاربت فاسد ہے اورا کر کسی کے واسط نفع سوائن ہے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا تھی کی دا سے درم کے یا تھی کی درم کے شرط کیا تو مغارب سے قام درم کے یا تھی کھوں کے درم کے شرط کیا تو مغارب سے قام درم کے یا تھی کی درم کے شرط کیا تو مغارب سے درم کی تو میں کسی مذاک کے دا سط

این نصف یا مث وغیر کس جز ومعلوم نفع من سے کھاستنا رکیا تو فاسدد ہے۔فاہم۔

قال المترجم بم

ازا تجملہ ہے کہ جومضارب کے واسطے مشروط ہے وہ داس اہمال سے نہ ہوتی کہ اگر داس اہمال میں سے یا راس اہمال و نفع می سے اس کے لیے پھی شرط کو دیا تو مضاربت فاسد ہوگی ہے جی طرح میں ہے اور مضاربت میں شرط کا قاصد ہی ہیں جملہ ان کے بعض ایسی ہیں کہ مضاربت کو باطل میں بیلکہ خود باطل ہو جاتی ہیں۔ اگر رب الممال نے مضارب سے کہا کہ تھے کو تہائی نفع سلے گا اور دس درم ہر مہینہ میں کہ تو مضاربت کا کام کر سے تو مضاربت جا تر ہا اور کہ طرط باطل ہے بینہا یہ ہیں ہے۔ اس شرط باطل ہے بینہا ہیں ہے۔ اس شرط باطل ہے بینہا یہ ہیں ہے۔ اس شرط ہو کا اور دس درم ہر مہینہ میں کہ تو مضاربت کا کام کر سے تو مضارب کو باگر اس مزدوری کی ایے کسی قلام کے واسطے جواس کے ساتھ مضارب کو کام کرتا ہے شرط کی یا کہ کہ درک کام کرتا ہے شرط کی یا کہ کہ درک کام کرتا ہے شرط کی یا کہ کہ درک کام کرتا ہے شرط کی یا کہ کہ درک کام کرتا ہے شرط کی یا کہ کہ درک کام کرتا ہے شرط کی ہے وہ کہ درک واسطے مضارب کے ماتھ دو ان اور وہ عام مضارب کو یا کراہے مگان کے واسطے بھر خال کی اس کے دوری شرط کے ہے اور قلام مضارب کو یا کراہے مگان کے بیا ہوتو موانی شرط کے جائز ہے اور جس نے مضارب کے ساتھ دوران درم ماہواری پرکام کر سے تو شرط فاسد ہے اور تمام درم ماہواری بیکام کر سے تو شرط کی کہ درب المال کا قلام مضارب کے ساتھ دی درم ماہواری پرکام کر سے تو شرط کی کہ درب المال کا قلام مضارب کے ساتھ دی درم ماہواری پرکام کر سے تو شرط فاسد ہے اور تمام کی اس کے داسطے پیشرط کی تو جائز بیہ سوط میں ہے۔ سے بین کر ضہ ہوا درای کے داسطے پیشرط کی تو جائز بیہ سوط میں ہے۔

اگرآ دھے کی مضاریت پر ہزار درم مضارب کواس شرط ہے دیئے کدرب المال ایک سال تک اپنی زیمن مضارب کو وے
تاکہ اس میں وہ اپنی زراعت کرے یا کوئی داراس کودے کہ دواس میں دہ تو شرط باطل اور مضاریت جائز ہاورا کر مضارب نے
رب المال کے واسطے اس طور سے زیمن یا دار دینے کی شرط کی تو مضاریت فاسد ہوگی بینہا بیمی ہاورا ہام ابو بوسٹ سے دوایت
ہے کہ اگر اپنا مال مضاریت پراس شرط ہے دیا کہ مضارب دب المال کے کھریا اپنے کھر میں فرید فروخت کر ہے تو جائز ہاورا کر بیہ
شرط کی کہ مضارب دب المال کے داریا اپنے داری سکونت کرے تو نہیں جائز ہے بیری جی طیس ہے۔ امام قد دری نے فرمایا کہ جوشرط

نفع میں بموجب جہالت یاقطع شرکت ہوتو و وہو جب قساد مضار بت ہاور جوشر طان یا توں کومو جب نہیں ہےومضار بت کے فاسد ہونے کی بھی موجب نہیں ہے مثلاً یوں شرط کریں کہ وضیعہ دونوں پر رکھی جائے یعنی تھ کی تھٹی دونوں پر پڑے بیدذ خیر و میں ہے۔ مضار بت جہر

مضاربت کا تھم ہے کہ مضارب اوّل بھی ابین ہوتا ہے اور کام شروع کرنے بھی وکیل ہوجاتا ہے اور جب اس نے نقع حاصل کیا تو شریک ہے اور جب مضاربت فاسد ہوتو وہ اجیر ہے لینی مزدور ہے اور اگر رب المال کی مخالفت کی لینی جو وقت عقد کے قرار پایا ہے اس بھی خلاف کیا تو خاصب ہے اگر چہ بعد کو اے اجازت حاصل ہوجائے اور اگر کل نفع رب المال کے لیے شرط کیا تو بھنا عت ہے اور اگر کل نفع مضارب کے لیے شرط کیا تو ترض ہے ہکذائی الکائی مضارب نے اگر مضاربت فاسدہ بھی کام اور نفع اشایا تو تمام نفع رب المال کو مضارب کے لیے شرط کیا تو ترض ہے ہکذائی الکائی مضارب نے اگر مضارب فاسدہ بھی کہ قول امام ابو یوست کا ہے اور اگر نفع نہ اٹھایا تو مضارب کو اجرمش ملے گا یہ بید فقاوئی قاضی خان جی ہو اور اگر مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب میں مضارب نے بھی نفع نہ اٹھایا تو اس کو بھی نہ سے اور اگر مضاربت فاسدہ جس مضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب مضارب نہ ہوگا ہو تا میں ہے اور اس کو اچھ نہ سے اور اگر مضارب نام کی میزدوری ملے گی کذائی المیسوط۔

ان مضار بتوں کے بیان میں جن میں بدوں صریح نفع کے ذکر کرنے کے مضار بت جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے اور ان شرطوں کے بیان میں جوالیم مضار بت میں جائز بیں اور جونہیں جائز ہیں

اگردبالمال نے مضارب ہے کہا کہ اس شرط پر مضار بت کر کہ جونقع اللہ تعالی روزی کرے ہو ہم دونوں ہیں مشترک ہو

تو جا تز ہے اور نقع دونوں کو برابر تشیم ہوگا یہ فآوئی قاضی خان ہیں ہے اوراگر بڑار درم مضار بت ہیں اس کو دے کر کہا کہ اس شرط ہے

کہ ہم دونوں نفع ہیں شرک ہیں اور مقدار بیان نہی تو مضار بت جا تز ہے اس لیے کہ مطلق شرکت برابری چا ہتی ہے۔ اس طرح آگر

اس کو مال و یا اور کہا کہ اس ہیں میری شرکت کے ساتھ مضار بت کر اور اس نے نیادہ تہ کہا تو یہ مضار بت جا تز ہے اور نفع برابر تشیم ہوگا

اوراگر کہا کہ اس شرط ہے کہ مضاب کی پھوٹر کت یا شرکت ہے قامام ابو یوسٹ کے نزو کیک دونوں کیساں جی اور نفع برابر اور تعلیم ہوگا

اوراگر کہا کہ اس شرط ہے کہ مضار بت فاسد ہے یہ ذیرہ ہی ہے۔ آگر کس نے دوسرے کو بڑار درم مضار بت کے واسطے اس شرط ہوگا اس فضار بت کے واسطے نفع مقر رکر تا معلوم ہے تو مضار بت جا تر ہے اوراگر دونوں جیس جا تی گر کہ اس خوس خوال خوس کا اس مضارب کو قلال شخص کا ایک مضارب کے واسطے نفع مقر رکر تا معلوم ہے تو مضار بت جا تر ہے اوراگر دونوں جیس جا تی کہ مضارب کو تبائی یا چھتا حصہ نفع میں اس شرط ہے دو ہیں جا تا ہے دوسر الممال کو دیتو میں جا تا ہے دوسر الممال کو دیتو می قاسد ہے یہ جمود میں ہے اوراگر مضار بت میں بیشرط لگائی کہ مضارب کو تبائی یا چھتا حصہ نفع میں جو اس میں بیشرط لگائی کہ مضارب کو تبائی یا چھتا حصہ نفع میں جو اس میں بیشرط لگائی کہ مضارب کو تبائی یا چھتا حصہ نفع میں بیشرط لگائی کہ مضارب کو تبائی یا چھتا حصہ نفع میں بیشرط لگائی کہ مضارب کو تبائی یا جس میں بیشرط لگائی کہ مضارب کو تبائی یا جات مسلق بول تو ہماری کی شرکت ہے تا

مے گا۔ یارب المال کوتبائی یا چھٹا مصد تفع مے گاتو بھی فاسد ہے کونکہ اس نے دونو س حصول میں سے کوئی مہم مصد مقرر کیا ہے سے جا سرحسی میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو بزار درم مضاربت پراس شرط سے دیئے کہ مضارب کو تبائی تفع ملے گایا کہا کہ نصف ملے گاور ر بالمال كرواسط كيرترض ندكياتو مضاربت جائز باورمضاربت كوموافق شرط كروي رباتى رب المال كوسط كااورا كركباك رب المال كونعف مے كايا تهائى مے كا اورمغمارب كرواسلے كي بيان ندكيا تو بھى استحمانا جائز ہے اوررب المال كا حصد نكال كرباتى مضارب کودیا جائے گا۔ بیمیط میں ہے اور اگر رب المال نے مضارب سے بیشرط کی کدمیرے کے نصف نفع اور تھ کوتہائی ملے گاتو مضارب کوتہائی تفع وے کر ہاتی رب المال کودیا جائے گابی قان ای قاضی خان میں لکھاہے۔ اگر مضارب میں پیچے تفع کی کسی غیر مخص کے واسطے شرط نگائی کروہ مضارب یارب المال تبیں ہے ہی اگراس اجنبی کے تن میں مضاربت کے کام کرنے کی شرط ہے تو مضاربت جائز ہاورشرط جائز ہےاور رب المال ایسا ہوگا کہ کو یااس نے دو مضول کو مال مضاربت دیا ہےاور اگر اجنبی کے کام كرنے كى شرط فنين بياقومضاربت جائز باورشرط غيرجائز باورجس قدرحصاجني كواسط شرطكياتها وسكوت عنقرار دباجائ كالبس رب المال كوسط كا اور اكر كي تفع كى رب المال يا مضارب ك غلام ك واسط شرط كى يس اكر غلام كاكام كرنا شرط ب تو برحال مي مضاربت اورشرط دونوں جائز ہیں اور اگر کام کرنا شرط نہیں ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ نید ہوتو شرط سیجے ہے۔خواہ غلام مضارب کا ہویارب المال كااورا كرغلام برقر ضهويس اكرمضارب كاغلام بوتواما اعظم كرز ويك شرط يحي نيس ب اوربين مشروط ش مسكوت عندك موكا يس رب المال كوسط كا اور صاحبين كرويك شرط يح باس كووفا كرنا واجب باوراكر غلام رب المال كابوتو بلا خلاف مشروط رب المال كا ہوگا اور الحركسي ايسے تعلى سے واسلے كي لفع بيس سے دينے كى شرط كى جس سے حق بيس مضارب ويارب المال كى موای متبول نبیں ہوتی ہے جیسا بیٹا جوروومکا تب وغیروان کے مانندتواس کا تھم وہی ہے جواجنبی کے واسطے کسی قدرنفع کی شرط کرنے میں زکور ہوا ہے اور اگر بعض نفع کی مضارب کے قرضہ یارب المال کے قرضدا داکرنے کے واسطے شرط کی تو جائز ہے۔ اور جس کے قرضادا کرنے کی شرط ہوسٹروط ای کو سلے گار بیط می ہے۔

اگر پھونے کی ساکین یا جا چوں کے لیے یا غلاموں کی آزاد کرنے کے لیے شرط کی قوشر طابی نیل ہے کو تھا۔ مشروط الدکا
دراس المال نہیں اور نگل ہے لی مشروط شک سکوت عنہ کے قرار پاکر رب المال کو دیا جائے گا پیجیا سرخی بھی ہے۔ اگر کی کو ہزار درم
مضاریت بھی دیے اس شرط ہے کہ تبائی تعقی مضاری کا اور تبائی دب المال کا اور تبائی جس کو مضاری جا ہے اس کا ہے قوشرط باطل
ہوار دو تبائی رب المال کو مطح کا اور اگر اس ہے کہا کہ تبائی نفتے جس کو رب المال چاہے قویدا ور سکوت عنہ کیساں ہے ہی رب المال
کو ملے گا پیمسوط بھی ہے اور اگر دو محضوں نے ہزار درم کمی کو مضاری پر دے اس شرط ہے کہ مضاری کو تبائی نفع اور باتی کو تبائی ان تبائی کی تبائی اور تبائی مضارب کو اور باتی دو فوں کو را بر تشیم ہوگا
ایک رب المال کو اور دو تبائی دو مرے کو ملے گی ہیں مضارب نے کام کیا اور نفع انتقاباتو تبائی مضارب کو اور باتی دو فوں کو را بر تشیم ہوگا
مصد بھی ہے لے گاتو تھے ہا ور باتی نفتے دونوں مالکوں کو ہارہ حصہ ہو کر اس طور سے تشیم ہوگا کہ پائے اس کو لیس سے جو سرے کے صد سے دو تبائی کی شرط کی ہو اور سات دوسرے کو طبیں سے دیچیا سرخی بھی ہے۔ اگر دو آ در سیوں نے دو محضوں کو ہزار دوم اس شرط سے مضارب ہو رہے کہ آ و معانی ہے دونوں کا اس شرط سے کہ فلاں کو دو تبائی کی شرط کی کہ جس بھی سے دو تبائی فلاں رب المال کے حصہ سے دو تبائی فلاں دوسرے دھیا کہ دون بھی اور قال دوسرے دھیا۔ تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس بھی سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دوسرے دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبائی دو تبا

المال کے حصہ سے بعنی اس رب المال کے حصہ ہے جس نے پہلے مضارب کوانیک تہائی وی ہے اور ایک تہائی ووسرے رب المال کے حصہ سے مطے کی اور باقی آ وحا تفع دونوں رب المال کو برابرتقتیم ہوگا پس دونوں نے اس شرط سے کام کیا اور نفع انھایا تو آ دھا نفع وونوں مضار بوں کوموافق شرط کے سلے گا اور باقی آ وها دونوں رب المال کونو جھے ہو کرتنتیم ہوگا پس جس نے مضارب کے واسطے ایے حصہ سے نصف کی وو تہائی کی شرط کی ہے اس کو جار حصہ اور دوسرے کو یا نچ حصیایس سے بیمسوط میں ہے۔ایک مخص کو ہزار درم اس شرط سے دینے کہ مضارب کودو تہائی نفع اس شرط سے ملے گا کہا ہے مال سے ہزار درم ملائے اور دونوں سے کا م کرے اس نے ملا کر دونوں سے مضاربت کی اور نفع اٹھایا تو موافق شرط کے تقتیم ہوگا کہ مضارب کواس کے ہزار کا نفع خاص کرای کو ملے گا اور باقی آ و مع نفع میں ہے دو تہائی اس کی مضار بت کا اور ایک تہائی رب المال کا ہوگا اور اگر رب المال نے دو تہائی نفع کی اینے واسطے اور ا کیے تہائی کی مغمارب کے داسطے شرط کی تو نفع دونوں کوان کے مال کے موافق تقتیم ہوگا کیونکہ مال دینے والے نے شرط کر دی ہے کہ اس کے مال کا کل نفع اس کو ملے اور وہ آ دھا نفع ہے تو میداز سرنوا کے بیشاع ہے ندمضار بت میریط سرحسی میں ہے اوراگر ہزار درم اس کو مضاربت میں دیتے بشرطیکہ بزار درم اپنی طرف ان میں ملا دے اور دونوں بزارے مضاربت کرے اس شرط ہے کہ مضارب کودو تهائی نفع ملے گا نصف اس میں کارب المال کے تفع ہے اور آ وھا خوداس کے ذاتی عمال کے نفع ہے بشر طبکہ جس قدر تفع باتی رہاوہ رب المال بین ہزار درم دینے والے کا ہے تو یہ جائز ہے مضارب کوموافق شرط کے دو تہائی نفع ملے گا اور ایک تہائی رب المال کو یہ کا اور اگراس کود د ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہاہنے باس ہے ایک ہزار درم ملا کرمضار بت کرے بشرطبیکہ نقع دونوں میں مساوی تقشیم ہوتو جائز ہادراگررب المال بعنی دو ہزارد ہے وا کے نے بیشر ط کی کراس کوتین چوتھائی طے ادرمضارب کوایک چوتھائی تو موافق دونوں کے مال کے تمن تہائی ہو کر تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

ا يك مخف كو ہزار درم ديئے اوركها كه اگران كے كيبوں خريديئے تو مضارب كونصف نفع اور اگر آتا خريد يے تو چوتھا كى نفع اور اگر جوخریدے تو تہائی نفع ملے کا توضیح ہے اور جو چیز ان میں سےخریدے گا ای کی شرط کے موافق نفع ملے گا اورا گر اس نے کیہوں خرید لئے تو بحرد دسری چیز نبیس خربید سکتا ہے کیونکہ شرکت واقع ہوجائے گی اور عقد اس پر ہوگا حالا تکیہ بیشر طاعقد میں نہمی اوراگر بیشر طاکی کہ ا گرمضارب سفر کو فکے تو نفقدای پر ہے تو شرط باطل اورمضار بت جائز ہے بدوجیز کردری میں منتقی سے منقول ہے اور اگر کہا کہ اگر تو شہر می مضار بت کرے تو بھیے تہائی اور اگر سفر کرے تو آ دھا نفع ملے گا بھراس نے شہر میں خرید کریجنے کوسفر کیا تو امام محر نے فرمایا کہ مضار بت خرید برب اگراس نے شہر می خریدا تو شہری مضار بت کے موافق اس کو نفع دیا جائے گا خواہ شہری میں فروخت کرے یا غیر جكه جلا جائے اور اگر اس نے تعور ، مال سے شہر میں اور تعور ، سے سفر میں کام کیا تو ہرا کیک کی شرط کے موافق ہرا کیک کا نفع کے گا اگر دو مخصوں کومضار بت پر مال اس شرط ہے دیا کہ ایک کوتہائی نفع اور باقی رب المال کو مطے اور دوسر مے مخص کے واسطے اجرالمثل رب المال يرواجب بوااوررب المال اور دوسرے كے درميان بسبب اس كے كرتفع بس شركت نه بوئى تو مضاربت قاسد بوگى بخلاف اوّل کے کداس کے ساتھ جائز ہے لیکن کوئی ایک فظ اس مال میں تقرف نہیں کرسکتا ہے کیونکہ دونوں کے واسطے تقرف کی اجازت و بسے بى قائم بكذائى محيط السرحى -

ع ذاتى بال الخريس المرادان تح الالف التي وفع الدافع معبما نسف الثجين ببينه اللمطنارب وكذامن بالدخامية له ل تعنی بیناحت پرد بنا۱۲ فان بعد كلط ادّا الشرّ ط المين عب ان معد التعديلي الرقى الأسل فقد بريل الراء الاستحاق بد الوجه بال

نبر(بارې☆

ایسے خص کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت پر دیااور بعض مضاربت پڑہیں دیا

اگرکی نے دومرے کو بڑار درم و بے اور کہا کہ آ و صے تھے پر قرض ہیں اور آ دھے تیرے پاس ادھیاؤ کی مضاربت پر ہیں اس نے لے لیے قو موافی تقرر کے جائز ہے بید ذخیرہ ہیں ہے۔ پس اگروہ مال اس کے کام کرنے ہے پہلے تلف ہوتو وہ آ و ھے کا صامن ہوگا اور اگر کام کر کے نے پہلے تلف ہوتو وہ آ و ھے کا مضارب نے ہوگا اور اگر کام کر کے نے اٹھایا تو نصف نع خاص مضارب کا ہوگا اور باتی نصف دونوں ہیں موافی شرط کے تعلیم ہوگا اور اگر مضارب نے خواہ کام کرنے ہے پہلے یاس کے بعد اپنے اور رب المال کے درمیان مال تقدیم کیا حالا نکدرب المال حاضر نہیں ہوگا اور اگر تعلیم کرنا باطل ہے کیونکد ایک تہا تھی ہوگا اور اگر قسمت کا ایک حصر قبل اس کے کدرب المال اپنے حصد پر قبضہ کر سالمال نے تو مور پر قبضہ کی اجاز ہو دونوں کا مال کیا اور اگر تعند نہیں نہاں تھا کہ تلف ہوگیا تو مضارب کا آ دھا حصہ لے لے گا اور اگر خودمضارب کا تھے ہوگیا تو ہو درب المال کے حصر ہیں ہے کیونیس نے سکن ہوا ہے اور اگر دونوں جھے تلف ہو کے بعدازاں کدرب المال تھیم پر داختی ہو چکا ہو وہ ب المال مضارب سے جس قدر مضارب کا ہوا ہے آ دھا اس بی سے لے لے گا اور وہ ب المال کے دور مضارب کے بور ہو ہو کے ہو تھے تھے ہو گیا تو ہو ہی المال مضارب سے جس قدر مضارب کا ہوا ہے آ دھا اس بی سے لے گا اور وہ ب المال مضارب سے جس قدر مضارب کا ہوا ہے آ دھا اس بی سے لے لے گا اور وہ المال کے بی جس موائی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ہو کی کہ یہ بڑار دوم اس شرط ہو ہے کہ ان کے نصف تھے ہو خوائن ہے گر کر دہ ہے کو تکہ یہ ترض نفع تھینے کے واسطے ہوگیا ہو ہو میں اور نصف ہو ہو خوائن ہے گر کر دہ ہے کو تکہ یہ ترض نفع کھینے کے واسطے ہوگیا ہو ہو کیا ہو دی ہو دور خوائن ہو ہو کہ کہ یہ ترض نفع کھینے کے واسطے ہوگیا ہو ہو کیک دیہ ترض نفع کھینے کے واسطے ہوگیا ہو ہو کھیا تھی ہو دور خوائن کے دور اس میں ترض نفع کھینے کے واسطے ہوگیا ہو ہو کہ کہ دور خوائن کی دور موائن کی تھی کہ دور کی اس کی دور موائن کے دور کو موائن کی دور موائن کے دور موائن کی دور موائن کی دور موائن کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کو دور کی کھیل کی دور کو دور کی کھیل کے دور کو دور کو دور کی کھیل کے دور کھیل کے دور کی کھیل کو دور کی کھیل کے دور کھیل کے دور کی کھیل کو دور کی کھیل کے دور کو دور کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے

کیا ہبہ فاسد کی ضان دین بڑتی ہے؟

یر پڑے گی۔ بیمبسوط میں ہے اور اگر مضارب نے مال کے دوجھے برابر کئے اور ایک حصہ میں مضار بت شروع کی اور محنی اخمائی تو اس پررب المال پرآ دهی آ دهی محتی پڑے کی اور اگر نفع اضایا تو نفع برابر تقتیم ہوگالیکن جو حصدود بیت کا نفع ہواس کومضارب صدقہ کر دے بیام اعظم والم محر کے نزد یک ہے بیر عیط میں ہے اور اگر ہروی کیڑوں کی مخری آ دھی ایک کے باتھ یا نجے سودرم کوفروخت کر کے دے دی پھراہے تھم کیا کہ ہاتی کوفروخت کرکے تمام تمن ہے مضار بت کرلے پس اگر بیشر ط کی کہ نفح دونوں میں برابر تقسیم ہوتو نفع اور مھٹی دونوں میں برابررہے کی اور بیرقیاس تول امام اعظم ہے اور صاحبین کے نزد میک تین چوتھائی نفع رب المال کواور چوتھائی مضارب کو ملے گا اور ممٹی سب رب المال پر پڑے گی اور اگر اس نے دونوں مالوں کو خلط نہ کیا تو جس میں مضار بت فاسد ہاس میں مضارب كواجرالمثل مطيكا اوراكر ملاويا تواس نسف بساس كواجرالشل ندسط كااوراكر يوس شرط كى كدمضارب كودوتها في نفع اوررب المال كوتهائي طياتو امام اعظم كتول يرتفع دونول مين اى حساب سے اور كھٹى دونوں ميں برابر تقسيم ہوكى اور صاحبين كزديك

كي توامام كينز ويك نفع دونون كوبرابراورمها حبين كينز ويك مضارب كوچهنا حصداور باقي رب المال كوسط كاكذاني الحيط السنرحسي \_ م والمتصل بهذا الباب 🏠

ا کر کسی نے دوسرے کو ہروی کی گیڑوں کی ایک مخمری دے کرآ دھی اس کے ہاتھ پانچے سودرم کوفرو شت کردی پھرا سے عظم کیا کہ باقی فروخت کر کے تمام جمن سے مضار بت کرے اس شرط سے کہ جواللہ تعالی رزق دے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف تقلیم ہوئیں مضارب نے باتی آ دھی بھی بانچے سودرم کوفروخت کی اوران درموں سےاور جواس پر ہیں مضاربت کی تو امام اعظم کے نزو کیک تفع اور تھنی دونوں برابرتقتیم ہوگی میمسو طرمیں ہےاورصاحبینؓ کے زویک رب المال کوئین چوتھا کی گفتے اورمضارب کوایک چوتھائی گفتے لے گا اور منى سب رب المال يريز على مديوط مي عاور اكررب المال في اس وظم ديا كدونول مالول ساس شرط عدمضار بت كرے كەمضارب كوروتها لَى نفع ہے اس نے اى شرط سے كام كيا تو مضارب كودوتها كَى نفع ملے كايد مبسوط عن ہے اور اكر تمنى أخما كى تو امام اعظم کے زدریک منی دونوں پر برابر بڑے کی اور صاحبین کے زر یک اگر مضارب نے دونوں مالوں سے کام کیاتو اس کوتہائی نفع مطے اوررب المال كودو تهائى نفع ملے كا اورسب منى رب المال يريز سے كى يريط مى ب

مضارب کوتہائی تفع اوررب المال کودوتہائی مے گااور اگررب المال کے واسطےدوتہائی تفع کی اورمضارب کے واسطے ایک تہائی کی شرط

ا گررب المال نے اپنی ذات کے واسلے دوتھائی نفع کی اورمضارب کے واسلے ایک تہائی نفع کی شرط کی اورمسئلہ بحالہ ہے تو تغع دونوں میں مساوی اور ممٹی دونوں برابرر ہے گی بیمبسوط میں ہے اور بیام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک رب المال کو یا نج حصے حصہ اور مضارب کو چھٹا تغلع ملے کا بیرمیط میں ہے اور و یکھا جائے گا کہ اگر مضارب نے دونوں کو خلط کر دیا ہے تو اس کواس تسف مي جس كى مضاربت فاسد ب اجره ش مطيح اور اكر فلوليس كيا بي تواس نصف مي جس كى مضاربت فاسد ب مضارب كو رب المال سے اجرش بھی ملے گار محیط سرحی میں ہے۔

يمونها بامب

## ان تصرفات میں جن کامضارب کواختیار ہے اور جن کا اختیار ہیں ہے

اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین طرح کے جی آیک وہ کہ جن کا مطلق مضاربت ہے یا لک ہوتا ہے یہ وہ جی کہ ارباب مضاربت واس کے توالع ہے جی از انجملہ نیخ وخرید کے واسطے وکیل مقرر کرتا جب ضرورت پڑے اور رہن دینا اور اینا اور اجارہ دینا اور دینا اور دینا ور بینا عت دینا اور مسافرت کرتا اور دوم وہ افعال کہ جن کا مطلق مضاربت ہے الک نیس ہوتا ہے اور جب بیاس ہے کہ دیا جائے کہ اپنی رائے ہے کام کرتو مالک ہوجاتا ہے اور ایسے وہ افعال جی کہ جو مضاربت ہے گئی ہو سکتے ہیں۔ اس دلالت پائی جائے پر لاحق کے جا کیں گئی ہو سکتے ہیں۔ اس دلالت پائی جائے پر لاحق کے جا کیں گئی ہی جی مال مضاربت میں غیر کو دینا یا اپنے دوسرے کے مال کو مال مضاربت میں طان تا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہے کمل کرنے کی اجاز ت دینے ہا لک نیس ہوتا ہے کمر اس وقت مختار ہوتا ہے کہ جب مرتج طور ہے اس فتل کو رب المال بیان کر دے اور وہ استداد ہے لینی راس المائی ہے کوئی اس اس خرید نیا اور دینا اور دینا اور دینا اور مال کے وہ فی یا بیا مال اس اس خرید نیا اور مختج لینا اور دینا اور دینا کو آنی المحدالیہ۔

مضارب کے واسطے جائز ہے کہ نفذیا اُو معارفرو خت کرے کذانی الکانی اور اگر مضار بت کا کوئی مال فرو خت کیا اور ثمن میں تا خيرد مدى تورب المال يربعي اس كاجواز موكا اورمضارب كيوضامن ندموكا بدغاية البيان مس باورا كرعيب مع كي وجد سهاجر ون کے مانند پھودام کم کردیئے یعنی جس طرح تاجرا بسے عیب میں کم کردیا کرتے ہیں یالوگ اتنا خیارہ برداشت کر لیتے ہیں اس قدر کم كردياتو جائز ب كونكدية اجراندافعال من في باوراكر بدول حيب كر يحكم كرديايا كطي خماره كرماته كي كردى كداوك اس قدر برواشت نیس کرتے تو امام اعظم اور امام محر کے خزو یک خاص مضارب پر جائز ہوگا اور وہ دب المال کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور جوشن وصول کیااوراس سے کام کیاوہ خاص مضاربت میں ہوگا اور داس المال اس میں ہے دی ہوگا جومشتری سے وصول کیا ہے ہے مسوط میں ہادرسواری کے واسطے اس کوٹو خرید نے کا اختیار ہے اورسواری اس کے واسطے متی خرید نے کا اختیار نہیں اور اس کو اختیار ہے کہ متنی کو کرار کر لے اور اس کوا عتمیار ہے کہ مضار بت کے غلام کو تجارت کی اجازت دے بھی مشہور روایت ہے کذاتی الکانی اور اس غلام بركس فروخت كى مولى چيز كا عبده ندموكا عبده اس كى فروخت كى مولى چيز كاصرف مضارب يرب يدميداً من باور جوفض مضارب کی طرف سے ماذون مودوای قدرتفر قات کا محارموگا۔ جن کا مضارب مالک ہےنداس کا جن کا مضارب مالک خیس ہے۔ الى اكر غلام ماذون في منام كوخر بدا اوراس في كوئي جرم كيا توبيها ذون اس كود فيس سكنا باور نداس كا فديدد سكنا ب تاوفنيك مضارب يارب المال حاضرت موراوراكركى غلام برمضاربت على منقرض بيدا موكياتو مضاربت كووه غلام اس قرضه على بیجنا جائز ہے خواہ مولی حاضر ہویا غائب ہواور اگر مضارب نے اس غلام کواس کے قرضہ میں رہن کردیا تو جائز نہیں ہے خواہ اس میں قرضه سے زیادتی ہویانہ و کیونکدد بن حکما قرضہ کا ایفاء ہے حالانکہ اس کوریا تھیار نہیں ہے کہ اس کا قرضہ مال مضارب سے اوا کردے بیجیط سرحسی میں ہےاور اگر اس نے بعوض قرضہ مضاربت کے وہ غلام رہن کر دیا خواہ اس میں زیادتی ہے یانیس ہے تو رہن جائز ہے اورا كررىن ندكياليكن غلام في كم محض كابال تلف كرديايا اس كاجويايا مارة الااورمضارب فياس كواس سبب سي فروخت كيا حالا تكد رب المال حاضرتين ہے يا اس مخص كے قرضه بين وہ غلام و بي يا يا مال مضاربت اس كا قرضدادا كرديا توبيرجائز ہے بيمبسوط ميں ہے۔اوراگرمضارب نے تقدست یا خوش حال پر داموں کا اترانا قبول کیا تو جائز ہے کذائی الکائی اوراس کو اختیار نہیں ہے کہ مال
مضار بت کے کسی غلام یا باندی کا نکاح کردے۔ یہ بچط سرتسی ہیں ہے اوراگر مضارب نے مال مضاربت یا پچھاس ہیں ہے رب
الممال کو بیننا عت دیا اور رب الممال نے اس سے تربید و فروخت کی تو یہ مضاربت بحالہ باقی رہے گی اور رب الممال مضارب کا کام ہیں
مددگار ہو گیا اوراس ہیں پچوفر ق نہیں ہے کہ مال مضاربت نفذیعی درم و دینار ہوں یا عروض ہو گیا ہواورا گر رب المال نے مضارب کی
بلا اجازت اس کے گھر ہے مال مضاربت لے لیا اور اس سے تربید و فروخت کی پس اگر راس المال وی درم و دینار نفتدی ہوتو یہ
مضاربت کا نقص لیخی تو زویتا ہے اوراگر داس المالی عروض ہو گیا تو مضاربت کا تو ڈیائیس ہے پھراگر داس المال کے عروض ہونے کی
صورت میں رب المال نے عروض کو دو ہزار درم کو فروخت کیا اور راس المال ہزار درم کو تھی گر دو ہزار درم کو کوئی اسیاب جو چار ہزاد کی
قست کا ہے تربیدا تو یہ اسباب خربیدا ہوار ب المال کا ہوگا اور و معضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا کذائی الحیا۔
قست کا ہے تربیدا تو یہ اسباب خربیدا ہوار ب المال کا ہوگا اور و معضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا کذائی الحیا۔
قست کا ہے تربیدا تو یہ اسباب خربیدا ہوار ب المال کا ہوگا اور و معضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا کذائی الحیا۔
قسمت کا ہے تربیدا تو یہ اسباب خربیدا ہوار ب المال کا ہوگا اور و معضار ب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا کذائی الحیا۔

بین این مورت میں ہے کہ مضارب آ و معے پر قرار پائی مواور اگر مضارب نے رب المال کوراس المال مضار بت پرویا تو دوسری مضار بت محیح نیس ہے اور پہلی مضار بت ہمارے نزدیک فاسد ند ہوگی اور نفع دونوں میں پہلی مضار بت کی شرط کے موافق تعتیم ہوگا یکانی می ہے اگر رب المال نے مال مغاربت مغارب کے ہاتھ بچایا مغارب نے رب المال کے ہاتھ بچاتو جائز ہے خواو مال میں راس المال سے زیادتی ہویانہ ہولیکن جس صورت میں کدرب المال نے مضارب کے ہاتھ فروخت کیاتو مضاربت باطل موجائے کی اور اگر مضارب نے رب المال کے ہاتھ بچاتو مضاربت باطل ند ہوگی اور رب المال کو جائز ہوگا کہ جا ہے تمن مضارب کو وے دے اور مضاربت کوباتی رکھے باندوے اور مضاربت کونو ژوے بیجیط میں ہے اور مضارب کوا ختیار ہے کہ کوئی کھیت اجارہ نے کر بعض مال ہے اس میں زارعت کے واسلے کیہوں خریدے کذافی الحاوی اورا گرکوئی کھیت درخت یارطب ہونے کے واسلے کرایہ پر لبااوركها كدييمضاربت بين سنه بيتو جائز باورتمني موتورب المال يراورنفع موتو دونول مين موافق شرط كيفتيم موكاييمسوط مين ہے اور اگر کوئی درخت یا تک یا رطب بٹائی پرلیا بدیں شرط کہ مال مضاربت ہے اس پرخرج کرے تو جا ترنبیں ہے اور جو پچھنزج کیا اس کا ضامن ہوگا اگر چداس ہے کہا گیا ہو کہ اپنی رائے رعمل کرے بیمچیا سرحسی میں ہے اور اگر کوئی زمین مزارعت پر لی اور اس میں وہ كيبول جوكى قدر مال مضاربت عربير، بين بوئة وجائز ببرطيكاس سيكها حميا بوكدائي دائ ي مل كرادراكر ج اور ال کے بیل مالک زین کی طرف سے موں اور ہونا مضارب یر ہوتو جوحال موو ومضارب کا ہوگا بیٹز اندامعتین میں ہے۔ای طرح اگر ال کے بیلوں کی شرط مضارب پر ہوتو بھی بھی تھم ہے کذانی الحاوی۔اوراگر زمین کو بدوں دانہ کے مزارعت پر دے دیا تو جائز ہے خواورب المال نے اس سے کہا ہوکہ اپنی رائے سے مل کرے یا نہ کہا ہو۔ بیمیط میں ہے۔اور مضارب اور رب المال کو بہ جائز نہیں ے کہ جو ہاندی مضاربت کے واسطے خریدی ہے۔اس سے وطی کرے اور نداس کو بوسد لینا جائز ہے اور ندمساس جائز ہے خوا واس میں راس المال ہے زیادتی ہویا نہ ہو ہے مبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کو بائدی کے ساتھ وطی کی اجاز ت دے دی تو بھی اس کو اس سے وطی کرنا اور بوسہ ومساس وغیرہ حلال نہیں ہے میچیط علی ہے اور اگر رب المال نے اس کومضارب کے ساتھ بیاہ ویا پس اگر اس میں راس المال سے زیادتی ہوتو تکاح باطل ہاور و ومضاربت پر باتی رہ کی جیسے تھی اور اگر اس میں زیادتی نہ ہوتو مثل اجنبی كے ساتھ فكاح كردينے كے جائز ہے يہمسوط يس ہے اور يہ بائدى مال مضاربت سے نكل جائے كى اور رب المال كراس المال

می صوب ہوگی میچیا ہیں ہے اور مضارب کواس کے بعد فرو فت کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ بسوط ہی ہے اور مضارب کو یہ اختیار تیل ہے کہ ایسے فض کو قرید کے دو است بھر ایت کے آزاد ہوتا ہو یارب المال نے اس کے آزاد ہوتا ہو یارب المال نے اس کے آزاد ہوتا ہو یارب المال نے اس کے آزاد ہوتا ہو یارب المال نے اس کے آزاد ہوتا ہو یہ کہ کے سے ممان ہو اور یہ کی جائز میں ہے کہ ایسے فضی کو قرید سے جو تو دمضارب کی طرف سے ہوتا ہے آزاد تو آئی والہ ہو اور یہ ہو اور المراس کے دام مضارب کی طرف سے ہوتا ہے آزاد تو آئی والہ ہو تو استے فرید المراس کے دام مضاربت سے دینے ہوں تو ضامن ہوگا اور اگر مال ہی نفع ظاہر نہ ہوتو ایسے فضی کا جو یہ تا جو مضارب کی طرف سے آزاد ہوتا ہو ہو استے فرید ہوتو ایسے فضی کا جو یہ تا ہو استے فرید کے اس کی قیت بڑھ گن تی کہ نفع ظاہر نہ ہوتو ایسے فی صارب کا دوراگر آزاد مطارب کی سے آزاد ہوگیا اور در المال سے واسطے کھوضا من نہ ہوگا اور غلام درب المال کے حصہ کی تیت کو اسطے می کرے گا اور اگر آزاد مطارب کا صفر کی تیت کو اسطے می مضارب کو اعتمال ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی خوان کی طاہر الروایہ ہواتوں کو ایسے خوان کو سے کو اور کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تی ہوتوں کو تام مضارب کو ایسے میں اس مضارب کو تعربی کو ہوتوں کے تی تو ہوتوں کے تاجموں کا یہ مصارب کو کہ بالم کی تاجموں کی دیاتوں ہی تا ہوتوں کے تاجموں کی دیکھ کو کوں کے سے کہ مضارب اس مضارب کی بالم کی تاجموں کی مضارب اس مضارب کی مضارب کی مضارب کو مضارب کو مضارب کو کہ مضارب کو مضارب کو کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی دیکھ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کہ کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں ہیں خالب ہوتو جسامید ہو کہ مضارب کی مضارب کی مضارب کو مضارب کی کو کر کی کو کر کی جو ل کی جو ل کی جو کر کی جو ل کی جو ل کی جو کر گی ہوتوں ہیں جو کہ کو کر کی کو کر کی جو ل کی جو کر گی کو کر کی جو ل کی جو کر کی کو کر کی جو ل کی جو ل کی جو کر گیا ہو گیا گیا گی تھر کی تھر کی کو کر کی کو ل کی جو ل ک

جائز ہے بخلاف صاحبین کے قول کے میڈ آوی قاضی خان میں ہے۔مضارب نے کسی ایسے مخص کے ساتھ خرید وفروخت کی جس کی محوابی اس کے حق میں بسب قرابت یاز و جیت کے باما لک کے مقبول ہے جیسے مکا تب یاغلام مدیوں لیں اگر بیزر پروفرو خت بعوص مثل قیت کے واقع ہوئی توبالا جماع جائز ہے اور اگر آپی قیت پر ہو کہ لوگ اس قدر خمار وشل قیت ہے کم انداز وہیں کرتے ہیں تو بالاجهاع نبیں جائز ہےاور اگر اس قدر خسارہ ہو کہ لوگ اُٹھا سکتے ہیں تو امام اعظم کے نزدیک نبیں جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک جائزے مرمکاتب اور غلام مدیوں کے ساتھ ان کے نزویک بھی نہیں جائزے بیری اس ہے اور اگر مضارب نے ایسے خص کے واسطے جس کی کوائی اس کے حق میں نامقبول ہے یا اپنے مکاتب کے واسطے یا اپنے غلام قرض داریا غیر قرض دار کے واسطے مضار بت میں قرضہ کا اقر ارکیا تو امام اعظم کے زود یک خاصیة ای کے مال میں لازم آئے گا مگروہ قرضہ جواس نے مضاربت میں اپنے غلام غیر قرض دار کے داسطے اقرار کیا وہ اس پر لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اس کا اقراران سب کے واسطے جائز ہے محراہیے غلام یا مكاتب كواسط اكراقراركيا تونيس جائز بيريط مزحى على بادريتكم اس وقت بكرمال مضاربت على زيادتي فيهواوراكر زیادتی ہوتواس کا اقراران لوگوں کے واسطےاس کے حصہ میں جائز ہے بیمضاریت جامع صغیر میں صریح ندکورہے میرمحیط میں ہے۔اگر مضارب نے ہزار درمضار بت سے ایک یا تدی خریدی اور اس پر قبضہ کرایا پھراس کو ہزار درم کوفرو خت کیا اور ہوزاس کے دام وصول ند ك تفكرات واسطاى كو يا في سودرم كوفريدليا قوجا رئيس اى طرح اكردب المال في اسينه لي يا في سودرم كوفريدى توجائز نہیں ہے۔ای طرح اگرمضارب نے اے دو ہزار کو پیچا اور سوائے ایک درم کے سب دام وصول کئے ہوں اور پہلے تمن سے کم پر مضارب یارب المال نے اسے اپنے واسطے خریداتو جائز نہیں ای طرح اگر دونوں میں سے کئی کے بیٹے یاباب یاغلام یا مکاتب نے . اس كوفريداتو بهى امام عظم كونز ديك ناجائز إاورصاحبين كونز ديك سوائد مكاتب وغلام كي باتى لوكول كى فريدارى جائز ب اورا گرمضارب نے اپنے یارب المال کے بیٹے کواس کے یا اسپنے لیے خرید نے کے واسطے دکیل کیا تو بھی جائز نہیں ہے بیام اعظم کا قول ہے کہندوکیل کے واسطے رواہے نہ موکل مضارب کے واسطے اور اگر رب المال نے اپنے واسطے مضارب کو وکیل کیا یا مضارب نے اس کووکل کیاتو بھی جائز نیں ہے بیمسوط می ہے۔

امام محد نے زیادات میں قرمایا کہ اگر کسی مخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ بزار درم مضاربت میں فے اور مضارب نے لے لياورايك باندى بزاردرم مى مضاربت كے ليے خريدى اور كھرے درم قرار ديئے مجئے جيبا كرمطلق درم كينے كا ان مس تھم ہوتا ہے مراس نے مضاربت کے درم دیکھے تو نبرہ میاز ہوف یائے ہی اگر لینے در سینے کے دقت دونوں کواس مشارالید کاعلم نہ ہوایا ایک کومطوم ہوااور دوسرے کومعلوم نہ ہوایا دونو ل کومعلوم ہوا مگرایک کو دوسرے کےمعلوم ہونے کی خبرنہیں ہے تو خرید مضار بت میں جائز ہے پھر ا كرمضارب نے باندى كے باكت كووى ورم ديئاوراس نے چھم بوشى كر كے لے ليے تو مضارب رب المال سے يحفيل فيسكا ب اورراس المال وہی زیوف درم قرار دے دیئے جائیں کے اور اگر باکع نے چٹم پوٹی ندی اور مضارب کووالی دیئے تو مضارب رب المال كودايس و يكراس سے كمر سے لئے اور داس المال ميں كمر سے درم قرار يا كيں مے \_ يس اگر مضارب نے خريد نے سے ملے درموں کود یکھا اورمعلوم کیا کدیےز ہوف جی چراس طور سے باندی خریدی توبیخر بدمضارب بی پرنافذ ہوگی اورراس المال میں زيوف درم قراردي ما كي المي اوراكروه دراجم جن كومضارب في اين قيندي ليا بهتوق يارصاص مول اورمضارب في کھرے بڑار درم کوایک با عمی خریدی تو تینوں صورتوں میں جوہم نے ذکر کی بین کی صورت میں مضاربت کی نہوگی رب المال کی ہوگی اور مضارب کوجیے اس کام کی حردوری ہوتی ہے وہ لے گی اور اگر مضاد بت کے درم کھرے ہول کیکن جس قد رہے مجھے تھاس ے کم ہوں مثلاً پانچ بی سوہوں اورمضارب نے ہزار درم کو یا تدی خریدی تو تیوں صورتوں میں آ وعی با تدی مضاربت کی ہوگی اور آ دهی رب المال کودی جائے گی۔ پھراگراس یا عدی کومضارب نے فرو دست کر کے تفع اشایا تو آ دسے دام رب المال کے بول مے اور باتى آ دھے میں سے ابنا بورا راس المال نکال لے گا باق نفع رہ جائے گا کہدونوں کوموافق شرط کے تقیم موگا اور جو پھومضارب نے رب المال كوخريدويا ب يعنى آدهى باندى اس عن مضارب كواجر المثل ندسط كا اوراكر مضارب ورب المال دونوس جأست عن كد دراہم زیوف یاستوق ہیں یا کم ہیں اور ہرایک دوسرے کے آگاہ ہونے کو بھی جانا تھا تو مضار بت ای مشار الیہ سے متعلق ہوگی ہی اگردرم زیوف پانیم و مول اوراس کے وض با تدی فریدی تو فرید مضار بت کے واسلے موگ اور اگر کمرے درمول سے فرید سے او واسط خريد نے والا شار موكا اور اكر دراہم ستوق يارمام موں اور ان كيموش كوئى شے خريدى تو و ورب المال كى موكى اورمشارب كو ائی چیز خربدنے کی حردوری ملے کی اور دراہم کم مول تو جس قدر پر قبضہ کیا ہے ای پرمضار بت رہے گی حق کراکر پانچ سوپر قبضہ کیا ہادر خریدی بزار درم کوتو آ وجی با تدی مضاربت اورآ وجی با تدی مضارب کی رہے گی اید خرو می ہے۔اور اگر مضارب نے مال ے کوئی متاع خریدی خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہے اور رب المال نے اس کوفروخت کرنا جایا اور مضارب نے اٹکار کیا اور تفع یائے تک روکنا جابا تو مضارب اس کی تع پر مجبور کیا جائے گالیکن اگر جائے کدرب المال کودے وے تو ہوسکتا ہے ہی اس سے کہا جائے گا کہ اگر رو کنامنظور ہے تو رب المال کا مال دے دے اور اگر اس میں نقع ہوتو کہا جائے گا کہ راس المال اور اس کا حصہ نفع اسکو وے دے اور متاع تھے سپر دکر دی جائے گی۔ یہ بدائع میں ہے اور رب المال کوا ختیار نہیں ہے کہ اس سے اٹکار کرے یہ مبسوط میں ہے اگر مضارب نے مال ہے کوئی متاع خریدے بھر مضارب نے کہا کہ میں اے روک رکھوں گا جب تک مجھے تفع کثیر حاصل نہ ہواور رب المال نے اسے فروخت کرنا جا ہاتو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو مال مضاربت میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں بدوں رب المال كى رضا مندي كےمضادب كومتاع رو كئے كا اختيار نبيس ہے ليكن اگر دب المال كواس كا راس المال درصورت عدم زیاتی کے باراس المال مع حصد نفع کے درصورت (۱) زیادتی کے دے دے والور کسکتا ہے اور اگر اس نے رب المال کو بیندد پااوراس کورو کنے کاحق حاصل نہ ہوا تو آیا تھے کے واسطے مجبور کیا جائے گا لبس اگر مال میں زیادتی ہوتو تھے کے واسطے مجبور کیا جائے گالیکن اگر رب المال ہے کے کہ میں بچنے تیراراس المال اور تیرا حصہ نفع دیئے دیتا ہوں درصور حیکہ مال میں زیادتی ہے یا فقط تیراراس المال و یے دینا ہوں دوصور تیکہ زیادتی نہیں ہے اوراس کواختیار کر بے تو تاج کرنے پر مجبور ند کیا جائے گا اور رب الممال اس کے قول کرنے پر مجور کیا جائے گا اور اگر مال میں زیادتی نہ ہوتو تھ پر مجبور نہ کیا جائے گا اور رب المال سے کہا جائے گا کہ تمام متاع خالص تیری ملک ہے ہیں یا تو تو اس کو بعوض اپنے راس المال کے لے لیے یا اس کوفرو شت کردے تا کہ بچتے تیراراس المال وصول ہو جائے یہ محیط میں ہاور جو تعلی مضارب کومٹل کتے وشراء واجار و بضاعت وغیر و کے مضار بت میحد میں جائز ہے وہی مضار بت فاسد و میں جائز ہے اور مضارب برمنان نبیں ہے ای طرح اگر اس سے کہد یا کہ اپنی رائے سے عمل کرتو جوافعال اس کومضار بت سیحے میں جائز ہو جاتے تھے وى جائز ہوجائيں كے كذائي الفصول العماديـ

پان**ېر**(6بارې☆

#### دو صحفوں کو مال مضاربت دینے کے بیان میں

اگرایک مخض نے دو مخصوں کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دے پس اس کے کوش ایک غلام جو دو ہزار کی قیمت کا ہے دوتوں نے خریدا اور قبضہ کرلیا پھراس کوایک نے بدول دوسرے کی اجازت کے ایک عرض کے بدلے جو ہزار کی قیمت کا ہے قروخت کیا اور رب الممال نے اس کی اجازت دے دی تو ایک ہزار ان میں سے الممال نے اس کی اجازت دے دی تو بہزار ان میں سے رب الممال نے اس کی اجازت دے دی تو ایس ہوگا۔ ایک ہزار ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ پس حصرعائل بینی چہارم ہزار دوم کی طرح دے کر باتی اس کو ڈائڈ بحرنی پڑے گی اور دوسرے مضارب کا حق رب الممال کے تو تا ہو جو بائل دی مضارب کا حق رب الممال کے منوع نہ ہوگا۔ پس حصرعائل بینی چہارم ہزار دوم کی طرح دے کر باتی اس کو ڈائڈ بحرنی پڑے گی اور دوسرے مضارب کا حق رب الممال کے حق کی اور کے تی تافذ ہو جائے گی اور کے تابع ہے۔ پس اس کے تی کی دوجہ سے اس کے ایک حصر میں اجازت دے دی تو دونوں مضار یوں پر جائز ہے اور بائع پر منان نہ

اً قلت و لم يذكرانه كيف جازت المضاربته مع عدم قوله اعمل فيه بر ايك ولعله متبى على مثل ثلك الاجازة. والشاعم ال

### فتأویٰ عالمگیری ...... جلد 🕥 کیات (۳۲۷ کی کتاب المضاربة

اگراس صورت میں ایک نے بااجازت دوسرے کے کام کیا تو ضامن ندہوگا اور رب المال اینا راس المال برایک ہے تصف نصف کے کا اور جس قدر عامل کے پاس نفع رہاوہ دونوں عاملوں اور رب المال میں موافق شرط کے تقسیم ہو گا اور اگر وہ مال جو مضارب لم خالف پر تھا ڈوب کیا لینی تلف ہوا تھ اپنا سب راس المال مضارب موافق سے وصول کر لے گا اور اگر پھر باقی نفع رہ کمیا تو اس میں سے رب المال آ دھالے لے گااور باتی چوتھائی میں جومخالف کا حصہ ہے لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس قدرہے جس قدر مضارب خالف پر ڈوبا ہے تو اس میں محسوب کرلیا جائے گا اور اگریہ چوتھائی اس سے زیادہ ہے جس قدراس پر ہے تو جس قدراس پر ہے وہ اس من فحسوب كرك باتى اس كوديا جائے كاتا كداس كتمام حصد نفع تك بورا موجائ اوراكر يرتبائى اس سے كم موجس قدراس پر ہے تو اس نفع کی مقدار تک اس سے محسوب کرلیا جائے گا اور جواس پر باقی رہااس کووہ وفت فراخ دی کے اوا کرے اوراس کی لیعن مسئلہ فذکورہ کی مثال ہیہ ہے کدراس المال ہزار درم ہے اور مضارب موافق کے پاس ڈیڑھ ہزار درم ہیں ہزار درم نفع کے ہیں اور پانچے سو ورم راس المال کے بیں اور یا تجے سوورم راس المال کے مضارب خالف پر قضہ بیں ہیں رب المال ان یے راس المال میں برارورم لے کے کا اور مضارب موافق کے پاس یا کچے سوورم رہ جائیں سے مینفع ہیں ان کو یا کچے سودرم کے ساتھ جومضارب مخالف پر قرض ہیں ملایا جائے ہیں ہزار درم تفع ہو مے اس کے جار صے کئے جائیں دوحصدرب المال کولیس مے اور ایک حصد مضارب موافق کواور ہاتی ایک حصد مضارب مخالف كاربابس معلوم مواكد مضارب مخالف كاحصد نفع وصائي سودرم بين اور قرضه كاس يريا تجي سوورم بين يس بيدوسو پیاس درم اس کے نفع کے اس میں محسوب کر لیے جا کمیں گے اور اس پر ڈھائی سوورم قرضہ باقی رہیں گے وہ اس سے جب آسودہ حال ہوجائے تو وصول کر لیے جائیں سے اور اگر مضارب ہوموافق کے پاس دو ہزار پانچ سودرم ہوں پس رب المال مے ہزار درم ویکر باتی ہیں پانچ سو درم جومضارب مخالف پر ہیں ملانے سے کل دو ہزار درم نفع کے ہوئے اس میں سے موافق تقسیم کے مخالف مضارب کا چوتھائی نفع پانچ سودرم ہوئے اور بیای قدر ہیں جتنے اس پر قرضہ ہیں ہی اس کو پچھوالی وینانہ پڑے گا اور اگر مضارب موافق کے یاس تین ہزار درم ہوں تو رب المال کا راس المال دینے کے بعد جو پچےمضارب مخالف پر قرضہ ہوں ملانے ہے دو ہزار یا کچے سو درم

تفع کے ہوئے اس میں سے مخالف کا چوتھائی حصر یعنی جیمسو پچیس درم ہوئے پس اس میں سے اس قدر جواس پر ہے یعنی یا نج سودرم تكال لينے كے بعدايك موجيس درم باتى رے دواس كوواپس كرديے جائيس كے اور ي اس كاتمام حصر ہاور باقى تفع رب المال او رمضارب موافق كدرميان تنن حصول يسموافق ان كحصد كتشيم موكاب محيط سرهى بس باوراكر مضارب فالف كالمقبوضة تلف ندہوا بلکداس عامل کا مقبوضة تلف ہواجس نے دوسرے کے تھم سے کام کیا ہے تو رب المال اس مضارب مخالف کی نصف راس المال كى منان كے اس كے سوااس سے بحرند ملے كا اوراكر دونوں مضار يوں نے بزار درم مضار بت ير قبضة كرنے كے بعد اس كوبا بم برابرتقتیم کرلیا مجرایک نے نصف سے ایک غلام خریدا مجر دوسرے نے اس کے خرید کی اجازت دی تو اس کی اجازت ہے وہ غلام مضاربت میں سے نہوگا اور اگر دونوں نے ایک غلام ہزار درم کوخر بدا چرایک نے اس کوکسی شمام کے عوض بھا اور دوسرے نے اجازت دی اوجائز ہے۔ ای طرح اگررب المال نے اجازت دے دی اوجائز ہے۔ بیمسوط س ہے۔

اگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اُجازت کے سی قدر مال کسی مخص کو بصناعت میں دیا 🖈

ایک غلام دونوں نے خریدا محرایک نے اس کو بعوض کسی اسباب یا با عمری کے فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی تو قیاساً جا رئیس ہے اور استخساً جائز ہے اور اگر دوسرے نے اجازت ندوی بہال تک کد بائع نے اس اسباب یاباندی پر تبعند کرلیا اور اس کو ہزار درم کوفروخت کیا چرووسرے نے اجازت دی تو جائز نبیں ہے اوروہ غلام مضاربت میں واپس دلایا جائے گا اور دونوں کے قینہ ہیں رہے گا اور مضارب بالغ کواس اسباب یا باندی کی قیمت اس کے مالک کودینی پڑے کی اور اس کاشن اس کو ملے گا اور اگر شريك نے غلام كے بعوض بائدى يا سباب كے بيچنے كى اجازت نددى محررب المال نے اجازت دى تو تج جائز ہوجائے كى اور غلام بیجنے والے کوغلام کی قیمت رب المال کودین بڑے گی اور جواس نے خریدا ہے وہ ای کا ہوگا اور مضاربت باطل ہوجائے گی میرمیط مزخسی میں ہاور اگر ایک مغیارب نے بدوں ووسرے کی اجازت کے کسی قدر مال کسی مخص کو بیناعت میں ویا اور بیناعت لینے واليف فريد وفروخت كي اورتفع يا نقصان أثما ياتوبين ونقصان الكامضارب بضاعت دينة واليفير بريش بدكا اوررب المال كوضان لين من اختيار بي المناعت لينوا له سي النواوووبها عندرين واله سي مركا اور عاب مفارب بضاعت دين والے سے لےاورو واپنے بھناعت لینے والے سے پھنیں لےسکتا ہے اور اگر دونوں مضاریوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو اجازت دے دی کہ جس تقدر مال جا ہے بعنا عت میں دے دے پس ایک نے کسی کو بعنا عت دی اور دوسرے نے دوسرے کودی توب دونوں پراوردب المال برہمی جائز ہے اور اگر دونوں مضاربوں نے کوئی غلام کی مخص کے ہاتھ فروخت کیا تو ہرا کی کو اعتبار ہے کہ مشتری سے وصدام وصول کر لے اگر چداس کے شریک نے اس کواجازت ندوی ہواور آ دھے وام سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے الا اس صورت میں کر شریک اس کا اجازت دے ہیں اگر اجازت دے دی تو آ دھے سے زیادہ وصول کر لیما جائز ہے اور اگر دب المال نے مضاربت ویت وقت دونوں سے کہ دیا تھا کہ بیر مال بیناعت میں ندوینا پھر دونوں نے بیناعت میں دیا تو دونوں ضامن ہوں مے اور اگر دونوں نے رب المال کو بصاحت میں دیا تو پیمضاریت پر قرار دے کرجائز ہوگا کذانی المهوط۔

جهن باري

(١) منارع فاس جيتجارت كندم ١١

مضارب برشرطیں قائم کرنے کے بیان میں

جن الفاظ سے تقید ہو جاتی ہے لین کی جگہ کام کرنا خاص مقید ہو جاتا ہے یہ ہیں کہ میں نے بیٹے مال مضار ہت ہیں دیا بشرطیکہ تو کوفہ ہیں کام کرے یا تاکہ تو کہ ہیں کام کرے۔ یا پس اس کے ساتھ کوفہ ہیں مضار بت کریا یوں کہا کہ کوفہ ہیں آ دھے کی مضار بت پر ہیں نے بیٹے مال دیا تو ان صورتوں ہیں خاص کوفہ بی کام کرسکتا ہے فیر جگہ تین کرسکتا ہے اور جوالفاظ اس متی کومفید نہیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ہی نے بیٹے مضار بت ہیں مال دیا اور تو کوفہ ہیں کریا تو کوفہ ہیں کہ لیک ہو میتر اکنیں ہوسکتا ہے بلکہ کام سابق برخی خیری فاجہ ہوئی ہے۔ اور ضابطہ بیہ ہے گا گراس نے مضار بت کے ساتھ ایسا لفظ فذکر کیا کہ جومبتد اکنیں ہوسکتا ہے بلکہ کام سابق برخی کیا جا ساتھ کوفہ ہیں کام کرنا مقید ہے مبتد اکنیں قرار دیا جا سکتا ہے اور بیز بان اردو کے قواعد ہی جاری ہوا درا گراہیا نہ ہولکہ جو لفظ اس نے ساتھ کوفہ ہیں کام کرنا مقید ہے مبتد اکنیں قرار دیا جا سکتا ہے اور بیز بان اردو کے قواعد ہی جاری ہوا درا گراہیا نہ ہولکہ جو لفظ اس نے بیک میں کام کرنا مقید ہے دو ایسا ہو کہ ہوئے اور کوفی ہیں یا غیر جگر کام کرے بیک کہ دو مزرے الفاظ ہیں فاجر ہے ہی بی کلام ذائک سے بالور مقورہ کے قرار دیا جا بی نے بی می کام کرے بیک کرمتر جم نے اپنی زبان سکے بی جی جس قدر کر اور با جا تھے گی اور صفار ہے کو افتیار ہوگا کہ کوفہ ہیں یا غیر جگر کام کرے بیکا کی ہو سے گا اور صفار ہے کی واسطے کی اور میں کیا تھا ہو سے کہ واسطے کی اور میں بی کر اسے بیکا تی ہیں۔ کہ واسطے کی اور میں بیا ہوگی کی دو میں یا غیر جگر کی ہو سے کہ واسطے کی اور مضار ہے کی واسطے کیا دور میں کرتے ہو کہ کوفہ ہیں یا غیر جگر کی ہو سے کہ واسطے کیا کہ ہو سکتا ہو کہ کام کرتے ہو کہ کو کی کوفہ ہیں یا غیر جگر کی ہو سکتا کیا کہ کوفہ ہیں یا غیر جگر کی ہو سکتا کیا گا کہ ہو سکتا ہو کہ کام کرتے ہو کیا گیا ہو سکتا ہو کہ کام کرتے ہو کہ کو کی کو کی کوفہ ہیں یا غیر جگر کی ہو سکتا ہو کہ کام کے کام کی کی کی کوفہ ہی کی کوفہ ہیں کو کو کھوں کی کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہی کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہیں کوفہ ہیں کوفہ ہی کوفہ ہ

موافی تشری کی ہے قد وری میں ہے کہ اگر مضارب کو بڑار درم دینے اور بیکہا کہ یہ بڑار درم آ دھے کی مضار بت پراس شرط ہے لے
کہ قواس سے طعام خرید ہے قید بیتی المحصام کی صرف گیبوں اور اس کے آئے پر قرار دی جائے گی ای طرح آگر ہوں کہا کہ یہ بڑار
درم آ دھے کی مضار بت پر لے پس اس سے طعام خرید کر تو بھی ایبا تی ہے یا کہا کہ یہ بڑار درم آ دھے کی مضار بت پر نے تاکہ اس
سے طعام خرید سے یا کہا کہ طعام کی مضار بت میں لے قوان سب سے مضار بت طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہ آگر اس نے طعام کے
سواکوئی اور چیز خریدی تو تالف اور ضام می ہوگا۔ اور اس کو افقیار ہے کہ طعام خواہ شہر می خرید سے یا دوسری جگہ خرید سے اور طعام می
بینا عت دے کی تکھ تخصیص صرف طعام کو تابت ہوئی ہے اور باتی خرید نے کی جگہ و غیر وسب عام رہے گی اور اگر یوں کہا کہ یہ بڑار درم
لے اور اس سے خرید تو اس کو افتیار ہے کہ چیا ہے آ ٹا گیہوں خرید سے یا اور کوئی چیز خرید سے اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے طعام
خرید ہے طور مشورہ کے قرار دیا جائے گا یہ چیا ہیں ہے۔

قال المترجم☆

طعام کے لفظ سے کیبوں اور اس کے آئے کی خصوصیت ہونا باعتبار اطلاق الل کوفد کے ہے اور ہماری زبان میں اگر اس لفظ كواستنعال كياتوكي خصوصيت شهوكي بلكه مراعمان ب كركيبول ياس كاآثا خصوصامراد ندمو كيونك طعام سداكراناج كهاجائ كاتو سب مسم كاناج كوشال باورا كرمطعوم في الحال مرادب تو برجيز جوكماني جائ اورازتهم طعام موو ومراد موى والنداعلم اوربعض مشائخ نے اس لفظ طعام کواپنی زبان فاری عمر ان معنی ہے مخرف کر کے تصریح کردی ہے کہ ہماری زبان میں اس ہے کیہوں اس کا آثامرادندہوگا۔فاحظہ۔اگراس کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضار بت میں خاصنۂ طعام خرید ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جب خاصنة طعام کے واسلے نگلے تو اسلے خوتی ٹوکرار کر لے جیسا کہ طعام کے واسلے کرار کرے گا اور یکھی اس کوافقیار ہے کہ کوئی ٹو اپنے سفر کے واسطے خریدے جیسا کہ تا جراوگ کیا کرتے ہیں اور بھی اس کوافقیار ہے کدا کر کرایہ میں نہ پائے تو طعام الا دنے کے واسطے بار برداری خریدے بلک خرید لینا کرار کرنے سے زیادہ موافق ہے میمبوط میں ہے۔ اور طعام لاونے کے واسلے محتی نہ خریدے الااس ملک علی جہاں تا جروں کی الیک عادت ہولیں اگر مغمار بت علی العموم ہے و محقی خرید نامجی جائز ہے بیمجیط سرحتی علی ہے اور اس کو الحتیار ہے کہ بعض مال سے کوئی ایسا بیت خریدے کہ جس میں طعام کی حفاظت کرے اور اس میں فرو فت کرے بیمبسوط میں ہے اور اگری رقیق میں مضاربت کے واسطے اس کو ہزار درم دیے تو سوائے رقیق کے اور کوئی چیز نہیں خرید سکتا ہے ہاں اس کو اختیار ہے کہ ای شیر میں جس میں مال دیا ہے رقیق خریدے یا دوسرے شہر میں خریدے اور اس کور قیق میں بضاعت دینے کا بھی افتیار ہے اور اس کو رقیق لا دنے کے داسطے توکرایہ لینے بھی جائز ہیں اور یہ بھی اعتیارے کر تیتوں کے داسطے کھانا کیڑ ااس مال سے تریددے بیرمیط میں ماور اگر مضام بت میں بیشرط لگائی کہ فلال مخص سے خرید ماور ای کے ہاتھ فروشت کرے تو تقدید سیح ہے اور اس کے سوادوسرے ے تربدوفرو خت نہیں کرسکتا ہے میکافی میں ہے اور اگر اس کواس شرط ہے مضار بت میں مال دیا کہ اٹل کوف سے تربیدوفرو خت کرے اس نے کوف میں ایسے مخص سے خربید وفروشت کی جوکونی نہیں ہے تو جائز ہے ای طرح اگر اس کوئے صرف کے واسطے اس شرط سے مال مضاربت دیا کہمرانوں سے خرید وفروخت کرے تواس کو غیرمرانوں ہے بھی خرید وفروخت کا اختیار ہے بیمبسوط بی ہے اورا گرعقد مضاربت کے داسطے کوئی وقت معین کردیا تو مضاربت ای وقت تک مقید ہوگئ کداس وقت کے گذرجانے سے مضاربت باطل ہو ل قول طعام بیان کاعرف تھا کہ طعام ہے کیہوں یا آٹامراد لیتے تھاور ہماری عرف میں طعام جملہ ناج پر بلک ایسی چز پر جومروست کھانے کے لیے مہیا موبولا جاتاب كماصر ح المشائح الينافي بأب المع وأسيس ١١ ع فلام دبا عرى يعنى يرد عاا

جائے کی بیکانی میں ہےاوراگر کسی کومضار بت میں ہزار درم اس شرط ہے دیئے کدنفذی ہے خریدے اور نفذی ہے فروخت کرے تو سوائے نفذی سے خرید وفرو شت کرنے کے اس کوا فقیار نہیں ہے۔ یہ جا اور اگر اس کو تھم کیا کہ اُوحار بیجنے اور نفذنہ بیچے اور اس نے نفذی سے پیچا تو جائز ہے اور مشائح نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ اس نے نفذ سدے اس کے مثل پر قیمت پریازیاو و پر پیچا ہوجس قدراس سے تمن بیان کیا ہے اس کے حک پر فروخت کیا ہواوراگراس ہے کم کونفذ فروخت کیا تو وہ مخالف قرار دیا جائے گا پیمبوط میں ے اور اگر کہا کداس کو ہزارے زیادہ پرندیجے اس نے زیادہ پر بھاتو جائز ہے کیونکداس میں رب المال کی بہتری ہے کذانی الحاوی اور اگرمضاربت پہلے مطلقہ ہو پھر بعد عقد مضاربت کے مضارب کے عمل کرنے سے پہلے یااس کے عمل کرنے اور خرید وفروخت کر کے دام وصول كرك مال نفقرى يعنى ورم ووينار موجائے كے بعدرب المال فيكوئى قيدنگائى مثلاً كما كداد مارنديني يا كيمون واس كا آتا وغيرونة خريدے يا فلال محض ہے ندخريدے ياسنرندكرے تو يتخصيص جائز ہے اور اگر مغمارب نے كام شروع كيا اور راس المال عروض ہو گیا پھرالی شخصیص کی توضیح نہیں ہے اور اگر اس کوسٹر کرنے ہے منع کر دیا تو سوافق روایت کے مضار بت مطلقہ جس سفر جائز ہے اور اگر مال عروض ہو گیا ہوتو منع کرنا تھیج نہیں ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے اور جب اس نے تعوزے مال ہے کوئی چیزخریدی پھر رب المال نے کیا کہ اس مال سے سوائے گیہوں کی تجارت کے کوئی کام نہ کرے تو باقی مال سے اس کوسوائے گیہوں کی مضار بت کے کوئی کام کرنا جائز بین ہے اور جب اس شے کوفروخت کیااور نفقردام آئے تو ان سے بھی سوائے گیہوں کے پہونیس فریدسکتا ہے بد حاوی میں ہے۔اگر کسی مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس سے ثیاب خرید و فرو خت کرے پس ٹیاب ٹی آ وم کے ملبوس کا اسم جنس ہے لینی جامہ جو پی آ دم مینے ہیں تو اسکوا ختیار ہے کہ اس مال ہے خز وحریر وقز دسوت کے کیڑے و کنان و جا دریں وطیلسان واختیا تت وغیروا سے کیڑے خریدے ادراس کو بیا نقیار نہیں ہے کہ پلاس و پردے وانماط و تکیدہ خیمدارے وغیروا لیے کیڑے خریدے ادراگر اس شرط سے دیا کہ اس کے موض ٹیاب المبر خرید ہے تو ہر میں فقط روئی و کمان کے کیڑے شامل ہوں مے اور اس کو حریر وخزو قز کی چادری دطیلسان وغیر وخرید نے کا اختیار ند ہوگا کذانی المب وط

مانو(6بارب

#### مضارب کے مال مضاربت غیر کودیئے کے بیان میں

پر تفع مشروط کے برابرلازم آئے گا اور اگر پہلی مضاربت جائز اور دوسری فاسد ہوتو بھی کسی پر ضان نہ ہوگی اور دوسری کا اجرالشل پہلے اور پہلے کوموافق شرط کے نفع ملے گا ای طرح اگر دونوں مضاربتیں فاسد ہوں تو بھی کوئی ضامن نہ ہوگا یہ حاوی میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب نے مال تلف کردیایا کسی کو ہبہ کردیا تو خاصة ای پر ضان ہوگی پہلے پر ندائے کی کیونکدا س نے اس فعل میں مضارب اول کی خالفت کی بعن منان ای پرمنسود ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے مضار بت کا کام کیا ہوتو اس نے اول کے تھم کی فرمانبرداری كياى واسطےرب المال كودونوں من سے برايك سے منان يعنى كا اعتبار بوتا ہے يمسوط من ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب كے كام ' شروع کرنے سے پہلے تمام مال اس کے پاس سے کس غامب نے غسب کیا تو دونوں میں سے کسی پر ضان ندآ ہے گی بلکہ ضان خاصة عاصب پرآئے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔اور اگر دوسرے مضارب نے سمی تیسر ہے کووہ مال بیضاعت میں وے دیا وہ خرید وفرو فت کرتا بے تورب المال کوا تھیار ہے کہ بینوں میں ہے جس سے جا ہے منان الے اور جوائع ہود و دونوں مضار بوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا رب المال كو بجوند ملے كا اور كمٹى بہلے مضارب بر برے كى ہى اگر رب المال نے بہلے مضارب سے منان لے لى تو دوسرى مضاربت صحیح ہوجائے کی اورا کر دوسرے مضارب ہے منان لی تو وہ اوّل ہے واپس نے لے گا اورا کر متعضع ہے یعنی جس کے پاس بیناعت ہاں سے منان فی تو وہ دوسرے سے لے لے گا اور دوسرا پہلے سے واپس لے لے گا۔ بیمبسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کو مال مضاربت من اس شرط سے دیا کہ جو بچھاللہ تعالی تفع رزق و سے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگایا ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس سے کہددیا کدائی رائے سے اس مس عمل کر ہے ہی اوّل نے دوسرے مضارب کوتہائی تفع کی شرط سے دے دیاتو جائز ہے۔اور دوسرے کو تبائی نفع اور رب المال کوآ دھا اور یہ لے کو چھٹا حصہ نفع ملے گا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کے واسطے آ و مصافع کی شرط لكانى تواس كوة وها نفع اوررب المال كوة وها نفع ملے كا۔ اور يہلے مضارب كو يحدند ملے كا۔ اور اكر يہلے مضارب نے دوسرے مضارب کے واسطے دو تہائی نفع کی شرط کی تو نفع رب المال اور دوسرے مضارب میں نصفا نصف تنسیم ہوگا اور پہلا مضارب دوسرے کو چینے مصر تفع کے ملک ڈائٹر وے گا یہ فراوی قاصی خان میں ہے۔

ا اگررب المال نے پہلے مضارب سے یوں کہا کہ جو پھوٹو نے اس میں نفع حاصل کیاوہ ہم دونوں میں آ دھا آ دھا ہوگا یا جو کھے تھے تفع یا زیادتی مطے۔ یا کہا کہ جو پھوتونے اس میں حاصل کیا یا جو پھھ تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق دیا یا کہا کہ جو پھھ تھے اس جی نفع پہنچاوہ ہم دونوں میں نعطا نسف ہوگا اور اس نے کہددیا کہ اپنی رائے ہے اس میں عمل کرے اس نے دوسرے کوآ دھے یا دو تہائی یا یا کچ چینے جھے کے نفع ہے وے دیا تو سب جائز ہاور دومبرے کوتمام وہ نفع جواس کے لیے شرط کیا ہے دیا جائے گا اور باتی نفع بہلے اور رب المال کے درمیان ہر ارتعتیم ہوگا بیمسوط میں ہے۔متعنی میں ہے کہ بشر بن الولید نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کراکے مخص نے دوسرے کو بزار درم آ و مصے کی مفیار بت پر دیئے اور تھم کیا گدایی رائے سے ممل کرے ہی مضارب نے دوسرے کو مضاربت يرد عديا اوركها كه جو يجوالله تعالى رزق و عدوه مار عاورتير عددميان بهي أ دها نفع رب المال كااورباتي آدها ودنوں مضاریوں میں برابر تعنیم ہوگا برمحیط میں ہے اگر کی تخص نے دوسرے کو بزار درم مضاربت میں دیتے اور کہا کہ اپنی رائے ہے عمل کرے اس نے دوسرے کو مضاربت پردیے اور کہدویا کہانی رائے سے کام کرے تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ تیسرے کو . مضاربت پردے دے اور دوسرامضارب اس امریس مثل اوّل کے ہوگا۔ کذافی الذخیرہ۔ اور اگر اوّل نے دوسرے کومضار بت یردیا اوراس ہے بیند کہا کہانی رائے سے عمل کرے تو دوسرااس کوتیسرے کومضارب میں تیں دے سکتا ہے بیجیط میں ہے۔ اگر کی مخص نے ایک محص کو آ وسعے کی مضاربت پر مال دیا اور اس سے بیند کہا کہائی رائے سے عمل کرے اس نے دوسرے کو تہائی کی مضاربت پر

وے دیا اور بینہ کہا کہ اپنی رائے سے مل کرے اور دوسرے نے تیسرے کو چھٹے حصہ کی مضاربت پر دے دیا اس نے کام کیا اور نفع یا نقصان انھایا تو پہلامضارب منان سے بری ہے اور رب المال کو اختیار ہے کہ جا ہے دوسرے سے اپنے راس المال کی منان لے یا تیسرے سے منان لے ہیں اگر اس نے دوسرے سے منان لی تو وہ کسی سے نہیں لے سکتا ہے۔اوراگر تیسرے سے منان لی تو دوسرے ے واپس لے سکتا ہے اور تفع دونوں کوموافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کو تہائی پر مال دیتے وقت کہ دیا تھا کہ اپنی رائے سے کام کرے ہی دوسرے نے تیسر ہے کو چینے جھے کے نفع پر وے دیا اور اس نے نفع یا نفصان اُٹھایا تو رب المال کو تینوں میں سے ہرایک سے صان لینے کا اختیار ہے لیں اگر تیسر سے صان لی تو وہ دوسرے سے واپس لے **گا** اور دوسرا پہلے سے والی ای اور اگردوسرے سے صفال لی تو وہ پہلے ہے والیس لے گااور اگر پہلے سے صفال لی تو وہ کسی سے نہیں لے سکتا ہے تحر جب پہلے مضارب کی ملک مشعر ہوگئ تو دوسری اور تیسری دونوں مضار بتیں سیح ہوگئیں اور سمنے پہلے مضارب پر پڑے گی ادر نفع تیسر ہے کو چینا حصداور دوسرے کو چینا حصداور پہلے کو دونہائی ملے گایہ مبسوط میں ہے اور مضارب کوانعتیا رہے کہ دوسرے سے شرکت عنان کرے اور تغع دونوں میں موافق شرط کے تعتیم ہوگا اور جب نفع دونوں میں تعتیم ہوا تو مال مضار بت مع حصہ نفع مضارب کے ہوگا ہی اس میں ے دب المال ایناراس المال نے لے کا اور جو یو حادہ دونوں میں شرکت میں ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر مضارب اوّل نے مال کس کومضار بت پراس شرط ہے دیا کہ دوسرے کو نفع میں ہے سو درم لمیں محے اس نے کام کیا پس نفع یا نقصان افعایا یا کام کرنے کے بعد مال اس برووب كياتورب المال كسي عنان نيس السكتاب اورهمني اي يربوكي اور مال كاووب جانا يعني ضائع موما بعي اي يرموكا اور دوسرے کواجر میں پہلے مضارب پر ہوگا اور پہلامضارب اس کورب المال ہے واپس لے گا اور اگر اس بیں تفع ہوتو اوّلا مال بیں ے عامل کواجراکشل دیا جائے گا بھر نفع رب المال اور مضارب اوّل میں موافق شرط کے تنسیم ہوگا اورا کررب المال نے پہلے مضارب کے واسطے سودرم تفع کی شرط کی اور بیند کہا کہ اپنی رائے سے کام کرے چرمضارب نے دوسرے کو آ دھے کی مضاربت پروے دیااس نے کام کیا تو مھٹی یا ملف ہونے کی صورت میں دونوں مضار بول پر متمان آئے گی اوراس صورت میں اگر تفع حاصل ہوتو سب رب المال كاب ادررب المال پر مبلے مضارب كے واسطے اجرالمثل اور بہلے مضارب پر دوسرے مضارب كے واسطے مثل نصف نفع كے جو اس كے خاص مال عن حاصل كيا ہے۔واجب ہوگا كذائى ألمهو ط

(أيواف)باب⇔

# مفارفت میں صرابحہ اور تولید کے بیان میں اس بی تین صلیں ہیں

ففيل (ول ١٠

مضارب کے رقم وغیرہ پر مرابحہ یا تولیہ سے فروخت کرنے کے بیان میں قال المتر جم

میا مطلا حات کاب البیوع می گزر می بین لیکن اعاده کیاجاتا ہے۔ مرا بحده ہی کیمن اوّل سے نفع پر فروخت کر ہے۔ اور تولید پر برابر خمن اوّل سے فروخت کرے اور قم تا جروں کی نشانی جس سے حال عمن کا معلوم ہوجس کو ہندی میں آ تکو ہو لتے ہیں۔ فاحفظلہ قال مجرز فی الجامع صغیرا گرمضارب نے کوئی متاع پکھٹر چہ کے بعد مرابحہ سے فروخت کی قومتاع کے لادنے وغیرو میں جو پکھ خرچ کیا ہے اس کا حساب کر لے اور جواس نے اپنے کھانے ، کپڑے ، تیل ، سواری ، کپڑے دھلائی واشیائے ضروری میں خرج کیا ہے اس کومسوب نہ کرے۔

قال المتر جم☆

کیجنی مثلاً کوئی متاع بصرہ ہے خربید لایا اور اس کی بار بر داری میں دیں درم خرج ہوئے اور تمن متاع کا سوورم ہے اور اپنے سغر خرج میں یا کم ورم خرج ہوئے تو ہوں کیے کہ جھے ایک سود میں درم میں بڑی ہاس پر تفع قرار دے اور ایک سوچدر وورم نہ کے اور نہ اس برنفع لگائے اوراصل فقبی اس باب میں بیہ کے جس چیز سے مال عین میں حقیقت یا حکماً زیادتی مودہ راس المال کے معنی میں ہے الى و وراس المال ميس داخل كى جائے كى اور جوالي نيس بودوراس المال كے معنى مين بيس بيس و دراس المال ميس ملائى ندجائے کی اور جس جگد ملانا سیح ہواد ہاں مضارب کو جا ہے کہ بی مرابحہ کے وقت یوں کیے کہ جھے اسے کو پڑی ہے تا کہ کذب ہے بیجے بیرمیط یں ہے۔اورا گرمضارب نے کوئی متاع برار درم کوخر بدی اوراس پر دو بزار کی رقم ڈال دی چرخر بدارے کہا کہ میں اس کورقم پر مرابحہ ے بیتا ہوں اس اگر مشتری کوایں کی رقم بنلائے تو جائز ہاں میں کھیدڈ رئیس ہے دراگر مشتری کورقم ند معلوم ہوئی تو تع فاسد ہے چر جب اس کومعلوم ہوا کداس کی رقم اس قدر ہے تو مشتری کو خیار ہوگا جا ہے اس کو لے یا چھوڑ دے اور اگر اس نے قبضہ کرلیا اور فروخت كردى بجرمعلوم كيا كداس كى رقم اس قدر باور راصى بوكم يا تواس كى رضامندى باطل باوراس براس كى قيمت واجب بوكى اوراس باب من وليد شل مرا بحد ك ب- اكرمضارب في اس كورةم روول ي حطور رفرو عد كيااورمشرى تيس جانا ب كداس كارم كياب مجرمضارب نے اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بطور سے کے فروخت کیا تو جائز ہے بشرطیکداؤل نے تبغید نیے کیا ہواورای طرح اگراؤل کواس کی رقم معلوم ہوئی اوروہ خاموش رہا تیول نہ کیا یہاں تک کہ مضارب نے دوسرے کے ہاتھ بطور بھے سیجے کے فروخت کردیا تو بھی مج ٹانی جائز ہادر اگراؤل مشتری رقم معلوم کرنے کے بعدراضی ہو گیا بھرمضارب نے اس کودوسرے کے ہاتھ بطور تھ سیجے کے فروخت کیاتو دوسری بھ باطل ہےاورا کراول مشتری نے ان صورتوں میں مضارب سے لے کرمتاع پر بعند کرلیا پھر مضارب نے د دسرے کے ہاتھ فرو خت کیا تو بھے ٹانی باطل ہوگی اور اگر مشتری اوّل نے بعد رقم جانے کے رہے تو ڑوی تو بھی دوسری بھے حسب جائز نہ ہوجائے گی اورا گرمضارب نے کوئی متاع بزار درم کوخر بیری پھرا یک مختص سے کہا کہ بیں تیرے ہاتھ بیرمتاع دو بزار درم کوسو درم کے نفع سے فروخت کرتا ہوں اور پچھرقم وغیرہ کا نام ندلیا اوراس مخض نے خرید لی پھراس کومعلوم ہوا کدمضارب نے ہزار درم کوخریدی تھی تو ہتے وہ ہزارایک سوورم کولا زم ہوگی اور جو تعل مضارب نے کیااس میں مجھ ڈرٹیس ہے۔ کذاتی المیسوط۔اگریوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھاس کودرم کے ساتھ ایک درم نفع لے کر پیچاتو اگروس درم کوٹریدی ہوتو ہیں درم کی ہوئی اور اگروس درم کی ٹریدی ہوئی پر ایک درم کے ساتھ دوور م نفع ہے بچی تو تعمیں درم کی ہوئی اور اگر کہا کہ دس درم کے ساتھ پانچ درم نفع سے پچی تو پندرہ درم کی ہوئی ایسے ہی اگر ہر درم کے ساتھ نصف نفع سے کھاتو بھی پندرہ درم ہوئے اور اگر ہوں کہا کہ برنج العشر قاخسہ عشر یعن دس درم کے ساتھ پندرہ درم نفع تو قیا سا کچیس درم ہو نے اور استحسا ناپندرہ درم ہوئے۔

قال المحرجم 🖈

ربان اردو میں بوں شائع ہے کدوی درم کی چیز تفع کے ساتھ پندرہ درم کو بیٹی اور مترجم کا کمان ہے کہ صورت مسلم ش شاید استحسانا تھم جو کتاب میں ہے حاوی ہوواللہ اعلم بالسواب۔ای طرح اگر کہا کہ برلج العشر قاصد عشر دفعالیعتی وی درم کی چیز نفع سے ساڑھے کیارہ کوتو نفع ذیز ھدرم کا ہوگا اور کہا کہ برلج العشر قاعشرة وخمسة اور خمسة وعشرة دس درم کی چیز کے ساتھ دس و پانچ کا پانچ ودس کا نفع ہے تو وام پچیس درم ہوں مے۔

قلت 🏠

میمی بلحاظ ایک نوع کی عربی عبارت کے بے فاتیم ۔

کذانی الحیط السزنسی اگر مال مضاربت ہے ایک کیڑا دی درم کوخرید ااوراس کے پاس نقصان پاکر تین درم کارہ کیا مجراس نے ہردرم پرایک درم می کے ساتھ فروخت کیاتو وام یا کی درم ہول کے اور اگر ایک درم کے ساتھ دوورم کی محق پر بھاتو دام تن درم تهائی درم ہوں مے اور اگرین ،رم نصف درم کی ممٹی کے ساتھ دیا تو دام چددرم و دوتهائی درم ہوں سے ایسے بی اگر کہا کہ بوصیعة العشر ، خمسة عشروس درم کے ساتھ تھٹی بندرہ درم کی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر مضارب نے ایک غلام تربیدا اور اس پر قبضہ کرلیا پھراس کوایک یا نمری کے وض بھا اور بائدی پر قبضہ کر کے غلام دے دیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ بائدی کومرا بحد یا تولید کے ساتھ فروخت کرے الا ای محض سے ساتھ جس کی ملک میں غلام ہے اور اگر و و محض جس نے غلام خرید اے اس نے غلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کیایا اس کو ہر کر کے اس کوسپر دکر دیا چرمضارب نے بائدی کومرا بحدیا تولیہ ہے فروشت کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر مضارب نے بائدی مرا بحد یا تولید سے اس محف کے ہاتھ بھی جس کوغلام بر کیا گیا ہے تو بہ جائز ہے اور اگر مضارب نے ایسے محف کے ہاتھ جوغلام کا ما لک نہیں ہے بائدی کوراس المال دس درم پر تفع لے کرفروخت کیا اور غلام کے مالک نے اجازت وے دی تو جائز ہے۔ پھر بائدی مضارب کی طرف سے مشتری کی ملک ہوگی اور مضارب غلام لے لے گااور جس نے اس سے باندی خریدی ہے مضارب وس درم اس سے لے نے کا اور غلام کا مولی مشتری سے قبت غلام کی لے گا اگر مضارب کے قبضہ میں مضاربت کی باندی ہواس نے بعوض غلام کے فروخت کردی اور باہم قبضہ کرنیا پھرمضارب نے وہ غلام اس مشتری کے ہاتھ جس نے باندی خریدی ہے دس کے حمیازہ درم نفع کے حساب سے بچالیعن دس درم کی چیز پرایک درم تفع کے حساب سے بیچا تو تاج فاسد ہے اور اگر ای کے ہاتھ وس کے ساتھ گیارہ کی ممٹی ے فروخت کی تو جائز ہے اور مشتری اس مضارب کواس ہاندی کے گیارہ جزو کے دس جزودے گا اور اگر یوں کہا کہ بس تیرے ہاتھ ہے غلام دس درم تقع سے بیچنا ہوں تو جائز ہے اور مضارب وہ با عمل اور دس درم لے لے گا اور اگر کہا کدوس درم راس المال سے من سے بیتیا ہوں تو تھ باطل ہو گی بیمسو مامی ہے۔

 مرابحہ پر فروخت کر ہے اورا مام اغظم کے نز دیک پانچ سودرم کے مرابحہ ہے فروخت کر ہے لینی نفع کا حساب پانچ سودرم ہے کرنے اوراگراس کو ہزار درم واکیک کر درمیانی گیہوں ہے فروخت کیا ہو یا ہزار درم دیک دینار سے بچپا ہو پھراس کو ہزار درم میں خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک اس کومرا بحدہ نے فروخت نہ کر ہے اوراگراس کوسودینار کوفروخت کیا ہواور قیت اس کی ہزار درم سے زیادہ ہو پھراس کو ہزار درم کوخریدا تو امام اعظم کے قیاس قول میں اس کومرا بحدہ نے فروخت نہ کر ہے اوراگر مضارب نے دویا ندی کسی کیلی وزنی چیزیا کسی عرض کے عوض کہ جس کی قیمت ہزار درم سے زیادہ ہے فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں خریدا تو اس کو ہزار پر نفع اسباب سے بمرا بحد فروخت کرنا جائز ہے میرمجیط میں ہے۔

ففلور) ١

# رب المال ومضارب سے خرید وفروخت میں مرابحہ کے بیان میں

اگرمضارب نے رب المال ہے یارب المال نے مضارب ہے کوئی چزخریدی اوراس کومرا بحد ہے فروخت کرنا چاہاتو ہر دو خمن ہے۔ کہ مضارب پر مرا بحد ہے فروخت کرسکتا ہے میتا تار خانیہ علی اسپیجائی ہے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضارب ہر مرا بحد ہے فروخت کرسکتا ہے میتا تار خانیہ علی اسپیجائی ہے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضارب اس کو پانچ سودرم مضارب اس کو پانچ سودرم مضارب کے ہاتھ ہزار درم کو بیچا تو مضارب اس کو پانچ سودرم کو بر بدا اور مضارب کے ہاتھ ہزار درم کو بیچا تو مضارب اس کو پانچ سودرم کو بر بر ابحد ہے فروخت کرسکتا ہے کہ اور اگر مضارب نے ایک غلام ہزار درم کوخرید الور دب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کیاتو رب المال اس کو ایک ہزار ایک سومرا بحد نے فروخت کرسکتا ہے کذائی الکائی۔

قال المحر جم ☆

ياس ونت ب كدمضاربت آ دهم بر بوفانهم الم

ی بڑر یا اور قیت اس کی ایک بزار ہے اور مضارب کے ہاتھ دو بزار کوفروخت کیا تو مضارب اس کو پانچ سو پر مرابحہ ہے فروخت

کرے گا یہ سبوط میں ہے۔ اگر کوئی قلام ڈیز ہے بزار کی قیمت کا بواور رب المال نے اس کو بزار درم میں فریدا اور مضارب کے ہاتھ

بزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کوایک بزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کرسکتا ہے یہ پچیط سرحی میں ہے اور اگر رب المال

نے اس کو دو بزار میں فریدا اور قیمت اس کی ایک بزار ہے اور مضارب کے ہاتھ اس کو دو بزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کو بزار پر مرابحہ سے فروخت کر اور مضارب اس کوایک بزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کر سے گالیکن اگر صورت واقعہ کو ویا بی بیان کر دے

بزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کوایک بزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کر سے گالیکن اگر صورت واقعہ کو ویا بی بیان کر دے

بزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کوایک بزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کر سے گالیکن اگر صورت واقعہ کو ویا بی بیان کر دے

بزار میں فروخت کیا تو وہ اس کو وہ اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر سے تاوفتیکہ بیان نہ کر دے کہ میں نے اس کو رب المال

ہزار میں برا دوم پر فروخت کیا تو وہ اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر سے تاوفتیکہ بیان نہ کر دے کہ میں نے اس کو رب المال میں برابحہ سے برا بھرال کے ہاتھ بزار کی تھے تکو کو وہ اس کو مرابحہ سے برا بھرال کے ہاتھ بزار کو بیچا تو وہ اس کو مرابحہ سے بالج صورم پر فروخت کر میک ہورہ میں فریدا اور درب المال کے ہاتھ بزار کو بیچا تو وہ اس کو مرابحہ سے بالج میں وہ میں فروخت کر میا ہے بیا بی جو درم پر فروخت کر میک ہیں ہے۔

ایک غلام دو ہزار کی قیمت کامضارب نے ہزار کوخر بیرااور رب المال کے ہاتھ ہزار کو بیچا تو وہ اس کو ہزار پرمرا بحہ سے فروخت کرے ہے

اگرمضارب نے دیں المال کے ہاتھ ڈیڑھ بزار کو وہ غلام فرو شت کیااور رب المال نے اجنبی کے ہاتھ ایک بزار مجہودرم
کو پہا تجرمضارب نے ڈیڑھ بزارے مضاربت کر کے دو بزارتک بڑھا لئے بھردو بزار کو ابنی ہے وہ غلام فریداتو اس کو دو بزار پر
مرابح سے صاحبین کے نزدیک فروشت کر سکتا ہے اور بی ظاہر ہے اور امام اعظم کے نزدیک ایک بزار چارسو پر مرابح سے فروخت کر
سکتا ہے بیمسوط میں ہے۔مضارب نے بزار کو فرید ااور تو لیہ میں رب المال کو دیااس نے اجنبی کے ہاتھ ڈیڑھ بزار کو مرابح سے
فروخت کیا بھرمضارب کے دو بزار کو مرابح سے لیا بھر دب المال نے اجنبی کے ذمہ سے تین سودرم بینی پانچواں حصر فرن کم کردیا تو
اجنبی مضارب سے یا نچواں حصر بینی چارسودرم کم کردے گا اور امام اعظم کے نزدیک ای کو ایک بزار دوسو پر مرابح سے فروخت کرے

ښري فعن 🖈

## دومضار بوں میں مرابحہ کے بیان میں

تال☆

ے فریدااور وہ سرے کے ہاتھ تمن ہرار کوفروفت کیا دو ہراراس نے مضار بت کے دیتے اور ایک ہزارا ہے بال سے دیئے ووہرااس
کو دو ہزار اور ایک چھے تھے ہزار پر مرابحدے فروفت کرے گا اور اگر اقل نے اس کو مضار بت کے ہائی ہو در سے لیا ہواور ہائی
مسئلہ بحالہ رہے تو دوسرا اس کو ایک ہزار اور پائی کے چھے تھے ہزار پر مرابحدے فروفت کرے گا پیچیط سرخی تھی ہے۔ اگر ایک فیم
کو ہزار درم مضار بت بھی اور دوسرے کو دو ہزار درم دیے ہی اقل نے ایک ظام ہزار درم مضار بت اور پائی سودرم اپنی اور وسرا اس کو فو وہرا اس کو دو ہزار درم مضار بت اور ایک ہزار اور مضار بت اور پائی سودرم اپنی مورم اپنی ہائی دوسرا اس کو چھ
کو ہزار دوم مضار بت کے ہاتھ تمن ہزار درم کو دو ہزار مضار بت سے اور اگر اقل نے اس کو ہزار درم مضار بت اور پائی سوچھیا سفودرم اور دو تہائی درم پر مرابحد سے فروفت کر ہے گا بیمبوط بھی ہے اور اگر اقل نے اس کو ہزار درم مضار بت اور ایک ہزار درم ہمضار بت اور ایک ہزار درم ہمضار بت اور ایک ہزار درم ہمضار بت اور درم ہمضار بت اور پائی سوچھیا سوچھیا سوچھیا سوچھیا ہوگھی ہو کہ ہزار درم ہمضار بت اور پائی سوچھیا ہوگھی دوم را اس کو دو ہزار درم ہو گا بیمبوط ہم ہے۔ اگر کس کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پے طاکر فرید بین اور وہر سے کے ہاتھ دو ہزار درم اس کی ذاتی اور ایک ہزار درم ہو اس کو دو ہزار درم ہو ایک ہو ہو اس کو دو ہزار درم ہو ایک ہیں ہو ایک ہو ہوں تو اس میں ہے اس کے ذاتی سر وہ ہزوں بھی سے بارہ ہز وہوں ہوں ہو اس بھی ہے اور ہی تھی سے بارہ ہزوں بھی سے بارہ ہزود وہر اس کو دو ہزار درم مضار بت بیں رہے گا گا دی میں ہو اس کے ذاتی مال کوش فروخت کیا ہوتو دوم دائی مل سے ہر دوس کی ہو اس کو دو ہزار درم مضار بت بیں رہے گا گا ذاتی مجید ہرار درم مضار بت اور پائی صورت کیا ہوتو دور اس کو دو ہزار درم مضار بت اور دو ہزار درم اس کی ذاتی میں دور ہر اس کوش فروخت کیا ہوتو دوم دور اس کو دو ہزار درم مضار بت بیں دور ہو گا کہ دور ہو گا گا تی مجید ہرا درم مضار بت اور پائی صورت کیا گا دائی مجید ہوں ہوں ہو اس کوش فروخت کیا ہوتو دور اس کو دور ہو تو دور دور اس کو دور ہو تو تو کہ ہو گا دور ہو گا کہ ہوتوں ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور ہو گا کہ دور کی کو دور ہو گا کہ دور کی کی کی

نو(614ب

# مضاربت میں استدانت کے بیان میں

#### قلت استدانت 🌣

ا پانچ چینے حصہ بزار پانچ بزاروی کے چیزصوں میں سے پانچ حسراا ہے قولہ ددتہائی بزارلین ایک بزارتین حصوں میں سے دوحسراا سے قولہ دوسراعقد مینی شرکت الوجود ہے اور کتاب الشرکت دیکھواا سے لینی مال مضاریت کوذاتی مال میں خلاکرنے سے قاصب وضا کن تساو جائے گا بلکہ مضاریت باتی رے گیااا

عوض کوئی چیز خرید کی مجراس کودوسری چیز خرید نے کی مضاربت میں اختیار کے نہیں ہےراس المال درم ہوں اور مضارب نے اثمان کے سوالیتنی درم و دینار کے سوا کیلی ووزنی چیز کے موض کوئی اسباب خریدا تو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والانہو گا کیونکہ اس نے مال مضاربت كسوادومرى چز كيوش خريدا بيل مضاربت من استدانت كي اوربياس كوجا زنيس بـاوراگرراس المال درم ہوں اور اس نے بعوض وینار کے خرید کیایا دینار ہوں اور بعوض دراہم کے خرید اتو استحساناً مضاربت میں جائز ہے کیونکہ درم و دینار تمن ہوتے ہیں وخق (ف)مضار بت میں مثل جنس واجد کے ہیں سے پیط سرحسی میں ہے۔ای طرح اگر قلوس سے خریدا تو اس امام کے موافق جوفلوس مضاربت جائز كہنا ہے تو بھى يى تھم ہے۔ اى طرح اگر دودھيا درموں سے خريدا حالا نكدمضاربت كدرم سياه ين يا ثابت درموں سے خرید کیا حالانکہ مضارب کے دراہم (۱) کمسورہ ہیں تو بھی بھی تھم ہے۔ کذانی الحاوی۔اور اگرسونے و جاندی کے تبرمرضوضہ سے جوتمن ہو سکتے ہیں کوئی چیز خریدی تو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر مضاربت میں ہزار درم ہوں اور اس نے سود بنار کوکوئی چیز خریدی اور و بناروں کی قیمت بزار ورم سے زیادہ ہے تو بندر حصد بزار کے مضار بت میں جائز ہاور ذیادتی مشتری کے ذمہ بڑے گی اور و ومضاربت میں شریک ہوگا اور اگر قیمت سود بناروں کے بزار درم ہوں اور اس نے ویناروں سے کوئی چے فریدی کہ جس کی نبیت مضاربت کے واسطے کی تھی چردیناروں کا بھاؤ گراں ہو گیا قبل اس کے کہ مضارب دام ادا کرے اور ڈیوڑھا ہو کمیا لین سود بنار کی قیمت وید مد بزارورم ہوگئ تو یہ مٹن مال برآئی ہی بزارورم کے دینارخرید کر کے اواکر دے پر متاع کوفروخت کر کے اس کے تمن سے باتی ویناراوا کرے بیمیط میں ہے اگر مضاربت کے ہزارورم ہوں اس نے یا مجے سودرم اور ایک کر گیہوں وسط ے ایک باندی خریدی اور اس پر قبط کرلیا اور در اہم مضارب کے ہی تلف ہو محق تو مضارب باندی کو اپنی و ات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اوراس پر باندی کائمن واجب ہوگا اورمضار بت کی منان اس پر ندہوگی۔اورا گرمضارب نے اس کو بچاس و بتار کوخر بدا ہوااور قبعند كرليا مواور دام دينے سے پہلے اس كے پاس مغمار بت ك درم سب تلف موسك مول تورب المال سے استحسا فا بجاس وينار يمر نے کر بائع کودے گا۔ پھر اگر مضارب نے اس کے بعدو وہا عدی تین بزار درم یا کم و بیش کوفرو خت کی تو رب المال اس میں سے اپنا مال ہزار درم و پچاس دینار لے لے گا پھر جو باتی رہے وہ دونوں میں تقع مشترک ہوگا۔ اگر ای طرح راس المال نفتر بیت المال ہو یعنی جونفقہ بیت المال قبول کرتا ہے ویسا ہوا ورمضارب نے باندی کو بزار ورم (۲) غلہ سے خرید اتو بھی تھم ندکور و بالا جاری ہوگا یہ مبوط

اگرمفهارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضاربت میں تصرف کیا کم

اگراس نے پہلے پانچ مودرم کوا یک غلام خریدا تو بھی بعداس کے پانچ مودرم کی مقدار سے زیادہ کو پھٹین خرید سکتا ہے۔
ایسا ہی برطرح کا دین جوراس المال میں لائق ہوتا ہوتو بھی تلم ہے کیونکہ بقد (ستی کے مضار بت سے فارت ہوگا۔ ای طرح اگراس کے تبخد میں کوئی بائدی یا عرض ہو پس اس نے مضار بت میں بائدی خریدی تا کہ عروض کوفر وخت کر کے اس سے اس کے دام اداکر دیتو جائز نہیں ہے خواہ دام نی الحال دینے کی شرط ہو یا میعادی اُ دھار ہوں اور اگر میعاد آ جائے سے پہلے اپنے مقبوضہ کوفر وخت کیا تو اس کو پکھ فاکہ ہ نہ ہوگا کی وکر فر ید نے کے وقت عقد رہے ای کے داسطے ہو چکا ہے وہ بدل کر مضار بت کا نہ ہو جائے گا یہ بحیط سرخی اس کے اور اگر مضار ب نے خرید وفروخت کی اور مال مضار بت میں اُن میں ہے اور اگر مضار ب نے خرید وفرو وخت کی اور مال مضار بت میں اُن میں ہے اور اگر مضار ب نے خرید وفرو وخت کی اور مال مضار بت میں اُن میں ہے اور اگر مضار ب نے خرید وفرو وخت کی اور مال مضار بت میں اُن کی دور نی وعد دی برخم کے میں ہو گا ہے کہ مال کی در موجوب کی اُن میں ہو جائے اُن میں ہوئے اور کی در موجوب کی اُن میں اور چوائیاں وفیرہ کی درم دو بیار مضار بت میں ہوئے ہوئے اُن کے دور بیار مضار بت میں بھر ایون کو میں اور جوائیاں وفیرہ بھر کی درم دو بیار مضار بت میں بھر ایک کی درم دو بیار مضار بت میں بھر ایک کی درم دو بیار مضار بت میں بھر اور اُن کی کھرے دو کو فروٹ فرٹ نے سے بھر بھر اور اور دیار مضار بت میں بھر ایک کی درم دو بیار مضار بات میں بھر ایک کا درم دو بیار مضار بات میں بھر ایک کی دائیں دیار مضار بات میں بھر ایک کو دور فرٹ دور نے میں دائیں ان کے دور کی دور نے میں اور کی دور کی دور نے دور کی دور نے دور کی دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے دو

اموال جمع ہو مجے اور درم و دیناراس کے پاس ندر ہے اور ندفلوس رہے تو اس کو اختیار اسے ۔ کدایسے شمن سے کوئی متاع خریدے جس كے مثل جنس وصف وقد رہي اس كے پاس نيس ب\_مثلا ايك غلام بعوض ايك كركيبوں وصف كركے ذ مدركة كرخريدالي اگروه كر درمیانی گیبول کا ذمدلیا ہے اوراس کے باس درمیانی گیبوں کا کرموجود ہے قوجائزے اوراگرجید ذمد لئے اوراس کے باس جید بیل قو جائز ہے اور اگراس کے باس جیے ذمہ لئے ہیں اس سے جید یاردی موجود ہیں ( کمرے درجازل کے ) تو وہ غلام مغمار بت کا نہ ہوگا مضارب بن كا ہوكا كذافى البدائع اور اكر أوهار كيهوں سے خريدا حالانكداس كے باس كيبوں موجود بي تو جائز ہے يہ يحيط مرحى بي ہے اور اگر مضادب کورب المال نے تھم کیا کہ اپنی رائے سے عمل کرے اس نے پچھے کیزے خرید کے ان کو آینے یاس سے عصفر سے رنگاتو بقدرعصفر کی زیادتی کے ومضار بت می ترکیک ہوگا اوراصل کیڑے مال مضار بت می قرارد سیتے ما تین شے اور دنگ ان میں خاص مضارب کے ملک ہوگا میمسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کوا بی رائے سے عمل کرنے کا تھم نددیا ہواور اس نے کیڑوں کو اہے یاس سے رنگاتو وہ کیڑوں کا ضامن ہوگا اور رب المال کوخیار ہوگا جائے گیڑے لے کراس کورنگ کی زیادتی دے دے یاش غصب کاس سے پید کیڑوں کی قیت لے لے بشر ملیکہ اس قیت میں راس المال پر زیادتی نہ ہو پس اگر رب المال کے کہی امر کو افتیار کرنے سے پہلے اس نے کیڑوں کومساومت یامرا بحدے فروخت کردیا تو جائز ہے اور دومنان سے بری ہو گیا اور مساومت سے فرو خت کرنے کا تمام حمن بے رہے ہوئے کیڑوں پر اور رنگ کی زیادتی پر تقسیم ہوگا۔ اس رنگ کا حصہ مضارب کا ہوگا اور باتی مضاربت میں رہے گااس میں سے رب المال ایناراس المال بورائے لے گا مجرجو باتی رہاوہ دونوں کا تفع ہے اور مرابحہ کی صورت مس تمام تن ان داموں پر جن کے وض مضارب نے کیڑے خریدے ہیں اور رنگ کی قبت پر جور سکتے کے روز تھی تقیم ہوگااوراگراس عمی زیادتی ہومٹلا کپڑے ہزار کوخریدے ہوں حالانکہ اس وقت ان کی قیت دو ہزار کے برابر تھی پس رب المال کو اختیار ہے جا ہے سپید کپڑوں کے اعتبارے تین چوتھائی قیمت کی منان لے بااس ہے تین چوتھائی لے کرتین چوتھائی میں جس قدررنگ ہے زیادتی ہوتی ہے۔وہ مضارب کودے دے اور اگر مضارب کے پاس حمن الف ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا بیری طرحتی میں ہے۔

نتسان ہے فروخت کی تو جس قدراس نے کندی میں دیا ہے اس قدر مال میں وہ متبرع بعنی احسان کر نے والاشار ہوگا اور بعض مشامخ نے کہا کہ میموافق قول صاحبینؓ کے ہے کیکن امام اعظمؓ کے مزو یک مثل مسئلہ کرایہ کے تھم ہونا جا ہے کیونکہ تجارت کے خرچہ میں بیرسم جاری ہے کہ بمز لدکرایہ کے اس کوراس المال میں ملاتے ہیں بیمسوط میں ہے۔منتنی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت می دیجاس نے سوورم کوایک کشتی ا خریدی حالا نکرمال اس کے پاس بحالہ باتی ہے مجراس نے بورے بزار درم سے طعام خريدااوراس كوكتتى براددلايا تووه كرابيش احسان كرف والاجوكا اوراكراس فيسودرم باتى ر محاورنوسودرم كواناج خريدااورسو ورم باتی کے کرایے بی خرج کے تو احسان کرنے والا نہ ہوگا اور کرایہ بھی ملا کر مرا بحد سے فرو شت کرے گا ہی طرح اگر سوورم کرایہ بس وے دیتے پھر ہزارورم سے اناح خرید ااور رب المال نے تھم وے ویا تھا کہ اپنی رائے سے عمل کرے تو اس کوا ختیار ہے کہ ایک ہزار ا بک سودرم پر سرا بحدے فروخت کرے اس میں سے بڑار درم مضاربت کے ہول مجے اور سودرم خود مضارب کے ہوں مے بیمجیط میں ہے۔اگرئی کو ہزار درم آ وصعے کی مضاربت میں دیئے اوراس کو تھم کیا کدرب المال پر استدانت کر لے تو جائز ہے کیونک استدانت اُدھارخر بداری ہے اور اگر کسی کو اوھارخر یدنے کے واسطے اس شرط ہے وکیل کرے کہ خریدی ہوئی چیز بوری موکل کی ہوگی تو جائز ے۔ پس ای طرح نصف عیمی جائزے۔ پس اگرمضارب نے مال مضادبت سے ایک غلام فریدا پھر آیک با ندی مضادبت بس ادهار بزاردرم کوخریدی اور بزاردرم اس کے دام أدهار كے اوراس يرقر ضركرايا براس با تدى كودو بزاركوفر وخت كيا اوردام لے لئے مجروه وام مقبوضهاس کے باس ملف ہو محے حالانکهاس نے باعدی بنوزسپرونیس کی تھی تو مضارب پر اس کا آ دھائن اور آ دھارب المال پرلازم آئے گااوراگر بائدی تلف نہ ہوئی تو وہ دونوں میں برابرتقیم ہوگی دونوں اس کے تمن سے ابنا ابنا قر ضددے دیں گے اور باتی دونوں میں برابر تغتیم ہوگا ہیں اگر مضارب نے باندی فروخت نہ کی ہو بلکداس کوآ زاد کردیا ہواور راس المال سےاس میں زیادتی نہیں ہے تو آ و معے کاعنق اس کا جائز ہے اور اگر رب المال نے ہزار درم اس کومغمار بت میں دیئے اور تھم کیا کہ استدانت کرے اس شرط ے دیئے کہ جو پھے اللہ تعالی اس میں رزق دے وہ دونوں میں اس طرح تقتیم ہو کہ مضارب کے لیے دو تہائی اور رب المال کی ایک تمائی رے بس مضارب نے ہزارورم کوایک باندی جودو ہزار قیمت کی ہے خریدی اور مضاربت میں اوھارایک غلام ہزارورم کو جس کی قیمت دو ہزار درم ہے تربیدا پھر دوتوں کو جار ہزار درم کوفرو شت کیا تو ہائدی کے قمن ہے رب المال اینار اس المال بورا لے لے گاور جو پچھ یاتی رہاوہ دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا۔ یعنی دو تہائی مضارب کواور ایک تہائی رب المال کو ملے گااور غلام کے تمن ےاس کا آ دھائمن اوا کرکے باتی وہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔اور اگراس کو بول تھم کیا ہوکہ مضاربت برقرضہ لے اس شرط ہے کہ قر ضہ سے جو چیز خرید ہے اس میں رب المال کا تہائی اور مضارب کا دو تہائی ہے بشر طبیکہ جو پیچھاں شاتعانی ہم کورز ق دے وہ ہم دونوں على برابرتقتيم ہوليس مضارب نے راس المال سے دو ہزار قيت كى بائدى خريدى اورمضار بت ميں اوحار بزارو يناركوايك بائدى وو ہزار قیمت کی خریدی پھردونوں کو جار ہزار درم میں فروخت کیا تو مضاریت کی ہائدی میں سے رب المال اپنا ہزار در مال لے لے گااور باتی دونوں میں آ وحا آ دھاتھیم ہوگا اور جو بائدی ادھارخریدی ہے اس کائٹن دونوں میں تین حصہ ہوکرموافق دونوں کی ملک تقیم ہوگا اورنفع میں وونوں میں آ و معے آ و معے کی شرط ہونا باطل ہاوراگراس کو ہزارورم مضاربت میں ویے اس شرط سے کہ جو یحواللہ تعالی رزق دے وہ دونوں کواس طرح تعتیم ہوکہ رب المال کوتھائی اور مضارب کو دوتھائی ملے گی اور تھم کیا کہ مضاربت برقر ضدلے اس شرط ے کہ جو پچھاللہ تعالی وے وہ بھی دونوں میں ای طرح تقلیم ہوگا تھراس نے مضاربت کے مال ہے دو ہزار قیمت کی باعدی خریدی

پھر مضاریت پر او حارایک بائدی دو بزار کو بزار دینار کوخریدی پھر دونوں کو چار بزار کوفروخت کیا تو مضاریت کا حصد دونوں کوموافق شرط کے رب المال کے مال اصل نکال دیے کے بعد تقسیم ہوگا اور قرضہ کی بائدی کا حصد دونوں میں برابر تقسیم ہوگا ای طرح اگرائ کو عظم کیا کہ دب المال پر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی و مضارب پر ہوگی رب عظم کیا کہ دب المال پر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی و مضارب پر ہوگی رب المال پر نہ ہوگا ۔ اور اگر دب المال نے تھم کیا کہ دب المال یا مال پر استدانہ کرے اس نے مال مضارب سے ایک بائدی خریدی پھر برار درم قرض لے کرایک غلام خریدا تو خود اسپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ او حار خرید کو کہتے ہیں اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ او حار خرید کو کہتے ہیں اور قرض لینا اور چیز ہے میں موط میں ہے۔

رب المال نے اس کو مال براستدانہ کرنے کا تھم کیااس نے مال مضاربت سے کوئی متاع خریدی 🖈

<u>اگر رب المال نے اس سے کہا کہ جھے یہ ہزار درم قرض لے اور مضار بت پر کوئی چیز خریداس نے ایسا بی کیا تو خود ای پر</u> لے ہے گاچی کدا گررب المال کے دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگئ تو وہی ضامن ہوگا کیونکہ قرض لینے کا بھم باطل ہے۔ کذا فی الحاوی اگر کسی کو ہزار درم تبائی کی مضاربت پر دیئے اور تھم کیا کہ اپنی رائے سے اس میں کام کرے اور تھم کیا کہ مال پر استدانت کرے اس نے بڑار درم سے کیڑے خریدے اور کسی رحمریز کو دیئے کہ ان کوزر درنگ دے اور سو درم اس کی مزدوری کے تظہرائے اور کوئی معروف چیز بیان کر دی کہ جس ہے اس نے بیر کپڑے زرورنگ دیئے پھرمضارب نے مرابحہ ہے دو بزار درم کوفرو خت کر دیئے تو رب المال ابناراس المال بزار درم لے لے گا اور مضارب رگریز کی مزدوری کے سودرم دے دے گا اور باتی تفع میارہ حصہ کرے دس حسداس میں ہے دونوں میں کلائے کر کے مضاربت میں تقلیم ہوگا اور ایک حصہ سودرم قرضہ کا دونوں کو آ دھا آ دھ تقلیم ہوگا اور آگر اس نے کیڑوں ک<sup>وج</sup> مبادمۃ کے طور سے فروخت کیا تو تمن کو کیڑوں کی قبت اور زیادتی رنگ پر یعنی جس قدر سے زیادتی رنگ میں پڑھ گئ ہے اس بتقتیم کریں مے ہیں جس قدر کپڑوں کے حصہ میں بڑے وہ مال مضار بت اس میں ہے رب المال اپناراس المال لے لے گااور باقی ان دونوں کو تین تہائی موافق شرط کے تفع میں تقلیم ہوگا۔ اور جو قیت رنگ میں آئے اس میں سے سودرم رحمریز کی اجرت دی جائے گی اور باتی دونوں کو ہرا پر تقسیم ہوگا اور اگر اس نے ہزار درم مضاربت میں کی تتم کے کیڑے خریدے اور مال مضاربت پرسودرم قرض کیے اس سے زعفران خریدی اور کپڑے دیگئے پھران کو مال مضار بکت وقرضہ پرمرا بحدے دو ہزار درم کوفرو خت کیا تو متن کے عمیارہ صدیجے جائیں مے تو دس صداس میں ہے مضار بت کا مال موافق شرط کے تقلیم ہوگا ادر ایک حصد خاص مصارب کا ہوگا۔اور اگران کواس نے مساومتہ سے فروخت کیا تو تمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیادتی رتک کی قیمت پر تقسیم کریں سے پس جس قدر کپڑوں کے پرتے میں پڑے وہ مضاربت میں اور جورنگ کے پرتے ہیں آئے وہ مضارب کا ہوگا۔ اور اس پرادائے قرض اپنی ذات سے فقط واجب بوگا۔اور اگراس نے زعفران سودرم کواُدھارخریدی یارگریز سے سودرم اجرت دنگائی تفہرائی توسب مورتوں میں جوہم نے ذکر كى بين دونون كائكم يكسان بير بسوط مين بيدرب المال في اس كومال يراستدان كرف كائكم كياس في مال مضاربت سيكونى مناع خریدی اوراس کے لا دینے کے واسطے سوورم کوٹو کرایہ کئے تو بیسودرم مشترک ہوں سے اگر اس نے متاع کومرا بحدسے فروخت کیا توسب کیارہ ہوکر کے دس جزو ومضاربت میں رکھے جائیں سے اور ایک جزودونوں میں مساوی ہوگا مگر پہلے اس ایک جزومی سے کراییا دا کردیا جائے گا بیمچیط سزنسی میں ہے اور اگر مساومتہ میں پیچا تو تمام ثمن دونوں میں موافق شرط کے مضاربت میں رہے گا پھر ع قولد ساومة ليني بيك بريس بكدس في يكاكر فريدى السط اس كدريافت كرف كى بيصورت بك كيرون كى بديك قيت اندازه كى جائ اورريك كرماته اندازه كى جائ يس جس قدر فرق مواب ريك عدون إدتى مولى ١٩

کرایہ کا اوا کرنا مفارب اور دب المال پرآ دھا آ دھاوا جب ہے اور اگراس نے سودرم کوکرایدند کیا بلکہ سودرم قرص کے اور بینزان کے کرایہ کرلیا تو اس کوا تھا ہے کہ متاع کوا کی بزاد ایک ہو پر مرابحہ سے فرو فت کر ہے اور یہ قول امام اعظم کا ہے وصاحبین کے نزویک کپڑوں کو بزار درم پر مرابحہ نزویک کپڑوں کو بزار درم پر مرابحہ فرو فت کر کیا تھا اور کر ساوہ تہ سے کر وفت کر ایک گورا کہ مضار بت میں رکھا جائے گا اور کر ساوہ تہ سے کروفت کر کے اور قبار بت میں کرایہ کا صدراغل نہ ہوگا اور اگر مساوہ تہ ہے کہا کہ میں نے نئو فقا تیرے مال کے لاونے کہ ان خات مضار بت کے مال میں ہوگی کیونکہ ای نے قر من لیے بین اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے نئو فقا تیرے مال کے لاونے کہ واسطے کہا کہ میں نے نئو فقا تیرے مال کے لاونے کہ داسطے کرایہ کئے تھے گار تو نے اپنی قر اس کے داسطے لیا مال لاونے کے واسطے کرایہ کے تھے گھرتو نے اس پر میں میں میں ہوگا کہ میں ہوگا ہو ہوگا تو نے اپنی قرار درم تبائی کی مضارب کر دیے تھے گھرتو نے اس پر میا کہ میں میں ہوگا کہ بین کہ برار درم تبائی کی مضارب پر دیے اور تھی ہوگا ہوگا کہ بین کہ برار کو مراس کے مساور کہ کہ اس کے ایک کہ میں ہوگا ہوگا ہوگا کہ برار کی میں ہوگا ہوگا ہوگا کہ برار کی میں ہوگئے برار کی میں ہوگئے برار کی میں ہوگئے ہوگا ہوگیا ہوگئے ہرار کی ہوگئے ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگا ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے اس کے ایک کو دے گا ہو برائی درم ترا کہ ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہ

ومواكه بالمب

## خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں

سى ي تمنيس ليسكاب يجيد من ب- اكرمضارب في ايماغلام فريداجس كواس فينس و يكمااوررب المال في ويكما عاق مضارب کوا ختیار ہے کہاہے و کیھنے پراسے واپس کردے۔اورا گرمضارب نے اس کود کیولیا ہے چرخرید کیاتو دونوں میں ہے کی کو خیاررویت ندہوگا۔اگر چدرب المال نے اس کوندو یکھا ہے۔مضارب سے خریدنے سے پہلے رب المال کومعلوم ہوگیا کدو وغلام کا نا ہے پھر مضارب نے اس کوٹر بدا حالانک خود ریمیٹ نہیں جانتا ہے تو اس کوا عقیار ہے کہ بسب عیب کے واپس کر دے اور جو تعقی کسی غیر معین غلام کے بزار درم کے خریدئے ہے واسطے وکیل کیا گیاوہ سب امور نہ کورہ بالا پی شک مضارب کے ہے۔ اور اگر کی مختص نے ہال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ فلاں مختص کا غلام خاص خریدے۔ پھر فروخت کرے پھر مضارب نے اس کوخریدا حالا تکہ نہیں دیکھا باوررب المال اس كود كي چكا بو مضارب كواس على خياررويت ندموكا راى طرح اكرمضانب اس كود كي چكا باوررب المال نے بیں دیکھا ہے تو بیصورت بھی اس تھم بیں مثل اوّل کے ہے اور اگر غلام کا نا ہواور دونوں بیں یفتے کوئی بیدجا نیا تھا تو مضارب اس کو مجى والبن نيس كرسكا باى طرح الركس معين غلام كفريد في كاوكيل مواوراس غلام كوموكل و كيد چكاب ياس كويب سة كاه ہو چکا ہےاورد کیل نے خریداتو واپس نبیل کرسکتا ہے۔ بیمسوط میں ہے۔ اگر مضارب نے کوئی مضاربت کاغلام فروخت کیا اورمشتری نے بعد قبعنہ کے اس میں عیب نگایا حالا تک عیب ایسا ہے کہ ویسا پیدا ہوسکتا ہے اور مضارب نے اقرار کرلیا کہ بیریرے پاس کا ہے اور قامنی نے بسب اس کے اقرار کر کے اس کووالیس کر دیایا مضارب نے خود تل بدول تھم قامنی قبول کر لیایا مشتری نے اقالہ طلب كيااورمضارب في اقالد كراياتويسب رب المال برجائز ب\_اوراكرمضارب في ميب كا اقرار ندكيا بلكه الكاركيا كارمشترى كى شے پراس میب سے سلح کرنی پس اگر معمالے علیہ کی تیت اس ٹمن کے برابر ہوجومیب کے مصدیس بڑتا ہے یازیادہ ہو محر مرف اتن زیادتی موکدلوگ برداشت کر لیتے بیں تو جائز ہاوراگراس قدرزیادہ موکدلوگ برداشت نیس کر سکتے بیں تو جائز نیس ہاور کتاب میں بیمسئلہ بلاذ کرخلاف ندکور ہے اور بعض مشارکتے کے کہاہے کہ ریٹھم صاحبین کے قول پر ہے اور امام اعظم کے نز دیک ہرحال میں جائز ب\_اوربعض مشامخ نے کہا ہے کہ یہ بالا تفاق سب کا قول ہے کذائی الذخيره-

يارفو(6)بارې☆

علی التر ادف آگے پیچھے دو مال مضاربت کے دینے اورا یک کودوسرے میں ملادیئے اور مال مضاربت کوغیرمضاربت میں ملادیئے کے بیان میں

قال☆

تحدر حمت الله عليه الركس نے دوسرے كو برار درم آ و معے كى مضار بت پردیئے بھر دوسرے بزار درم بھی آ و معے كى مضار بت پردیئے بھر دوسرے بزار درم بھی آ و معے كى مضار بت نے پہلے اور دوسرے دونوں مالوں كوملا و يا تو اس بنس كے مسائل بھی اصل و كليديہ ہے كہ جب مضار بت نے رب المال كا مال رب المال كا مال رب المال كا مال اپنے مال يا تو مشامن ہوگا اور رب المال كا مال اپنے مال يا قبر كے مال كے ساتھ ملا يا تو مشامن ہوگا اور اس مسئلہ بیں بیا تو رب المال نے دونوں مضار بتوں بی اس سے كہا تھا كه اپنی رائے سے ممل كرے يا دونوں بھی اس كوا جازت دى تھی اور مضارب كا ملا و بينا تو يا دونوں بھی تفع اشانے كے بین اس کوا جازت دى تھی يا ايک بيں بيا جازت دى تھی دوسری بیں بین دی تھی اور مضارب كا ملا و بينا تو يا دونوں بھی تفع اشانے كے

بعدواقع ہواہے یا دونوں میں نہیں یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعدواقع ہوا۔ پس اگر مضارب ہے رب المال نے دونوں مضار بتوں میں کہددیا ہو کہ اپنی رائے سے عمل کرے اور اس نے ایک مال کودوسرے مال میں ملا دیا تو ضامن نہ ہوگا۔خواہ ان وونوں مالوں کودونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا ہویا دونون میں نفع اٹھانے سے پہلے یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد ملاً یا ہواورا گردونوں مضار بنوں میں اپنی رائے ہے عمل کرنے کوئیں کہا تھااوراس نے دونوں مالوں میں نفع اٹھانے ہے بیہلے ایک کودوسرے میں ملا دیا تو کچھے مضامن نہ ہوگا۔اوراگر دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہے تو دونوں مانوں کا ضامن ہوگا اور دونوں کے حسد تفع کا بھی جورب المال کا قبل ملانے کے تھا ضامن ہوگا۔اور اگر آیک بھی تفع اٹھایا تھا دوسرے بیں نہیں آٹھایا تھا کہ دونوں کو ملادیا تووواس مال کا ضامن ہوگا جس میں نفع نہیں اٹھایا ہے اور جس میں نفع اٹھایا اس کا ضامن نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے پہلی مضاربت میں اس سے اپنی رائے سے مل کرنے کو کہا ہے اور دوسری میں نہیں کہا ہے اور اس نے پہلے مال کو دوسرے میں ملایا تو مسله جارصورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو اس نے قبل کسی میں تفع اٹھانے کے ایک کو دوسرے میں طایا یا دونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا یا پہلے میں تفع ا شانے اور دوسرے میں قبل نفع اشائے کے ملایا یا دوسرے میں نفع اشاکر پہلے میں نفع اشائے سے پہلے دونوں کو ملایا پس دوصورتوں عن دومری مضاربت کے مال کا جس عن رب المال نے اس سے آئی رائے سے قمل کرنے کوئیس کہا ہے ضامن ہوگا ایک ہے ہے کہ جب دونوں میں تغی انتھائے کے بعد ملایا اور دوسری ہے کہ جب میلی مضار بت کے مال میں جس میں رب المال نے اپنی رائے ہے عمل کرنے کی اجازت دی ہے تفع اُٹھا کر دوسری مضاربت کے مال سے بدوں دوسرے بھی تفع اٹھانے کے ملادیا ہوتو مہلی مضاربت کے مال کا ضامن نہ ہوگا دوسری کے مال کا ضامن ووگا اور دوصورتوں میں پہلی اور دوسری وونوں مضاربت کے مال کا منامن ندہوگا۔ایک بیکددونوں مالوں کودونوں میں تفع اشائے سے پہلے ملا دیا اور دوسری بیکہ مال ثانیہ میں جس میں اپنی رائے سے عمل کرنے کوئیں کہاہے تفع حاصل کیا اور جس میں رائے ہے مل کرنے کو کہا ہے یعنی پہلی میں نفع نہیں اٹھایا اور دونوں کو طا دیا۔ اور اگر ووسرى مضاربت يس اس سے اپنى رائے سے كل كرنے كوكها اور كيلى بس ندكها موتو بھى جيسا ہم نے بيان كيا مسئلہ جارمورتوں سے خالی نیں ہے اور ان میں سے دوصورتوں میں بہلی مضاربت کے مال کا ضامن ہوگا دوسری مضاربت کا ضامن نہ ہوگا ایک بدے کہ دونوں مالوں کو دونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا دوسری ہیر کہ صرف دوسری مضاربت میں جس میں رائے ہے عمل کرنے کوکہا ہے نفع ا شاکر ملا دیا ہواوران میں ہے وہ وجو ل شی کسی مال کا ضامن نہ ہوگا وہ دونوں میں کیدونوں میں تفع نہیں اٹھایا اور قبل نقع اٹھانے کے خلا کر دیایا دوسری بھی گفتے نہیں اٹھایا مہلی بھی تفع حاصل کر کے ملایا پر محیط بھی ہے۔

اگر کمی فض نے دومرے کو مال مضاربت دیااوراس سے رائے سے کل کرنے کوئیں کہااور مضارب نے مال کی فض کودیا
اور کہا کہ اسے اس مال سے بامیر سے اس مال سے طاکر دونوں سے کام کر پس اس فض نے لیالیکن ہوزئیں طابا تھا کہ اس کے
باس سے ضائع ہو گیا تو مضارب پریااس فض پر جس نے اس سے لیا ہے مثمان نیس آتی ہے کیونکہ و مال اس کے ہاتھ میں جب تک نہ
طائے بحز لہ ود بعت کے ہے اور مطلق عقد سے مضارب و د بعت دینے یا بعنا عت دینے کا مالک ہوتا ہے پس مضارب دینے سے
مخالف نہ ہوجائے گا اور لینے والا جب تک نہ طائے تب تک فقط لینے سے عاصب نہ ہوجائیگا بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم
آوسے کی مضارب سے دونوں کو طاد دیا اور ہنوز کہ کہ کام نیس کیا تھا بھر کام شروع کیا تو اس پر صفان نہ ہوگی اور دونوں آ و سے نفع کو فسفا فسف اور

آ وصح كوتكن تهائى تعتيم كرليس مح أوراكر طائے سے يہلے ايك يس نفع اور دوسرے يس محنى أشائى تو محمنى بيس و مال داخل نه وكاجس عی نفع ہے کیونکہ بیرمغیار بتیں ، و ہیں پھراگر اس کے بعد دونو س کوملا دیا تو اس مال کا جس میں تھٹی ہے ضامن ہوگا اور جس میں نفع اشایا ے اس کا منامن مدہو گا بھر اگر تھٹی کے مال میں نفع أشایا تو و ومضارب کا ہے اورامام اعظم وا مام محد کے زویک اس کوصد قد کردے بد محید اسر حسی میں ہے۔ اگر کسی مختص کو ہزار درم آ و مصے کی مضار بت پرویئے کہ اس (۱) میں اپنی رائے ہے مل کرے۔ (یعن نع کو) اس نے اس میں بزار درم کا نفع اٹھایا بھررب المال نے دوسرے کودوسرے بزار درم آوسے نفع کی مضاربت پر دیئے کہ اس میں اپنی رائے ے عمل کرے چھر پہلے مضارب نے دونوں ہزار درم کمی فقص کو تہائی نفع پر دیئے کہ اپنی رائے سے عمل کرے اور دوسرے مضارب نے بھی اس مخص کو ہزار درم مضاربت کے تہائی نفع پر دیئے کہ اپنی رائے سے مل کرے اس نے ان ہزار کو پہلے کے دونوں ہزار سے ملاویا تواس پر پچوههان ندہے پھراگران سب پرایک ہزار کا نفع اٹھایا توایک تہائی خود لے لے اور باتی دو تہائی دونوں مضار پوں کودے دے کے وہ دونوں باہم بھماب اسینے مال کے تین حبہ کر کے تقلیم کرئیں یعنی اس میں ہے دونہائی پہلامضارب لے اور ایک تہائی دوسرا لے پھر جب پہلے مضارب نے اس میں سے دو تہائی لیا تو رب المال کواس کے راس المال کے ہزار درم دے دیتے اور جوخو دمضارب نے تفع حاصل کیا تھا بینی ہرار درم اس جس سے نصف بین پانچے سو درم رب المال کودے اور پانچ سو درم خود لے اور جومضارب کے مضارب نے اس کونفع دیا ہے بینی دو تہائی بزار کی دو تہائی اس میں سے رب المال تین چوتھائی لے لے کا اور باتی ایک چوتھائی مضارب کے پاس روجائے گی وواس کی ہوگی۔اور دوسرامضارب بھی اینے مضارب سے دو تہائی ہزار کی تہائی لے لے گا اور رب المال كواس كے ہزار درم راس المال كے دے دے كا مجراس تفع كے جار حصه كر كے تين چوتھائى رب المال كود سے كا اور ايك چوتھائى خود لے کا یوں باہم تقیم کرلیں مے۔اور اگر مضارب اوّل نے جس وقت اپنے مضارب کوتہائی تفع پر مال دیا اور اپنی رائے سے کام كرنے كى اجازت دى تھى خود كچينغ عاصل ندكيا تھا چراس كے مضارب نے كام كر كے بزار درم تفع يائے۔ پر دوسرے مضارب نے ای مخص کو برار درم اپنی مضاربت کے بھی تبائی کے نفع پر دیے اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دے دی پھراس مخص نے دونوں ہزار کے ساتھ آبک ہزار کوملادیا اور کام کیا اور آبک ہزار نفع اٹھائے تو نفع اور مقصان بااعتبار مال کے تین کرے کیا جائے گا۔ تین ہزار درم کے حصہ میں ایک گلزالیعنی مثلاً تہائی نفع پڑے گا اور ایک ہزار دوسرے مضارب کے ہیں یس اس تہائی میں ہے دوسرے مضارب كامضارب اينا حصد تفع يعنى تنهائى كاتهائى كے لے كاور باقى مضارب كود مدكا چرمضارب سےرب المال ابنا راس المال ئے لے گا اور ماتھی نفع دونوں میں جار حصہ ہو کرتین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو فے گا۔ (ایک ہزارا) اور دو ہزار کے حصہ میں دو کلزے یعنی دو تہائی برارآ میں مے بس ان دو تہائی برار می سے اور نیز بہلے ایک برار نفع میں سے و پخص یعنی بہلے مضارب كامضارب اينا حصد يعنى أيك تهائى تحتيم كراف كااور باقى نفع مع أيك بزار داس المال كم مضارب اول ك ياس آياس میں سے رب المال اپتارس المال ہزار درم لے لے گااور باتی نفع کے جار جے ہو کرتین چوتھائی رب المال کواور آیک چوتھائی مضارب کو ملے کی پیمسوط میں ہے۔

آگرکسی کو بڑار ورم آ وسعے کی مضار بت پر ہایں اجازت دیئے کہ اپنی رائے سے عمل کرے اس نے کام کر کے بڑار درم نفع یائے مجر دوسرے بڑار درم تہائی کی مضار بت پراس اجازت سے کہ اپنی رائے سے کام کرے دے دیئے اس نے ان بڑار میں سے یا بچے سودرم پہلی مضار بت میں طا دیئے اور بعد طانے کے بڑار درم مکف ہوگئے تو ریکف ہونے والے پہلے مال کا نفع قرار ویئے جا تیں

اگر مضارب نے کئی دوسر کے فض کے ساتھ ہزار درم مضاربت سے اور ہزار درم اس فض کے پاس سے ایک باندی خریدی اور دونوں ہزار کے طابے ہے کہا دام اداکر دینے بھر دونون نے باندی پر قبضہ کیا تو آدمی باندی مضاربت کی اور آدمی اس فضی کی ہوگی بھر اگر دونوں نے ایک بی بخن سے اس باندی کوفر وخت کیا اور طاب دوسول کیا تو جائز ہے اور مضارب پر ضامن آئے گئی بھراگر مضارب نے اس فضی سے دام بوالے تو بیبو ارور بالمال پر جائز ہے۔ بھراگر بعد تقسیم کر لینے کے مال مضاربت کو اس فضارب نے مال مضارب نے مال مضارب نے مال مضارب المال کی اس فضارب مال مضارب مال مضارب نے شرکت کر کی بھر مضارب نے شرکت کر کی بھر مضارب نے شرکت کر کی بھر مضارب نے شرکت کی اگر مضارب نے تھے ہے باہمی بوارہ کر لیا ہے اور بیرومیرے پاس اجازت سے دوسرے سے شرکت کر کی بھر مضارب نے شرکت کی کا قول تھول ہوگا ہے ہمیں وظیم ہے۔

قال☆

میں فی الجامع کا ایک مخف نے دوسرے کوسودینارجن کی قیت ڈیڑھ ہزار درم ہے دیئے اور کہا کدان سے اورائی پاس سے ایک ہزار سے کام کرائ شرط سے کہ نفع ہم دونوں میں برابر تقلیم ہوتو بیرجائز ہے اورا کر نفع میں بیشرط نہ ہوئی تو نفع دونوں میں پانچ حصہ ہوکر بھترردونوں مالوں ہے دونوں کوتعلیم ہوتا۔

فلت

لیعنی تمن حصدرب المال کواور دو حصد مضارب کو ملتے۔ اور جب باہم آ دیعے آ دیعے کی شرط ہوئی تو محویا دینار دالے سے اے مینی مال مضار بت مضمون ہوجانے کے باوجود ضف بائدی مضاربت ہیں ہوگی ا

چینے جھے کی شرط ہوئی ہیں یہ مضار بت جھنے حصد تفعیر ہے اور ریصورت اگر چیشر کت کے طور پر ہے کیونکہ مال دینے کی شرط دونوں سے کی تمنی ہے لیکن شرط کی تھے اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ کا م کرنے کی شرط دونوں نے صرف اس کی طرف کی ہے جس کو مال دیا ہے اور شرکت میں دونوں پر کام کرنے کی شرط ہوتی ہے لیں میر مقد صورت میں شرکت معلوم ہوتا ہے اور معنی میں مضاربت ہے اور دیناروالے کار کہنا کداینے مال سے ایک بزار سے کام کراس کا فائدہ ہیہ کدا گرمضارب اپنے مالی سے اس کوملا و سے تو مضارب کے ذمہ سے حهان دور ہو جائے اور جب بیعقد حق و بینار میں مضاربت ہوا تو ان کا سپر د کرنا اور حاضر کرنا شرط ہوا اور اگر کوئی مال قبل خرید واقع ہونے کے تلف ہواتو اس کے مالک کا تلف ہوا مگر بات یہ ہے کہ اگر دینار تلف ہوجا کیں گے تو مضاربت باطل ہوجائے گی اورا گر درم تکف ہوجا ئیں مے تو مضاربت اپنے حال پر دے کی پھراگر دیناروں کی قیمت کھٹ کی اور ایک بزار رو کئی پھرمضارب نے ان کے عوض اوراینے مال سے ہزار درم کے عوض ایک یا ندی خریدی اور با ندی کو ہزار درم نفع پر فروخت کیا تو ہرایک مال کا نفع یا کچے سودرم ہوگا حمر مال دینار کا تفع جو پانچ سودرم ہوں مے موافق شرط کے اس کے چھے جھے کرکے یانج چھٹے حصہ مالک دینارکودیئے جائیں مے اور چمنا حصددرم والے کو ملے کا اور درموں کے جو یا کے سودرم تقع ہیں وہ مالک درم کوخاصت ملیں سے اور اگر مضارب نے ہر مال سے ایک اسباب علیمد وخریدا پھر جودرمول سے خریدا ہے اس کوفروخت کیااور پھی نفع نہ بایا اور جودینارول سے خریدا ہے اس کوفروخت کر کے یا نج سودر م نفع اشایا تو موافق شرط کے اس کواس نفع میں ہے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر دینا روں سے خریدے ہوئے اسباب کے فروخت من كونفع نديايا اورجود رمول مخريدا باس مي يا فيج سودرم نفع أشمايا توكل نفع ما لك درم يعني مضارب كوسط كااورا كردينارول كي تیت اس قدر مکینے کہ آتھ سور وکئ چرمضارب نے ویناروں اوراسینے ورموں سے ایک غلام خربدا تو مضارب کواس میں سے نوحصوں من سے پانچ حصد لیس مے اور باتی جارحصد مضاربت میں ہیں سے بس اگر مضارب نے وہ غلام فروخت کیا اور اس میں نفع اضایا تو حمن میں ہے ہرایک اپنا اپناراس المال لے لے گا پھراس میں ہے مضارب یا پنج نویں حصہ نفع کے خاصط اپنے مال کے نکال لے گا اور ہاتی جارتویں حصد مضاربت میں رہیں مے وہ دونوں کو چھ حصد ہو کرموافق شرط کے تقلیم ہوں مے اور اگر مضارب نے اس غلام کو فروخت ندکیا بہاں تک کددیناروں کی قیمت ہزار درم ہوگئ مجراس کو تین ہزار کوفروخت کیا تو دونوں اس تمن کے نو حصہ کریں مے ان من سے یا تج حصد بعنی ایک بزار چیسو جمیا سفد درم دو تهائی درم مضارب کے پاس آئیں مے جس میں ایک بزار اس کاراس المال ہے اور باتی خاصة ای كافع باور باتی وارحصد يعنى ايك بزار تين سوتينتيس ورم اورايك تهائى درم مضاربت مي بول عي جس مي س ایک بزار درم راس المال کے ہوں مے اور باتی دونوں میں چھ حصہ ہو کرنفی تعتیم ہوگار یحیط میں ہے۔

## مضارب کے نفقے کے بیان میں

باربو (١٥ بارې 🛠

اگرمضارب نے شہر میں کام کیاتواس کا نفقہ داس المال میں نہیں ہا دراگراس نے سنر کیاتواس کا کھانا و پینا دسواری خواہ خرید ۔ سیا کرایہ ہے بال مضاربت میں رکھی جائے گی پھراگراس کے پاس کچھ باتی رہ جائے جب کداہے شہر میں آجائے واس کو مضاربت میں ڈال دے اور اگراس کا نکلنا سفر ہے کم ہو ہیں اگرائی مسافت ہو کہ بن جاتا ہے اور شام کو چلا آتا ہے اور الرائے الل و عیال میں دات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے بازاریوں کے ہے کہ جوشم میں فروخت کرتے ہیں اور اگرابیا ہے کہ اپنے گھر میں الل و عیال میں دات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے بازاریوں کے ہے کہ جوشم میں فروخت کرتے ہیں اور اگرابیا ہے کہ اپنے گھر میں الل و عیال کے ساتھ دات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔ کذائی البدلیة اور داستہ ضرورت میں جوسر ف

ہوو و نفقہ ہے اور و مکمانا ، پانی ، کپڑا ، پچھوٹا ، سواری بٹو کا جارا ہے۔ کذانی محیط السنرحسی و از انجملہ کپڑے دھولائی اور مقام ضرورت میں تیل اور تمام کا کرابیاور حجامت بنوائی ہے اور ان سب میں اس کواجازت مطلق بطور معروف کے ہوگی حتی کہ اگر معروف طور ہے خری ند کیاتو زیادتی کا ضامن موگا بیکافی می باورامام ابو بوسف سے مروی ہے کدان سے گوشت کودر یافت کیا گیا فرمایا کہ جس طرح کما تا تھا کھائے بیرو خیرہ میں ہے لیکن دوااور مجینے دلوائے اورسرمہ وغیرہ کا صرف اس کے ذاتی مال ہے ہوگا مال مضاربت ہے نه ہوگا۔ای طرح وطی کرنے کی اور خدمت کی با ندی کا تمن کا حساب مضاربت میں ندلگایا جائے گا اور اگر کی مخص کومزدور کرلیا کہوہ سنریس اس کی خدمت کرتا ہے اور جس شہر می اتر تا ہے وہاں اس کے لیے روٹے سالن بیکا تا ہے اور اس کے کیڑے دھوتا ہے اور جو کام ضروری ہے سب کرتا ہے تو اس کا حساب مضاربت میں کہا جائے گا ای طرح اگر اس کے ساتھ اس کے چند غلام ہوں کہ مال مضاربت ش کام دینے ہیں تو و ولوگ بھی بمنزلدای مزدور کے ہول مے اوران کا نفقہ مال مضاربت میں ہوگا۔ای طرح اگر مضارب کے چویائے ہوں کہان پرمضار بت کا مال لا وکر کی شہر کو لے جاتا ہے تو اس کا جار دیمی جب تک و واس کام بیں ہیں مال مضار بت ے دیا جائے گاریمسوط میں ہاور اگررب المال نے اپنے غلاموں یا جو پاؤں سے سفر میں اس کی اعانت کی تو مضاربت فاسد نہ ہوگی اور ان غلاموں وجو یاؤں کا نفقہ خودرب المال پر ہوگا مال مضاربت میں نہ ہوگا اور اگر مضارب نے بلا اجازت رب المال کے ان كونفقه دياتوائ الى سے حال و كار مجيد مرحى ميں إور جب و صامن قرار يايا بس اكراس نے مال من بحرفع الماياتو يبلے رب المال اپناراس المال سب لے لے اور جو باقی رہاوہ وونوں میں موافق شرط کے نفع تقلیم ہوگا بھر جونفع حصد مضارب میں آیا ہے وواس مال من محسوب کیا جائے گا جواس پر صنان ہے ہی اگر اس کے حصر کا نفع اس مال سے جواس پر صنان ہے کم ہوئے تو مضارب بغذركي كےدب المال كو بورا كردے كا اور أكر اس كا حصد نفع مال مضمون سے زيادہ ہوتو بغذر منهان كے كاث كر باقى بورے حصہ تك نفع اس كود عدديا جائے كا اور اكردب المال نے اس كوتكم ديا كمير علاموں وچوياؤں كونفقد وسے توبياس كے مال مضاربت ميں محسوب ہوگا نین اصل مال رب المال میں حساب کیا جائے گار پر چیط میں ہے۔

اگراس نے باو جودا جازت رب المال کے غلاموں وچو یاؤں کے نفقہ ش اسراف وزیادتی کر دی تو راس المال میں ہے فتلافقة شكى كاحساب كياجائ كاليعن اسراف وزيادتي كاحساب ندكياجائ كالديحيط سرحى ومبسوط على إوراس نفقه كاحساب كرف كابيطريقة بكراكرواس المال مين نفع موتو يبلي نفع من عصوب كياجائ كيونكد نفقه جزوتكف شده باورامل تلف شده مي بيد ہے کا نفع کی طرف پھیرا جائے اور اگر نفع نہ ہوتو راس المال میں محسوب ہوگا بیمیط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے اپنے مال سے خرج كيايامضاربت يرادحارليا تويمضاربت يس لے لے كاراس طرح كديكيدواس المال فكال كر يجردوسرى مرتبدنفقة محسوب كرے كا چر تفع تقسیم ہوگا ادر اگر مال مضاربت تلف ہو گیا تو رب المال ہے پچھ نفقہ والی نیس لے سکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر مضارب نے قبل خرید و فروخت کے راس المال میں ہے کچھائی وات پر صرف کیاتو رب المال اس ہے اپناراس المال بحریور لے لے گاریجیط مرحى مي ہے۔اوراكرمتاع مضاربت لاونے كے واسطےكوئى جانورخر بدايا مضاربت كے واسطے اناج خريد ااور دام دينے سے پہلے راس المال تلف مو كيا تورب المال سهدوباره في الميمسوط على باوراكراينا كمانا كيرُ الل خريدايا سوارى كرايد يركى بحرراس المال منائع موكياتورب المال سے كونيس فيسكا بي يوارس من باورا كرمضارب كال وعيال كوف يس مجى مول اوراس ك الل دعيال بعر ويش بعي مون اور دونون جكداس كاوطن مو يمروه وراس المال في كركوف عيام وكوچلاتا كدوبان تجارت كري وه رائے بحر مال مضاربت ہے اپنا نفقہ لے گااور جب بصرہ میں داخل ہو گیا تو جب تک وہاں رہے اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے جرجب وہاں ہے کوفہ کولوٹ چاہ تو راستہ میں نفقہ مال مضار بت سے لے گا اورا گر مضار ب کے اہل یہاں کوفہ میں ہوں اور دب المال کے بعر و میں ہوں اور دب المال کے ساتھ و و بھر و کوتجارت کے واسطے چاہ تو راستہ میں اور بھر و میں اور بھر و سے لوٹ کر راہ میں اس کا نفقہ مال مضار بت میں دیئے حالا نکہ دونوں کوفہ میں موجود میں کوفہ مضار ب کو خرض ہے تو جب بکہ مضار ب کوفہ میں ہے اس کا نفقہ اس کی ذات پر ہے ہے اگر مال مضار بت لے کر شرا کے راجود کر شوارت کی غرض ہے کوفہ میں ہے اس کا نفقہ اس کی ذات پر ہے ہے اگر مال مضار بت لے کر شرا کے راجود کر شوارت کی غرض ہے کوفہ میں ہے اس کا نفقہ اس مضار بت ہے ہوا گر مال مضار بت لے حق میں کے اس کوفہ میں ہے۔ گھرا گر اس نے کوفہ میں کوئورت ہے نکاح کر تیا اوراس کو وطن بنالیا تو مال مضار بت ہے اس کا نفقہ ہونا باطل ہوگیا یہ موطن بنالیا تو مال مضار بت لے کر تو اس کے تی جو اس مضار بت اس کو نفقہ میں خرج کیا ہو سے اس کو نفقہ میں خرج کیا ہے ہو کہ مضار بت میں دیا وہ مال مضار بت کے دوسرے کومضار بت میں دیا وہ مال کر کسی شرکو خرید و فرو وخت کے واسطے سفر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں دیا وہ مال لے کر کسی شرکو خرید و فرو وخت کے واسطے سفر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ بحز لہ مضار بت ہے میں دیا وہ مال لے کر کسی شرکو خرید و فرو وخت کے واسطے سفر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں ہوگا کہ کوئی ہوئے وہ بحز لہ مضار بت میں دیا وہ مضار بت سے میں ہوگا کہ کوئی تو نیو کہ دیا اوہ تھی کی تیت ہے اس وقت مضار بت سے میں دیا تا ہمت کی نیت ہے اس وقت مضار بت سے مضر کر دیا تا قامت کرے یا کی شہر کو دارالا قامت بنا نے بینی وہی ہوئے۔

اگرمضارب نے مال مضاربت کی فض کو بہنا عت ہیں دیا توسمن بنی بہنا عت لین والے کا نفتہ بال مضاربت ہیں نہ ہوگا۔ اورا گرمضارب نے رب المال کو بہنا عت دیا اس نے کام کیا تو یہ مضاربت ہیں رہ گا اور نفع دونوں ہیں موافق شرط کے تعیم ہوگا اور دب المال کا نفتہ مضاربت ہیں نہ ہوگا ہور دب المال کا نفتہ مضاربت ہیں نہ ہوگا ہور دب المال کے کر اور اپنا مال لے کر سنرکیا تو نفتہ دونوں مالوں پر تعیم کیا جائے گا خواہ اس نے دونوں مالوں کو طایا ہو نواہ دب المال نے اس سے اپنی رائے سے ممل کرنے کو کہا ہویا نہ کہا ہوا ور مقدار سفریا اس سے کم دونوں اس باب ہیں ہراہر جیں لی بشرطیک اپنے اہل و عیال میں رائت بسر نہ کرتا ہویہ فاوی کی مقدار پر ہو فاوی کی مقدار پر ہو گا۔ وراگر ایک افقہ دونوں کے مالوں کی مقدار پر ہو گا۔ وراگر ایک مال بینا عت کا ہوتو اس کا نفتہ مال مضاربت ہیں کہ بہنا عت کا کام کرنے کے واسلے فار خی ہوتو اپنا ذاتی مال خرج کرے بہنا عت میں سے خرج نہ کرے اور نہ مضاربت ہیں ہے خرج کرے بہنا عت میں سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت میں سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کر در اس مضاربت ہیں سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کرے بہنا عت بی سے خرج کی سے خرج کر سے بہنا عت بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی اس کو اجاز ت در سے درج کی ہوتو بینا عت میں سے خرج کی در کے در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بیں سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی سے خرج کی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی سے خرج کی سے خرج کی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی سے خرج کی سے خرج کی در سے بی سے خرج کی سے در سے در بی سے خرج کی سے خرج کی سے خرج کی سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در س

قال☆

جو بڑاردرم کی تیست کی ہے تربیری اور بائدی کے نفتہ کی ضرورت ہوئی تو اس کا نفقہ رب المال پر واجب ہوگا اور مضارب کے حصہ می جو بڑاردرم کی تیست کی ہے تربیری اور بائدی کے نفقہ کی ضرورت ہوئی تو اس کا نفقہ رب المال پر واجب ہوگا اور مضارب کے حصہ می اس کا نفقہ نہ نگایا جائے گا اور بھی ظاہر الروایة ہے اور حسن نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ اس کا نفقہ رب المال ومضارب دونوں پر بھتر ران کی ملک کے ہوگا در جو گا درجو ہی تیم رب المال مرکم اور اس کو جرنہیں ہے ہم متابع کو کسی دوسرے شہر میں المال مرکم اور اس کو جرنہیں ہے ہم متابع کو کسی دوسرے شہر میں المال مرکم اور اگر اس مجھ سالم متابع کو کسی دوسرے شہر میں المال میں المال میں المال میں المال میں تابع کا مناس ہے اور اگر اس مجھ سالم متابع کو کسی دوسرے شہر میں المال میں نفاز اس کے ذاتی مال سے ہوگا اور جو راہ میں گفت ہواس کا ضامن ہے اور اگر اس مجھ سالم المین میں نمان میں نم

بھی تھی تو متاع کا فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ تن تھے میں مضار بت باتی ہے بیوجیز کر دری میں ہے اورا گرمضارب متاع کو لے کر رب المال کے مرتے ہے پہلے اس شہر سے باہر ہوا تو ضائع ہونے کا وہ ضامن نہ ہوگا۔ اور سفر کا نفقہ مال ہے ہوگا یہاں تک کہ شہر میں بھنج جائے اور متاع کو مال سے فروخت کر دے بیم مسوط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت اور ہزار درم اپنے مال ہے ایک غلام خرید ااور اس پر پکھ خرج کیا تو اس نے تطوع و
احسان کیا اور اگر اس نے قاضی کے سامنے پیش کر کے بھکم قاضی اس پر پکھ خرج کیا تو دونوں پر بھٹر ہرا یک کے داس المال کے واجب
ہوگا کذائی الحاوی اور جومضاربت قاسد ہواس میں مضارب کا نفقہ مال مضاربت میں نہ ہوگا لیس اگر اس نے اپنی ذات پرخرج کیا تو
اس کے کام کا جواجر المثل اس کو چاہتے اس میں محسوب کرلیا جائے گا جو باتی ہے گا وہ اس کو سلے گا اور اگر زیادہ خرج کیا ہے تو بعقدر
زیادتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

ينرفو (كاباب

# مضار بت کے غلام کے آزاد کرنے اور مکا تب کرنے اور مضار بت کی باندی کے بچہ کی دعوت نسب کے بیان میں

اگرمضارب نے مضاربت کا غلام آزاد کیا ہیں یا تو مضاربت میں نفع ہوگا یا نہ ہوگا اور یا غلام کی قیمت میں راس المال پر
زیادتی ہوگی یانہ ہوگی ۔ پس اگرمضاربت میں نفع ہوتو عتق بیجے نہیں ہاوراگررب المال نے اس کوآزاو کیا ہوتو سیح ہاوروہ اپناراس
المال بحر یانے والا شار ہوگا اوراگرمضاربت میں نفع ہوا ور غلام کی قیمت میں زیادتی نہ ہومثلا ایک غلام پانچ سودرم کو جو ہزار کی قیمت کا ہے خریدا اور راس المال بھی ہزار درم ہیں اور مضارب نے اس کوآزاد کیا تو بھی سے تھی نہیں ہے۔ کیونکہ مال مضاربت ہرگا ہ دوجش مختلف ہوں اور قیمت ہرا کیک مثل راس المال کے ہوتو ہر واحد دونوں مالوں میں سے راس المال کے ساتھ مشخول اعتبار کیا جائے گا کو یا کہ

اس كے ساتھ دوسرائيس ہے اور راس المال دونوں ميں شائع اعتبار كياجائے كار كذائي محيط السرحسي اور إكر رب المال ہى نے خود آ زاد کیا ہوتو عنق جائز ہوگا اور آ زاد کرنے کی وجہ سے و واپنے تمام مال بھریانے والا شار ہوگا اور یا بھی سودرم نفع باقی رہے۔ و ودونوں کو ا برابرتقتیم ہوجا کیں مے بیمیط میں ہے اور اگر اس غلام کی قیمت میں زیادتی ہومثلاً پانچے سودرم کودو ہزار کا غلام خرید ااور اس کوآ زاد کیا تو چوتھائی میں جمس کا آزاد کرنا جائزے بیمجط سرسی میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی پانچ سودرم اپنے راس المال میں اس کا آزاد کرنا جائز ہے بیمچیط سرتھی میں ہے۔ بس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی یا فیج سو درم اپنے راس المال میں وصول کر لے گا اور غلام میں سے مضارب کی ملیت بعقدرسات سو پچاس درم ہوجائے گی بس مضارب کی ملیت غلام میں زیادہ ہوگئ كہ جوة زادكرنے كروز ترقنى اور جواس كى زيادتى غلام عن بيدا جوئى بيدورة زاد بوجائے كى چرجم كہتے بيل كماكرمضارب خوش مال ہوتو رب المال كوتين طور سے اعتبار حاصل ہوگا جا ہے مضارب سے ايك بزار دوسو بچاس درم كى مثان لے لے جرمضارب کواختیار ہوگا کہ غلام ہے ایک ہزار پانچ سودرم اگر چاہتو لے لے اوراس کی تمام ولا ومضارب کی ہوگی اورا گررب المال چاہتو غلام سے ایک بزاردوسو بچاس درم کے واسطے می کراد سے اور مضارب کوخیار ہوگا کہ جا ہے غلام سے دوسو بچاس درم کے واسطے می کرا دے یا جا ہے تو اس قدر غلام کوآ زاو کرے اور ولاءان دونوں میں آٹھ حصوں میں منظم ہوگی پانچے حصدرب المال کے اور تین حصد مضارب کے ہوں گے اور اگررب المال جا ہے قو غلام میں سے اپنا حصر آزاد کرے اور وقت آزاد کرنے کے غلام کے یا پی حصر آزاد ہوجا ئیں مے اور مضارب کوایک حصہ میں اختیار باتی رہے گا اور بیونی ہے جو بعد آزاد کرنے کے اس کے حق میں زیادتی پیدا ہوگئ ہے۔ پس جا ہے تو اس کو آ زاد کردے یا اس سے سعی کرائے اور جوفعل اس میں سے جا ہے اختیار کرے مگرولا وال میں آ محصول میں تغتیم ہوگی اور اگرمضارب تنگدست ہوتو رب المال کودوطرح کا اختیار ہوگا جا ہے غلام ہے ایک ہزار دوسو پچاس درم کے واسطے سعی كرائ ياجا بيا الم قدر غلام آزاد كرد \_\_ اور مضارب كو بحى جس قدراس كے حق من زيادتي بيدا مو كئي بياس من خيار موكااور اس کی ولاء دونوں کوآ ٹھ حصد ہو کر تقلیم ہوگی جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے اور بیسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے زويك برگاه مضارب نے نفع بونے كى حالت بنى آزادكياتو تمام غلام رب المال ومضارب سے آزاد بوجائے كا مجررب المال اسيخ بالحج سودرم باقى راس المال كمضارب عدومول كرا كالجرمضارب داكروه خوش حال بوتو ايك بزاردوسو يجاس درم كى حنان لے گا اور مضارب اس کوغلام سے والیس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مضارب تنگدست ہے تو رب المال غلام سے ایک ہزار دوسو بياس درم كواسط مى كرائ كاورتمام ولا مضارب كى موكى يديط مى ب-

اگرمضارب نے بڑارورم مضاربت ہووغلام خریدے برایک دونوں میں سے بڑارورم قیت کا ہے اور مضارب نے وونوں کوآ زاد کردیا تو جارے زویک اس کاآ زاد کرنا ہاطل ہاورا گراس کے بعداس کی قیت بڑھ جائے تو بھی عشق باطل رہا گذانی المهوط اورا كررب المال نے دونوں كوآ زاد كيا تو ديكھا جائے گا كه اگر دونوں كوايك ساتھ آ زاد كيا ہے تو دونوں آ زاد ہوجا كيں مے اور مضارب کو بانچ سودرم کی منان دے گاخوہ تنگدست ہویا خوش حال ہواورغلام پرسٹی کرنالا زم ندآ نے گااورا کرایک کو بعد دوسرے کے آ زادكياتو يبلاكلآ زادموجائ كااوراس كى ولاءرب المال كى موكى اوردوس عن عق دها آزاد موكار يحيط سرحنى عن ب-اور اگر بزاردرم کودوغلام ایسے خریدے کہ ایک کی قیت بزاردرم اور دوسرے کی دو بزاردرم ہے پھرمضارب نے دونوں کومعا آزاد کردیایا متفرق آزاد کردیا حالانک و وخوش حال بنوام اعظم کے نزد کی بزارورم کی قیت والا غلام آزاد نه بوگاس کا آزاد کرنا سی نبیل ہے

اور دو بزاروا کے چوتھائی آ زاد ہوجائے گا اوراس کی مضار بت ٹوٹ کی اور بزار درم والے کی مضاربت یاتی رہی پھر جب رب المال نے اپنا تمام راس المال وصول کرنے کا قصد کیا تو مضارب اس غلام کوفروخت کردے گا اور اس کے تمن ہے رب المال اپناراس المال مجربور لے سلے کا بس وہ غلام جس کی قیمت دو ہزار تھی وہ راس المال میں مشغول رہا بلکہ تمام نفع رہا کہ دونوں میں آ دھا آ دھ آتھیم ہوتا عائية تعالى مضارب في رب المال كا آ دها غلام آ زادكيا برحالا نكده وخوش حال برية امام اعظم كرز ديدرب المال كوتنن طورے خیار حاصل ہوگا جا ہدب المال مضارب سے ہزار درم کی صان لے پھر اگر مضارب جا ہے غلام سے ڈیڑھ ہزار درم لے لے گا اوراس کی تمام والا مضارب کی موگی اوراگراس نے غلام سے سعی کرانا اختیار کیا تو ووائی آدمی قیمت کے واسطے سعی کرے اورمضارب مجى اس سے پانچ سودرم كے واسط سى كرسكتا ہے اوريہ بانچ سودرم چوتھائى دو بيں۔جورب المال كاراس المال دينے كے بعداس كى زیادتی اس غلام میں پیدا ہوئی ہےاوراس چوتھائی کے واسطے جوآ زادگرنے کے روزمضارب کی ملک تھی سعی ندکرائے گا اورغلام کی ولاء وونوں میں برابر مشترک ہوگئ اور اگراس نے غلام کوآ زاد کردینا اختیار کیا تو مضارب کوبیا ختیار حاصل ہوگا کہ غلام سے اس جو تعاتی کے واسطے جورب المال كاراس المال دينے كے بعداس كوغلام عن حاصل بوئى ہے عى كراد ساور اكر جا ہے تو أزاد كرو ساور جا ہے جوفعل ان دونوں میں سے اختیار کرے برصورت غلام کی ولاء دونوں میں برابرتقیم ہوگی۔اوراگرمضارب تنظرست ہوتو بھی سب مورتوں میں می تکم ہوگا جوہم نے ذکر کیا ہے الاید کررب المال کومرف دول بی طور کا خیار حاصل ہوگا یہ چیط میں ہے۔

اگر مضارب نے دولوں کوآ زادنہ کیا بلکہ رب المال نے ایک بی لفظ ہے دولوں کوآ زاد کر دیا ہی ہزار درم قیمت والاغلام رب المال كے مال سے آزاد موجائے كا اوراس پر پچوستى كرنى لازم ندآئے كى اور جس غلام كى قيمت دو بزار درم بيں اس كاتين چوتھائی رب المال کے مال سے آزاد ہوجائے گا اور باتی ایک چوتھائی میں اگر رب المال خوش حال ہوتو امام اعظم کے نزدیک مضارب کوا ختیارے کہ جا ہے یہ چوتھائی آ زاد کردے یا غلام سے سی کرائے یارب المال سے منان لے پھررب المال غلام سے لے ع سكتا ب اوراگردب المال تتكدست موتو جا ب آزاد كرب يا غلام سيستى كرائ اوربيام طا برب اور بعى مضارب رب المال ے اپنے بورے صد تک نفع کی منان لے گا اور بدیا کے سودرم ہوئے کیونکدیمی باتی رہے ہیں خوا ورب المال خوش حال ہو یا تحکدست مو پھر رب المال کو اختیار نہیں کہ ان دوسرے پانچ سوور موں کوغلام ہے واپس لے بیمبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے دونوں کو متعرق آزادكيا ليس اكردو بزاروالا اولا آزادكيا توامام اعظم كنزوكي تين چوتهائي اس كا آزاد موكاراور چوتهائي آزاد ند موكااور بر برار قیمت والے میں سے وقت آزاد کرنے کے نصف آزاد ہوگا پھرمضارب کو دونوں غلاموں میں تین طور سے خیار ہے اگر رب المال خوش حال ہوتو جا ہے رب المال سے بہلے غلام کی چوتھائی کی حنان لے اور دوسرے کے نصف قیمت کی حنان لے یا جا ہے بہلے کا چوتھائی اور دوسرے کا نصف آ زاد کروے یا جاہے چہلے غلام سے چوتھائی کے واسطے اور دوسرے سے آ دیعے کے واسطے سعی کرادے پس اگرمضارب نے رب المال سے منمان لیما اختیار کیا تو و پہلے غلام سے چوتھائی قیت اور دوسرے سے آومی قیمت واپس الے اور جب لے لے وان دونوں کی کل ولا مرب المال کی ہوگی اور اگر مضارب تے سعی کرانا یا آ زاد کرد بیاا عتبار کیا تو پہلے غلام کی ولاء وونوں میں جار حصد مو کر منظم مو کی تنین حصرب المال کے اور ایک حصد مضارب کا موگا اور دوسرے کی وفا ، دونوں کو برابر تقلیم ہوگی قال في نعية الكتاب فيت الرب المال الاولان أجى يعنى رب المال كويهل ووطور كاخيال عاصل بوگااور بهل ووطوريديس كدمضارب عدان ليمايا علام سے سی کرانا اور تیسری صورت بیٹی کے ما بے غلام کوآ زاد کرد سے نیان مترجم کے زد یک بیکا تب کی غلطی باور سے کیا خردولوں نیار ماصل موں محادر مقدمدك باسباغلاط الأصل عماد كمووالقدائلم بالسواب اامند

مئله فدكوره مين امام اعظم عين الأيركز ديك رب المال كواسكة مصدمين تين طرح كاخيار حاصل بوگا 🌣

ا مرمضارب نے مضاربت کا کوئی غلام یا بائدی مکا تب کردی پس اگراس کی قیمت مثل راس المال کے ہوتو کتابت جائز نہیں اور جب غلام نے مال کتابت ادا کیا تو آ زاد نہ ہوگا اور جواس نے مال کتابت دیاہے وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔اوراگر قیت می راس المال پرزیادتی مومثلاً قیمت دو بزار مواور دو بزار پراے مکاتب کیا اور راس المال بزار درم بین تو امام اعظم کے زدیک بقدراس کے صدے بعنی جوتھائی کے کتابت سے ہے اور جواس میں رب المال کا حصہ ہے اس کی کتابت سے تعین ہے۔ لیکن رب المال کوافقیار ہے کداس کی کتابت تو ڑوے ہیں اگراس نے کتابت نہوڑی بھاں تک کہ غلام نے تمام بدل کتابت اوا کیا توامام اعظم كنزديك حدم مغارب آزاد موكازياده آزاد نه موكااور صاحبين كنزوبيكل آزاد موجائ كااورجس قدر مغارب فيبل كابت اواكياب اس عن عديقاني اس كودياجائكا اورتن جوتفائي بالاتفاق مضاربت من ركما جائكا ورجب حصر مضارب آ زاد جوالو مضاربت نوث جائے کی ہیں رب المال ایناراس المال تین چوتھائی مال کتابت سے وصول کر لے گا اور باق پانچ سودرم اورکل غلام تغیم میں رہے گا کی یا چے سو درم برابر اور غلام برابر دونون میں تعلیم ہوگا ہیں مصارب کے واسطے ایسی زیاوتی شرکت کی پیدا ہوئی جوآ زادکرنے کےروزاس کو مامل نہمی ہی امام اعظم کے نزویک اس قدرآ زادنہ ہوگا جیسا کرمطوم ہو چکا ہے۔اورامام اعظم كنزويك رب المال كواس كے حصر من تمن طرح كاخيار حاصل موكا بشر لميكه مضارب خوش حال مور يحيط من إوراكر مكاتب في کھاداند کیااورمر کیااورآ تھ بزار درم ہے کم چھوڑ ہے قومملوک غلام مرااور کتابت باطل ہوگئی کیونکدو وعابز مراہاس لیے کہ جس قدراس کی ملک ہے یعنی چوتھائی کمائی و وبدل کتابت اوا کرنے کے واسطے بوری نہیں ہے اس المال اس میں سے ایک ہزار ورم اہے راس المال کے لے لے گااور باتی دونوں میں برابر تقیم ہوں گے اور اگر پورے آٹھ بزار درم چھوڑے تو اوا کر کے مراہ میں آ زادمردمرا لی مضارب اس می ے دو برار درم لے لے کا اور رب المال کے واسطے ایک برار یا کچے سوورم غلام کی تین چوتھائی تیت کی منان دے کا کیونکہ اس قدر برمولی کی ملک باقی رہی تھی اورمضارب نے اس کوفاسد کیا اس واسطے ضامن ہوگا اور باقی جد بزار ورم جواس کی کمائی کے باقی رہے ہیں وہ رب المال اورمضارب کے ورمیان برابرتقسیم ہوں گے اور اگر مکا تب نے نو ہزار ورم چیوڑ نے تو مضارب اس میں سے دو ہزار بدل کتابت لے لے گااور غلام آزاومرااور ایک ہزار درم زاکد بھی میراث کے حق میں لے فے کا کیونکہ تمام ولا واس کی رہی کیونکہ تمام غلام اس کی طرف ہے آزاد ہوا ہے اس لئے کہ بسبب منان دے دیے کے مضارب اس کا مالک ہو گیا۔ پھراگر کمابت کے روز غلام کی قیمت ایک ہی ہزار درم ہوں پھر بردھ کئی ہوتو کمابت نافذ شہو گی۔ اور اگر کمابت کے روزاس کی قیمت دو بزار درم ہوں پھر کم ہوگئ پھراس نے بدل ادا کیا یا مرکبا تو اس کا تھم وہی ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گذر چکا ہے کیونک چوتھائی اس کی ملک بھی ہیں اس میں کما بت کا نفاذ ہوگالیکن مکا تب اس کی اس قیمت کا ضامن ہوگا جواد اکرنے کے روزرہ گئی ہے ہیں اس مسئلہ میں مسئلہ اولی سے وقت منان میں مخالف ہو من بیر محیط سرحتی میں ہے۔ (یعنی اوائے مال تراب ) اگر مضارب نے کسی غلام مضار بت کوجس کی قیمت مثل رام المال کے یااس ہے کم تھی دو ہزار درم پر آ زاد کیااور راس المال کے ہزار درم ہیں تو اس کا عتق باطل ہے جیسے بلا مال آزاد کرنے کی صورت میں عنق باطل ہوتا ہے اور اگر غلام کی قیمت راس المال سےزا کہ ہومثلاً دو ہزار درم ہوں اور راس المال ایک ہزار درم بیں اور مضارب نے دو ہزار درم برآ زاد کیا تو غلام میں سے امام اعظم کے زو یک خاصة مضارب كا چوتھائی حصرة زاو ہوگا اور صاحبین کے نزویک تمام غلام آزاد ہوجائے گا اور مضارب کوبدل عِنق میں ہے اس کا حصر یعنی چوتھائی ویا جائے گا اور ماقی غلام کوسپرد کیا جائے گا۔ بس بالا تفاق مضاربت میں سے نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ مضارب نے غلام سے کہا ہو کہ میں نے تھے ہزار درم پر آزاد کیا اور غلام نے تبول کیا ہو بہاں تک کنفس قبول سے آزاد ہو گیا ہویا م کا تب ہو گیا ہواور جواس نے اس کے بعد کمایاد وم کا تب کی یا آ زاد قرض دار کی کمائی کے مثل ہولیکن اگر مضارب نے غلام سے یوں کہا كدا كرتون يجيده بزارورم ادا كيتوتو آزاد باوراس فيده بزاردرم دے دياورغلام بس سيمضارب كاحصد آزاد موكيا بس جو پھے اس نے غلام سے لیا ہے و ومضار بت بن ہوگا کیونکہ و ومضار بت کے غلام کی کمائی ہے ہی اس می سے دب المال اینا راس المال لے مے گااور باتی دونوں میں موافق شرط کے تفع تقسیم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرمضارب کے پاس بڑار درم آ و ھے کی مضار بت پر ہوں ہی مضارب نے اس کے مخص الی یا تھی جس کی قیت بڑار
درم ہے خریدی اور اس سے دعی کی اور اس سے ایک بچہ بیدا ہوا ہو بڑار درم کا ہے پھر مضارب نے دموی کیا کہ بیریرا بیٹا ہے ہواں بچہ
کی قیمت بڑھر ڈیڑھ بڑار درم ہوگی اور مضارب خوش حال ہے ہیں رب بلمال کو افتیار ہے جا ہے فلام سے ایک بڑار دوسو بچاس دم
کے واسطے میں کرائے یا جا ہے اس کو آ زاد کرے اور اگر رب المال نے فلام سے بڑار درم وصول کے تو مضارب کو باندی کی آدمی
قیمت خواہ خوش حال ہو یا تقلاست ہو صان و بنی پڑے گی رہیائی بھی ہے اگر ایک خص نے دوسر سے کو بڑار درم آ و سے کی مضار ب
تیمن دیے ہیں اس کے موش ایک باندی خریدی کہ بڑار درم قیمت کی ہے پھراس کے ایک بچہ بیدا ہوا جو بڑار کی قیمت کا ہے پھر مضارب
نے اس کے نسب کا دعوی کی کیا تو وجو سے نسب باطل ہے اور وہ باندی کی مختر کی سے مقراب کو افتیار ہے کہ باندی اور وہ سے کہ اگر وفت خرید ہوا ہو اور اس کے اور وہ بیا تھی اور وہ بیا تھی اور اس کے بچہ مینے
فروخت کر سے ہیں اس مقام پر امام جیش نے خو دفت کا افتیار ہے گین مضارب پرعقر لوازم نہ ہوگا اور اگر چوم مینے ہے نیا دورہ ہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جب بندی اس مضارب پرعقر لوازم نہ ہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جب بندی کی قیمت کے نوست نسب سے جو کی اور بچر کا نسب اس حقر بیس وصول کر لیا اوروہ سو درم بی وہوست نسب سے جو کی اور بیری انسب اس سے تابت ہو خروت نسب سے جو کی اور بچر کا نسب اس سے تابت ہو میں اور وہ سے بیا ہی کی قیمت کے نوسو درم تمام دراس المال اس کا اور بچر کا نسب اس سے تابت ہو میارور باتھ کی اس کی ام ولد ہوگئی پھر درب المال کے واسطے بائدی کی قیمت کے نوسو درم تمام دراس المال اس کا اور وہ پیاس درم باتی کے خور میں اس کو اور اس کی ای تیمت کے نوسوں کر المال اس کا اور وہ پیاس درم باتی کی خور درم تمام دراس المال اس کی دوست نسب سے جو کی اور وہ بیا ہو کو کی تسب اس سے تاب سے تاب سے تاب سے تاب سے تور درم تمام دراس المال اس کا اور وہ بیاس کی دوست نسب کی مورد میں میں اس کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب کی دوست نسب ک

ڈاٹر دے گاخواہ تنگذست ہویا خوش حال ہواورر ہا بچہو وتمام نفع ہاس میں سے مضارب کا حصد آزاد ہوجائے گالیعن نصف اور باتی نعف کی قیت کے داسطے رب المال کے لیے سعی کرے گا اور اس میں مضارب برحمان نہ ہوگی اگر چہ وہ وخش حال ہواور اگر اس نے دونوں میں ہے کی کوفروخت نہ کیا اور رب المال نے اپنا عقر وصول نہ کیا یہاں تک کہ باندی کی قیمت بڑھ کئی ہی دو ہزار کی ہوگئی تو دہ مضارب کی ام ولد ہوگئی اورمضارب پراس کی تین چوتھائی کی قیمت خواہ خوش حال ہویا تنگدست ہولا زم آئے گی اورر ہا بجہ پس وہ بحاله ملوك رب كا تا وفتيكه مضارب اس تيمت كوجواس يربائدى كى واجب ب-اداندكر بارب المال كيحة عقرند او ومضارب كو اختیار ہے کداس کوفروخت کردےادرا گراس غلام کوفروخت نہ کیا یہاں تک کدیڑ ھکردو ہزار درم کا ہو گیا تو و ومضارب کا بیٹا ہوجائے ا اوراس میں سے اس کا چوتھائی آ زاد موجائے گاریمبسوط میں ہے اور مضارب پرغلام کی صال نہیں آتی ہے صرف غلام پراپی قیت ك واسط عى كرنا جائة باكر چەمغارب خوش عال بوئ اور جب غلام مى سامام اعظم كرز دىك چوتمانى اور صاحبين ك نزد یک کل آزاد ہو کیا تو مضارب سے اپناراس المال ہزار درم لے لے گا جب کہ مضارب خوشحال ہونہ غلام کی سعایت ہے۔ اور جب مضارب ہے ابناراس المال لے لیا پس جس قدر با ندی کی قیمت اوراس کاعقر مضارب پر ہاتی رہاوہ سب نفع ہوگا اور تمام غلام نفع ر بالی جس قدر با ندی کی قیت اوراس کاعقرر باوه سب نفع مخصوص رب المال کودیا جائے گا پس اگر عقر کے سودرم ہول تو بیر سب رب المال كا قرارديا جائے كا اور مضارب اس كورب المال كواداكر على ليس حاصل يد ب كدمضارب اس صورت بيس رب المال ك واسطے تمام باندی کی قیمت بزار درم کا اور اس کے عقر سو درم کا ضامن ہوگا ہی رب المال اس میں سے بزار درم اینے راس المال کا اور ایک ہزارایک سودرم نفع کا مجریانے والا ہوجائے گا چرمضارب کے واسطے غلام میں سے ای کے مثل قرار دیا جائے گا جس قدررب المال نے نفع پالیا ہے بین ایک ہزارایک سوورم پس غلام بعن اس کے بیٹے میں سے ایک ہزارایک سوورم بقدر حصد مغیارب کے آزاد موجائے گا ہیں اس قدر بدول سعی کرنے کے مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور باتی نوسودرم اڑکے میں سے نفع رہ گئے۔ ہیں وہ دونوں میں برا بھتیم ہوں مے پس مضارب کے حصہ میں اس میں سے جارسو پچاس درم آئے کی اور کے میں سے جارسو پچاس درم بعقد رحمہ مضارب کے بدول سعی کرنے کے آزاد ہوگا اور باقی جارسو بچاس درم کے داسطے وہ سعی کرے گا اور رب المال کودے گا مجر جب اس نے رب المال کو وے دیئے تو کل آزاد ہو گیا ہی رب المال کی ولاء اس غلام میں سے دو دسویں حصداور ایک دسویں کا چوتھائی حصد ہوگی اور مضارب کے واسطے سات وسویں حصد اور ایک وسویں کی تمن چوتھائی حصد ہوگی اور بیامام اعظم کے نزویک ہے اورمماحین کے نزد کے بوری والا مضارب کی ہوگی سے علامی ہے۔

اگرمفنارب تنگدست ہوکداداکر نے پر قادرتیں ہادربالمال نے چاہا کہ ہاندی سے اپنے راس المال اور حسافی کے واسطے می کراو برقواس کو بیا افغال را اگر بچہ ہے می کرائی چائی تو اس سے ڈیڑھ ہزار درم کے واسطے می کراسکا ہاں میں المال کے ہوں کے اور پانچ سوورم اس غلام میں افغ کے ہوں کے بھر دب المال کواس غلام کی تمن چوتھائی ولاء ملے گی بیمبوط میں ہاورمفارب پر باندی کی آدمی قیت اور آدھا تقریاتی رہ گا کہ جب وہ آسودہ حال ہوگا تو اس کوادا کر نا المال کواس غلام کی تین جوتھائی رہ کا کہ جب وہ آسودہ حال ہوگا تو اس کوادا کر نا پڑے گا۔ پس اگر غلام نے سعایت سے اوا کیا پھراس نے چاہا کہ مضارب سے واپس کے تو اس کو بیا افتیار نہ ہوگا ہوگا میں ہوا جو ہزار کی قیت کے مساوی ہے اور مضارب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور بھی آزاد ہو اور رب المال نے اس سے سو درم حقر بھر لئے اور مضارب نے با ندی مضارب کی ام ولد ہوجائے گی اور بچہ آزاد ہو جائے گا اور اس کا نسب مضارب سے ثابت ہوگا اور باندی کی قیت میں مضارب نوسو بچاس درم کا ضامی ہوگا اور نوسو باتی راس المال کا سے مضارب کی اس مضارب نوسو بچاس درم کا ضامی ہوگا اور نوسو باتی راس المال کا سے مضارب مضارب مضارب کی تاب ہوگا اور باندی کی قیت میں مضارب نوسو بچاس درم کا ضامی ہوگا اور نوسو باتی راس المال کے اس مضارب مضارب مضارب کی تابت ہوگا اور اس کا نسب مضارب مضارب کی تابت ہوگا اور باندی کی قیت میں مضارب نوسو بچاس درم کا ضامی ہوگا اور نوسو بی المال کی تاب ہوگا کی تاب مضارب نوسو بچاس درم کا ضامی ہوگا کی درم کا ضامی ہوگا کی تاب ہوگا کی تاب میں مضارب کو سور بھائی کی تاب کی تاب ہوگا کی تاب کی تاب کی تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی تاب کی کو تاب کی کو تاب کی تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب

ے اور پہاں درم حصہ تفع رب المال مجملہ ان سودرم ہے جو ہا تدی ہیں ہے چر جب رب المال نے ان پر قبضہ کرلیا تو نصف ولد مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور ہاتی نصف کی قیمت کے واسطے رب المال کے لئے سی کرے گا اور اس کی ولا دونوں میں برا ہتھیم ہوگی اور اگر مضارب منظلا سے بوحالا نکساس نے عقر اوا کر دیا تو رب المال کو اختیار ہوگا کہ غلام سے نوسودرم ہاتی راس المال کے واسطے می کرائے چر ہاتی سودرم اس میں سے نفع رہ کہ جس کے واسطے دب المال کے لیے غلام چرسی کرے گا اور رب المال کو اسطے دب المال کے لیے غلام چرسی کرے گا اور رب المال کو اس کی ولا و میں ساڑ معے نو اور سے کی دور برب المال کو اس کی ولا و میں ساڑ معے نو اور سے کی دور رب المال کی آ دھی قیمت ہا تمدی کی مضارب پر قر ضدر ہے گی بی قول امام اعظم کا ہے۔ بیجسوط میں ہے۔

يمودو فواله بارب

# خرید و فروخت کرنے سے پہلے یااس کے بعد مال مضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں

مال مضاربت على سے جو تلف ہواوہ تفع على ركھا جائے گا شداس المال على بيكانى على ہے اگر مال مضاربت على تصرف كرنے سے پہلے مال مضاربت تلف ہو گہا تو مضاربت باطل ہوگئ اور تلف ہونے كے باب على تتم سے مضارب كا تول مقبول ہوگا اور اگر مضارب نے راس المال تلف كر ديا يا اس كوشرج كرويا يا دوسر مے فضى كو وے ديا اس نے تلف كرويا تو اس كومضاربت پر اور اگر مضارب نے راس المال تلف كرويا يا اس كوشاربت پر يا دوسر مے فضى كو دے ديا اس نے تلف كرويا تو اس كومضاربت پر يا دوسر مے فنى درسون على سے ساڑھ في درم المين كے الم

كونى چيز خريد نے كا اختيار نيس ب اور اكر اس كواس مخص سے جس نے تلف كيا ب ليا تو اس كواس كوش مضاربت يرخريد نے كا ا تعلیارے بیشن نے امام اعظم سے روایت کی ہے بیمچیط سرحسی میں ہے۔ امام محد سے سروی ہے کہ مضارب نے راس المال کے درم سي من كو قرض ويئ إلى اكروبي وراجم بعيمها واليس مطرقو مضاربت مين آسكة اوراكران كمثل واليس ماليقو مضاربت مين رجوع ندہوجا تیں مے۔ بدؤ خرو میں ہے آگر مضارب کے پاس برار درم ہوں اس نے ان کے عوص ایک غلام فرید ااور ہنوز وام ند ویے تھے کہ بیدورا ہم اس کے پاس سے ملف ہو گئے تو رب المال اس کو دوسرے بزار درم دے گا اور اگر دوسرے بزار بھی شمن اوا كرنے سے بہلے تلف ہوئے تو وہ محررب المال سے لے سكتا ہے ایسے ہی جب تك الیا ہوتار ہے لے سكتا ہے اور راس المال جینے بارڈ رب المال في ويتي مون سب كالمجموعة وارياع كايكاني من بي مراكراس كے بعد مضارب في اس كومرا بحد سے فروخت كرنا جايا تو بزار برمرا بحدے فروخت کرے اورا گراس امرکو جووا تع ہواہے دیبائی بیان کردے اورکل پرمرا بحدے فروخت کرنا جا ہے قواس کوافقیارے بیمیط میں ہےاورا گرمضارب نے ہزار درم کوایک بائدی خریدی اور ہنوزاس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مضارب نے دھوے کیا كه يس نے اس كاجمن اواكر ديا ہے اور ہائع نے اتكاركيا اور تم كھالى تو مضارب رب المال سے دوسرے ہزار درم لےكر ہائغ كودے كربائدى ير قبندكر في عجر جب وولول مال مضاربت كالتيم كرين تورب المال اس عن سے اسيند راس المال عن دو برا دوم في نے کاریمسوط میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ہزاد درم نصف کی مضاربت پر دیتے اس نے ان کے عوض ایک با تدی خریدی اور دام ادا کرنے سے یہ لے یہ بڑار درم ملف ہو مھئے ہی رب المال نے کہا کہ تیرے باندی کے خرید نے کے پہلے مال ضائع ہوا ہے مجر تو نے ا بنے واسطے بائدی خریدی ہے ندمغمار بت کے واسطے اور مغمارب نے کہا کہنیں بلکہ مال اس وفت ضائع ہواہے کہ میں بائدی خرید چکا ہوں اور اب میں تھوے اس کائمن لینا جا ہتا ہوں اور حالت بدے کرمعلوم نیس ہوتا ہے کہ مال کب منا کتا ہوا ہے تو رب المال کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کے تو مضارب کے کواہ قبول ہوں مے اور اگر رب المال نے مضارب سے کہا کہ تونے مال ضائع ہونے سے پہلے با ندی خریدی ہے ہیں اس کی خرید مضاربت میں رسی اور مضارب نے کہا کہ مال ضائع ہونے کے بعد میں نے با عرى فريدى بيك اس كى فريد مر دواسطى دى تو مضارب كا قول تول موكا يرميط من ب-

اگر برار درم تلف شدموے اور با تدی کے تمن میں اواند کے لیکن ان سے ایک دومری با ندی مضار بت می تر بدی اور کہا کہ اس کو چے کر پہلی ہائدی کے دام اس کے داموں سے ادا کروں گاتو دوسری ہائدی کی خریداس کی ذات کے داسطے داقع ہو کی پہلا اربیعہ میں نہ ہوگی اور اگر پہلی ہائدی پر قبعنہ کر کے اس کے وض دوسری ہائد کی خریدی ہوتو جائز ہے اور دوسری ہائدی مضار بت میں رہے گی گید مسوط میں ہاور اگر ہزار درم کوایک باندی دو ہزار کی قیمت کی خریدی اور دام دینے سے پہلے مال مناکع ہوا تو رب المال کل جوادی ڈاغ بحرے کا بیعادی میں ہے اور اگر دو بزار کی قیمت کی بائیری بعوض بزار کی قیمت کی بائدی کے خرید کی اور خرید کرائ بائدی پڑ قیمند کر 💨 لیااورجس کے وض خریدی ہے وہ بنوز نددی تھی کردونوں مرکئیں تو مضارب خریدشدہ با تدی کی قیمت میں بانچے سودرم فاعرو ہے گا اورد ہاتی رب المال پر واجب ہوں مے اور اگرخر پدشدہ ہائدی کی قیت ایک ہزار درم ہوں اور جس کے موض خرید کی ہے اس کی قیم پی دوم ہ ہزارہوں اور رب المال نے اس کواجازت دے دی ہو کھیل وکٹیر سے خرید تا کہ بیخریدار جائز ہوئے۔ پس مضارب نے بیٹی شدہ پر می بعد كيااوروونون مركئين تورب المال سے قيت كار يجيد على بداكرمضارب كے پاس بزارورم آ وسے كى مغيار بت واون الله اس نے بیوض ان کے ایک مخری کیڑوں کی خریدی اوراس کودو ہزار کوفرو شت کیا پھردو ہزار کوایک غلام خرید ااور ہٹوزوام ندویتے منتق ہے۔ كردونوں بزاراس كے ياس سے ضائع ہو كئے تو رب المال ايك بزار يا في سودرم اور مضارب يا في سودرم دے كا اور غلام عملِّ سنةً

چوتھائی مضارب کا اور تین چوتھائی مضاربت کا ہوگا اور راس المال دو ہزار یا نجے سودرم ہوجا کیس گے اور غلام کومرا بحدے فقط دو ہزار بر فرو خت کرسکتا ہے پھرا گر غلام چار ہزار ورم کوفروخت کیا تو چوتھا کی تمن مضارب کا ہواور تین چوتھائی مضار بت میں رہااس میں ہے دو ہزار یا کچے سودرم راس المال کے نکال دیئے جا کمیں باقی یا کچے سوورم رب المال ومضارب کے دریان نفع رہ کیا ہیکا فی میں ہے اوراگر مضاربت من كام كركے دو بزارتك بزها لئے مجردونوں بزارے ايك باندى خريدى جس كى تيمت دو بزارے كم باوراس ير قبضه كرليا پيريسباس كے ياس معا تلف و بلاك مو كئة و مضارب برياندى كتمن دو بزار درم واجب موس كے اور اس ميس سے تمن چوتھائی رب المال سےوالی نے کا بیمسوط عل ہے۔ ہزار درم مضاربت سے ایک باندی دو بزار کی قیت کی خریدی اور ہنوز دام ند و بے تھے کہ اس کودو بزار کوفرو خت کیا اور دام لے لئے اور با ندی ندوی بھاں تک کدیدسب تلف ہوگیا تو بیرجا رصورتو سے خالی نیس ہے یا تو تمام اموال ایک ساتھ مکف ہوئے یا ہزار مضاربت کے پہلے ملف ہوئے مجردہ ہزار درم اور باندی ساتھ ہی یا آ کے چیجے ملف ہوئی یابا ندی پہلے مری مجر دونوں مال ساتھ بی یا آئے بیچھے گف ہوئے یا دو بزار درم پہلے گف ہوئے مجر باندی و مال بزار درم ساتھ بى يا آ كے يہي تلف ہوئے يس بير اصور تيس بيں اس كر يہلى صورت واقع ہوئى ہوتو مضارب تين برار درم كا ضامن ہوگا برار درم باندی کے بالغ کواور دو بزار درم اس کے مشتری کودے گا اور رب المال سے دو بزار بانچ سودرم دانیں لے گا اور اگر دوسری صورت واقع ہوئی تو منانت کے تیوں ہزار درم سب رب المال پر واجب ہوں کے اور اگر تیسری صورت واقع ہوئی تو وہ ہزار یا نچ سودرم رب المال پراور یا کچ سودرم مضارب پر واجب ہول مے۔اورای طرح اگر چوتھی صورت واقع ہوئی ہوتو بھی بہی تھم ہے تیسری صورت میں ندکور ہوا ہے اور اصل بیہے کہ جس قدر مال کا مضارب رب المال کے واسطے عامل ہواور اس کے لیے کام کرتا ہوتو اس قدر کی منان رب المال برقر اریائے کی کیونکدای کا کام کی وجہ سے مضارب برمنان آئی ہے تو جس کے نفع کے لیے کام تھا وہی منان وے اور اس وجہ سے کداس نے مضارب کواس بلامیں ڈالا ہے تو اس پراس کی رہائی اور بلاسے نکالنا واجب ہے اور جس قدر مال کا اپنی ذات کے لیے عال اوراپنے واسطے کام کرتا تھااس کی صان مضارب پر ہوگی کیونکہ اس کا نفع خود کھائے گاتو اس کا نقصان بھی خود بی انعائے بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اگر سم محض کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دیئے ہیں اس نے اس کے عوض ایک با ندی ہزار درم کی قیمت کی خریدی اور دام نددیئے یہاں تک کہ ہاندی مغبوضہ کو دو ہزار درم ش فروخت کیا پھر ہاندی نددی اور تمن دونوں ہزار وصول کر لیے پھر دو بزار کو دو بزار تیمت کی با ندی خریدی اور دام نه دیئے مگر با ندی پر قبعنه کرایا پھرسب درم اور دونوں با ندیاں تلف و ہلاک ہو تنکین تو مضارب پرواجب ہے کہان لوگوں کو پانچ بزار درم دے اس میں ہے پہلی باندی کے بائع کو بزار درم دے اور اس کے مشتری کوشن مقبوضہ یعنی دو بزار درم واپس دے کیونکہ باندی کے سیر دکرنے سے پہلے اس کے مرجانے سے بیع سنج ہوئی ہے اور دوسری باندی کے باتع كودو ہزاراس كاتمن دے چررب المال ہے اس ميں ہے جار ہزار درم لے لے گا اس طرح كه ہزار درم بہلي باندي كے دام اور وید مراردرم جواس کوفروشت کرے دام لئے متے اس می اور وید مراردوسری باندی کے دام لے گااورا کر پہلے براردرم اولا تلف ہوئے پھر ماجی سب ساتھ بی تلف ہوئے تو رب المال سے بورے پانچ جزار ورم تاوان کے اور اگر دوسری باندی اولاً بلاک ہوئی با دو ہزار درم اولا تلف ہوئے تو بھی بھی تھم ہے کہ بیصورت اورکل کا ساتھ بی ملف ہونامعنی میں یکسال ہے اور اگر ہزار درم مضاربت ے ہزار ورم کی قیمت کی ہا ندی خریدی اوراس پر قبضہ کرلیا اور وام نہ وئے چر باندی کے وق وو ہزار قیمت کا غلام خرید کر قبضہ کرلیا اور یا عدی نددی پھر غلام کے عوض ہروی کی روس کی کفری تین برار قیت کی خرید کر قبضہ میں لے لی اور غلام نددیا پھراس کے پاس س جاروں چیزیں تلف ہو کئیں تو اس کی یا گج صور تیں ہیں اگر مب اموال ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر جیر بزار درم لازم آئیں

کان ہیں ہے ایک بڑار باندی کی قیت اور دو بڑار غلام کی قیت اور بڑار بروی گفری کی قیت ہوگی ہیں رہ المال ہے چار بڑا دبا بھی سے ایک بڑار باخی ہوئے ہوارا داکر کا اورا کر برارورم ہم بہتے تف ہوئے ہوئے ہوا آل بالی ساتھ تلف ہوئے تو مضارب رہ المال ہے چار بڑار پائی سودرم لے گالین اسے پائی سودرم ملاکر و دورا کر پہلے غلام ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب دب المال ہے چار بڑار پائی سودرم لے گالین اپنے بال ہے پائی سے ڈیرھ بڑار دیگا اورا کا طرح اگر بائی سے بہتے مراک ہے بیا ہی سے ڈیرھ بڑار دیگا اورا کا طرح اگر بائدی پہلے مرکئی پھر بائی سب ایک ساتھ بی تلف ہوئے تو رب المال ہے چار بڑار سات سوپیاس درم لے گا اورا گر بڑار درم ہے ایک بائدی ہوئے تو مضارب پر پہلی بائدی ہے بڑار درم کی تو یہ بی تھی ہوئے تو مضارب پر پہلی بائدی کے بڑار درم اور دوسری دونوں بائد یوں کے دو بڑار درم واجب ہوں گے اور سس ساتھ تی تھا ہوئے ہوں بی دو بڑار درم کے اور سب بائدی سے اور داس بر تھند کیا ہوا ور سب المال ہے بی سے ایک سب ساتھ بی تلف ہوئے و مضارب پر پہلی بائدی کے بڑار درم اور دوسری بائدی کے دو بڑار درم کو اجب ہوں کے اور دب بالمال ہے دو بڑار درم کی تو یہ بوری بی بیان کی بور میں بائدی کے دو بڑار درم کی تو بہت ہوئے تو مضارب بر پہلی بائدی ہوئے بھر ما گئی بائدی کے بڑار درم اور دوسری بائدی کے دو بڑار درم کو اجب ہوں کے اور دب بالمال ہے دو بڑار درم کی تو بہت ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم دور کی بائدی کے دو بڑار درم کو اجب ہوں کے اور درم کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ دوم کی بیادہ دوم کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی برار درم درس المال ہے کے گئی بیس ساتھ بی تلف ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم درس المال ہے کے گئی بیس ساتھ بی تلف ہوئے تو مضارب تین بڑار درم درس المال ہے کہ کی بیادہ کی بیادہ کی برار درم درس المال ہے کہ برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم درس المال ہے کی برار درم کی برار درم کی برار درم کی برار درم کی برار درم کی برار درم کی برار درم کی برار درم کی برار د

ل العن كل تمن بزار درم ١١ ع قول باتى تدب كاكيونكد دوتها أن يس مصرف دو بزار باتى تصاا

راس المال دو ہزار یا بچے سودرم بیں اورمضارب ان دو ہزار میں سے رب المال سے پھوٹین لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اور جس قدر مال مضار بت میں سے تلف ہو کیا و وفق میں سے محسوب کیا جائے گاندراس المال سے کذانی الکانی۔

#### يندر حوال باب

## مضارب کے مال سے منکر ہوجانے کے بیان میں

امام ابو بوست نے فرمایا کہ اگر رب المال سے مضارب نے کہا کرتو نے جھے پی پی کی کہ جھے تو نے بڑار درم مضاربت میں دیے ہیں تو وہ ال کا شامن ہوگا۔ امام ابو صیفہ نے فرمایا کہ گران درموں سے باو جودا نگار کے کوئی چرخو یہ سے السیخ داسطے خرید نے والا وہ کر استحسانا مضاربت میں ایسے واسطے خرید نے والا وہ کر استحسانا مضاربت میں بھی اور میر جنان سے بری ہوجائے گا کہ افرائی المحید امام جھر نے فرمایا کہ اگر مضارب نے کہا کہ یہ بڑار درم براس المال ہیں اور یہ پی کو کہ وہ بیان کیا تو اسطے خرید نے والا وہ کر استحسانا مضارب یہ پی کہ وہ بیان کیا تو میں اور میان کی اور موال ہیں اور یہ پی کہ کہ المال ہیں اور یہ پی کہ کہ بیار کو اللہ مضارب نے اپنے تو ل کو الا مواقع نے بیا کہ اگر اس نے اپنے تو ل کو الا کر مضارب کو بڑار درم آتھ ہے کہ افرائی الحدود بڑار درم الا یا جراس درم آت دھے کی مضارب نے بیلی مضارب نے افرائی کہ بھی نے اس میں ایک بڑار کا نقی اضایا ہے اور دو بڑار درم الا یا جراس نے انکار کیا اور دو بڑار درم الا یا جراس کو باس دول کی اور دو برار درم الا یا جراس کو ایس کے ان کا کہ اور دو برار درم الا یا جراس کو بال دول کہ اس نے اس قد دفون بڑار درم کو بیا تھی اور دو برار درم کو اور کیا تھی اور دول کے اور کو اور دول کیا کہ بیلی میں اس کے کہ دول کو اس کے بیلی مضان کی جا کہ کی جو کو اور کو ایس کی بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کہ بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کے بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کے بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ بیلی کہ

# مو (بو (6 بارب☆

# نفع کے تقسیم کرنے کے بیان میں

المال یہ ہے کہ دب المال کے اپنے داس المال پر قبند کرنے سے پہلے نفع کی تقییم موقو ف رہتی ہے اگر اس نے داس المال پر قبند کرلیا تو تقییم ہے ہوگئ اور اگر قبند نہ کیا تو باطل ہوگئ ہی ہے اسرحسی جس ہے۔ امام محد نے قرمایا کہ اگر مضارب نے مال مضاربت جس کام کیا اور ایک ہزار درم کا تفع افعایا ہجر دونوں نے نفع تقییم کرلیا حالا تکہ مضارب کے ہس بحالہ باتی ہے مضارب کے ہس بحالہ باتی ہے ہی رب المال نے بارج سودرم نفع لئے اور پانچ سودرم مضارب نے لئے۔ پھر جس کو دونوں نے داس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے لئے۔ پھر جس کو دونوں نے داس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے لئے۔ پھر جس کو دونوں نے داس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے کے دب المال کے باتھ جس کے باتھ جس بی نے مال سے اول الکار کیا تو ضامن ہو گیا پھر اقرار کرنے سے وہ مضان سے بری نہ ہوگا جب تک کر دب المال کے باتھ جس بیال تا تاہ تاہ میں بال تاہ کیا تھا تھی ہے۔ بال خرید سے ال

ع نین جب ان بزاردرم نظع کی اس سے منان فی فی توب بزارموجود بی اورایک بزارمعدوم بوست می و انت می رہ باور بیداس المال د با ۱۴

یاس کام کرنے سے پہلے یااس کے بعد تلف ہو گیا تو دونوں کا نفع تعتیم کر لینا باطل ہو گیا اور جورب المال نے وصول کیا ہے وہ راس المال من شار ہوگا اور جومضارب نے لیا ہے وہ رب المال کودے کراس کے بڑار درم ہورے کردے اگر بعید ہائم ہواور اگراس نے تكف كرديتے موں ياضائع موت مول تواس كے حتل رب المال كود سے ديئے اورا يك ہزار درم جومضارب كے ياس سے تلف موت یفع می قرار دیئے جائیں مے یعنی نفع تلف ہوا ہے میمیط میں ہاور اگر نفع کے دو ہزار درم ہوں ہرایک نے ایک ایک ہزار نے لئے چرراس المال تلف ہوالی و وہزار درم جورب المال نے نفع قرار دے کر لئے ہیں وی راس المال ہیں اور مضارب اینے مقبوضہ میں یا نجے سودرم اس کود ے گا اور اگررب المال نے راس المال وصول کرایا مجروونوں نے تقع تعتیم کیا چررب المال نے وہ ہزار درم جو راس المال من لیے ہیں مضارب کودے دیئے اور کہا کہ اس ہے مضار بت سابقہ پر کام کر پھرا کر اس میں تنع یا نقصان ہوتو مہلی تعلیم باطل ندمو کی کیونکدریمضار بت جدیده باور بهلی مضار بت تواس ونت تم موکی جس ونت دونوں نے نفع تقسیم کیااور بدجو کہا کداس مفاربت می جو پہلے تھی کام کراس سے بیمراد لی جائے گی کہ جس شرط سے پہلے مغاربت تھی اس شرط سے اس مفاربت میں کام کر

برمحيط سرحس مس ہے۔

) ٹی ہے۔ اگر دونوں نے نفخ تقتیم کرلیا اور مضاربت سی کردی چردوبار وعقد مضاربت قرار دیا چراس کے بعد راس المال تلف ہو گیا سریست سریس سرمقد شدین مالمال کے تو پھر پہلے تھے کو باہم واپس ندریں سے ہیں جس صورت علی مضارب کوخوف ہوکہ بعد تقتیم کے بسبب اس کے مقبوضہ راس المال کے تنف ہو جانے کے نفع واپس لیا جائے گا تو اس صورت میں میں حیار ہے یعنی مقد جدید قرار دے یہ جبین میں ہے۔جس مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ وسے کی مضاربت میں دیئے اور مضارب نے دو ہزار نفع اٹھایا پھر دونوں نے نفع یا ہم تقسیم کرلیا پھر مضارب نے رب المال كو بزار ورم راس المال اس كاو يدويا بجرمضارب في اينا حصد تفع بزار ورم ليليا اور حصدرب المال ره كياوه اسف شاليا يهال تک كرمضارب كے پاس تلف بوكيا يس بزارورم جواس كے پاس ضائع بوئے ميں دونوں كے ضائع بوئے اور جومضارب كے یاس باقی رہے دودون کے باقی رہے ہی رب المال اس سے بانچ سودرم والیس کے اور سے کم اس وقت ہے کہ حصدرب المال كا مل بھندے ضائع ہو کیا اور اگرمضارب کا حصہ ہزارورم بعداس کے بعند کر لینے کے ضائع ہوا تو تعلیم ندٹو نے کی اور جس قدر مناکع مواو ومضارب کا مال کیا اور جو ہاتی رہائی غیر مغبوضہ حصدرب المال و ورب المال کا ہے دب المال اس کو لے لے گار پیجیط میں ہے۔ ادراكرمغارب نرب المال سے بنائى كرلى اورا بنا حصد فيليا اور رب المال في ابنا حصر نيس ليا يهال تك كرجو كي مضارب في ا بن واسطے تبند عن لیا تمااور جواس کے پاس باتی تماسب منائع ہوگیا تو جس قدررب المال نے اپنے حصر کا نفع اپنے تبند عن نیس لیا تھاوہ دونوں کا مال کیا اور ایسا ہو کمیا کہ کو یا تھا تی نہیں کیونکہ مضارب اس قدر عرب اٹن وہا تھا اور مضارب اس قدر علی سے جو اس نے اپنی ذات کے واسطے اسے بھند میں لیا ہے نصف حصدرب المال کو ڈائڈ دے کا چونکداس پر بھند کرنے کی وجہ ہے اس کا بحريان والإبوكيا تفااس وجدت تلف مونا مال مضمون كاللف مونا قراريائ كالساس كامنان لازم آفى اور چونكدييمي مكابر موكيا كروى تمام نفع باس لئے كرجوحمدرب المال تلف مواووامانت كى راوے كيا اورابيا كيا كركويا تمائ بيس توبسب امانت كاس کی مثان ندآئے گی رہ کیا مرف اس قدر صد جومغارب کے قینہ پس جائک ہے المئمون ہے اورای قدر حصہ تن ہے اس واسطے مضارب اس میں تصف رب المال کوڈا تھ دے گاریم سوط میں ہے۔ کسی نے دوسرے کوآ دھے کی مضاربت بر مجمع مال دیااس نے اس مال سے فرید و فروخت کی خواو تفع اٹھایا یائیں اور ایک اسپاب فریدا اور اس کوفروخت میں کیا یہاں تک کدرب المال نے مضارب کے لیے تفع میں بچھ ابر حادیایا سچھ کھٹا دیا مجراس کے بعد تفع اٹھایا تو جائز ہےاور دونوں اس اقرار پرتنسیم کریں مےخواہ تفع

منرفو(6باب⇔

رب المال ومضارب میں اور دومضار بوں میں اختلاف کے بیان میں اسلامال ومضارب میں اسلامیں اور دومضار بوں میں اختلاف کے بیان میں

ففيل (ول ١٠

مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ بہ مضارب کی ہے یانہیں ہے

اگرکی نے دوسرے کو بڑارورم آ و معےی مضار بت پردیناس نے ایک بڑارورم کوایک غلام ترید اور ترید تے وقت بیند

کہا کہ ش اس کومضار بت کے واسطے ترید تا ہوں پھر جب اس پر قبضہ کیا تو کہا کہ خرید نے کی حالت میں میری نیت تھی کہ مضارب
میں ہے اور رب المال نے اس کی بحذ یہ کی اور کہا کہ تو نے اپنے واسطے تریدا ہے تو اس مسئلہ کے اندر چارصور تی بین یا تو مضارب
کے اقر ارکے وقت مال مضار بت اور غلام دونوں قائم ہوں کے یا دونوں تلف ہو گئے ہوں گے۔ یا غلام قائم ہوگا اور مال تلف ہوگیا ہو
گایا ال قائم ہوگا اور غلام تلف ہوگیا ہوگا ہی پہلی صورت میں تم مضارب کا قول تبول ہوگا پھر اگر یا تھ کو مال مضار بت ایمنی غلام کا شمن دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگیا تو رب المال سے پھر لے لے گا اور ہائے کو دے دے گا اور دوسری صورت میں بدوں کو ابدوں کے مضارب کے تبول کی تعمد بن شہوگی اور مسال اس بھر نیا ہوگا ہوں کہ مضارب کے تبول کی تعمد بن شہوگی اور مسال اس بھر نیا ہوگی کہ اور مسال اس بھر نیا کہ کہ کہ وار درب المال سے بھر نیا کہ کو دے دے اور اس باب میں دب المال پر تقد بن کی جائے گی کہ جس تدراس کے پاس راس المال ہو وہ با تھ کو دے دے اور اس باب میں تعمد بن نہ ہوگی کہ درصورت اس مال متبوضہ کے تلف ہو جائے کے دوبار درب المال ہے پھر نے لیے بی علی مضارب نے مال مضارب نے بال مضارب تہ بڑار درم سے ایک غلام خرید اپھر اس جائے تی دوبار درب المال ہے پھر نے نے بی حیا بی ہوراگر مضارب نے مال مضارب تہ بڑار درم سے ایک غلام خرید اپھر اس

كدام اين مال يدريجاوركها كدي في اين واسطفريدا باوررب المال في اس كى تحذيب كي تورب المال كاتول ليام ا کا یعنی وہ غلام مضاربت میں رکھاجائے گا اور مضارب ہزار ورم مضاربت کے اپنے واموں کے بدلے جواس نے اوا کئے ہیں الے الے اور اگر بڑار درم کوایک غلام خریدا اور مضاربت یا غیرمضاربت کا بچھام شالیا پھر کہا کداہے واسطے میں نے خریدا ہے تو ای کا قول تیول ہوگا بیمسوط میں ہے۔اورا کراس امریرا تفاق کیا کہ مضارب کے دل میں خرید نے کے دفت چھونیت نہتی تو امامایو پوسٹ كے قول پرداموں پر تھم موكا اگراس نے مضارب سے دام دیئے ہیں تو و وغلام ومضار بت كا ہادرا گراہے ہاس سے ديئے ہیں تواس كا ہے اور امام محد كے زوريك بيخر يومضارب كے واسطے موكى خواواس نے مال مضاربت سے دام ديتے موں يا اسے مال سے ديك موں جیسا کروکیل خاص کا تھم کماب البیع ع میں معلوم ہو چکا ہے ریجیط میں ہے ایک غلام ہزار درم کوخرید ااور کچھینا م ندلیا چردوسرا ہزار ورم کوٹر بدااور کھے بیان ند کیا چرکہا کہ دونوں کی میں نے مضار بت کے واسطے نیت کی تھی اور ہوز مال دیانین ہے اس اگر دونوں میں اس کی تقمد این کی تو پہلامضار بت میں ہوگا دوسرانہ ہوگا ای طرح اگر دونوں میں اس کی تحذیب کی یااق ل میں تقید بین کی اور دوسرے میں محذیب کی تو ہمی بھی تھم ہے اور اگر دوسرے میں تصدیق کی اوّل میں نہ کی تو رب المال کا قول تبول ہوگا اور دوسراغلام مضاربت میں قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں کو ایک بی صفحہ می خرید ابو ہرواحد ہزار درم کوخرید ااور کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ ہرواحد دونوں میں سے بعوض بزار درم مضاربت کے ہے ہیں اگر دب المال نے دونوں میں اس کی تقید بن کی تو ہرا یک کا نصف مضاربت میں قرار دیا جائے گا اور باق مضاربت کا ہوگا اور اگر دونوں میں محذیب کی تو بھی میں سم اور اگر کسی معین میں تصدیق کی اور کہا کہ بیفلام تو نے مضاربت کے واسطیخریدا ہے تو وہی مضاربت میں ہوگار محیط سرحسی میں ہے۔اوراگر مضارب نے کہا کہ میں نے دونوں کو بعوض اہے ہزار درم مضاربت کے ہزار درم کے خریدا ہے ہیں رب المال نے کہا کرتو نے بیفلام معین بعوض مال مضاربت کے خریدا ہے تو مضارب كا قول قبول بوگا اور دونوں غلاموں كا تصف مضار بت كا بوگا اور نصف مضارب كا بوگا كذا في المهوط

ووبرى فصل

مضاربت كے عموم وخصوص ميں اختلاف كے بيان ميں

لین اخر اونت والے کواموں کی کوائ بر عظم موگا اور اگر دونوں قریق نے وقت بیان ند کیایا ایک عی وقت بیان کیایا ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے بیان نہ کیا اور معلوم مبیل ہوتا کہ کون اسر پہلے تھا اور کون اسر بعد کا ہے تو مدی خصوص کے کواہوں پر ڈگری موكى \_ايساني كتاب الاصل مي خكور باورقد ورى عن بهكراكردونول في كواه قائم كے اور مضارب عموم مضاربت كا دعوى كرتا ہے ہیں اگر اس کے گواہوں نے صرح گوائی دی کہ رب المال نے اس کو ہر تجارت کے واسطے مال دیا ہے تو اس کے گواہ قبول ہوں کے اور اگر اسطور سے کوائی ندوی تو رب المال کے کواومتبول ہوں کے بیری باش ہے۔ای طرح اگر سفر سے ممانعت وعدم ممانعت جی اختلاف کیا تو بھی مثل عموم وخصوص تجارت کے اختلاف کے حکم ہے کذانی الحاوی۔ اگر مضارب مال میں تصرف کر چکا ہو پھر دونوں نے مضاربت کے خاص ہونے میں تو اتفاق کیا محراس نوع میں اختلاف کیا جس کے ساتھ خصوصیت واقع ہوئی ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے تو جس طرح عموم وخصوص کے اختلاف میں دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں مفصلاً تھم فدکور ہوا ہے وہی يهال بھي ہے اگر دونوں فريق نے وقت بيان كيا اور ايك نے دوسرے كے وقت سے چيچے كا وقت بيان كيا تو چيلے وقت والوں برتكم ہوگا اور بدامراخیر امراق ل کا نائے قرار دیا جائے گا اور اگر اول وآخرمعلوم نہ ہو سکے مثلاً دونوں نے ایک ہی وقت بیان کیا یا وقت ہی بیان ند کیایا مرف ایک بی نے وقت بیان کیاتو مضارب کی گوائی مغبول ہوگی بیمیط میں ہے۔امام ابوبوسٹ سے روایت ہے کداگر مضارب نے کہا کرونے جھےسب شہروں میں جانے کی اجازت دی تھی یا تونے کھے قید نیس لگائی تھی اوررب المال نے کہا کہ میں نے تختے مرف بعرہ جانے کی اجازت دی تھی تو مضارب کا قول تبول ہوگا۔ اور اگر مضارب نے کہا کہ مجھے تو نے بعرہ کوف جانے کی اجازت دی تنی اوررب المال نے کہا کہ فقد بھرہ جانے کی اجازت دی تھی تو رب المال کا قول قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور اگرمضارب نے کہا کہ بھے تو نے نفتہ و اُدھار دونوں کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تھے نفتہ کا تھا تو مضارب كاقول قبول موكار يميد مرحى من ب

نِبري فصل 🏡

مضارب کے واسطے جو تفع شرط کیا گیااس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال کی مقدار میں اختلاف کرنے اور جہت قبض المال میں اختلاف کرنے

### کے بیان میں

اگر کی فض نے دوسر ہے کو ہزارورم مضار بت میں دیے اس نے اس میں ایک ہزاردرم کا نفع اضایا پھر دونوں نے اختلاف کیا مضارب نے کہا کہ تو نے میرے لئے آ دھے نفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ تہائی کی شرط کی تھی تو رب المال کا قول تبول ہوگا اورا گروونوں نے نفع میں اختلاف کیا رب المال نے کہا کہ وونوں نے نفع میں اختلاف کیا رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے لیے تہائی کی شرط کی تھی اور مصارب نے کہا کہ تو نے میر سے واسطے نصف کی شرط کی تھی پھر مضارب کے یاس مال نے کہا کہ تو نے میر سے واسطے نصف کی شرط کی تھی پھر مضارب کے یاس مال تف ہوگیا تو مضارب جھے حصد نفع کا ضامی ہوگا اور خاص اپنے مال سے مالکہ کوا واکر سے گا اور اس کے ماسوا کی اس پر اس کے یاس مال تف ہوگیا تو مضارب جھے حصد نفع کا ضامی ہوگا اور خاص اپنے مال سے مالکہ کوا واکر سے گا اور اس کے ماسوا کی اس پر المال نے خاص گیروں کی اجازت دی تی کو وی دوم نے گوائی دی کوال اور شام اجازت دی تی تو وہ نے گوائی وہ گوائی وہ گوائی دی کوال سے مارہ کی اجازت دی تی کوائی اخر مقبول ہوگی 10

منان تیں ہے بیرحادی میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے و مع تفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ می نے نفع میں ہے۔ اور تھے کواجر کے نفع میں ہے۔ اور تھے کواجر کے نفع میں ہے۔ اور تھے کواجر المحل کے تیرے واسطے پر کے شرط کی تھی اور مضارب ہے گا تو حتم ہے۔ رب المال کا قول تول ہوگا۔ ای طرح اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے لیے آ و معے نفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ بھی نے تیرے واسطے دی درم کم تبائی نفع کی شرط کی تھی تو بھی رب المال کا قول تبول ہوگا اور اگر ان دونوں مسکوں میں دونوں نے کواہ قام کے تو مضارب کے کواہ تبول ہوں کے بید خیرہ میں ہے۔

ایک مضارب کے پاس دو ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ تو نے مجھے راس المال میں ہزار درم دیئے تھے ہوں۔ اگر مضارب نے کہا کہ میرے واسطے تہائی نفع کی شرط کی می اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے تہائی نفع اور دس

ار رسال کے قول کی جومفاریت جہا لہ بھر سے اوا ہے جہاں می اور وہ اسال سے جہا کہ بھا کہ جہاں کا اور وب المال کے قول کی جومفاریت فاسد ہے اور اجرالی الش اور بہ ہے قو مفاریہ کا قول ہوگا اس کو تہا کہ فع سے گا اور وب المال کے قول کی جومفاریت فاسد ہونے کے دوئی ہی ہے تھد این نہی جائے گی۔ پھراگر دونوں نے اپنے دموئی پر گواہ قائم کے قول رب المال کے گواہ تجول ہوں کے بیچیا ہی ہے۔ اور اگر مال ہی گھانا کھایا اور رب المال نے کہا کہ ہی ہے۔ اور اگر مال ہی گھانا کھایا اور رب المال نے کہا کہ ہی نے تیرے واسطے نصف نفح رب المال کا تبول ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دوئوئی کے گواہ قائم کے تو گواہ بھی رب المال کے تبول ہوں کے بیٹر ملک مضارب کے گواہ قائم کے تو گواہ بھی رب المال کے تبول ہوں گے بیٹر مخیار مضارب کے گواہ قائم کرے کرب المال نے بائٹر ملے مال دیا تھا اجرائش چاہئے ہے اور اگر مضارب نے اس دوئوں کے بیٹر مطارب کے گواہ تو کہ کہ درب المال نے سے دوئوں کے گواہ تو کہ کہ دوئوں کے بیٹر مضارب کے گواہ تو کہ کہ دوئوں کے بیٹر مضارب کے گواہ تو کہ کہ دوئوں کے بیٹر مضارب کے گواہ تو کہ کہ دوئوں کے بیٹر مضارب کے گواہ تو کہ کہ دوئوں کے بیٹر اور درم مضارب کے گواہ تو کہ بھی اور بڑار درم میں نے نقع دو بڑار درم دیے جی اور مشارب کا قول تیوں ہوگا اور دوئوں نے جی دو بڑار درم دیے جی اور مشارب کا قول تیوں ہوگا اور دوئوں ہے جی دو بڑار درم دیے جی اور مضارب کا قول تیوں ہوگا اور دوئوں ہی ہوگا اور دوئوں جی ہے جی اور کو میال کی گور کو کی ہوگا اور دوئوں جی ہے جی اور کی ہوگا اور دوئوں جی ہے جی نے اپنی کی خور کی کے تو رای المال کی ہوگا اور دوئوں جی ہے جی نے اپنی کی جی کے کو کہ کیا کہ جی کے کو اور قائم کے اس کے گواہ تو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

ا معنی مثلارب المال نے دو برار کے یا مضارب نے نسف تقع کے ا

ع الاصل في جنس علد السائل ترك المنظر من كان النظر نفسه بالاجهاد في الدعاء ليترك الشرع الينا النظر في حقد جدث ترك ولعف فالهم ال

بضاعت میں یا تہائی کی مضار بت میں دیا ہے یا مضار بت میں دیا ہے اور پھی نفع مقرر نہیں کیا ہے یا تیرے واسطے سو درم نفع سے مقرر کر دیئے ہیں تورب المال کا قو**ل تبول ہوگا۔ای طرح اگررب المال نے ب**ضاعت یا مضاربت کا دعویٰ کیااور قابض مال نے کہا کہ جھے تو ئے قرض دیا ہے تمام نفع میرا ہے تو بھی رب المال کا قول تیول ہوگا اور کواہ مضارب کے متبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔ پس اگر مضارب نے بضاعت ہونے کا اقرار کیا تو اے کھے نہ ملے گا اور اگر تہائی پر مضاربت کا اقرار کیا تو تہائی نفع دیا جائے گا ادر اگر مضاربت فاسده كاا قرار كياتو اجرالمثل مفے كاميمبسوط ميں ہاوراگر دونوں نے كواہ قائم كئے تو مضارب كى كوابى مقبول ہوگى بديدائع میں ہے اور اگر مال عامل کے باس بعد اس کہنے کے کہ بیرے باس قرض تھا تلف ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ یہ بیشا عت یا مضارب صیحہ بافاسدہ تھا تو لیا اصل و نقع کا ضامن ہو گالیکن اگررب المال نے کہا کہ میں نے بچھے تہائی کی مضار بت بردیا ہے تواس صورت میں سوائے تہائی کے باقی کا ضامن ہوگا میرمجیط سرحسی میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کرتو نے مجھے مضار بت میں دیا ہے اور رب المبال نے کہا کہ میں نے تجھے قرض دیا ہے تو رب المال کا قول آبول ہوگا۔اوراگراس کے بعد مضارب کے باس میہ مال تلف ہو گیا پس اگر قبل عمل کے تلف ہوا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد عمل کے تلف ہوتو مضارب مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے و و کی بر کواہ دیئے تو رب المال کے کواہ تبول ہوں سے اور مضارب ضامن ہوگا خواہ مال قبل مگل کے ضائع ہوایاس کے بعد ضائع ہوا ہو ر محیط میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کرتونے مجھے مضاربت میں دیا ہے اور میرے کام کرنے سے پہلے وہ ضائع ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ تو نے غصب کرلیا ہے تو مضارب پر حنان نہ ہوگی اور اگر اس نے عمل کیا پھر ضائع ہوا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو دونوں وجوں میں مضارب کے کواہ تبول ہوں مے۔اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے یہ مال مضاربت میں لیا اور اس سے کام کرنے سے پہلنے یا بعدوہ میرے باس سے ضائع ہوا اور رب المال نے کہا کہ تو نے جھ سے غصب کرلیا ہے تو رب المال کا قول مقبول ہے اور مضارب دونوں صورتوں میں ضامن ہے بیمبسوط میں ہے۔ منتقی میں امام محمرٌ ہے روایت ہے کہ مضارب نے کہا کہ میں نے تھوے عصب کرلیا ہے ہیں منان وے کرسب نفع میرا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تھے اس سے تجارت كرنے كائتكم كيا تھا تورب المال كا قول تبول ہوگا اور اگر گواہ قائم ہوں تو اس كے گواہ بھی قبول ہوں گے۔اورا كررب المال نے اس امرے کواہ دیئے کہ عال نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے بید مال بھنا عت لیا ہے اور عال نے کواہ دیئے کہ رب المال نے اقر ارکیا ہے کہ عامل نے اس کو غصب کرایا ہے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں سے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ بیرمعلوم نہ ہو کہ ان دونوں اقراروں میں ہے کوئی مقدم ہاورا گرمعلوم ہوتو موخرا قراروالے کے گواہ مقبول ہول کے بیری طیس ہے۔

### جونعي فصل

# رب المال کوراس المال خواہ دونوں کے نفع تقتیم کرنے سے پہلے یا بعد وصول ہونے یا نہ وصول ہونے ہیں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

ام مجرّ نے فر مایا کہ اگر کی نے دوسرے کو بزار درم آ وسطے کی مضار بت میں ویکاس نے اس میں بزار درم کا نفح اشایا اور رب المال ہے کہا کہ میں نے بچے دصول نہیں پایا ہے تو سم ہے رب المال دے ویا ہوگا ہیں اس سے بول جسم کی جانے گی کہ واللہ میں نے تھے سے بچے دصول نہیں پایا ہے تو سم ہے رب المال کا قول بحول ہوگا ہیں اس سے بول جسم کی جانے گی کہ واللہ میں نے مضار بسے راس المال کے کر توخیری پایا ہے ہیں آگر اس نے اس طرح تھم کھائی تو باتی ہمال ہیں لیے لیے گئی آگر اس نے اس طرح تھم کھائی تو باتی ہزار درم راس المال میں لے لیے گا ورم سفار بسے کے آخل ف کا انتظار نہ کیا جائے گا بحر مضار بسے ہے ہیں آگر اس نے جسم کھائی تو مضار بسے میں تو اس المال کو تعذیر کا خابت نہ ہوگا اور اگر مضار بسے بزار معنی کیا اور نہ ضائع کیا مضار بسے برائم معنی ہوگا اور اگر مضار بسے بزار معنی مضار بسے اپنا حصار بی بی تھا اور وہ افکار کر گیا ہے تو راس المال کا ضام من ہوگا اور یہ ظاہر ہوا کہ مال مضار بست بزار معنی مضار ب سے اپنا حصر نفع بعنی پائج مودرم لے لیکا یہ پیکھائے کہ کہ باتی ہزار درم مضار ب یہ سی کے تو رب المال مضار ب نے اتر ادکیا کہ میں نے تھے دیا ہم ہوگا ہوں کے اور اگر مضار ب نے اس اسے کم لیکی چابی اس وقت رب المال نے اس امرے گواہ وہ دیے کہ درب المال ہوں کے اور اگر کہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگ

اگررب المال ومضارب نے نفع نفتہ میا اور ہرایک نے اقرار کیا اور ہرایک نے اپنا حصہ لینے کا اقرار کیا پھراختلاف کیا
اور مضارب نے کہا کہ ش رب المال کواس کاراس المال دے چکا ہوں حالا نکدرب المال منکر ہے تواس کا تول ہوگا اور اس کا تعلیم کا تعمیم کے ہیں اس شری دب المال کا قول تجو کتاب شری ہوائی نے اسیح جیسان شری دب المال کا قول تجو کتی میں مضارب کے ہیں اس شری دب المال کا قول تجو کتی ہو نے کے حق میں مضارب بی کا قول بھوگا اور مشارک نے فرمایا کہ ہمراک ہوگا اور مشارک نے مشارب کے تعمیم کھا لینے ہے اس کا راس المال وصول پا تا بھی جیستنگی ہوجائے گا ہیں ہزار دورم مال مضاربت سے تنف شدہ آر ادر دیے جا تیں گے اور اس قدر مال تلف شدہ تفعیم میں کے اور اس قدر مال تلف شدہ تفعیم میں ہوجائے گا ہی جس قدر درب المال نے وصول کیا ہے لین پارٹی سول میں کے اور اس قدر مال تلف شدہ تفعیم ہو چکا ہے کہ جارے درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیر دراس المال وصول پا نام کی کہیں درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیارہ کا ان کہیں بیا تو مول کیا ہے کہ جارے درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیر درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیر دراس المال وصول پا نے کا آر ارکبی کے کہ جارے درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیر درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیر درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کی بیر درمی کا دراس المال وصول پا نے کا تو کہ تعمیم کی درمیان نفع تعمیم ہو چکا ہے کہ درمیں کا دراس کی درمیں کا کہ کی درمیں کو کہ کی درمی کی درمیان نفع تعمیم کی درمی کی درمی کیا ہو کہ درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی درمی کی کی درمی کی درمی کی کی درمی کی کی کی درمی کی کی درمی کی کی درمی کی کی کی کی کی کی کی ک

درم نفع کے وہ راس المال میں سے تاریخ جائیں گے اور جومضارب نے پانچ سودرم لئے ہیں وہ بھی راس المال میں تارہوں گے اور مضارب رب المال کو واپس کرد ہے گابشر طیکہ بعینہ قائم ہوں اور اگر تلف ہوئے ہوں تو رب المال کو ان کی ڈائڈ و سے کررب المال کا راس المال پورا کرے گار بھیدہ میں ہے۔ اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے کواہ تبول ہوں گے بیر قاوی قاضی خان میں ہے۔ رہا نجو بیں فصل کی کے

#### دومضارب كاختلاف ميس

درحالیہ ایک دب المال کے ساتھ ہے اگر کی فض نے دوفضوں کو مال مضار بت دیا اور آ وسعے کی شرط کی مجردونوں تین کی بخرار درم بلاے اور دب المال نے کہا کہ برا اراس المال دو بزار درم بیں اور ایک بزار نقع ہے اور ایک مضار ب نے اس کی تصدیق کی اور دو برا رفع بیں اور دو برا رفع بیں ور ب المال دونوں مضار بوں سے بزار درم لے لے گا اور بر ایک برا ردوم ہے باس برا ردوم ہے باس برا ردوم ہے باس برا ردوم ہے اللہ اللہ کے باس برا اور دو برا الفع بی برک شار ب جس نقصدیق کی ہے پائی سودرم حساب میں اپنے مال اصل کے لیے کے لیے کہ دوسرے کے مقبوضہ ہے پائی سودرم بھی اس کے اس برا کی گئے ہودرم مقامہ کر کے گا اور بین تھائی تقسیم کر کا کی تک درس المال کے بیں اور قابض منکر ہو ہو کہتا ہے کہ نقع ہے اور درب المال کا حق اس میں بریح سے دو چند ہے کے تک درب المال کا حق اس میں بریح سے دو چند ہے کہ تک درب المال کا حق اس میں بریح سے دو چند ہے کہ تک درب المال کا حق اس میں بریح ہوئے بھر باتی برا رکو کہت کی بریک مضار ب کا حق بوقائی تفع ہے اس داسطے پائے سوکو بین تبائی تقسیم کر سے گا ایک مبادل کے بیاس بائی برا رکو ہو تیک برا رکو کی اس کے باس ایک برا رکو کی بریک ہو دوس میں تعلیم کر بیاس مضار ب کے بیاس جس نے اس کی جس میں ہیں جب دوسوں میں تقسیم کر بی سے بیاس دونوں کو تی کو کہاں دونوں کو تی کو کہاں بی بی سے درب المال اینا باتی راس المال لے لیکا اور جو کہا ہو دونوں میں تین حصر بولیا ہی رس المال لے لے گا اور جو کہا ہو دونوں میں تین حصر بوکر تعسیم بوگا ہے بہوط میں ہے۔

اگر دو مخصول کو بزار درم آ دھے کی مضاربت بردیتے اور دونوں کو تھم کیا کہ دونوں اپنی رائے سے اس مدعما کی سید

اقرار ہو گیا کداس میں سے آ دھا میرے یاس ہے اور آ دھا دوسرے مضارب مقرکے پاس ہے پس وہی پہلی صورت ہو گئی اور اگر تيسري صورت بوتووه يا في سودود صيامتر لدكود ي و على اور بزار درم رب المال كود ي و عادر يا في سودرم جارحسول بس تغتيم موں کے اور اگر دود صیامکر کے باس موں اور مقرکبتا ہے کہ جھے ود بعث نبیں دی ہے بلک میر سے ساتھی کودی ہے تو رب المال اپناراس المال نے نے اور باتی جارحسوں پر تقسیم ہوگا پرمقرانا دودھیا درموں کا حصد مقرلہ کودے دے گا اور اگر دودھیا سب مقرے باس ہوں تو مقرلہ لے لے گا بیر بھیا سرحی میں ہے۔ اگر دو مخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیے اور دونوں کو تھم کیا کہ دونوں اپنی رائے ساس عی عمل کریں چردولوں بزارورم اپنے بعد عی لائے چرایک نے کہا کداس عی بزارورم راس المال بیں اور پانچ سو درِم نفع کے میں اور پانچ سودرم فلال محض کے ہیں اس نے ووابعت دیئے تنے جوہم نے اس کی اجازت سے مال میں ملا دیئے ہیں اس و الخض ال من یا نج سودرم کا ماراشر یک باوراس مقرار محض نے تعمد ان کی اوردوسرے مضارب نے کہا کہ بد بزار بورے نفع کے ہیں قورب المال ایناراس المال بزار درم لے لے اورجس فے شرکت کا اقر ارکیا ہے اس سے دوسو پھاس درم مقبوض مقرل لے لے اور باتی بانج سودرم رب المال اور دونول مضارب جار حصد كرے بائم تقسيم كريس محاوراس ميں سے مضارب مقركوا يك سو يكيس درم لیس مےوہ ان کومقرلہ کے درموں میں ملا کر مجر دونوں یا نے حسول میں تقسیم کریں گے اس میں سے ایک حصر مضارب کواور جار حصد مقرلہ کولیس کے۔اوراگرا قرار کےروزتمام مال مقر کے قبعنہ میں ہوتو جس کے واسلے اس نے اقرار کیا ہے وہ مخص ہورے یا کچے سو درم بال میں سے لے لے کا اور رب المال اپناراس المال ہزارورم لے لے کا اور باتی پانچ سودرم دونوں مضاربوں اور رب المال من جارصہ ہو کرتھیم ہوں کے اور اگر تمام مال مکرے قبعنہ میں ہوتو رب المال اپنے ہزار درم راس المال لے لے گا پھر ہاتی ہزار درم کووه اور دونوں مضارب یا ہم چارحصوں میں بانٹ لیں مے اور جس قدر مقر کو ملا وہ اس کواینے اور مقرلہ کے درمیان یا جج حصوں پر تعلیم کرے اجس میں ہے مقرلہ کو جار جھے لیس کے بیمبوط میں ہے۔

جهني فصل

## مضارب کی خریدی ہوئی کے نسب میں اختلاف کے بیان میں

مفارب نے برگاہ مفار بت میں اس چیز قریدی جس کی تئے کرنا ممکن نہیں ہے قو مفار بت میں سے نہ ہوگی اورائی ذات کے واسلے قرید نے والا شار ہوگا اور اگر لئولاف و وفاق میں اختلاف کیا تو بدی وفاق کا قول بول ہوگا۔ مفارب نے برار ورم مفار بت سے ایک فلام قرید ااوراس کا نسب معروف نہیں ہے اور مضارب نے راس الحال ہے کہا کہ بہترا بیٹا ہے اور اس نے کھنے ہے گی تو اس کی دو صورتی ہیں یا تو فلام میں راس الحال پرزیا وقی ہوگی یا نہیں ہوگی اوران میں سے برایک صورت تین وجوہ سے خاتی نہیں ہوگی اوران میں سے برایک صورت تین وجوہ سے فائیس ہے یا تو رب الحال اس کی تقعد نی کرے گایا تھذیب کرے گایا مفارب سے کہا کہ بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ پس اگر فلام کی قبت میں واس الحال کی تعد نی کی قورب الحال کی نسب فا بت ہو جائے گا اور دونوں کے واسطے آئی تہت کے چار مسلمان کورے گا اور دونوں کے واسطے آئی تھت کے چار رب الحال کی فعان میں میں کہا کہ تو وہ مضارب کا فلام رہا اور اگر مضارب سے کہا کر نیس بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو وہ صفارب کا فلام رہا اور اگر مضارب سے کہا کر نیس بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو وہ صفارب کا فلام رہا اور مشارب الحال کی ضان رب الممال کورے گا اور اگر مضارب سے کہا کہ تیت ہوجائے گا اور مضارب کا فلام رہا اور مشارب الحال کے خار اس الحال کے خار موجائے گا اور مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تو ہوجائے گا در مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تو ہوجائے گا در مضارب کا فلام رہا کہ اور وہ مضارب نے مسلم کی تیت ہوجائے گا اور مضارب کے لیے میں ہوا درائی تو ہوجائے گا در ایک کور جرا دیں ہو تیرا ہوگی تو آز اورہ وہائے گا در ایک کہ قیت اس کی دو برار درم ہوگی تو آز اورہ وہ جرا بیٹا ہو وہ وہ ضاربت میں رہے گا پر اگر اس کی کرو خت شہل کیا کہ قیت اس کی دو برار درم ہوگی تو آز اورہ وہ ہوئے گا در ایک کہ قیت اس کی دو برار درم ہوگی تو آز اورہ وہ جرا بیٹا ہو وہ وہ ضارب سے میں رہے کہ اگر اس کورو خت شہل میں ہوئے۔

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ وہ تیرابیٹا ہے تو غلام میں ذیادتی ہوگی یا نہ ہوگی ہیں اگر ذیادتی ہواور مضارب نے تھدیتی کی تو آ زادہ ہوجائے گا اور راس المال کی صنان وے گا اور اگر مضارب نے تکذیب کی تو غلام آ زادہ ہوجائے گا اور راس المال کے داسلے ہی تو غلام مضارب کا ہے اور راس المال کے داسلے کی صنان و ہے اور اگر مضارب کا ہے اور راس المال کے داور اس المال کے داور اگر اس کی تقدیق کی تو مضارب کا بیٹا مضارب میں میں تریادتی نہ ہو ہی اگر مضارب نے اس کی تقدیق کی تو مضارب کا بیٹا مضارب میں میں اور اگر اس کی قیدت بڑھ کئی تو مضارب ہے اس کا نسب فاجت ہوجائے گا اور آ زادہ وجائے گا اور رب المال کے واسلے تمن چوتھائی قیدت کے لیے میں رہے گا بیری جوجائے گا اور دونوں کے لیے اپنی قیدت کے جا رہے گا بیری جوجائے گا اور دونوں کے لیے اپنی قیدت کے جا رہے کر کے گا کر کے گا میں چوتھائی رب المال کے واسلے اور اگر ایک خلاص میں جوجائے گا اور دونوں کے لیے اپنی قیدت کے جا رہے کر کے گا کر وہ میر ایٹا تین چوتھائی رب المال کے واسلے اور اگر ایک خلاص دو ہزار دونوں کے لیے اپنی قیدت کے جا رہے کہا کہ ہیں بلکہ وہ تیرا بین جوجائے گا دور میں تیت کا ایک کے اور اگر ایک خلاص دو ہزار دور میں تیت کا ایک کر مضارب نے کہا کہ ہیں بین جوتھائی رب المال کے واسلے اور اگر ایک خلاص دو ہزار دور می تیت کا (۱) خرید ایکر مضارب نے کہا کہ جو وہ میر ایٹا

ل قول خلاف يعنى عقد مضاربت كي شرطول سے برخلاف عمل كرنے والاقول ووفاق ميني موافق شرط كي لكرنے والااا

ع بعنی دو بزار کے اسلے اس المرح سی کرے گاکہ پوتھائی مضارب کے لیے اور تھن پوتھائی رب المال کے لیے 18

س معتی راس المال مان کی قیت زیاده نداوا (۱) راس المال بزار درم با

ہاوررب المال نے کہا کہ تو جمونا ہے تو نب مضارب ہے نابت ہو جائے گا گھر چونکہ یہ دیوت دیوت تحریر ہے ہیں بھزلد آ زاد کرنے کے قرار پائے گی اور رب المال کواپے حصد بیں خیار حاصل ہوگا کہ جاہے آ زاد کرے یا تین چوتھائی کے لیے سی کراد ہے یا مضارب ہے تاوان لے اگر وہ توش حال ہواور والا ء اس کی دونوں بیں چار جھے ہوکر مشترک ہوگی اور اگر دب المال نے اس کی اس امر کی تقد اپنی کی ہوتو مضارب ہے وہ آ زاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے تعد اپنی نہی کیان اس کے بعد ف اس کے بیٹے ہونے کا دیوکی کیا تو وہ مضارب کا جیٹا ہے آ زاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کی مضان وے گا کر جزار کی تجب کا غلام خرید اور مضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رب المال نے تکذیب کی تو نب ٹابت نہ ہوگا اور وہ بحالہ مضاربت میں مملوک رہے گا گھراگر دو جزار اس کی تیت ہوگا اور اس کی حضائی آ زاد ہوجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اپنی تمن جو تھائی قیت کے واسطے دب المال کے لیے سی کرے گا اور مضارب پراس کی صفان نہ ہم ہے گی۔

اگرربالمال نے اس کی تھدیتی کی ہو حالا تھاس کی قیت ایک بزار ہوتو اس کا نسب مقارب سے قابت ہو جائے گا اور وہ مقارب سے مقارب سے قاب ہو جائے گا اور وہ مقارب سے مسرب کے بھر ہو اگر اس کی قیت بدو بزار ہوئی تو تو ان کی جو تھائی آ زادہ وہ جائے گا اور تین جو تھائی کے واسطے رب المال کے نیس کرے گا اور آئر بہلے بی اس کی قیت بن ھر کر دو بزار درم ہوگئ پھر مقارب نے اس کے بیٹے ہونے کا دھوئی کیا اور رب المال نے نیک تدیب کی تو نسب فاب ہو جائے گا اور بی بمزلہ بچو تھائی آ زاد کرنے کے قرار دیا جائے گا پس رب المال کو خیار حاصل ہوگا کہ اگر مقارب خوش حال ہو تھائی آ زاد کرنے کے قائل ہے اور اگر سے مقارب خوش حال ہو تھائی تھیت کے یا غلام سے می کرائے یا آ زاد کر دیا افقیار کیا تو رب المال کو اس کے مفارب خوش حال ہے تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو اس کی تو مفارب بروا جہ نہ تھی کرائے یا آ زاد کر سے افتیار ہوگا کہ اس میں تھی کرائے یا آ زاد کر سے اور آگر اس کے تھی ہو تھائی ہو اس کی تھیت برار سے نہ برقی اور مفارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہو اور دو برار درم ہوئی پھر مفارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہو تھا وہ میں ہو تھائی ہو گا اور دونوں سے آ زاد ہو جو اے کہا کہ یہ مفارب نے کہا کہ دو برا دیا ہو تھائی ہو تھائی دو برار دی تھی ہو گا اور دونوں سے آ زاد ہو جو اے کہا کہ دو برا بیٹا ہو گا اور دونوں سے کہائی تھی ہو کہ اور کہ ہو تھائی ہو گا اور دونوں سے آ زادہ ہو جائے گا اور دونوں سے کہائی تھی ہو اس کی تھی تھا تھا ہو میر ابیٹا ہے اور دونوں سے آ زادہ ہو جائے گا اور مفارب نے ہو گا اور کی تھی ہو کہائی تھی دیکر ابیٹا ہو تھائی ہو تھائی میں دو برار کی تھیت کی اس کی تھا دور سے معان کے اس کی تھی ہو تھیں کی تو رب کی اور کی جو تھائی میں دیا تھاؤں ہو تھی ہو تھیں گا تھا ہو تھائی ہو تھائی تھا ہو تھی ہو تھائی تھائی ہو تھی ہو تھائی ہو تھی ہو تھائی میں دیا تھائی دیا تھائی ہو تھائی تھائی ہو تھی ہو تھائی تھائی ہو تھی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھیں تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی ہو تھائی تھائی ہو تھائی ہو تھائی تھائی ہو تھائی تھائی ہو تھائی ہو تھائی تھائی ہو تھائی تھائی کے

اورا گرمضارب نے اس کی تقدیق کی توبیظام رب المال کا بیٹا اور مضارب کا فراقی غلام ہوگا اور مضارب رب المال کے مال کا مثان موگا۔ اورا گرمضارب نے اس کی تقدیق نے کہ کہ کہ کہا تھیں بیتو میرا بیٹا ہے تو وہ مضارب کا بیٹا اس کے مال ہے آ زاد ہوگا اور اس المال کی منیان رب المال کو دے گا اور اگر وہ غلام ایک ہزار ورم کی قیمت کا ہواور رب المال نے کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا

ل الذي الذي التبتري لممضاربة لم يكن ممن يعتق عليه وان ممار بعد ذلك كك في حصية "احتم

ع قولنس دعوت بعن فقذ دعوی کرتے ہی بغیر کمائی دغیرہ کے 11

مضارب كالمخلام ہوگا اورمضارب راس المال كا ضامن ہوگا اور اگرمضارب نے كہا كەنيىس بلكە يەمىرا بينا ہے تو رب المال بى كا بينا اس ے مال سے آزاد ہوگا اور کسی کودوسرے پر پھے صال ندآ ئے گی اور اگر دونوں نے ایساند کیا بہاں تک کداس کی قیمت دو بزار درم ہوگئ عجررب المال نے کیا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور مضارب نے کہا کہ تو جمونا ہے تو رب المال سے نسب ٹابت اور تین چوتھا کی آزاد ہو گااور مضارب کے جہارم میں خیار ہوگا اور اگر مضارب نے تفعد نی کی تو و ورب المال کا بیٹا اور مضارب کا غلام ہے اور مضارب راس المال کا ضامن ہو**گا** اورا گرمضارب نے کہا کنہیں ہلکہ وہ میرا بیٹا ہے تو غلام ہے تین چوتھائی کاعتق رب المال سے تابت ہوگا اورنسب ٹابت ہو كالمرمضارب في بعى اس ثابت النسب من دعوى كياتونسب ثابت نه وكاليكن شل اينا حصة زاوكرف عي الربوكاليس اس كاحسبهى آ زادہوگاادرکوئی دوسرے سے منان نہیں لے سکتا ہے اورولا موونوں میں جار حصہ ہوکرمشترک ہوگی بیمسوط میں ہے۔

## مانویں فصل 🏡

#### اِس باب کے متفرقات میں

نوادراین ساعد بی امام ایو یوسف سے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کرتو نے جھے برار درم زیوف یا تبہر و مضاربت می دیتے ہیں اور مضارب میح کھنی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تھے کمرے درم دیئے ہیں ایس اگر مضارب نے اس سے کام شروع نہیں کیا ہے تومثل وو بیت کے ہیں ہی مضارب کے تول کی تقیدیق کی جائے گی خواہ اس نے کلام ملا کرکہا ہویا جدا کر کے کہا ہو محرصرف ستوقد کے دعویٰ میں بدوں ملاکر کلام کرنے کے تقد این ندی جائے گی اور اگر کام شروع کر دیا ہے تو زیوف وہمرہ میں بھی تعمدیق ندی جائے گی اور نیز نوادرابن ساعی بام محمد ہے روایت ہے کہ کی مضارب کے قبضہ میں مال ہے وہ اس سے کام کرتا ہے اورمغمارب نے اقرار کیا کہ جو ہزار درم فلال محض پرمیرے نام ہے ہیں وہ رب المال کے ہیں اورمضار بت ہزار درم پرتھی پھر مضارب نے بعداس کے کہا کہ میرے یا نج سودرم ان ہزار کی مضاربت سے ہیں جن کا میں نے اقرار کیا کہ و ومضاربت کے ہیں اور رب المال نے کہا کہ وہ ہزار درم میرے ہیں مضاربت کے نہیں ہیں تورب المال کا قول ہوگا اور اگر مضارب نے اپنے اقرار کے ساتھاس کلام کوملایا ہوتو اس کے قول کی تقدد این کی جائے گی بیجیط میں ہے۔ آگر کسی کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت برونے اور طاہر میں مضبوطی کی غرض ہے اس امرے مواہ کر لئے کہ بیقرض بیں تا کہ مضارب ان کی حفاظت میں کوشش کرے اس خوف ہے کہ رب المال قرض کے دعویٰ سے وصول نہ کر ہے لیں مضارب نے عمل کیا اور نفع یا نقصان اٹھایا بھرا گر دونوں نے ایک دوسر ہے کی تصدیق کی کر قرض کانام ظاہر میں تلجیہ تھا اور واقع میں در بردہ مضار بت تھی تو موافق دونوں کی تصدیق کے اگر کھا جائے گا اگر دونوں نے باہم اختلاف كيااوررب المال نے كہا كەخقىقت ميں قرض تصلحيە نەتھااورمضارب نے كہا كەقرض ميں تلجيه تھا درحقیقت مضار بت تھی اور مضارب نے اپنے قول پر کواو قائم کے تو بیصورت اور قرض کے تلجیہ ہونے پر ہاہم تصدیق کرنے کی صورت یکساں ہے بیز خیرہ میں ہے اور اگر دونوں مواہوں نے مضاربت کی کوائی دی اور دو کواہوں نے قرض کی کوائی دی اور اس کے سوائے چھے تغییر بیان نے کو تو مری کے قرض کے گوآبوں کی کوائی مقبول ہوگی بیمبسوط میں ہے اور اگر مضاربت کے کوابوں نے اس تفییر سے کوائی وی کہ قرض بطورتلجید کے تما اور درحقیقت مضاربت تھی تو ان کی کوابی اولی ہے دہی مقبول ہوگی بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر رب المال نے مضارب کے ا تول غلام الخ اس لئے كد جب مضارب نے ما لك مال كابينا خريدا تو مال كاضامن بوااور بيخريداى كواسط بوئى ہى و ومضارب كا غلام مخبرا ١١

ع يعنى نفع وغير وتنسيم كرليس محية ا

واسطے چھنے مصدیقع کا اقر ارکیااور مضارب نے کہا کہ بر انصف تقع مشروط ہاور دو گواہ لایا ایک نے گوائی دی کہ تہائی نقع مشروط ہو اور دو سرے نے آ دھے تھے کی گوائی دی تو امام اعظم کے زو دیک دونوں کی گوائی باطل ہا ور مضارب کو دی طے گا۔ اور اگر مضارب نے اقر ارکیا ہے بینی چھٹا حصداور صاحبین کے نزویک گوائی جائز ہا ور تہائی گفع پر جواز ہوگائی کو اتبائی نقع طے گا۔ اور اگر مضارب نے نصف کا دوگئی کیاا ور اس کے ایک گوائی دی تو بالا تقات گوائی باطل ہے بیمبوط میں سے۔ اگر رب المال نے کہا کہ میں نے بختے مال صرف بضاعت کے طور پر دیا تھا تھی کہ تول رب المال ہی کا رہا اور مضارب نے دو گوائی دی ہوئی کی ہوائی دی ہوئی اور دوسر میں نے بختے مال صرف بضاعت کے طور پر دیا تھا تھی کہ تول رب المال ہی کا رہا اور مضارب نے دو گوائی دی ہوئی کی ہوئی کہ نقط نہ سے گوائی دی کہ مشارب نے مضارب کے لئے دوسو درم شرط کی ہا اور دوسر سے نے سو درم مشروط ہونے کے گوائی دی ہی گوائی دی ہوئی کی اور اس کے گئے دوسو درم شرط کی ہوئی اور دس ہوئی اور دوسو درم کا مدی ہوئی ہوئی اور اس کے گئے دوسو درم کی گوائی دی ہوئی ہوئی اور اس کے گئے دوسو درم کی گوائی دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی اس نے ڈیڑ ھرسو درم کی مورم کی گوائی دی تو اس کی ہوئی ہی گوائی دی اور اس کے گئے دوسو درم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے واسطے اجرائی کی ڈیڑ ھرسو درم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے واسطے اجرائی کی ڈیڑ ھرسو درم کی مورم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے واسطے اجرائی کی ڈیڑ ھرسو درم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے واسطے اجرائی کی ڈیڑ ھرسو درم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے واسطے اجرائی کی ڈیڑ ھرس کے کی میں موط میں ہے۔

آیک فخص نے دو فخصوں کو ہزار درم مضار ہت میں دیتے اور دونوں نے کام کیا اور نفخ اٹھایا پس آیک نے دوئو کی کیا کرب المال نے ہم دونوں کے داسطے وصفح کی شرط کی ہے اور دونوں نے کام کیا اور نفخ اٹھایا پس آیک نے دوئو کی کیا کررب المال نے ہم دونوں کے داسطے و صفح کی شرط کی ہے اور دوسر ے نے دوئو کی کیا ہے ہم دونوں کے داسطے تبائی نفع کی شرط کی ہے اور درب المال نے دوئو کی کیا کہ دونوں کے داسطے سودرم نفخ ہے میں بہاں تک کر قول رب المال کار با پھرا کر دونوں نے کو اہ قائم کے آیک فریق آ دھے کے دونوں کے داسطے سودرم نفخ کی کو اہل دی تو اہام اعظم کے قیاس قول میں یہ کو ای نامقبول ہے اور دونوں کے داسطے اجراکش رب المال کا اقرار کی دوجہ سے مطرکا و دونوں کے داسطے اجراکش رب المال کا اقرار کی دوجہ سے مطرکا اور دوسرے نے نسف کا دوئوگی کیا ہوتا لیکن صاحبین کے نزد کی جس نے نسف کا دوئوگی کیا اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور اجرائش نے گا ور دوسرے کورب المال کے اقرار سے اجرائش ملے گا یہ مجیط میں ہے۔

(نهارفوله باب

مضارب كمعزول ہونے اوراس كے تقاضات المناع كرنے كے بيان ميں

رب المال كرف سعمار بت باطل ہوجاتی ہے خواہ مضارب کواس کاعلم ہویانہ ہوجی كداس كے بعد مال مضاربت ہوتى كداس كے بعد مال مضاربت ہے جو يدايا سفر كرنے كا اختيار نيس ركمتا ہے بدقاوئ قاضی خان ہيں ہاور دونوں ہيں ہے كى كے بحوں ہونے ہے بھی باطل ہوتی ہے بشرطيكہ بحوں مطبق ہواہ دراگر رب المال مرتد ہو كيا اس كے بعد مضارب نے خريد وفرو خت كی توبيسب امام اعظم كے نزديك موقوف ہے اگر پھر وہ مسلمان ہو كيا تو اس كا نفاذ ہوگا اور تمام احكام ہيں اس كا مرتد ہونا كا لعدم شاركيا جائے گا۔ اى طرح اگر دارالحرب ميں جا ملائين ہنوز اس كے دارالحرب ہيں جا مطبح كا تھم قاضى كی طرف سے جارى نہ ہوا تھا كدوہ مسلمان ہوكروا ہيں آيا تو بھى ہي تا ہوگا ہوت اور ميراث كے واسطے تھم حاكم شرط ہے اور اگر دہ مركما يا مرتد ہونے بھى ہي تھم ہے موافق اس روایت کے جس ہيں اس كی موت اور ميراث كے واسطے تھم حاكم شرط ہے اور اگر دہ مركما يا مرتد ہونے

على المأته انما ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثاني إنه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح؟!

يكذا إذا كرت المسئلة في الكتاب وليتامل فيه \*!

مستون موایا دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاسلے کا تھم جاری کر دیا توامام اعظم کے قاعدہ پر مرتد ہونے کے روز سے مضار بت باطل ہوگئی کذائی البدائع اگر کسی مخص کوآ و ھے کی مضار بت پر مال دیا اور مضارب مرتد ہوگیا یا آس کے مرتد ہونے کے بعد اس کو مال دیا پھراس نے خرید وفروخت کی اور نفع یا نقصان اٹھایا بھروہ مرتہ ہونے برقل کیا ممیایا مرکبایا دارالحرب میں جاملا جو پچھاس نے کیا ہے وہ سب جائز ہے اور تفع دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جو پچھاس نے خرید وفروخت کی ہے اس کی ذردواری لیعنی عہدہ رب المال پر ہے ریول امام عظم کا ہے اور امام ابو یوسف وامام محر کے نزو یک تصرف کرنے میں اس کا حال مرتم ہونے کے بعد مثل اس کے ہے جیساقبل مرتد ہونے کے تھا ہی عہدہ ای پر ہوگا اور رب المال پر اس کا رجوع کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔ اور اگر مضارب مركميا يأقل موايا دارالحرب مين جاملاتو مضاربت بإطل موًّني بجراً كروه دارالحرب مين جاملا اورو بين اس نے خريد وفروخت كي پھروہ مسلمان ہوکروایس آیا تو جو پھھاس نے دارالحرب میں خرید وفروخت کی ہے سب ای کی ہوگی اور کسی چیز کی اس پر منان نہوگی کیکن عورت کا مرقد یا ندمرقد ہونا ہونا بالا جماع کیساں ہے خواہ وہ عورت رب المال ہو یا مضارب ہوا درمضار بت بحالہ بھی رہے گی تاوقتیکہ وہ مرنہ جائے یا وارالحرب میں نہ جالے بیدهاوی میں ہے۔اورا گررب المال نے مضار بت کومعزول کیا اور مضارب کواس كمعزول مونے كى خبرند موئى يهال تك كداس فريدوفروخت كى تؤجائز بادرائے معزول مونے سے آگاہ مونے برمعزول ہوگا۔اور اگرایے معزول ہونے ہے آگاہ ہوا حالانکہ مال مضاربت میں اسہاب موجود ہے تو اس کو اعتبار ہے کہ اس اسباب کوخود فروخت کرے اورمعزول ہو جانا اس کا مانع نہیں ہے پھر میٹیں جائز ہے کہ اس کے تمن سے کوئی دوسرا اسباب خریدے اور اگر مال مضاربت راس المال كي جنس معوقو مضارب كواس من تصرف كرف كواختيار بيس مداورا كرراس المال كي جنس من دومثلا راس المال دينارين اوريهال درم بي ياس كے برتس بواس كواس كواستانا اختيار بے كدراس المال كى جس معقرو خت كرے اوراى قياس یر حق عروض واس کے اشاہ میں رب المال کے مرنے یا مرتد ہو کر دار الحرب میں جالمنے کے بعد تھم کی جاری ہے ریکا فی میں ہے۔

مروكيل بيع كه نقاضے ہے انكاركر ئے واس بر نقاضے كے واسطے جبر نہ كيا جائے گا 🖈

اگر مال مضار بت قوی ہوں اور رب المال نے ممانعت کر دی تو اس کا تھم بھی ویسا تی ہے جیسا مال مضار بت کے درم ہونے اور داس المال کے دینار ہونے کا تھم تھا کہ اس صورت عیں اس کی ممانعت سے جوٹر ید ہروجہ سے ترید ہا اس کی ممانعت ہو جائے گی اور جوا کی وجہ سے ترید دومری وجہ سے تھے ہاں کی ممانعت نہ ہوگی تی کہ اگر فلوں کو درموں کے وض فروخت کیا تو جائز ہا سے بازر ہا لیس اگر مضارب نے تصرف کیا ہے اور مال مضار بت لوگوں پر ادھار ہو گیا ہے اور مضارب نقاضے ہا زر ہا لیس اگر ملی فیضے نہ ہوتو اس کو افقا نے ماروں پر حوالہ کرو سے لینی ارب مال علی فیضے نہ ہوتو اس کو افقا ہے وہ تا ہے ہے بازر ہا اور اس کو تھا کہ درب المال کو ترین داروں پر حوالہ کرو سے لینی درب المال کو تھا ہے تھا کہ در اس المال درم و دیا در سے اور اس میں ہے۔ ای طرح پر ہروکیل ناخ کہ تھا ہے ہے انکار کر سے تو اس پر تقاضے کے واسطے جرنہ کیا وہ سے کہ تو تا ہے ہے کہ در سے المال کو مشری ہو تھا ہے گا کہ در سے افراک میں ہو جائے گا کہ در سے افراک وہ سے اور دلال و فیر و تو ان پر تقاضے کے واسطے ضرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ اجرت پر فرو خت کرتا ہے جیسے بیا گا اور دلال و فیر و تو ان پر تقاضے کے واسطے ضرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ بھول کرو نے تا اور دلال نے مضارب کو اس مفتر ور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ بھول کرونے کی تو میں ہو تو اس کے دور کرونے کرتا ہے جیسے بیا گا اور دلال و فیر و تو ان پر تقاضے کے واسطے ضرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ بھول کرونے کرتا ہو ہوئے کے تو اور کی بھول کرونے کرتا ہے کہ اور دلال نے مضارب کو اس مضار بت لوگوں پر قرضہ ہوگیا اور درب المال نے مضارب کو اس مضارب کو اس کو اس کو کرتا ہو کے گا کہ وصول کردیں اور کو کر کرتا ہوں کو کرتا ہو کو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو

ا قوله جاری الخ مینی اگر متاح وا تا شده زیمن و فیره به دتو اس کو محی جنس راس المال کے توش فروشت کرسکتا ہے اا ع کیسنی افکار کریے تو مجدور کیا جائے ۱۲۴ سے مستنفع جومفت بسناعت پر کسی کا مال بغرض تجارت کے کیا ہوا ا خوف ہے منے کردیا کہ مضارب اس کو کھانہ جائے اور کہا کہ جی خود تقاضا کراوں گا ہیں اگر مال جی نفع ہوتو تقاضا مضارب کا حق ہواد اگر مال جی نفع نہ جوتو رب الممال کو ممانعت کا اختیار ہے اور مضارب پر جبر کیا جائے گا کہ رب المال کو قرض داروں پر حوالہ کردے یہ فاوی قاضی خان جی ہے۔ پھر اگر مال جی نفع ہواور مضارب تقاضے کے واسطے مجبور کیا گیا ہی اگر قرضہ ای شیر جی جہاں مضارب ہے موجود ہوتو اس کا نفقہ تقاضے کے ایام جی مال مضارب سے ہوگا اور اگر دوسرے شہر جی ہوتو اس سفر و آ مدور فت کا خرچہ جب تک وہ تقاضے جی رہے مال مضاربت سے ہوگا اور اگر مضارب کے سفر و مقام نے طول کھینچا یہاں تک کہ تمام دین سب نفقہ جی گیا ہی اگر نفقہ دین سے بڑے گیا تو بقتر روین کے نفقہ جسوب کردیا جائے گا اور جو بڑھا و مضارب پر پڑے گا یہ مجیط جس ہے۔

#### (نيمو(ھ بارب☆

### مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرمفارب مرحمیا اوراس پرقرضے ہیں اور مال مفاریت اس کے پاس ہونا معروف مین ہے اوروہ دوم ہیں اور راس المال ہی درم تے قرض خواہوں سے پہلے رب المال کواس کا راس المال ویا جائے گا بیمبوط بی ہے پھرا کرمفاریت بیل فع بھی معروف ہواورمفارب کودصول ہو جانا معلوم ہوتو رب المال اپنا حصد فع بھی قرض خواہوں سے پہلے لے لئے گا پھر چومفارب کا حصد فع رہاوہ ترض خواہوں نے کہا کہ جوقر ضدمفارب پر سے وہ مفاریت کا ہے اور رب المال نے ان کی تکذیب کی تو رب المال کا قول اس کی علی فتتم سے مقبول ہوگا اور اگر مفاریت کا ہے وہ مفاریت کا ہے اور رب المال نے ان کی تکذیب کی تو رب المال کا قول اس کی علی فتتم سے مقبول ہوگا اور اگر مفاریت کا مال اس کے مرف کے وقت عروض یا وینارہوں حالا نکدراس المال ورم شے اور رب المال نے جاپا کہ اس کومرا ہوگا اور اگر مفاریت کا وقت کر سے اس کی حرف کے وصی کو ہے اور اگر اس کا کوئی وہی نہ ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک وہی مقرکر کے گا کہ اس میں ہور سے المال فروخت کر سے اور جواول نہ کور ہواورا سے خواہوں کو بطری کا اور مفار ب مفرق ہیں لکھا ہے کہ اس مال کومیت کا وسی نفع دے دے گا اور مفار ب مضروب کی میں لکھا ہے کہ اس مال کومیت کا وسی و رب المال فروخت کر میں گے اور جواول نہ کور ہواورا سے ہے میمبوط میں ہے۔ پھراگر دب المال نے جاپا کہ دیناروں میں سے بھر دا ہے راس المال وحصد فع کے لے اور وصی نے و می درب المال وحصد فع کے لے اور وصی نے و میں درب المال وحصد فع کے لے اور وصی نے و میں ہو جاپر کیا تو جواول نہ کور ہواورا سے دیکھو جائز ہے بیچیا میں ہو۔

اگر مغیار بت بیطور معین نہ ہوئی تو رب المال بھی تمام ترکہ بھی قرض خواہوں کے مکل عقر اردیا جائے گا بیر پیطامر حی بھی ہے۔ اگر کی نے ایک بزار درم آ دھے کی مضار بت پر دے چر مضار ب نے اپنی موت کے قریب ذکر کیا کہ بھی نے اس مال سے خرید وفروخت کی اور ایک بزار درم نفخ اُ تھائے چر مضار ب مرکبیا اور مال مضار بت معین طور سے شنا خت بھی تیں ہے حالا نکہ مضار ب کا اس قدر مال موجود ہے کہ ای ہے مال اصل وفقع کی وفا یمکن ہے قورب المال اپنے داس المال کے بزار درم لے لے گا اور اس کی خوار اس کی خوار درم کے لے گا اور اس کو خوار منارب نے بیا قرار کیا ہو کہ بھی بر بھند بھی کرلیا ہے تو بعقد رحصد رب المال کے ضامن سے ہوگا۔ اور اگر مفیارب نے بیاقر ارکبیا ہو کہ بھی برار کا نفع حاصل کیا اور میرے قبضہ بھی آ میا تجر سب مال ضائع ہو گیا اور رب المال نے کہا تہیں بلکہ تیرے ہاں جا کہا تھی ہوگیا اور رب المال نے کہا تہیں بلکہ تیرے ہاں ہے اور قو بسب انکار کرنے کے ضامن ہوگیا تو قتم کے ساتھ مفیار ب کا قول تبول ہوگا۔ اور

ا يعنى إلى وانت رسم كمائ كرمضاربت يرنيس باا على قول شل يعنى دهدرمدان كاماجمي موكااا

س بعن ركد عد مفع بحى ليا جائك

اکرمضارب منم کھانے سے مہلے مرکباتو اس کے دارتوں ہے ان کے علم پرتشم لی جائے گی ہیں اگرسب لوگ متم کھا مجئے تو سب بری ہو مے اور اگر کوئی متم سے بازر ہاتو خاصعۃ اس کے حصد میں سے راس المال وحصہ نفع رب المال کو دلایا جائے گا ای طرح اگر مضارب نے مرض الموت مي يون كما كدهل في راس المال اور حصدب المال كووي ويا باوررب المال في الكاركياتو بمي تتم منارب كا قول قبول ہوگا اوروہ ضامن نہ ہوگا اور اگر قتم سے پہلے مضارب مرکباتو جیسا ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے رب المال کواختیار ے کداس کے وارثوں سے مم لے لیکن میصورت بہلی صورت سے ایک بات میں خلاف ہو ہدہ کداس صورت میں جس قدر حصہ تفع مضارب کے پاس اس کے زعم میں اس کا موجود ہے اس میں ہے رب المال اپنا راس المال لے لے **کا پھرا کر بچر** باقی رہا تو موافق شرط کے دونوں کو تقییم ہوگا۔ پس اگر مضارب پر اس قدر قر صد ہو کہ اس کے تمام مال کومچیط ہوادراس کا حصہ نفع معین طور سے شاخت میں ندمواور بیمعلوم ہے کہ مضارب نے ہزار ورم تفع اشائے اوروسول یائے ہیں تو رب المال یاتی قرض خوا ہوں سے بقدر حصر نفع کے حصر بانٹ لے گا اور بقدر راس المال وابیے حصر نفع کے حصر نبتائے گا بیجید عمل ہے۔ اور اگر مضارب نے مرض میں ورحاليكداس يراس قدرقر ضدے كداس كے تمام مال كوميط بيداقراركيا كريس نے مال مضاربت ميں بزار درم تفع انحايا ہے اور مال مضار بت مع نفع کے فلا بچنس پر قرضہ ہے مجرمر کیا ہر اگر قرض خوا ہوں نے اس کا اقرار کردیا تو ڈب المال کا سیجے فت مضارب کے تركه من نه دكاليكن فلال مخف قرض داركا بيجيها بكڑے كا اوراس سے اپناراس المال وصول كرے كا اور باتى كا آ دھا بھى اپنا حصد نفخ نے لے اور جو بیااس کومضارب کے قرض خواہ مضارب کے مال میں ملا کر باہم ہانٹ لیس مے۔اور اگر قرض خواہوں نے انکار کیا اور کہا کہ مضارب نے راس المال میں کھنے میں اٹھایا ہے اور جو قرضہ فلال فض پر ہے وہ مضارب کانیس ہے تو بہتر ضدتما مر کہ کے ساتهدب المال وقرض خوامون كوموانق حصد كتنسيم موكا اوررب المال كاحصد بقدرواس المال كولكايا جائع كااورنغ سي كحدند لكايا جائے گا بیمبوط میں ہے۔

گا۔اوراگرمضارب نے مرض میں کئی خاص مھین مال میں اقرار کیا پھرائ کے بعداس مال کی نسبت کی کئی ود بیت ہونے کا اقرار کیا پھرتیسر سے مختص کے پچھ قرضہ ہونے کا اقرار کیا پھر مرکمیا تو پہلے مال مضار بت ادا کر دیا جائے گا پھر جو پچھ ترکدرہ کمیا اس کوصاحب ود بیت وقرض خواہ حصد دمند شرکت سے تعتیم کرئیں مے بیہ سوط میں ہے۔

مال تلف ہونے میں مضارب میت کی بات بر کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا ک

ووضوں کو ہزار درم مضاربت میں دیئے پھرایک مرکیا اور دوسرے نے کہا کہ مال تلف ہو کیا تو اس کے حدیث اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور دوسرے کا حصر ہیں اس کے قرضد دیا گیراگریہ بات معلوم ہوجائے کہ مضارب میت نے اپنا حصہ بھی زیمہ و مضارب کے پاس دویوت رکھا تھا تو سب مال تلف ہونے میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور واگر زیمہ و مضارب نے کہا کہ میں نے اپنا حصہ دوسرے مضارب میت کودیا تھا تو تسم سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور وہ میت کے ترکہ میں سب قرضد قرار دیا جائے گی اور وہ میت کے ترکہ میں سب قرضد قرار دیا جائے گا ہے جائے تھی ہے۔

يىر(ھ بارې ☆

مضاربت کے غلام پر جنایت واقع ہونے یااس کے سی پر جنایت کرنے کے بیان میں

ا كركمي كو بزار درم أو مع كى مضاربت يرويكاس فاس كوض بزاركي قيت كاليك غلام فريدااس في خطا سيكي ير جنايت كي تو مضاربت كويدا فتيار تيس ب كدجر ماندهي وي غلام دے دے يا اس كا فديد مال مضاربت سے اواكرے أكر جد غلام ك ساتھ کھ مال اور مال مضاربت بھی موجود ہواور اگر مضارب نے اپنے مال سے اس کا فدیدادا کیا تو احسان ہے اس کو مال مضاربت ے والی مبیں لے سکتا ہے اور وہ غلام مضاربت میں باقی رہے گا جیسا کہ کوئی اجنی فدیددے دے تو می تھم ہوتا ہے اور میصورت بخلاف اس کے ہے کدا گرمضارب کی غلام میں کچھٹر کت کے ہواوراس نے فدیدہ بناا تعتیار کیا تو میصفار بت باطل ہوجائے گی۔اورا کر دونوں حاضر ہوں تو رب المال سے کہا جائے گا کہ یا تو غلام دے یااس کو فدیددے کہی جب اس نے کوئی بات اعتمار کی تو مضار بت ٹوٹ جائے کی پس اگررب المال نے غلام وے ویتا اختیار کی اور مضارب نے کہا کہ میں اس کا فدید دستے ویتا ہوں تا کہ غلام مضاربت بررہ جائے میں اس کوفرو خت کر کے تفع اٹھاؤں گاتورب المال اس کوئیل دے سکتا ہے اور اگر مضارب عائب ہوتورب المال غلام كوليس و سيسكما بصرف اس كويدا فقيار ب كه غلام كافديدد سدد سديد بيريد السراورا كرمضار بت كامال بزاردرم بو اورمضارب نے اس سے دو ہزار کی قیمت کا غلام خریدااوراس نے خطاہے جرم کیا تو مضارب سے اس کے دیے یا فدیدوسیے کونہ کھا جائے گا جس صورت میں کدرب المال حاضر ندہو عائب ہواور حقد ارجرم کا مضارب یا غلام پرکوئی بس بیس ہے صرف ان کو بداختیار ہے کہ غلام کے مالک کے حاضر ہونے تک غلام کی طرف سے کوئی تغیل نے لیں ای طرح اگر مضارب عائب ہوتو مولی سے غلام دینے کو نہ کہا جائے گا اور دونوں میں سے کوئی ایک مخص فدیز ہیں دے سکتا ہے جب تک کدونوں حاضر نہ ہوں اورا گرایک نے فدیہ دے دیا تو اس نے احسان کے طور پر دیا بھر جب دونوں حاضر ہوئے تو غلام دے دیں گے یا فدید دیں گے لیس اگر غلام دے دیا تو دونوں کا کچھنیں ہے اور اگرفد بدوے دیا تو فدیددونوں پر جارحصہ ہو کر تنتیم ہوگا اور غلام مضاربت سے نکل جائے گا اور بدا مام اعظم و ا مام محد کا قول ہے اور اگر ایک نے غلام دینا اور دوسرے نے فدید دینا اختیار کیا تو دولوں کو اختیار ہے بید بدائع میں ہے۔ امام محمد نے ل قولد شركت موحثان غلام ويده جرارى قيت كاموتو بقدر نقع كمضارب كي شركت بياس ي يا في سودرم اين ياس علاكرخريدا مواا أكرمضارب في تكذيب كى اوررب المال في تقديق كي تواس كى دومورتي بي يا تو غلام كى قيت راس المال يرابريا کم ہوگی اور یا زیادہ ہوگی ہیں بہلی صورت میں رب المال کی تقدیق مجھے ہے اور اس سے کہا جائے گائکہ یا تو نصف غلام دے دے یا فديد سيد كين نصف ديت ديه بن اكراس في دينامنظور كياتو آ د مع كي مضاربت بإطل بوكي اورآ د هے كي رومي اوراي طرح اكر ديت دين اختياري اورنصف غلام ديت من دياتو بهي آ دهامضاربت من روكيا اوراكراس من مضاربت نے تصرف كرك نفع اشايا توتنتيم كرنے كى يصورت ہے كدا كرغلام كى تيت بزارورم بول تورب المال باق مى سے نصف راس المال جو باق ہے لے لے گا۔ اگر برارے كم قيمت بومثلاً چيسوورم بول تو آ دهاغلام ديت من دينے ساس نے اپناراس المال تين سوورم بحر پايا سات سوره كئے الی اس تفع میں سے باقی سامت سودرم لے لے کا پھر جو بیادہ دونوں میں تفع رہا موافق شرط کے بانٹ لیں اور دوسری صورت میں رب المال كى اس كے حصر كى قدر ميں تقدر بني ہوگى ہي اس سے كہا جائے كاكريا تو اپنا نصف حصر دے دے يا نصف دے تنديد د اورجوامرا عتباركرے كامضاربت باطل موكى بيميط من ب\_اكر مال مضاربت سے كوئى غلام خريداس كوكى في عمراً قل كيايس اكر اس میں زیادتی ہوتو قصاص بین آتا ہے اور اس کی قیمت تین برس می وصول کی جائے گی اور و ومضار بت میں قرار دی جائے گی اور اگراس میں زیادتی شہوتو و یکھاجائے گا اگرمضارب کے پاس وائے غلام کے پھھاور مال مضاربت ہے تو قصاص نہیں آتا ہاوراگر میجداور مال مضار بت نبیس ہے تو اس میں قصاص واجب ہوگا اور حق قصاص موٹی کوحاصل ہوگا یہ بچیط سرتھی میں ہے۔ پھرا گرموٹی نے قاتل سے بزارورم برصلح کر فی توبیراس المال ہوگا جب کرراس المال بزارورم ہوں اوراگروہ بزار برصلے کی تو اس میں ہےراس المال رب المال مجربور کے لے اور باتی بمزلد نفع کے دونوں کوموافق شرط کے تعلیم ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اوراگر ہزار درم راس المال کی صورت میں مضارب کے باس دوغلام ہوں کہ ہرایک کی قیمت ہزار درم ہوں پھرایک کوسی نے عمدا فق کیا تو قصاص واجب نہ ہوگا قیت داجب ہوگی کذافی الحاوی۔

(يسو (6 مارې ☆

#### مضاربته میں شفعہ کے بیان میں

ا كركسى نے دوسرے كو بزارورم و بيكاس نے ايك دارخر بداجو بزاركى قيمت كاياكم وبيش ہےاوردب المال اس داركا اسين ایک دارے ساتھ تنج ہے تو اس کوا عتیار ہے کہ بیددار مضارب سے شغدیں لے لے اوراس کوشن دے دے کہ وہشن مضاء بت میں ہوگا۔اوراگرمضارب نے کی قدر مال مضاربت سے ایک دارخریدا پھررب المال نے اس کے پہلوش ایک دارخریداتو مضارب کو ا مختیارے کے شغصہ کے روست وہ واررب المبال سے بعوض باقی مال مضار بت کے خریدے بیمبسوط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے وار مضاربت فروخت كيا اوررب المال اين وارب اس كاشفيع بي واس كاشفعه يجونيس بخواه اس دار بي نفع بويانه بورا وراكررب المال نے اپنا کوئی محر فرو دست کا اور مضارب کی دار مضاربت ے اس کا شفیج ہے ہیں اگر مضارب کے قیصہ میں اس قدر مال مفاربت ہے کہ اس سے من دارادا ہوسکتا ہے تو شغدوا جب نہ ہوگا اور اگر اس کے تبعنہ میں اس قدرنبیں ہے ہیں اگر دار مغمار بت میں نفع نہ ہوتو شغبہ بیں ہے اور اگر نفع ہوتو مضارب کواہنے واسطے لینے کا اختیار ہے بیمحیط میں ہے۔اور اگر کمی اجنبی نے کوئی دار مضاربت كے داركے ببلومس فريدايس اگرمضارب كى ياس اس قدر مال ہے كداس كے تمن كوادا كرسكا ہے تو مضاربت كواسط اس كوشغد من في سكنا بإدرا كرشغد مشترى كود مديا توحق شغد باطل موكيا اوردب المال كواختيارتبيس ربا كدائ واسطحاس كو شغدیں لے اور اگرمضارب کے پاس اس قدرنہ وہ کہن اداکر سکے پس اگر دارمضار بت بس نفع ہے تو شغد مضارب اوررب المال دونوں کا ہے اگر ایک نے شغعہ سروکر دیا تو دوسرااسنے واسطے بورا دارشغعہ میں لےسکتا ہے اور اگر دار میں نفع نہ ہوتو شغعہ خاصة رب المال كاب بيدائع مي ب- اوراكرمضارب كوشغه كاحال معلوم نه دوايهان تك كدونون في مضار بت تو روى اورمضار بت ك وار کو بنقدرواس المال اور نفع کے بانث لیا مجر جا با کہ دار بعد کوشفعہ میں لے لیس تو دونوں کے لیے اپنی ذات کے واسطے اختیار ہے پس اگر دونوں نے طلب کیا تو دونوں کونصف نصف ملے گا اور دونوں میں ہے جس نے مشتر کا کوشفعہ دے دیا تو دوسرے کو اختیار ہے کہ بوراوارات واسطے شغید میں لے لے۔اورا کرسی مخص نے دو مخصول کو مال مضاربت دیااور دونوں نے اس سے ایک محرخر بدااور رب المال اس كاشفيع ہے تو اس كوا ختيار ہے كدا يك كا حصد شفعه على لے لاور دوسرے كاند فيا الحرح اكر شفيع كوئى اجنى موتو مجى يى علم إدراكرمضارب ايك بى خض موادر شفع نے جا باكد مى تعور ادار شفعه مى لاول تو ينبيس موسكا بخواد شفع كوئى اجنى مو یارب المال ہو۔اورا کر دو مخصوں نے کسی ایک مجف کو مال مضاربت دیااس نے اس کے عوض کوئی دارخر بدا اور ایک رب المال اس کا شفع ہے اس نے جابا کہ تعوز اس میں سے لے لے تو ایسانیس کرسکتا ہے یا تو کل لے لیے ایکل جموز و سے اور اگر مضار بت کے واسطے شغوروا جب موااور دومضار بوں میں ایک نے شغور مشتری کودے دیا تو دوسرااس کو لےنہیں سکتا ہے۔ اگر راس المال کے بزار درم ہوں ان کے عوض مضارب نے کوئی محر بزار یا کم وہیش قیمت کا خریدااور اس کا شفیع رب المال اپنے ایک دار کی وجہ سے اور اجنبی ا بے دار کی وجہ سے ہے تو دونوں کوا عتبار ہے کہ دار کونصفا نصف لے لیس پھرا گر رب المال نے شفعہ دید دیا اور اجنی نے لیما جا ہاتو قیاس جابتا ہے کہ اجنبی شغد میں نصف دار نے لے اس کے سوائے اس کونہ ملے اور استحسانا اس کوریکم ہے کہ اجنبی جا ہے کل دار کے لے باترک کردے کذانی المیسوط۔

( فتاوی عالمگیری ..... بلد 🛈 کیکر ۴۸۲

بانيعواھ باري 🌣

## اہل اسلام واہل کفر کے درمیان مضاربت کے بیان میں

ا كرمسلمان نے تعرانی كوآ و مصے كى مضاربت ير مال ديا تو جائز بے ليكن كرو و بے ۔ پس اگراس نے شراب وسور مي تجارت کی اور تفع اٹھایا تو امام اعظم کے نز دیک مضاربت میں جائز ہے لیکن مسلمان کوواجب ہے کداینا حصد تفع صدقہ کرے اور صاحبین لیعنی ا مام ابو بوسف اور امام محر کے مزو یک شراب وسور میں اس کا تصرف مضار بت پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی مروارخر بدکر مضاربت میں سے مال و یا تو بالا جماع مضارب لخلاف کرنے والا ضامن ہوگا اور اگراس نے ربوالیعی سودلیا مثلاً ایک درم کے وض وودرم خريد مية بي فاسد موكي ليكن مال مضاربت كاضامن نه موكا اور تفع دونوس مي موافق شرط كي تقسيم موكا \_اورمسلمان كونصراني كا مال مضاربت رکینے میں چھوڈ رئیس ہے اس کے حق میں بیکروہ نہیں ہاورا گراس نے شراب یاسور یامردار خریدی اور مال مضاربت دیا تو مخالف اور منامن ہوگا اور اگراس میں نفع کمایا تو جس نے نفع لیا ہے اس کووانیں دے اگر اس کو پیجات ہوا ورا کرنہ پیجات ہوتو معدقہ کردے اور رب المال لعرانی کواس میں ہے پچھنددے اور اِگر کسی مسلمان نے ایک مسلمان ولعرانی کومضار بت میں مال دیا تو بلاكرابت جائز ہے۔ بیمبوط میں ہے۔

اگررب المال نے اس کودار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہاں لے جا کرخریدو فروخت کرے تو استحسانا میں اس کومضار بت میں جائز رکھتا ہوں 🌣

امركونى حرفي امان كر مارے بال آيا وركى مسلمان في اسكوآ دھے كى مضاربت ير مال ديا اور حربي في اسكوكى مسلمان کے باس ود بعت رکھا اور دارالحرب میں جلا کیا مجرامان لے کرآ یا اور مستودع ہے ود بعت لے لی اور اس سے خرید وفروخت کی توبیکام اس کااس کی ذات کے واسلے ہے اور رب المال کواس کے راس المال کی عمنان دے۔ اور اگر حربی مال لے کر دار الحرب هی چلا گیا اور و بان خرید و فروخت کی تو وه ای کی ہے اور ضامن نه ہوگا کیونکہ جب و ودار الحرب میں مال کو ہدوں اجازت رب المال ك في الرجاء كما تووه مال يرمستولى موكيا داور اكررب المال في اس كودار الحرب عن مال في جان كي اجازت وي موكدوبال في جا کرخرید و فروخت کرے تو استحسانا میں اس کومضار بت میں جائز رکھتا ہوں اورموافق شرط کے نفع دونوں میں مشترک قرار دوں گا بشرطيكه وبال كوك مسلمان بوجائي إمضارب مسلمان بوكريا معابره كى وجدے يا امان في كروالي آئے ييمسوط على إوراكر مسلمانوں نے دارالحرب میں اس برقابو بایا تو راس المال اوررب المال كا حصد تفع رب المال كا جوكا اور باتی تمام مسلمانوں كا جوكا ب محيط سرحسي ميں ہے۔ اور اگر دوحر في امان كے كروار الاسلام عن آئے اور ايك نے دوسرے كواينا مال مضاربت عن ديا اورآ دھے تفع کی شرط قرار دی چرا یک حربی دار الحرب کوچلا کمیا تو مغمار بت نه نوفے کی پیمسوط میں ہے۔ اگر کسی حربی نے مسلمان کو مال مضار بت ویا مجروہ مسلمان دار الحرب میں ہا جازت رب المال کے لے کیا تووہ مال مضاربت پر باتی ہے بیٹزنت امنتین میں ہے اور اگر ایک ل قول خلاف كرف والا يعنى مضارب فدكورا يسفعل كامر تكب بواجو قلاف مقدمضار بت به كونكساس فرم دارخر بدايس مال كاضاحن بواجيسا كررب المال كاقرا الخ محرم تريدتا تؤسّاس تعااوراس كابيان شروع مضاربت يس موچكا يهاا

ع قوار منان دے کیونکہ و مخالف ے جب دارالحرب عل لے کہا تو مال کا ما لک بو کیا اور صور میک مالک نے اجازت دی تو بھی تیاں ہی تھا کہ جربی اس الكاما لك بوكمياليكن أكرة خرمضارب مسلان بوجائ ياكل مسلمان بوجائين استساغ مضارب باقى رب كاا حربی نے دوسرے کو مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس کوفع میں سے سوورم بلیں کے قو مضاربت قاسد ہے اور دونوں کا تھم اس باب میں بھونہ و دسلمان یا دو قرمیوں کے ہے حالا تکہ انہوں نے خود الترام کرلیا ہے کہ محاطات تجارت میں احکام اسلام کا برتاؤ کر ہیں مجب وقت کہ وہ مال کے کر ہمارے ملک میں تجارت کے واسطہ واضی ہوئے تھے ایسا بی دوسلمان نوں کے درمیان مضاربت فاسد و کا تھا مہان یا ذی امان لے کر دار الحرب میں گیا اور کی فاسد و کا تھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا ذی امان لے کر دار الحرب میں گیا اور کی فاسد و کا تو امام تعلق و امام ہیں کے من کر اس کے بیان مضارب و یا تو امام تعلق و امام ہیں کے نو دیک جائز ہے اور افغی دونوں میں موافق شرط کے تقیم ہوگا تی کہ اگر مرف ہوئی و کی ایس کے اور اگر کی سلمان امان کے دونوں میں موافق شرط کے تعنی مضارب کو اور دواجب نہ اور الحرب میں گیا اور اگر کوئی مسلمان امان ہوا ہے تھا در اگر کم ہوں تو کی مسلمان امان ہوا ہے تھا در اگر کوئی مسلمان امان ہوائی کہ کر دور میں تھی دیا یا ای تو کی مور و جو و جیں مسلمان ہوا ہے تھا در موافق شرط کے دکھا جائے گا در صاحبی کے ذور کی مضاربت میں دیا یا ای شرط پر اس سے لیا تو امام اعظم کے زویے جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا در صاحبی کے ذور کیک مضاربت فاسد ہے کو مال مورم و فقی کے خود کی دورائی مول دورائی میں دیا یا ای شرط پر اس سے لیا تو امام اعظم کے زویے جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے خود کی مضاربت میں دیا یا ای شرط ہوں تو گا اور اس سے لیا تو امام اعظم کے ذور کیک جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے ذور کیک جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے ذور کیک جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے ذور کیک جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے ذور کیک جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے ذور کیک جائز ہے اور موافق شرط کے دکھا جائے گا دورصاحبی کے دور کیک جائز ہے کو موافق کے دور کیک جائز ہے کہ جائز ہے دور کیک جائز ہے کو دور گیا ہوں کو تھا کہ کو دور گیا ہوں کو تھا تھا کہ کو دور گیا ہوں کو تھا کہ کو دور گیا ہوں کو تھا کے دور کی موافق کی دور گیا ہوں کو تھا کے دور کی دور کی دور کی دور گیا ہوں کو تھا کے دور کو تھا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

شِيو() بارې☆

#### متفرقات مين

مخض کوونن اجرت مطے کی جواس کے واسطے شرط کر دی گئی ہواورا مام محدّ نے فرمایا کداس کوآ دھا تفع ملے گااوراس مدت کواجرت ساقط موجائے کی چنانچہ اگر غیر مخص نے اس کو مال مضاربت دیا تو جائز ہے اور جس قدر مدت اس نے مضاربت کا کام کیا آتی مدت کی أجرت ساقط موجائے كى يدكانى ميں ب\_اوراكر اجرنے مال مضاربت رب المال كوة وسے كى مضاربت يروياتو جائز باوراجير اجاره برر بااورمتاجرمضاربت میں ر ہااوراگررب المال نے اچیر کو بضاعت میں مال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت پرخرید و فروخت کرتا ہے تو جائز ہےاورمضار بت کی شرط بحالہ رہے گی اور اُجرت بھی بحالہ رہے گی پیمسوط میں ہے اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت شن دیے اور کہا کہ یہ تیرے یاس ایک مہینہ تک مضاربت میں ہے اور جب مہینہ گذر گیا تو قرض ہے تو بد مال ایسا ہی ہوگا مچر جب مہیند گذرااور وہ مال اس کے یاس درم موجود ہے تو قرض ہوجا ئیں سے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کر لے۔اور اگر عروض موجود ہےتو قرض ندہوگا تاوقتیکداس کوفروشت کر کے دراہم ندکر نے بھر جب اس کے پاس درم ہو گئےتو قرض ہوجا کیں گے رہجیط

ا گرمدت معلومہ تک قرض دیے مجراس پرمضار بت کی بنا کرلی تو مضار بت میں ندہوں مے بیتار تار خانیہ میں ہے۔ نوادر بشر میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ ایک مخص کے باس ہزار ورم مضاربت میں ہیں اس نے رب الممال ہے کہا کہ بیدورم مجھے قرض دے دیے اس نے ایسائی کیا حالا مکدو و درم بعید قائم بیں پھراس کے وض کوئی چزخرید لی قوامام فافی " نے فرمایا کے مضارب نے اگران کواینے ہاتھ میں اس کے ہاتھ ہے یاصندوق یا تھیلی ہے لے کرا بی ضرورت میں صرف کئے تو بیاس برقرض ہوں مے میصط میں ہے۔ایک محض نے دومرے کو مال مضاربت میں دیا مجرمضارب نے غیر محض کے ساتھ چند درموں ہے سوائے مال مقدار بت ے شرکت کی مجرمضارب اوراس کے شریک نے شیر والکوردونوں کی شرکت میں خرید المجرمضارب مضاربت میں سے پچھ کیہوں کا آٹا لایااورشیرہ انگوراس میں ملاکرمیشائی بنائی تو مشائع کے فرمایا کدد یکھا جائے گا کدا گرشریک کی اجازت سے مشائی بنائی ہے تو آنے کی تیمت مشائی بنانے سے پہلے دیکھی جائے کی اور شیرہ انگور کی قیمت بھی دیکھی جائے گی تو جس قدر حصد آئے کے پڑتے میں پڑے وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا اور جس قدرشیر وانگور کے مقابل ہو وہ صارب وشریک کے درمیان مشترک ہوگا ۔لیکن بینکم اس دنت ہے کہ رب المال نے اس کواجازت دے دی ہو کہ اپنی رائے ہے مل کرے اور اگر دب المال نے اس کو پیاجازت نہ دی ہواور بلا اجازت شریک کے اس نے مٹھائی بنائی تو مٹھائی تمام مضارب کی ہوگی اور رب المال کے واسطے آئے کا اور شریک کے واسطے شیرہ انگور کا بعندراس کے حصد کے ضامن ہوگا اور اگر رب المال نے اس کواجازت دی اور شریک نے اجازت نبیس دی تو مٹھائی مضاربت میں ہوگی اور مضارب شریک کے حصہ کا جتناشیرہ انگوریں تھا ضامن ہوگا اور اگر شریک نے اس کوا جازت دی اور رب المال نے نہیں دی ہے تو تمام مٹمائی اس کے اور شریک کے درمیان مشترک ہوگی اور وہ رب المال کے واسطے آئے کے مثل کا ضامن ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کمی مخص نے دوسرے کوفلوس مضاربت میں دیے اور نصف تفع کی شرط کی پھراس نے ہوز کوئی چیز نے خریدی تھی کہ بیظوس کاسد ہو محتے اور بجائے ان کے دو سے فلوس رائج ہوئے تو مضاربت فاسد ہوگئی پھراگر اس کے بعد مضارب نے ان ے کوئی چیز خریدی اور اس میں تفع یا نقصان أشایا تو بیسب رب المال کے واسطے ہے اور مضارب کو اجراکشل مطے کا اور اگر کاسد ند ہوئے پہاں تک کہ مضارب نے ان ہے کوئی کپڑ اخرید کیااور بیفوس دے کر قبضہ کرلیا پھر بیفوس کاسد ہو گئے تو مضاربت بحالہ جائز ر بی مجراگر بیر کیژ اورموں یا عروش کے موض فروخت کیا تو وہ مضار بت میں قرار دیا جائے گا مجراگر نفع اٹھایا اورتقیم کرنا جا ہاتو رب ﴿ المال اپنے فکوس کی وہ قیمت لے لے گا جو کاسد ہونے کے روز تھی پھر باتی دونوں میں موافق شرط کے نفع تقتیم ہوگا پیمبسو ما میں ہے

اگرمضارب نے مال مضاربت سے دوباندیاں خربدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے پھرایک کو ہزار

درم كوفر وخت كيا اور دوسرى كودو بزاركو يجا

پائدیاں جینے کوفروخت کی جی اس سے سودرم نفح پر فرید اس پھرا کے بی جی پایا تو بعوض اس کے ٹمن اورا اس حصد نفخ ہے جوددوں کے ٹمن پر تھے کہ اور دوس کو تین بڑار درم کو اور دوسر کی دو بڑار کو خریدی اور اگر مشتری نے ایک باندی کو علیحہ واس کے ٹمن پر سرا بحد سے فریدی اور اور ایک باندی کو علیحہ واس کے ٹمن پر سرا بحد سے فروخت کرنا چاہا تو اس کے ٹمن بر سرا بحد سے فروخت کرنا چاہا تو اور کو تین بڑار ایک سودرم پر حاد سے اور اگر ایک باندی کو علیحہ واس کے ٹمن پر سرا بحد سے فروخت کرنا چاہا تو دولوں کو تین بڑار ایک سودرم پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہا تو دولوں کو تین بڑار ایک سودرم پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہا تو دولوں کو تین بڑار ایک سودرم پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہا کو ایک کو علیحہ واس کے حصد ٹمن پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہا کہ ایک کو علیحہ واس کے حصد ٹمن پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہا کو نہیں جائز ہے اس مواجعہ ہوں سے حصد ٹمن پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہا کرنے ہیں گو علی ہے کہ ایک محصد ٹمن پر مرا بحد سے فروخت کرنا چاہز نہیں سے سیاسوط علی ہے ۔ منفی علی ہے کہ ایک محصر کو بڑار درم آ دھے کی مضار برت پر دیے اور مضار ب نے اس سے ایک غلام میں باک کو جو اس کی میں ہوئی گو تو اس کو مواجعہ کو فروخت کردی کو تھائی نفتر فروخت کردی اور مضار ب نے اس کو او حار فروخت کردی گو اس کو ہوا کہ ہوئی کو تھائی نفتر فروخت کردی ہوئی کی تین چو تھائی نفتر فروخت کردی کو تھی کی نفتر کردی ہوئی کو تو تکرد سے بھی خوال میان نہ کردے ہوئو گئی اس باب مضار برت میں دیا چرمضار ب نے دولا کی کہ جس نے تھے وہ اس باب واپس کردیا ہوئی تھی خوان علی کہ جس نے تھے وہ اس باب واپس کردیا ہوئی تھائی خوان علی ہوئی گئی کہ جس نے تھے وہ اس باب واپس کردیا ہوئی تھائی خوان علی ہوئی خوان کی دولی کی کہ جس نے تھے وہ اس باب واپس کردیا ہوئی تھی خوان خوان کی تھی دولی ہوئی کو اس کو کو نی کیا کہ جس نے تھے وہ اس باب واپس کردیا ہوئی تھی خوان خوان جس ہے۔

ہشام قرماتے ہیں کہ میں نے امام الو یوسف سے سنا کہ قرماتے تھے کہ مضارب کوکی اسپاب مضاربت میں قرید نا بدوں مال ہیں مضارب نے مضارب نے مضارب نے مضارب نے مال افسار قرمت کیا پھراس او حار کے کوش مضارب ہے میا کہ ویش کے نقع پر دیا یا فودلیا تو جا تھے ہے می قریدی تو نیس جا تر ہے ہیں جو این ہے ہی بھی اس ہے ہی بھی اس مضارب نے مال مضارب آو جا یا کہ ویش کے نقع پر دیا یا فودلیا تو جا تر ہا کہ مطرح وہ فلام جس کو تجارت کی اجازت ہے اس ہی بھی بھی جا ہوا تر ہے ایس ہی تھی ہوں اجازت اپ یا وہ نا ہائے لاکا جس کو تجارت کی اجازت ہے ایس ہی می بھی اور آگا کہ اور تھی کے مال مضارب وہ رسے کو دیا اور مضارب نے اس میں کام کیا تو مضارب ضامن ہے اور مضان دے کراس کا ما لک ہوجائے گا اور نقی ای کا ہوگا لیکن نقع صدقہ کر دے مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے مال مضارب نے مال مضارب نے مال مضارب نے مال مضارب نے میں موافق شرط کے بھر ایس قرمان کے نواز مشارک نے فرمایا کہ مضارب کے آئے کا مقدار ترس موافق شرط کے بھر مضارب کو مضارب کے ایس مضارب کو اجرائی مضارب کو مشارب کو اجرائی مضارب کو مشارب کو میا ترسی میں خواد مشارک کے بھر مضارب کی ترب کی ایس کو ایس کی اس وقت کے کا جرش اس وقت کے کا جرش اس وقت کے کا جرش کی اس وقت کی کا جرس کی کام میں خود شرک کے ایس میں خود شرک کے بھر مضارب نے اس مضارب نے میں مضارب نے میں مضارب نے بھر مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب

ے اس كا عقر اور يجدكى قيت لے لے كئى تو مضارب بائع سے يجدى قيت واپس لينے كا اختيار نيس ركھتا ہے يہ يول ميں ہے۔امام ابوبوسف تن فرمایا کداکروسی نے بیتم کے مال میں کام کر کے تفع یا نقصان اُٹھایا اور کہا کد میں نے مضاربت میں کام کیا ہے تو نتعان کی مالت میں اس کی تعدیق ہوگی نفع کی صورت میں لنہ ہوگی ۔ لیکن اگر کام کرنے سے پہلے اس امرے کواہ کر لئے تو نفع کی صورت میں بھی تقددین کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے قرض لے لیا تھا تو تقددین ند ہوگی تا و تفکیلہ کا م كرنے سے بہلے اس قرض لينے ے کواہ ندکر لے بشرطیکداس میں نفع ہواور اگر اس میں خسارہ ہوتو ضامن ع ہوگا۔ای طرح اگر دمی نے دوسرے کودے دیا اس نے کام کر کے تفع اُٹھایا پھرومی نے کہا کہ میں نے اس کوقرض دیا تھایا خودقرض لے کردیا تھا اوراس مخص دیگر نے تعمد بق کی تو بھی ہی تھم سے ۔اوراگریوں کہا کہ میں نے اس کومضار بت یابضاعت میں دیا ہے اوراس مخص نے تقیدیق کی ہیں اگراس میں فقصان ہواتو منامن ندہوگا اور اگر نفع ہے تو کل نفع تقسیم ہوگا الا اس صورت میں کددیے سے پہلے گواہ کر لے بیمحیط سرحسی میں ہے۔امام حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مضاربت میں دینار ہوں اور مضارب نے وہ دینار کی صراف کے باس وو بیت رکھے پس مراف نے بدوں اس کی اجازت کے اپنے مال میں ملا دیئے مجرمضارب نے کوئی شے بعوض دیناروں کے خریدی تو مخالف قرار دیا جائے گار محیط میں ہے۔ امام محر سے روایت ہے کدا یک مخص نے کی غلام کو مال مضار بت دیا حالا نکدغلام کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنی ذات کومضاریت کے واسطے خریدا تو جائز ہے اوروہ غلام مجور ہوگا لینی تصرف مال میں نیس کرسکتا ہے اوروہ فروخت کیا جائے گا اور راس المال رب المال كا ہوگا۔ اى طرح اكر اس نے اتى ذات كواور اپنے بينے اور جوروكومغيار بت عن مال مغيار بت ے خریداتو بھی بھی تھم ہے بیملتھ میں ہے۔ نواور بن ساعد میں امام ابو پوسٹ سے روایت ہے کدایک مخص نے دوسرے کو جزار درم آ دھے کی مضاربت پردیتے ہی مضارب نے اس سے ایک با عری خرید کررب المال کے ہاتھ دو ہزار کوفروشت کی مجرمضارب نے رب المال سے دو ہزار ایک سودرم کوفر بری توبائدی مضارب میں رہے گی اور بیقل مضاربت کا ٹو ڑنائیں ہے اور مضارب کے اس شی سودرم خاصة بول کے بیمچیا میں ہے۔ اگر بزار درم مضاربت سے خربیدو فرو فت کی بہال تک کداس کے پاس دو بزار درم ہو گھ اس سے ایک باعری فرید کر قبعند کرلیا مجراس کوجاد بزار درم کوایک سال کے اُدھاد پر فروخت کیااوراس کی قیمت فروخت کے روز ایک بزار یا کم وبیش ہےاورمشتری کو ہاندی دے دی چردو بزار درم می انع جاربہ کودیے سے پہلے ملف ہو محصے تو مضارب ایک بزار یا مجے سو درم رب المال سے لے كراور يا في سودرم اپنے ياس سے لاكروے دے كا يمرجب سال كے بعد جار براردرم وصول موں مي واس ھی ایک چوتھائی مضارب کی ہوگی و واس کونکال لے گااس کومضار بت ہے تعلق نبیس ہے پھر ہاتی سے رب المال دو ہزاریا کچ سودرم راس المال لے لے کا بیمسوط میں ہے۔ مال مضاربت سے ایک باندی دو بزار کی قیمت کی خریدی مجرایک سال گذر میا اورسوائے اس ك دوسرا كي مال نيس بي تورب المال يراس كي تين جوتمائي كي زكوة ويي واجب بوكي اورمضارب يرايك جوتمائي كي زكوة واجب ہوگی اور اگراس نے دو ہا تدیاں ہرا کی بزار کی قیت کی خریدی تو رب المال پردونوں کی تین چوتھائی کی زکو ہوا جب ہوگی اور مضارب پرز کو قاند موکی سام اعظم کا خاصدة قول بے۔اور اگرا یک با عمل دو بزار قیت والی خریدی ہے محربسب عیب یا کی زخ کے اس میں نتصان آ میاحتی کہ بزار کی تیت کی رو کئی چروہ بڑھی اور جس روز خریدی گئی تھی تو دو بزار کی قیمت کے برابر تھی اس روز سے ا یک سال گذر کیا تو مضارب پرزکو ، ند ہو کی اور رب المال پر تین چوتھائی کی زکو ، واجب ہو کی اور اگر اس بائدی کی قیمت ہزار سے سو لین نفع کیصورت میں بدوں اشہاد سابق کے تقید بی قبول منہوگی بلک م یا لیمنی دعوی قرض متبول موکا ۱۲ ل معن كل نفع يتيم كاموكا ١١ كل تع يتم كاب بال نتمان كي صورت عن اين قول عضامن موجاع كااا ع باعرى كايبلاييخ والااا

برطتی رہی ہوتو مضارب پر بھی زکوۃ آئے گی۔اوراگراہل مضاربت سے گیہوں ، جو،اونٹ ، بکریان خریدیں کہ ہرجنس کی قیمت ہزار ہے تو مضاربت پرز کو قائدة ئے گی اورا کرایک بی جس بوتو مضارب بر بھی زکو قاواجب بوگی بیمچیط سرحتی جس ہے۔اگررب المال نے جابا کہ میرا مال مضارب کے ذمہ قرضہ دہے اور نفع مجھے ملے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کی صورت رہے کہ مضارب کو مال قرض دے وے اور سپر دیکر دیے چراس سے مضاربت پر لے لے چراس کوخود بضاعت پر دے دے اور وہ اس میں کام کرے بیٹراوی قاضی خان میں ہے۔ آگر کسی مخص نے ایسے نابالغ لڑ کے کا مال آ و ھے یا کم وہٹی نفیع کی مضاربت پر دے دیا تو جائز ہے اس طرح اگرخود مضاربت پر لے لیاتو بھی جائز ہے اور اگر باپ نے اپنے نابالغ لڑ کے کے واسطے کی مخص کا مال آ دھے کی مضار بت پراس شرط سے لیا کہ باپ ایں میں بینے کے واسلے کام کرے اور خوداس مضار بت کا کام کیا اور نفع اضایا تو نفع اس کا رب المال اور باپ کے درمیان نصفا نصف نقتیم ہوگا اور بینے کا اس میں بچھنیں ہے۔اور اگر وہ لڑ کا ایسا ہے کہ ایسے لڑ کے خرید وفروخت کرتے ہیں پھیر باپ نے اس شرط سے لیا كرار كاخريد وفرونت كرية جائز إورنفع رب المال اوراز كے كے درميان نصفا نصف موافق شرط كے تقسيم موكا -اى طرح اگراس صورت میں باب نے اور کے کی اجازت سے اس کے واسطے خود کام کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر اور کے نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہ دی توباب مال کا ضامن ہوگا اور تمام نفع ای کا ہوگا کہ اس کوصد قد کردے۔ اوروضی ان سب صورتوں میں بمزلد باب کے ہے بیمبسوط میں ہے اگر رب المال نے مال مضاربت بعوض مثل قیمت یا زیادہ کے فروخت کیا تو جائز ہے اورا گرکم قیمت پر فروخت کیا تونہیں جائز بخواه كى اس قدر موكدلوك برواشت كريلت بي يانبيل برواشت كرت بيليكن اگرمضارب اس تي كى اجازت ديد يعو جائز مو جائے گی۔ای طرح اگر دوخض مضارب ہوں اورایک نے بااجازت رب المال کے فروخت کیا تو سوایئے مثل یا قیمت یا زیادہ پر فروخت كرنے كے كى صورت ميں جائز تبيس بيكن اگر دومرامضارب اجازت دے دب تو جائز ہوجائے كى بيحادى ميں ہے۔

ا یک مضارب کسی سرائے کی کونٹری میں آ کراتر اس کے ساتھ اس کے نین رفیق ہیں بھرمضارب دور فیتوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور چوتھا ای حجرہ میں بیٹھار ہا بھروہ بھی درواز ہ کھلا چھوڑ کر با ہر چلا گیا اور مال مضار بت تلف ہو گیا تو مشار کنے نے فر مایا کہ اگر چوتھے پرحفاظت اسباب کا اعتماد تھا تو مضارب منسامن نہ ہوگا اور چوتھا مخص صامن ہوگا اورا کراس پر اعتماد نہ تھا تو مضارب صامن ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیکے اور بیشر طکی کہ جس قدراس سے ہروی کیڑے خریدے ان میں خاصة نصف نصف نفع تقتیم ہوگا اور جس قدر اس سے نیٹا ہوری خریدے اس کاکل تفع رب المال کا ہے اور جس قدر اس سے زطی خریدے اس کاکل تقع مضارب کا ہے تو بیموافق تشمیہ کے جائز ہے بس اگر اس نے ہروی خریدے تو مضاربت میں موافق شرط کے ہے اور اگر غیشا بوری خریدے تو بیہ بصاعت ہے نفع رب المال کا اور نتصان ای پر ہوگا اور اگر زطی خریدے تو مال قرض ہے اور نفع و نقصان مضارب بر ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اگر مضارب سلطان کی طرف ہے کذرااوراس کوکوئی چیز دی تا کہ اس کا (۱) ہاتھ رُ کے تو ضامن ہوگا اور اگر سلطان نے زبروی پاکراہ لے لیا تو اس پر ضان نہ آئے گی جبیا کہ اس سے بچھ مال خصب کرلیا گیا تو ضان نہیں ہے يه ميط مرحى مي ب اور اگر مضارب كسي عشر لينے والے عاشر كى طرف كذرا اور مال مضاربت اس كے ساتھ ب او راس كو مال مضاربت سے خبردار کردیا اور عاشرنے اس سے عشر لے لیا توجس قدرعاشرنے اس سے لیا ہے اس کی ضان مضارب برنہیں ہے اور اگر بدوں لازم کرنے عاشر کے خوداس نے عاشر کودے دیا تو ضامن ہے۔ای طرح اگر جا بلوی کرے اس کو پچھ دہشوت دے دی تا کہ وہ بازر ہے توجس قدراس نے دیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور شیخ امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں تھم اس کے برخلاف ہے اور اگر کسی شاطر نے طبع کر کے بطریق غصب کے مال لینا جا ہا اور مضارب نے اس کو پھھ مال مضاربت دیا تو مضارب ضامن نہ ہوگا ای اطرح اگروصی نے مال بیتیم میں ہے بچھ رشوت کے طور پر ای غرض ہے دے دیا تو بھی بھی تھم ہے کذاتی انہبوط۔